

رسائل

جلد٢٩



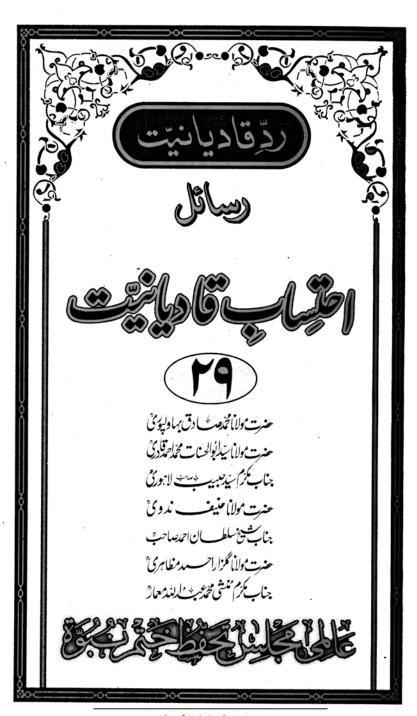

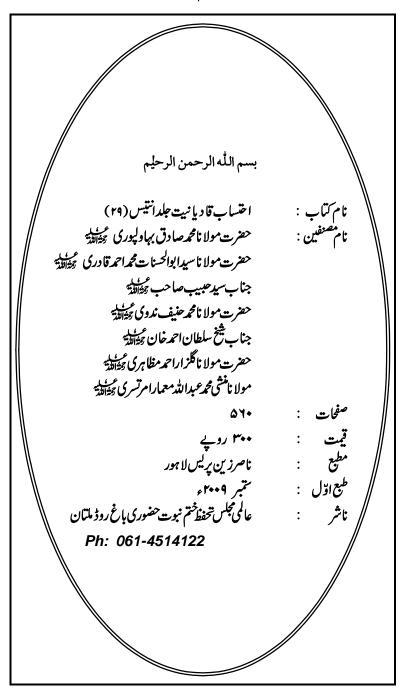

#### بسمر الله الرحمن الرحيم!

# فهرست رسائل مشموله .....اختساب قادیا نیت جلد ۲۹

| ۴           |                                               | عرض مرتب                                       |
|-------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 9           | حضرت مولانا محمه صادق بهاو لپوری و عظامة      | ا مرزااور يبوع                                 |
| ٣٣          | 11 11                                         | ۲ تحريف قرآنی بزبان قاديانی                    |
| ٣9          | 11 11                                         | سو فرنگی نبی کی ناپاک چھمیئیں                  |
| ١٣٣         | حضرت مولانا سيدابوالحسنات محمداحمة قادري وثية | مم قادیانی مسیح کی نادانی اس کے خلیفہ کی زبانی |
| ۵٩          | 11 11                                         | ۵ ا کرام الحق کی تھلی چٹھی کا جواب             |
| 99          | 11 11                                         | ٢ كرش قاديانى كے بيانات بذيانى                 |
| ITI         | جناب <i>سيرحبي</i> ب صاحب ميثلثة              | <b>ے ت</b> حریک قادمیان                        |
| 109         | حضرت مولانا محمد حنيف ندوى ويثالثة            | ۸ مرزائیت شخزاویوں سے                          |
| <b>m</b> r2 | جناب فيخ سلطان احمه خان وعظالة                | 9 قاد مانی پیمبراور مفک وعنبر                  |
| 200         | 11 11                                         | +ا الكتاب والحكمة                              |
| <b>799</b>  | حضرت مولانا ككزاراحمه مظاهري ومثلثة           | ا ا قادياني جم مسلمانو سوكيا سجھتے ہيں         |
| ۳۱۳         | 11 11                                         | <b>۱۲</b> قادیا نیت عدالت کے کشہرے میں         |
| 41          | 11 11                                         | <b>۱۳۰۰۰۰۰ ت</b> ادیاینوں کی سیاسی منزل        |
| ۳۳۸         | 11 11                                         | مهما سراياغلام احمدقادياني                     |
| rai         | 11 11                                         | 10 قادیانی آزادی کشمیر کے دشمن                 |
| r09         | 11 11                                         | ۱۲ ربوه سے اسرائیل تک                          |
| 12m         | 11 11                                         | <b>ا۔۔۔۔۔ قادیانی اور کلمہ طیب</b>             |
| M29         | مولا ناغثی محمد عبدالله معمارا مرتسری و شالله | ١٨ اكاذيب قاديان                               |
| <b>የ</b> ለዓ | 11 11                                         | 19 مغالطات مرزا بحرف الهامي بوتل               |
| ۵۱۷         | // //                                         | <b>۲۰۰۰۰۰ روئدادمنا ظره روپ</b> رُ             |

#### بسمر الله الرحمن الرحيم!

## عرض مرتب

الحمد للله وحدة والصلوة والسلام على من لا نبى بعدة ، اصابعد !

قارئين كرام! ليج اللهرب العزت كفضل وكرم سے اختساب قاديا نيت كى جلد انتيس (٢٩) حاضر خدمت ہے۔اس ميں:

| 1  | حضرت مولا نامحمه صادق بهاولپوری تفکید          | ۳رسائل     |
|----|------------------------------------------------|------------|
| r  | حضرت مولانا سيدابوالحسنات محمداحمه قادري وتفكي | وسارسائل   |
| س  | جناب سيد حبيب صاحب مدير سياست لا مور كا        | ادسالہ     |
| سم | حضرت مولا نامحمر حنيف ندوى كالخاللة            | ادسالہ     |
| ۵  | جناب شخ سلطان احمدخان عصلته                    | ۲رسائل     |
| ٧  | جناب حضرت مولا ناگلز اراحمد مظاہری عظیمیۃ      | ∠رسائل     |
| ∠  | مولا نامنشي حجمه عبدالله معمارا مرتسرى عفيللة  | ۳رسائل     |
|    | كل تعداد                                       | ۲۰ رسائل و |

شامل اشاعت ہیں۔

1 ...... حضرت مولانا محمد صادق بهاولپوری رئی التی تعاسید بهاولپور کے پروفیسر سینئر پروفیسر، ناظم امور فد بہد بہاولپور کے عدالت میں کیس دائر تھا۔ جس کی امور فد بہید بہاولپور کی عدالت میں کیس دائر تھا۔ جس کی دکالت کے لئے حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب شمیری رئی التی اولی التی اللہ تھے۔ تب مولانا محمد صادق بہاولپور کے ناظم امور فد بہید تھے۔ مولانا محمد صادق صاحب کے مرزا تادیا فی ملعون کے خلاف بہت سے دسائل ہوں گے۔ ہمیں صرف تین دسائل دستیاب ہوئے۔ جن کے نام بیر ہیں۔

ا..... مرزااور پیوع۔

r..... تحریف قرآنی بزبان قادیانی ـ

٣..... فرنگی نبی کی نایاک چھیفیں ۔جواس جلد میں شامل ہیں۔

2..... حضرت مولا ناسيدا بوالحسنات مجمداحمه قادري عمينية

حضرت مولانا سید ابوالحسنات احمد قادری موسی برئے نامور عالم دین اور فدہبی پیشوا سے۔ آپ جامع مسجد وزیر خان لا ہور کے خطیب سے۔ ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت میں آپ نے اسلامیان وطن کی رہنمائی فرمائی۔ مجلس عمل شحفظ ختم نبوت پاکستان کے آپ مرکزی صدر سے۔ آپ کو تحریک کے آغاز میں دیگر رہنماؤں کے ساتھ کراچی سے گرفتار کرلیا گیا۔ آپ نے بوی بہادری کے ساتھ کراچی سے گرفتار کرلیا گیا۔ آپ نے ساجزادہ بہادری کے ساتھ کراچی میں جیل کائی۔ جیل کے دوران میں آپ کے صاحبزادہ مولانا خلیل احمد قادری و ایکو کی میں جو نے میں تحفظ ختم نبوت کے جرم بے گناہی میں موت کی سزاکا محمل ہوا۔ مولانا خلیل احمد قادری و ایکو کھی میں جو قوبر کی بہادری سے اس خبر کوسنا اور اس پر اللہ تعالی کا شکر درجن بھر سے ذاکدر سائل ہوں گے۔ لیکن جمیں صرف تین درسائل میں آپ بہت بہادراور شیر دل رہنماء سے۔ مولانا قادری صاحب کے ردقادیا نیت پر درجن بھرسے ذاکدر سائل ہوں گے۔ لیکن جمیں صرف تین درسائل میں آگے۔

ا/ الساس عادیانی مسیح کی نادانی اس کے خلیفہ کی زبانی۔

۵/۲ ..... اكرام الحق كي تعلى چشى كاجواب

٣/١.... كرش قاديانى كے بيانات بنريانى ـ

3...... سید حبیب می این مدر سیاست لا ہوران کی ردقادیا نیت پرایک کتاب میسرآئی جن کا نام ۱/2..... ''تحریک قادیان'' ہے۔

اس جلد میں جناب سید حبیب کی کتاب تحریک قادیان بھی شامل اشاعت ہے۔ جناب سید حبیب کی اس کتاب کے ٹائٹل پر حصہ اوّل لکھا ہے۔ دوسرا حصہ دستیاب نہیں ہوا۔ اغلب گمان بیہ ہے کہ شائع ہی نہیں ہوا۔ جو کتاب میسر آئی ہے۔ بیفوٹوسٹیٹ ہے۔ فہرست میں نقاد وتبھرہ کی سرخی ہے۔ جو ص کے سے ص ۳۳ تک صفحات کو حاوی ہے۔ وہ فوٹوسٹیٹ جس کتاب سے ہوئی۔ اس میں بھی جس کتاب سے ہوئی۔ اس میں بھی جس کتاب سے ہوئی۔ آگے ص کے سے ص ۳۳ تک صفحات موجود نہ تھے۔ نامعلوم اس میں کیا پچھ تھا کیا تبھرہ تھا۔ آگے ص کے سے ص کی تک تمہید ہے۔ فوٹو میں موجود ہے۔ لیکن میں نے حذف کر دیا۔ اس دور میں سیاست، زمیندار دو اخبارات کی تو تکارکو آج کی نئی نسل کو بیہ بحث پڑھانا، ذہن پر آگندہ کر نے والی بات ہے۔ ان مباحث کا آج کی نسل سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لئے اسے بھی حذف کر دیا۔ المحدللہ! ردقادیا نیت کی بحث جہاں سے شروع ہوئی وہ اوّل سے آخر تک موجود تھی اور بیہ کر دیا۔ المحدللہ! روقادیا نیت کی بحث جہاں سے شروع ہوئی وہ اوّل سے آخر تک موجود تھی اور بیہ کارا مقصود ہے۔ تو گویا گو ہر مقصود لی گیا۔

سید حبیب صاحب اپنے دور کے اجھے کھاری ،ادیب اور رہنما تھے۔ کشمیر کمیٹی میں مرزا محمود ملعون کے ساتھ کام کرتے۔ لا ہوری مرزائی ڈاکٹر یعقوب بیگ سے مفت علاج کراتے رہے۔ ان دونوں کے بارہ میں نرم گوشد کھتے تھے۔ لیکن جب قلم پکڑا تو مرزا قادیانی ملعون کے بختے ادھیڑنے کا خوب حق اداکیا۔ مولا ناظفر علی خان کے معاصر تھے۔ ان سے دوسی ، دشمنی رہی۔ اخبار والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ روز نامہ سیاست لا ہور کے مدیر تھے۔ ان کا پیم شمون سیاست میں شائع کیا۔ اس نایاب کتاب کوزندہ کرنے کی سعادت پر شکر اللی بجالاتے ہیں۔ العصد لللہ اولا و آخوا ا

ا/٨..... ''مرزائيت نيغ زاويول سے''

4..... مولانا محمد حنیف ندوی اول الله محدیث کمتب فکر کے جیدعالم دین اور صاحب قلم رہنما تھے۔ الاعتصام لا ہور میں فتنہ قادیا نیت کے خلاف آپ کے مضامین شائع ہوتے رہے۔ عرصہ ہوا، مکتبہ ادب ودین، گوجرا نوالہ، لا ہورنے اسے کتابی شکل میں ''مرزائیت نئے زاویوں'' کے نام سے شائع کیا۔ اس جلد میں اسے بھی شائع کرنے کی سعادت حاصل ہورہی ہے۔ 5..... جناب شخ سلطان احمرصاحب گوردا سپوری بھی پیوسائل جمیں میس آئے جوشال اشاعت ہیں۔ ۱/۹..... قادیانی پیمبراور مشک وعنبر۔

٧/٠١..... الكتاب والحكمة (حيات حضرت مي يرايك زبروست وليل)

موصوف دهرم کوٹ رندھاوا گورداسپور کے رہائش تھے۔ کیئے زئی برادری سے تعلق رکھتے۔ میرے استاذگرامی قدرسلطان المناظرین مناظر اسلام مولا نالال حسین اختر عظیم الطان المناظرین مناظر اسلام مولا نالال حسین اختر عظیم المحک احمد صاحب یچ اگتے تھے۔ ان کا پہلا رسالہ مشک وعبر پہلی بار جنوری ۱۹۳۳ء میں شائع ہوا۔ اب دوسری بارا سے مجلس شائع کرنے کی سعادت حاصل کررہی ہے۔

ا/اا..... قادیانی ہم مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں۔

۱۲/۲ ..... قادیانیت عدالت کے کثیرے میں۔

۱۳/۳ قادیانیون کی سیاسی منزل۔

٣/٨ ..... سراياغلام احمة قادياني \_

۵/۵ ..... قادیانی آزادی شمیر کے دشمن۔

١٧/٢..... ربوه سے اسرائیل تک۔

2/ ١٥ .... قادياني اوركلمه طيبه

مندرجہ بالاسات رسائل بھی احتساب قادیا نیت کی اس جلد میں شامل اشاعت ہیں۔
حضرت مولانا گلزار احمد صاحب مُوطِقَلْتُری، مظاہر العلوم سہارن پور کے فارغ التحصیل عالم دین
تھے۔ جماعت اسلامی کی ذیلی تنظیم اتحاد العلماء کے آپ عرصہ تک سیکرٹری جنزل رہے اور مولانا
محمد چراغ عَصَلَیْ بعد اتحاد العلماء کے مرکزی صدر بھی رہے۔ آپ نے ۲۵ کا اوکی تحم کی نیوت
میں بڑی سرگرمی سے حصد لیا۔ خوب شعلہ نوا خطیب اور بہا در انسان تھے۔ جن تعالی نے خوبیوں کا

مرقعہ بنایا تھا۔ آپ کے مزیدرسائل بھی ردقادیا نیت پر ہیں۔ مجھ سکین کو یہی میسر آئے جوشامل اشاعت کردیئے۔ آپ کے صاحبزادہ جناب فریداحمد پراچہ، سابق، ایم۔این۔اے جماعت اسلامی کوخط بھی لکھا کہوہ بقیدرسائل مہیا کردیں۔لیکن شایدخطان کوموصول نہیں ہوا۔ یا بیہ کہوہ اس کام کوکام بی نہیں سمجھتے۔وللناس فیمہا یعشتون صفاہب!

بہرحال اللہ تعالی کا کرم ہے کہ اس جلد میں مولانا مظاہری تُرَّ مُلِلِ مُعَدِّ مِسْرَ سائل بھی کیجا ہوگئے۔مولانا مرحوم سے ۱۹۷۴ء میں نیاز مندانہ ساتھ رہا۔ چنیوٹ اور چناب مگر کی ختم نبوت کانفرنسوں میں بھی تشریف لاتے رہے اوراپنے بیان سے ممنون فرماتے رہے۔

ا/ ۱۸ ..... اكاذيب قاديان ـ

۱۹/۲..... مغالطات مرزاعرف الهامي بوتل\_

۳/۲۰..... روئداد مناظررو پڑ۔

قارئین اگلی جلد کی اشاعت تک کے لئے اجازت حیا ہتا ہوں۔

مختاج دعاء: فقیرالله وسایاملتان ۱۱ ررمضان المبارک ۱۳۳۰هه ... منت

۲رستمبر۲۰۰۹ء



#### بسد الله الرحين الرحيد! **تعارف مصنف عليه الرحمة**

حضرت مولانا محمہ صادق صاحب میں المجور کے ان نامور علاء سے تھے جن کا تذکرہ سرز مین بہاولپور میں اچھی یاد کے ساتھ ساتھ آپ کے ماشی اور ہے گا۔ آپ کے علم وضل کے ساتھ ساتھ آپ کے فاضل اجل تلا فدہ کا ملہ ہی آپ کی شہرت وناموری کے لئے کافی ہیں۔ آپ مختلف دینی اور فرجی درسگا ہوں اور تظیموں کے سربراہ تھے۔ سابق جامعہ عباسیہ کا قیام اور اس کے لئے معاون مدارس کا جال آپ کے افکار کا آئینہ دار ہے۔

آپ محرم الحرام ااساه میں بہاولپور میں پیدا ہوئے۔ابتدائی تعلیم اینے والدحضرت مولانا محم عبدالله صاحب جامی عظم علاصل کی ۔ان کی وفات کے بعدے ۹۹ء میں بہاولپور کی قدیم درسگاه صدر دینیات (جامعه عباسیه) مین داخل بوئے وہال مولانا نور الدین صاحب و الم استاذ کی خدمت میں رہ کرعلم کی پھیل کی۔اگرچہ آپ نے حصول علم کے لئے اپنے برادر بزرگ حضرت مولا نامحدشا كرصاحب بيكانتي يروفيسراليس-اي كالحج بهاولپوركي بمراه دومخضر يے سفرلا مور اور چیلا وائن کے کئے تھے۔ گرسند فضیلت مدرسه صدر دبینیات سے حاصل کی اور ۱۲ امری ۱۹۱۸ء کو مدرسه عربياحمد بورشر قيه حال مدرسه عربيه فاضل مين اوّل مدرس مقرر ہوئے تقريباً بسال تك صدر مدرس رہے۔اس عرصہ میں مولانا غلام حسین میں ہے وز برتعلیم ڈیرہ نواب صاحب تشریف لاسے تو آپ نے انہیں ایک دینی درسگاہ کے قیام کی تجویز پیش کی۔ وزیرصاحب نے تجویز کی تائید کی۔ چنانچة ك ناماصفحات يرمشمل جامعه عباسيكى ربورك ابتدائي كسى جسم مين جديدوقد يم علوم كامتزاج سےايك درسگاه كاتخيل پيش كيا۔ چنانچ بركار والاشان اعلى حضرت صادق محمد خان عباس خامس کی منظوری سے ۲۵ رجون ۱۹۲۵ء کو جامعہ عباسید کا قیام عمل میں لایا گیا۔ جامعہ عباسید کے اعلیٰ عہدہ کے لئے حضرت مولا نا غلام محمد گھوٹوی میجائی ابٹل میں لایا گیا اور مولا نامحمہ صادق صاحب ویشائیہ مدرس اوّل مقرر ہوئے۔ ۲۵ سال تک جامعہ عباسیہ میں تدریس کی خدمات انجام دیں اور پیُنخ الفقہ کے جلیل القدرعہدہ پرفائز رہے۔ جامعہ عباسیہ کے نصاب کمیٹی کے ہمیشہ رکن رہے اور جب کہ پنشن پر فراغت حاصل کر نیچے تھے اور حکومت پاکتان جامعہ عباسیہ کومحکمہ اوقاف کی تحویل میں سونی رہی تھی اوراس کے نصاب کی تشکیل میں علالت کے باوجوداس کے تمام اجلاسوں میں جو مختلف مقامات پر منعقد ہوئے شریک رہے۔آپ جامعہ عباسیہ کے عہدہ شیخ الفقہ سے مفتی امور فد ہیے مقرر ہوئے۔ تقریباً ایک ماہ کے بعد ناظم محکم امور فدہیر مقرر ہوئے اور چیسال تک اس عہدہ پر فائز رہے۔

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیال تقریف المی http://www.amtkn.org

اگرچه مختلف اوقات میں حواثی اور رسائل لکھے ہوئے تھے۔ گرسب ناتمام تھے اور مدت کے بعد ضائع ہوجاتے رہے۔ جب بہاولپور میں مرزائیوں نے ارتدادوفس نکاح کامقدمہ چلار کھا تھا تو مرزائیت کی ردمیں چندرسائل لکھے۔ جن میں دورسالے''مرزااور یسوع''اور''مرزا اور گھری بیگم''شائع ہو چکے ہیں۔

عرصہ سے علاء ریاست بہاولپور کے تراجم کھے رہے تھے۔ جوتقریباً بیٹمیل پذیر ہو پچکے ہیں۔ ضمیمہ کے طور پر بہاولپور میں باس ہیں۔ ضمیمہ کے طور پر ان علاء کے تراجم بھی کھے ہیں۔ جن کا ورود عارضی طور پر بہاولپور میں یااس کے نواحی علاقوں میں ہوا ہے۔ جس میں ایک ہزار علائے ربانی کے حالات قلمبند ہو پچکے ہیں۔ اگر بیتذکرہ شائع ہوجائے تو اس باب میں کمل تذکرہ ہوگا۔ ان کے علاوہ حضرت مولا نا غلام محمد گھوٹوی صاحب کے زیر گرانی فیصلہ مقدمہ بہاولپوراور بیانات علاء ربانی دوجلدوں میں شائع کرائیں اور دوجلدوں کے اول مقدمے بھی کھے۔ (امیرانجن)

### پ**ناه بخدا** حضرت مولا ناظفرعلی خان مرحوم

ہرایسے بطل خرافات سے خداکی پٹاہ شئے بتوں کی نگاہ ہزار بار ان آفات سے خداکی پٹاہ منافقوں کی موالات سے خداکی پٹاہ تو بوعلی کی اشارات سے خداکی پٹاہ جو مانکتا ہے فکاہات سے خداکی پٹاہ ہرایسے سخراکی پٹاہ ان اجتمانہ روابات سے خداکی پٹاہ ان اجتمانہ روابات سے خداکی پٹاہ

نی کے بعد نبوت کا مدعا ہو جیسے نئے سنم کدہ میں آگئے نئے بت بئے ہے ادھر اور ادھر غلام احمد خدا بچائے ہیں ان کے ساتھ ملنے سے خدا بچائے ہمیں ان کے ساتھ ملنے سے جو بن کے بوعلی آئے حکیم نورالدین کسی خدا کا تو قائل ہے قادیان بھی ضرور بنے جو بیٹا خدا کا اور اس کی بیوی بھی ان ابلیسانہ حکایات پر نبی کی سنوار

اگر کرامت پیر ہرم ہے استدراج تو پیر اور اس کی کرامات سے خدا کی پناہ

(۲۰/ کوبر۱۹۳۴ء)

ل مرزاغلام احدقاد یانی پردی لانے والے فرشت کانام (حقیقت الوجی سسم بخزائن جهم ۲۲س ۲۳۸)

#### مقدم

## ازحضرت مولا نامحمه ناظم صاحب ندوى سابق شخ الجامعه بهاولپور وسابق استاذ اسلامی بو نیورشی مدینه منوره

بسم الله الرحس الرحيم!

"نحمدة ونصلى على رسوله الكريم وخاتم النبيير، الذي لا يأتي

"حضرت عیسی علیه السلام الله تعالی کے یا نچ عظیم اور اولوالعزم رسل بعده نبى ورسول (حضرت نوح، حضرت ابراجيم، حضرت مولى، حضرت عيسلى عليهم السلام اور حضرت مجمد ماليليم على سے ایک ہیں جن کا ذکر قرآن تھیم میں بار بارآیا ہے اور جن کی عظمت وجلالت اور جن کے معجزات کاخصوصی ذکر ہوا ہے اور جن کی ولا دت اور جن کا ظہور بھی اس دنیا میں آ دم علیہ السلام کے بعد بے نظیر طریقہ پر ہوا ہے۔ چونکہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہا السلام پر بہتان وافتراء باندھا تھا۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے متعلق بڑی وضاحت سے تمام افتر اعات اور بہتانات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نصاریٰ کے عقیدہ الوہیت اورعقیدہ ابنیت کی تر دید فر مائی۔ قرآن حکیم کے نزول کے بعد مسلمانوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیهاالسلام کے متعلق وہی ہے جوقر آن تھیم کے نصوص اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ گر ہندو یاک میں مرزاغلام احمد قادیانی کے دعویٰ مہدویت یا دعویٰ مجددیت اور پھر دعویٰ نبوت کے بعد دونوں حضرت عیسی علیہ السلام اور حضرت مریم علیہا السلام کے متعلق نہایت نازیبا کلمات اورسب وشتم اور اہانت کا جوباب کھولا گیا وہ اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے۔ چونکہ قادیانی اینے ندہب اور عقائد کی تبلیغ کرتے ہیں۔ بلکہ مرز اغلام احمد قادیانی کے دعویٰ نبوت پر گفتگو كاآ غازحفرت عيسى عليه السلام كى موت اوران كوفن اورآسان يراشها ع جانے كمتعلق موتا ہے اور وہ چونکہ اینے عقائد کے بیان کرنے اور اس کی تبلیغ کاحق رکھتے ہیں۔البذا اہل حق مسلمانوں کا بھی حق ہے کہ مرزا قادیانی کے غلط عقائد وافکار اور اسلام کے منافی طریقہ کار کی حقیقت بیان کر کےمسلمانوں کوضیح عقائداورضیح طریقه کار سے روشناس کرائیں۔اس چھوٹے سے کتا بچہ (مرزااور بیوع) میں حضرت مولانا محمد صادق صاحب عظیم زائیوں کے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عقا ئداوران کےسب وشتم اور جلیل القدر نبی کی اہانت و تذلیل ورسوا کن اسلوب نگارش کوان کی کتب کے حوالہ جات سے ثابت کر کے اس کی تر دید فر مائی ہے اور پوری کتاب میں اسلام کے بتائے ہوئے طریقہ 'وجاد لہد بالتی ھی احسن '' سے سرموانح اف نہیں کیا ہے۔

یزی خوثی کی بات ہے کہ اسلام کا در در کھنے والے نو جوانوں کی نو خیز جماعت تبلیغ اسلام
نے عقائد اسلام کی نشر واشاعت کے لئے اس نہایت مفیر مختصر وجامع کتا بچیشائع کرانے کا انتظام
کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تمام مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی اس کتا بچیکا مطالعہ کرکے کھرے اور کھوٹے کا امتیاز کریں گے۔

بسم الله الرحمن الرحيم!

#### مرزااوربيوع

حضرت عيسى عليهالسلام كى توبين

مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوجن ناپاک الزامات اور قابل نفرت گتاخی
اورموجب کفر، تو بین وتحقیر کا نشانہ بنایا ہے۔ اس کو مختلف عنوا نول سے ادا کیا ہے۔ بھی یسوع کہہ کر
گالی دی ہے۔ بھی یسوع مسیح کہہ کر کوسا ہے۔ گاہ ججزات کے انکار وتر دید کے ضمن میں عیسیٰ علیہ
السلام کہہ کر استخفاف کیا ہے اور استدلال بالقرآن کرتے ہوئے آپ کے نقدس عفت وعصمت کو
برے رنگ میں پیش کیا ہے۔ غرض ہر عنوان اور ہر رنگ میں پوری بے دردی سے اولوالعزم پنجمبر کا
استخفاف کیا ہے۔ اگر چہ مرزا قادیانی کے اس قتم کے بیسوں اقوال موجود ہیں۔ جن میں حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کے شان قدسی پرناپاک حملے کئے جیں۔ مگر ہم ان میں سے صرف دس حوالے
پیش کرتے ہیں۔

غلطیاں ہیں۔اس کی نظیر کسی نبی میں بھی نہیں پائی جاتی۔ شاید خدائی کے لئے یہ بھی ایک شرط ہوگی۔ مُرکیا ہم کہہ سکتے ہیں کہان کے بہت سے غلط اجتہادوں اور غلط پیشین گوئیوں کی وجہ سے ان کی پیغیبری مشتبہ ہوگئی ہے۔ ہرگر نہیں۔' (اعجازاحمدی ۲۵۰ مزرائن جواس ۱۳۵)

۳ ...... '' پس ہم ایسے ناپاک خیال اور متنکبراور راست بازوں کے دیمن کو ایک بھلا مانس آ دمی بھی قرار نہیں دے سکتے ۔ چہ جائیکہ کہاس کو نبی قرار دیں۔''

(ضميمه انجام آتهم ص٩ بنزائن جااص٢٩٣)

ساتس دومکن ہے آپ نے کسی معمولی تد ہیر کے ساتھ کسی شب کوروغیرہ کواچھا کیا ہویا گئی اور الیلی بیاری کا علاج کیا ہو۔ مگر آپ کی بدشمتی سے اس زمانہ میں ایک تالاب بھی تھا۔ جس سے ہڑے ہوئے نشان ظاہر ہوتے تھے۔ خیال ہوسکتا ہے کہ اس تالاب کی مٹی آپ بھی استعال کرتے ہوں گے اور اس تالاب سے آپ کے مجزات کی پوری پوری حقیقت کھلتی ہے اور اس تالاب نے فیصلہ کردیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی مجزہ بھی ظاہر ہوا ہوتو وہ مجزہ آپ کا نہیں بلکہ اس تالاب کا مجزہ ہے اور آپ کے ہاتھ میں سوائے مگر وفریب کے اور کچھ نہ تھا۔''

(ضميمه انجام آئقم ص ٤ بخزائن ج ١١ص ٢٩١)

۵.....۵ "عیسائیوں نے بہت سے آپ کے مجزات کھے ہیں۔ گرت بات ہے ہے کہ آپ سے کوئی مجز ہ ہیں ہوااوراس دن سے کہ آپ نے مجزہ ما نگنے والوں کوگالیاں دیں۔ ان کو حرام کار اور حرام کی اولا دہم رایا۔ اسی روز سے شریفوں نے آپ سے کنارہ کیا اور نہ چاہا کہ مجزہ ما نگ کرحرام کار اور حرام کی اولا دبنیں۔' (ضمیمانجام تھے مسلا ہزائن جاام سے مسلا ہو ان جام تھے مسلا ہزائن جاام سے کہ اسس دی جن جن بی یا یوں کو اور سے کہ آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔ جن جن پیشین گوئیوں کوا پی ذات کی نسبت تو رات میں پایا جانا آپ نے فرمایا ہے۔ ان کتابوں میں ان کا مام ونشان بھی نہیں پایا جاتا۔ بلکہ وہ اور وں کے تق میں تھیں جو آپ کے تو لدسے پہلے پوری ہوچکی میں۔' (ضمیمانجام آتھ مسی مرزائن جاام آکھ مسی مرزائن جاام آکھ مسی کے تام کے بیام کے تین کے حضرت عیسی علی السلام کی تین کے سیسے نسل علیہ السلام کی تین کے سیس دی سے سے کئیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی تین

ے۔۔۔۔۔۔ '' ہائے کس کے آ گے یہ ماتم لے جا تیں کہ حضرت ملیسیٰ علیہ السلام کی تین پیش گوئیاں صاف طور پر جھوٹی ککلیں اور آج کون زمین پر ہے جواس مشکل کوحل کر سکے۔''

(اعجازاحدي صها بخزائن جواص ١٢١)

۸.....۸ "دبهرحال مسح علیه السلام کی بیتر بی کاروائیاں زمانہ کے مناسب حال بطور خاص مصلحت کے تقیس میں یا درکھنا چاہئے کہ بیٹمل ایسا قدر کے لائق نہیں جیسا کہ عوام الناس اس کو خیال کرتے ہیں۔اگر عاجز اسی عمل کو کمروہ اور قابل نفرت نہ جھتا تو خدا تعالی کے فضل و تو فیق سے امید قو می رکھتا تھا کہ ان انجو بہنمائیوں میں حضرت سے ابن مریم سے کم خدر ہتا۔"

(ازالهاوبام ص ۳۰۰ بززائن جساس ۲۵۸)

9..... ''یہی وجہ ہے کہ حضرت مسیح جسمانی بیاریوں کواس عمل کے ذریعے سے اچھا کرتے تھے۔گر ہدایت تو حیداور دینی استقامتوں کی کامل طور پر دلوں میں قائم کرنے کے بارہ میں ان کی کاروائیوں کا نمبرایسا کم درجے کار ہا کہ قریب قریب نا کام کے رہے۔''

(ازالهاوبام ص٠١ بزرائن جهم ٢٥٨)

اسس درآپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسی عورتیں تھیں۔ جن کے خون سے آپ کا وجود پزیر ہوا تھا۔ گرشاید یہ بھی خدائی کے لئے ایک شرط ہوگی۔ آپ کا تجریوں سے میلان اور صحبت بھی شایداتی وجہ سے ہوکہ جدی مناسبت درمیان ہے۔ ورنہ کوئی پر ہیزگار انسان ایک جوان تجری کو یہ موقعہ نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے مر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگا وے اور زناکاری کی کمائی کا پلیدعطراس کے مر پر ملے اور اپنے بالوں کواس کے مر پر ملے اور اپنے بالوں کواس کے مر پر ملے اور اپنے بالوں کواس کے مر پر ملے۔ "

(ضميمه انجام آئقم ص ٤ بخزائن ج ااص ٢٩١)

مندرجہ بالااقوال جومرزا قادیانی کی معتر کتابوں میں سے درج کئے گئے ہیں۔ صاف اورواضح الفاظ میں حضرت عیسی علیہ السلام کی تو ہیں اور منقصت بلکہ بعض بازاری گا کی گوچ پر شتمل ہیں۔ اسلام کی مقدس تعلیم اور دانش و حکمت سے لبریز تعہیم نے تمام انبیاء علیم السلام کی تعظیم و توقیر کونہ صرف ضروری تسلیم کیا بلکہ جزوا کیان قرار دیا ہے۔ عقیدہ اسلامی کی روسے کوئی مسلمان ہر گزمسلمان ہر گزمسلمان ہر گزمسلمان نہیں رہ سکتا۔ جب تک تمام انبیاء علیم السلام کی تصدیق صدق دل سے نہ کرے۔ ان کے قدیس اور ان کی عفت عصمت کو لوح دل پر نقش ثابت نہ کرے۔ گر مرزا قادیانی نے باوجود ادعائے مہدویت و مجددیت، مسیحیت و نبوت ورسالت کے حضرت عیسی علیہ السلام جیسے اولوالعزم بیغیمر کی شان میں جن مخلطات والزامات کو استعال کیا ہے۔ ان پر شرافت اور انسانیت لرزہ براندام ہے۔

علمائے اسلام پڑ بی تعلیم کی وجہ سے مجبور سے کہ وہ ان مخلطات تو بینی کلمات کی وجہ سے مرزا قادیانی کی تکفیر کرتے۔ چنا نچہ علمائے است نے مرزا قادیانی کی تکفیر کرتے۔ چنا نچہ علمائے است نے مرزا قادیانی کے دیگر کفریات کی فہرست میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو بین کونمایاں جگہ دی۔ گرمرزائی جماعت ابتداء سے لے کرآئ تا تک مختلف چالوں سے اس الزام کے رفع کرنے کی ناکام کوشش میں مصروف ہے۔ بھی کہا جا تا ہے کہ مرزا قادیانی نے پیکلمات یسوع کے تق میں کہے ہیں نہ کھیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اور بھی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے بیا تو ال پادر یوں اور عیسائیوں کے مقابل بطور الزام پیش کے ہیں اور بھی کہد دیتے ہیں کہ چونکہ پادر یوں نے حضور سرور عالم اللی نیا کی ذات اقدس میں نہایت ناپاک اور غلظ الفاظ استعال کئے تھے۔ اس لئے مرزا قادیانی نے رسول خدام کاللی کے متق اور پورے اعتماد سے کہتے ہیں کہ شیوں جواب بالکل غلط ہیں۔

مرزا قادیانی کو بخوبی علم تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہوع ایک ہیں۔ یعنی عیسا ئیوں کا یہوع وہی ہے جس کو مسلمان ،عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ پس جو کچھ حضرت یہوع کے حق میں کہا گیا ہے وہ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کہا گیا ہے اور نہ بیسب اقوال پادر یوں پر بطور الزام پیش کئے جاسکتے ہیں۔ کیونکہ الزامی جوابات کا رنگ ڈھنگ ان کا طرز بیر، سیاق وسباق ، اسلوب بیان قرائین وشرائط اور مخاطب کے مسلمات پر مدار ہونا بیسب طریق ،سیاق وسباق ، اسلوب بیان قرائین وشرائط اور مخاطب کے مسلمات پر مدار ہونا بیسب مرزا قادیانی کے اکثر بیانات میں بیامور مفقود ہیں۔ بلکہ اسلوب بیان اور طریق استدلال مرزا قادیانی کے عقیدہ کی رہنمائی کرتا ہے اور نہ ہی مرزا قادیانی نے عشق مجمدی اور محبت مصطفوی میں مجبور ہوکر پادر یوں کی بدزبانی کا انتقام لیا جو انہوں نے حضور کا ایک کے حقیدہ کی وجہسے مسلمانوں میں جس غیض وغضب کے پیدا ہونے کا خطرہ پیدا ہوگیا گور نور یوں کی بدزبانی کی وجہسے مسلمانوں میں جس غیض وغضب کے پیدا ہونے کا خطرہ پیدا ہوگیا گور مزز اقادیانی نے دھڑے کرنے کے لئے گور نمنٹ کی جہار ناقادیانی خدمت کی ہے۔ الغرض عیسیٰ علیہ السلام کی جوتو ہین وتحقیر مرزا قادیانی نے کی ہے۔ اس محتید کی ہے۔ اس محتی میں مرزا قادیانی خدمت کی ہے۔ الغرض عیسیٰ علیہ السلام کی جوتو ہین وتحقیر مرزا قادیانی نے کی ہے۔ اس محتی کی ہے۔ اس محتید کی ہے۔ اس محتید کی ہے۔ اس محتید کی ہوتو ہین وتحقیر مرزا قادیانی نے کی ہوتو ہیں وتحقیر مرزا قادیانی نے کی ہوتو ہیں وتحقیر مرزا قادیانی نے کی ہوتو ہیں وتحقیر مرزا قادیانی ہے کہا کہا تھیں جو اس میں جوتو ہیں وتحقیر مرزا قادیانی نے کی ہوتو ہیں وتحقیر مرزا قادیانی خور کی کی ہوتو ہیں۔ الغرض عسان میں جوتو ہیں وتحقیر مرزا قادیانی نے کی ہوتو ہیں ہوتو ہیں وتحقیر مرزا قادیانی نے کی ہوتو ہیں ہوتو ہیں وتحقیر مرزا قادیانی نے کی ہوتو ہیں۔

ہم اس مخضر رسالہ میں ان ہر سہ جوابات کو بیان کر کے خود مرزا قادیانی کے اقوال اور متند حوالہ جات سے ثابت کریں گے کہ بہ جوابات بالکل غلط اور نا قابل قبول اوراصل حقیقت سے کوسوں دور ہیں اور محض داغ کفر کے دھونے کے لئے غلط توجیہات اور نامقبول تا ویلات کا سہارا لیا گیا ہے۔ در حقیقت مرزا قادیانی نے وہ کام کیا ہے جس کا مستحق ان کومسلمان سجھتے ہیں۔ مرز ائیوں کا جواب اوّل

مرزائی نہایت جرات سے کہا کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی گتا خی اور تو ہیں نہیں کی۔ بلکہ یسوع کے حق میں بدکلامی کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہیں اور وہ عیسا نیوں کا یسوع ہے۔ جس کا ذکر نہ قر آن میں ہے اور نہ اس کے صفات انبیاء جیسے ہیں۔ اس کی تائید میں حوالہ جات حسب ذیل پیش کرتے ہیں۔ اس کی تائید میں حوالہ جات حسب ذیل پیش کرتے ہیں۔ اس کے سیار کہ یہ ہماری رائے اس یسوع کی نسبت ہے جس نے اس کی سیار کے اس کی سیار کی س

خدائی کا دعویٰ کیااور پہلے نبیوں کو چوراور بٹما رکہااور خاتم الانبیاء گالٹیڈ کمی نسبت بجزاس کے پچھٹیں کہا کہ میرے بعد جھوٹے نبی آئیں گے۔ایسے یسوع کا قرآن میں کہیں ذکرنہیں۔''

(انجام أتقم ص١٦ خزائن ج ااص اليناً)

سس کے مخرز نہیں دی کہ وہ کون تھا اور پادری اس بات کے قائل ہیں کہ یسوع کی قرآن شریف خدائی کا دعوی کیا اور حضرت موئی علیہ السلام کا نام ڈاکواور بٹمارر کھا اور آ نے والے نبی کے وجود خدائی کا دعوی کیا اور حضرت موئی علیہ السلام کا نام ڈاکواور بٹمارر کھا اور آ نے والے نبی کے وجود سے انکار کیا اور کہا میر بے بعد سب جھوٹے نبی گے۔'' (انجام آ تھم مہ بخزائن جاام ۲۹۳) میں سے انکار کیا اور کہا میر بے منہ سے سے انکار کیا اور کہا میر نے مضرت میں علیہ السلام کے حق میں کوئی بے ادبی کا کلمہ میر بے منہ سے نبیس انکا۔ بیسب مخالفوں کا افتراء ہے۔ ہاں چونکہ در حقیقت کوئی ایسا یسوع میں نہیں جس نے خدائی کا دعوی کیا ہواور آ نے والے نبی خاتم الانبیاء کوجھوٹا قرار دیا ہواور حضرت موئی کوڈاکو کہا ہو۔ اس لئے میں نے فرض محال کے طور پر اس کی نسبت ضرور بیان کیا ہے کہ ایسا میں جس کے کلمات ہوں راست بازنہیں تشہر سکتا ہیں ہارا نبی ابن مریم جوا بے تئیں بندہ اور رسول کہلاتا ہے اور خاتم الانبیاء کا مصد ق ہے۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔'' (تریاق القلوب ص کے بخزائن ج ۱۵ میں الانبیاء کا مصد ق ہے۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔'' (تریاق القلوب ص کے بخزائن ج ۱۵ میں اس کے میں دفت اللانبیاء کا مصد اق عیسی علیہ السلام کو نہ سبح میں۔ بلہ وہ کلمات یسوع کی نسبت لے بیس جس کو تریا کیا طافر نبیس رکھا جو سے آ دمی کی نسبت رکھنا ہو ہے ہم اللان کو نہ سبح میں۔ بلہ وہ کلمات یسوع کی نسبت لے بیس جس کو تریا کیا خور آن وصد بیٹ میں عام ونشان نہیں۔'' (آرید حرم ٹائل بھ آ خرص ۱۹)

(نوٹ: آرید دھرم کتاب کے دیمبر ۱۹۳۱ء ایڈیشن سوم میں بیہ صفعون'' قابل توجہ ناظرین''کے نام سے موجود تھا۔ خزائن سے بیہ صفعون قادیا نیوں نے نکال دیا ہے۔البتہ یہی حوالہ مجموعہ اشتہارات ج۲ص۲۹۷ پرموجودہے) جواب الجواب الاقال

مرزا قادیانی کے ان حوالہ جات سے امور ذیل ثابت ہوتے ہیں۔ الف..... مرزا قادیانی نے بیوع کی اہانت کی ہے۔عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں۔

ب ..... عيسى عليه السلام اوربين اوربيوع اور

ح ..... يبوع كاذ كرقر آن وحديث مين نهين \_

د..... عیسائیوں اور بادر یوں کے بیان کردہ صفات پر یسوع راست باز نہیں ظہر سکتا۔

س..... عيسائيون كاليوع اس ادب كالمستحق نهيل جس كالتحقاق ايك سياآ ومي ركهتا ہے۔

ص ..... عیسائی اور پاوری جو صفات بیوع کے بیان کرتے ہیں۔ چونکہ ایسے صفات والہ کوئی ۔ پیوع نہیں گذرا۔اس لئے بطور فرض محال اس کے حق میں سخت کلامی کی ہے۔

ہم توضیح و تفہیم کے لئے ہرایک نمبر کا جواب علیحدہ علیحدہ لکھتے ہیں۔ تا کہ خلط مبحث نہ ہو اور مرزائی توجیہات کی حقیقت پوری طرح آشکارہ ہوجائے۔

جواب نمبر: اسس نمبر الف کا پہلا حصہ فریقین کے نزدیک مسلم ہوگیا کہ مرزا قادیانی نے بسوع کی تو ہین اور بے ادبی کی ہے۔ مگر دوسرا حصہ غلط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو ہین نہیں کی۔ کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام خود بسوع ہیں (جیسا کہ نمبر ب میں ثابت کریں گے) تو ہوتو ہین اور بے ادبی بسوع کے حق میں ہوگی۔ بعینہ وہی تو ہین اور بے ادبی عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی۔ علاوہ ازیں مرزا قادیانی کے گذشتہ دس حوالہ جات میں سے حوالہ نمبر ۲، کے میں لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صریح موجود ہے اور حوالہ نمبر ۱ میں میں گار موالہ نمبر ۱ میں میں کے الفاظ موجود ہیں۔ ان حوالہ جات میں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں میں جو اہانت اور حوالہ جات میں ان حوالہ جات میں جو اہانت اور حقارت یائی جاتی ہوگی۔

پس مرزا قادیانی کامیکہنا کہ حضرت مسیح کے قق میں کوئی ہےاد بی کا کلمہ منہ سے نہیں لکلا

سراسرغلط ہوگا۔

یه بالکل غلط ہے کہ بسوع اور ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب تمبر:۲..... اور ہیں۔ کیونکہ عیسائی جس نبی کی امت ہیں اس نبی کا انجیلی نام یبوع اور اسلامی نام عیسلی علیہ السلام اورسی علیہ السلام ہے۔خود مرزا قادیانی کو یقین ہے کہ یسوع اور عیسی ایک ہیں۔ چنانچہ ہم ذیل میں مرزا قادیانی کی کتابوں سے چندحوالے پیش کرتے ہیں۔

"ابہم بہلے صفائی بیان کرنے کے لئے یہ بیان کرنا جائے ہیں کہ بائبل اور کتب احادیث اوراخبار کی کتابول کی روہے جن نبیول کا اسی وجود عضری کے ساتھ آسان برجانا تصور کیا گیا ہےوہ دو نبی ہیں۔ایک بوحناجس کا نام ایلیاءاور ادریس بھی ہے اور دوسرے میں ابن (توضیح المرام صسم بخزائن جسم ۵۲) مریم جن کوعیسی علیه السلام اور پسوع بھی کہتے ہیں۔'' توصیح المرام کے اس حوالہ سے دوامر ثابت ہوتے ہیں۔ایک بیسی اورعیسیٰ علیہ السلام

ایک بی ذات کے دونام ہیں۔ دوسراید کہ بیوع نبی ہیں۔ ' و گرہم اس جگہ یہود یوں کے قول کوتر چے دیتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ یوع لیعن حضرت عیسی علیه السلام ،حضرت موی علیه السلام کے بعد عین چودھویں صدی میں مرعی نبوت ہوا تھا۔''

(ضميمه برابين احمد بيرحسة بنجم ص١٨٨ ،خزائن ج٢١ص ٣٥٩)

برابین کے اس حوالے سے واضح ہے کہ مرزا قادیانی کے نزدیک عیسائیوں کے سوا یبودی کے نزدیک بھی حضرت عیسی علیہ السلام کا نام یسوع ہے۔ گویا عیسائیوں اور یبودیوں دونوں قوموں کا انفاق ہے۔ چرمرزا قادیانی کا بیوع کی تفییر لفظ حضرت عیسی علیہ السلام سے کرنا مرزا قادیانی کے علم اور اتفاق کی بین دلیل ہے۔ اگر یبوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کاغیر ہے تو مرزا قادمانی کی تفسیر کسے پیچے ہوئی؟

''وہ نبی جو ہمارے نبی کاللیا ہے چیسو برس پہلے گذراوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور کوئی نہیں اور یسوع کے لفظ کی صورت بگڑ کر پوز آسف بنتا نہایت قرین قیاس ہے۔ کیونکہ جب کہ بیوع کے لفظ کوانگریزی میں بھی جیزس بنالیا ہے تو بوز آسف میں جیزس سے پچھ زيادەتغىرنېيىپ،' (راز حقیقت ۱۹۷ نزائن ج ۱۹۷۷)

مرزا قادیانی کا آخیر میں بداعتقاد تھا کہ حضرت عیسلی علیہ السلام وفات یا گئے ہیں اور سرى مگر کشمير كے محلّه خان يار بيس مدفون بيں \_ چنا نچه (حقيقت المهدى ص عزائن ج١٥ ص٣٣٣) پر كلصة بين كه: "مدت مونى حضرت مسيح عليه السلام وفات يا يحكم بين - تشمير خانيار مين آپ كامزار

ہے۔'' پھر کتاب (راز حقیقت ۱۸ افزائن ج ۱۱ ص ۱۷) میں اس کا جُوت اس طرح دیتے ہیں ہیں کہ سری مگر محلّہ خانیار میں ایک قبر ہے۔ جو یوسف نبی کی قبر کے نام سے مشہور ہے۔ پھر یوز آسف کو لفظ یسوع سے بدلا ہوا خابت کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بی قبر خابت کرتے ہیں۔ جیسا کہ راز حقیقت کے مندرجہ بالاحوالہ سے خلاہر کرتے ہیں۔ پس مرزا قادیانی کا بی عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور ان کی قبر کشمیر میں ہے۔ صرف اس بات پر بٹنی ہے کہ در حقیقت بی قبر علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور ان کی قبر کھی اور چونکہ بیوع اور عیسیٰ ایک ہیں۔ الہذا بی قبر حضرت عیسیٰ میوع کی ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کے نزدیک بیوع وہ می علیہ السلام ایک ہیں۔ ورنہ بیقرا گر صرف بیوع کی خابت ہو جائے تو مرزا قادیانی کا دعویٰ خابت نہیں ہوسکتا ایک ہیں۔ ورنہ بیقرا گر صرف بیوع کی خابت ہو جائے تو مرزا قادیانی کا دعویٰ خابت نہیں ہوسکتا کہ علیہ السلام فوت ہوگئے ہیں اور بیا نکا مزار ہے۔

المسسس گھر (راز حقیقت ص ۱۹ ہزائن ج ۱۳ ص ۱۷) میں یوز آسف کی قبر کا نقشہ دیا گیا ہوا اس کی پیشانی پر یہ عبارت کھی ہوئی ہے۔ '' حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یہوع اور جیزس یا یوز آسف کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ یہ ان کا مزار ہے۔'' پس جبکہ مرزا قادیانی کی اپٹی تحریرات سے ثابت ہوگیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہوع علیہ السلام ایک ہیں تو مرزا قادیانی یا ان کی جماعت کا یہ کہنا کہ یہ بے ادبی اور اہانت کے کلمات یہوع کے حق میں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں نہیں بالکل باطل اور لغوہے۔

پس مرزا قادیانی نے جس قدر مغلظات اور فخش گالیاں حضرت یسوع کے حق میں استعال کیں ہیں۔ یونکہ یسوع اور عیسیٰ ایک ہی استعال کیں ہیں۔ یونکہ یسوع اور عیسیٰ ایک ہی ذات کے دونام ہیں۔

مزیدتو شیح کے لئے ہم ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی اپنی جماعت میں سی موعود کے نام سے مشہور ہیں اور مسلمان ان کو متنی قادیان و ہمچود گیرعنوانوں سے یاد کرتے ہیں۔
پس اگر کوئی متنی قادیان کہ کر گالیاں دینا شروع کردے اور کوئی مرزائی اعتراض کرے کہ سی موعود کو گالیاں نہیں موعود کو گالیاں نہیں دیں۔ بلکہ متنی قادیان کو گالیاں دی ہیں۔ ہم انصاف اور تی شناسی کا واسطہ دے کر دریا فت کرتے ہیں۔ بلکہ متنی قادیان کو گالیاں دی ہیں۔ ہم انصاف اور تی شناسی کا واسطہ دے کر دریا فت کرتے ہیں۔ کیا کوئی مرزائی اس بات سے تسلی پاسکتا ہے۔ یقینا نہیں پاسکتا تو پھر مرزائیاان کی جماعت کس امید پراس بدیہ البطلان حیا ہے۔ مسلمانوں کو تسلی دے سکتے ہیں کہ حضرت عسلی علیہ السلام کے حق

کوئی ہےاد بی کا کلم نہیں کہا بلکہ جو کچھ بھی کہا گیاہے وہ یسوع کے حق میں کہا گیاہے۔

مرزا قادیانی کے نزدیک اس قبراورصاحب قبرکا ذکراس آیت میں ہے اور نیزکسی راست بازسچا اور نبی ماننے کے لئے کیا بیضروری ہے کہ اس کا قرآن میں ذکر میں ہے۔ مرزا قادیانی کرشن جی کی نبوت کے قائل ہیں۔ چنانچد (حقیقت الوی ۸۵، خزائن ج۲۲ ص۵۲۱) میں کھتے ہیں کہ:'' ملک ہند میں کرشن نام ایک نی گذراہے۔''

مرزا قادیانی جوکرش جی کونی مانتے ہیں۔کیا کرش جی کا ذکر قرآن میں ہے یا قرآن میں کہیں بتایا گیا ہے کہ وہ کون تھا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ کرش جی کی تعظیم وکریم کی جائے اوراس لئے حضرت یسوع پر گونا گوں عیوب لگائے جائیں کہ ان کا ذکر قرآن وحدیث میں کہیں نہیں ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ انبیاء میں مالسلام کی تعداد ایک لاکھ یا دولا کھ چوہیں ہزارہے اور قرآن حکیم میں صرف چند کے نام بتلائے گئے ہیں۔ کیا باقی انبیاء کا احترام اس بناء پر نہ کیا جائے کہ قرآن میں ان کا نام اور ذکر نہیں ہے۔ جواب نمبر: ۲۰۰۰ مرزا قادیانی کاعیسائیوں اور پادر یوں کے بیان کردہ صفات کی وجہ سے حضرت بیوع کوراست باز نہ گھرانا اوران کی اہانت کرنا نہ صرف اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ بلکہ مرزا قادیانی کے ان اصولوں اور قواعد کے بھی خلاف ہے۔ جن کووہ نہایت بلند آ ہنگی اور تعلی سے اپنی کتاب تحفہ قیصر یہ میں باربار یوں قوشی سے بیان کر چکے ہیں۔ چنانچہ (تحفہ قیصر یہ مہر کا اس ۲۵۹) میں لکھتے ہیں کہ: ''من جملہ ان اصولوں کے جن پر جھے قائم کیا گیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ خدانے جمحے اطلاع دی ہے کہ دنیا میں جس قدر نبیوں کی معرفت فد ہب بھیل کے ہیں اورایک سے کہ خدانے جمحے اطلاع دی ہے کہ دنیا میں جس قدر نبیوں کی معرفت فد ہب بھیل زمانہ ان پر گئے ہیں اورایک حصد دنیا پر مجھے اپنی اصلیت کی روسے جموٹائییں اور نہان زمانہ ان پر گئے ہیں اورانگ میں اور نہان تہ ہوں کی فد ہب بھی اپنی اصلیت کی روسے جموٹائییں اور نہان نہیوں میں سے کوئی نبی جموٹا ہے۔'' پھر (تخہ قیصر یہ سر ہزائن جام ۲۵۸) میں لکھتے ہیں۔''اس نبیوں میں سے کوئی نبی جموٹا ہے۔'' پھر (تخہ قیصر یہ سر ہزائن جام ۲۵۸) میں لکھتے ہیں۔''اس جنہوں نے کسی زمانہ میں نبوت کا دعوئی کیا۔ پھر وہ دعوئی ان کا جڑ پکڑ گیا اور ان کا فد ہب دنیا میں جنہوں نے کسی زمانہ میں نبوت کا دعوئی کیا۔ پھر وہ دعوئی ان کا جڑ پکڑ گیا اور ان کا فد ہب دنیا میں جھیل گیا اور استحکام پکڑ گیا اور ایک عمریا گیا۔''

پھر (تحذ قیصریہ ص منزائن ج ۱۱ ص ۲۵۹) میں لکھتے ہیں۔ ''پس یہ اصول نہایت پیار،
امن بخش اور سلح کاری کی بنیاد ڈالنے والا اور اخلاقی حالتوں کو مدد دینے والا ہے کہ ہم ان تمام نبیوں
کوسچا سجھ لیس جو دنیا میں آئے۔ خواہ ہند میں ظاہر ہوئے یا فارس میں یا چین میں۔ یا کسی اور ملک
میں اور خدانے کروڑ ہادلوں میں ان کی عزت اور عظمت بٹھا دی اور ان کے مذہب کی جڑ قائم کردی
میں اور خدانے کروڑ ہادلوں میں ان کی عزت اور عظمت بٹھا دی اور ان کے مذہب کی جڑ قائم کردی
اور گی صدیوں تک مذہب چلا آیا۔ یہی وہ اصول ہے جو قرآن نے ہمیں سکھایا۔ اس وجہ سے ہم پر
ایک مذہب کے پیشوا کو جن کی سوائح اس تعریف کے بیچے آگئی ہے۔ عزت کی نگاہ سے دیکھتے
ہیں۔ گوہ وہ ہندؤں کے مذہب کے پیش واہ ہوں یا فارسیوں کے مذہب کے یا چینیوں کے مذہب
کے با یہود یوں کے مذہب کے باعیما نیوں کے مذہب کے۔''

پس مرزا قادیانی کے اس اصول اور قاعدہ کی روسے عیسائیوں کے نبی سے اور راست باز ہیں۔ کیونکہ حضرت بیوع کوعیسائی نبی مانتے ہیں اور کروڑوں پیروکار صد ہاسال سے پہلے آتے ہیں۔ آپ کا فد ہب ایک حصد دنیا پر محیط ہے اور کروڑ ہا دلوں میں آپ کی عزت اور عظمت ہے۔ پس جبکہ حضرت بیوع میں بیسب امور موجود ہیں اور آپ کی سوانح اس تعریف کے تحت میں اگئی ہے تو پھر مرز اقادیانی اپنے اصول، قاعدہ کے خلاف عیسائیوں کے بیوع کو کیوں سے اور سے اور ا

راست بازنہیں کھہراتے اور ایک اصول مقرر کرتے ہیں۔ دنیا سے اس کی پابندی چاہتے ہیں۔ گر خوداس پھل نہیں کرتے۔ 'کبر مقتا عند اللّٰہ ان تقولو صالا تفعلون ''ترجمہ: خداکے نزدیک بیبات بہت ناراضگی کی ہے کہوہ بات کہوجو خود نہ کرو۔

باقی رہی میہ بات کہ پادری حضرت بیوع کے متعلق بعض ایسے امور بیان کرتے ہیں جو قابل اعتراض ہیں۔ سواس کا جواب بھی مرزا قادیانی کی زبانی سن لیجئے۔ (تخد قیصریہ ۱۸۰۰ میں اور کہ ہیں کسی فرہب کی تعلیم پراعتراض ہوتو ہمیں نہیں چاہئے کہ اس فرہب کے نبی کی عزت پرحملہ کریں اور نہ یہ کہ اس کو برے الفاظ سے یاد کریں۔ بلکہ چاہئے کہ صرف اس قوم کے موجودہ دستور العمل پراعتراض کریں اور یقین رکھیں کہوہ نبی جوخدائے تعالی کی طرف کروڑ ہاانسانوں میں عزت پا گیا اور صد ہا برسوں سے اس کی قبولیت چلی آتی ہے۔ یہی کی طرف کروڑ ہانسانوں میں عزت پا گیا اور صد ہا برسوں نے ہوتا تو اس قدر عزت نہ یا تا۔''

پس اس حوالہ سے معلوم ہوا کہ پادر یوں کے بیان کردہ قابل اعتراضات صفات کی بناء پر بھی حضرت بسوع کی عزت پر جملہ یا ان کو برے الفاظ سے یاد کرنا بھی روانہیں۔ بلکہ مرزا قادیانی ایک عام اصول (تحد قیصریس ۲، نزائن ۱۳۵۰س ۲۵۸) پر لکھتے ہیں کہ:''اگرہم ان کے فہرب کی کتابوں میں غلطیاں پائیں یا اس فہرب کے پابندوں کو بدچلدیوں میں گرفتار مشاہدہ کریں تو جمیں نہیں چاہئے کہ وہ سب داغ ملامت ان فراہب کے بانیوں پر لگا کیں۔ کیونکہ کتابوں کامحرف ہوجاناممکن ہے۔اجتہادی غلطیوں کاتفیروں میں داخل ہوجاناممکن ہے۔'

علاوہ ازیں مرزا قادیانی تو کشفی بیداری میں حضرت یسوع میسے کی زبانی ان کا اصل دعویٰ اور تعلیم کا حال معلوم کر چکے ہیں۔ پادر یوں اور عیسائیوں کی زیاد تیوں سے ان کا متنظر ہوناد کیے چی ہیں۔ چنانچہ (تحدید میں المجزائن جااس ۲۷ ) میں لکھتے ہیں۔ ''اور خدا کی عجیب با توں میں سے جو مجھے کی ہیں۔ ایک بیکھی ہے جو میں نے عین بیداری میں جو شفی بیداری کہلاتی ہے۔ یبوع مسلے سے جو مجھے کی دفعہ ملا قات کی ہے اور اس سے با تیں کر کے اس کے اصلی رنگ روپ اور تعلیم کا حال دریافت کیا ہے۔ بیائی بڑی بات ہے جو توجہ کے لائق ہے کہ حضرت یسوع مسے ان چندعقا کدسے جو کفارہ تثلیث اور ابنیت ہے۔ ایسے متنظر پائے جاتے ہیں کہ گویدایک بھاری افتراء جو ان پر کیا گیا ہے ہوں کہ کو بیدایک بھاری افتراء جو ان پر کیا گیا ہے۔ ہوں کہ ہوں کہ ہوں ہیں ہے۔ ''

. پھر (تحذیصریں۲۲، نزائن ج۱اص۲۷) میں لکھتے ہیں۔''میں جانتا ہوں کہ جو پکھآ ج کل عیسائیت کے بارہ میں سکھایا جاتا ہے۔ بید حضرت بیوع مسیح کی حقیقی تعلیم نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر حضرت مسیح دنیا میں پھر آتے تو وہ اس تعلیم کوشنا خت بھی نہ کر سکتے۔''

مرزا قادیانی صرف اتی صفائی پر کفایت نہیں کرتے۔ بلکہ اس کتاب (تحد قیصریص،۲۰ خزائن ج۲۱ص۲۲) میں لکھتے ہیں۔ 'اس نے جھے اس بات پر بھی اطلاع ہے کہ در حقیقت ایسوع میں خدا کے نہایت پیارے اور نیک بندوں میں سے ہے جو خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں اور ان میں سے ہے جو خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں اور ان میں سے ہے جن کو خدا اپنے ہاتھ سے صاف کر تا اور اپنے نور کے سامیہ کے ینچے رکھتا ہے۔ لیکن جیسا کہ مگان کیا گیا ہے۔ خدا نہیں ہے ہاں خدا سے واصل ہے اور ان کا ملوں میں سے ہے جو تھوڑ بیں۔'اس افتباس سے بیمعلوم ہوا کہ جس بیوع کو مرزا قادیانی برگزیدہ اور کا ملوں کے گروہ سے شار کرتے ہیں۔وہی عیسائیوں کے بیوع ہیں۔جن کو خدا بنایا گیا ہے اور قوم کے اس ناجائز فعل شار کرتے ہیں۔وہی حضرت بیوع کی برگزیدگی اور کمال میں کوئی نقص نہیں آیا۔مرزا قادیانی کا بیہ پرواز طبح اتی تعریف پر بھی کفایت نہیں کرتا۔

بلکه (تخدقیمریس۳۲ بخزائن ج۱۱ س۲۵ ) پر لکھتے ہیں۔ ' جس قدرعیسائیوں کوحفرت یبوع مسیح سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے۔ وہی دعویٰ مسلمانوں کو بھی ہے۔ گویا آ نجناب کا وجود عیسائیوں اور مسلمانوں میں ایک مشترک جائیداد کی طرح ہے اور مجھے سب سے زیادہ عقیدت ہے۔ کیونکہ میری طبیعت یبوع میں مستغرق ہے اور یبوع کی مجھیں۔''

اس عبارت نے بہت سے اہم مطالب کوصاف کردیا ہے۔

اوّل! میکہ جوعیسائیوں کالیسوع ہے اور جس کی محبت کا ان کو دعویٰ ہے۔ بعینہ اس کی محبت کا دعویٰ مسلمانوں کو بھی ہے۔

دوم! بیک عیسائیوں کالیوع مسیح مسلمانوں اورعیسائیوں میں یکساں واجب الاحترام ہے۔ سوم! بیک عیسائیوں کے بیوع مسیح کی محبت اور احترام میں مرزا قادیانی تمام عیسائیوں اور مسلمانوں میں سے زیادہ حقدار ہیں۔ کیونکہ مرزا قادیانی کی طبیعت کو بیوع میں اور بیوع کی طبیعت کو مرزا قادیانی میں استغراق ہے۔

چہارم! میر کہ مرزا قادیانی کی طبیعت کوجس کیوع کی طبیعت میں استغراق ہے وہ عیسائیوں کالیوع ہے۔

پس ثابت ہوا کہ عیسائیوں کا بیوع مسے راست واجب الاحرام نبی ہے۔ اب

مرزا قادیانی پیفرماتے ہیں کہ: ''اس سبب ہے ہم نے عیسائیوں کے بیوع کا ذکر کرتے وقت اس ادب کا لحاظ نہیں رکھا۔ جو ہے آ دمی کی نسبت ہونا چاہئے۔'' کس قدر غلط اور نا قابل النفات حیلہ ہے۔ مرزا قادیانی راست بازوں اور نبیوں کی شناخت کا ایک معیار مقرر کرتے ہیں۔ جس کے مطابق حضرت راست باز اور نبی ثابت ہوتے ہیں۔ پھر عیسائی ند بہ کی تعلیم میں جو قابل اعتراض امور ثابت ہوتے ہیں ان سے حضرت یہ ہوعی کی بریت کرتے ہیں اور بریت الی کا اللہ اعتراض امور ثابت ہوتے ہیں ان سے حضرت یہ ہوعی کی بریت کرتے ہیں اور بریت الی کا اللہ اور پختہ کہ شفی بیداری میں خود حضرت یہوعی کی زبانی سن چکے ہیں۔ پھر عیسائیوں کے یہوع کو برگزیدہ اور کا الی گروہ سے مانتے ہوئے ال کی محبت اور حرّام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور آ نجناب کو عیسائیوں کے یہوع کی بیدائیوں اور مسلمانوں کی مشترک جائیداد بھی ثابت کرتے ہیں۔ پھر عیسائیوں کے یہوع کی تو ہیں وجھوڑی۔ عیسائیوں کے یہوں کو کاذب تو ہیں وقتی میں ایسے قوموں کے نبیوں کو کاذب جو تو ہیں۔ پیشہ صلح کاری اور امن کے دشمن ہوتے ہیں۔ کیوٹ کو کو کندانگیز اور کوئی بات نہیں۔ ہوتے ہیں۔ کیوٹ کو کو کئی بات نہیں۔ بیوٹ کیوٹ کو کو کہ کیوٹ کو کو کہ بات نہیں۔ بیوٹ کیوٹ کو کو کاذب خوال کو کا کہ اس کے پیشوا کو برا کہا جائے۔''

(تخفة قيصريي ٨ بخزائن ج١١٩٠)

''کہ جن لغزشوں کا انبیاء کیہم السلام کی نسبت خدا تعالی نے ذکر فر مایا ہے۔جیسا آدم علیہ السلام کا دانہ کھا نااگر تحقیر سے ان کا ذکر کیا جائے تو بیرموجب کفراورسلب ایمان ہے۔''
(براہین احمد یدھے پنجم ص اے بنز ائن ج ۲۱ ص ۹۱)

الحاصل مرزا قادیانی کے ان حوالہ جات سے واضح ہے کہ مرزا قادیانی کے نزدیک حضرت بیوع خدا تعالی کے سیچ پیغیر ہیں اور جو پادری ان کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ حضرت ان سے بری ہیں اور عیسائی تعلیم کی وجہ سے حضرت ایسوع پر اعتراض ان کی اہانت ہے اور انبیاء کی اہانت موجب کفر اور سلب ایمان ہے۔ پس مرزا قادیانی کاعیسائیوں کے بیوع کو گالی دینا اور پادر یوں کے غلط بیانات کی وجہ سے ان کوراست بازنہ جھنا مرزا قادیانی کی تحریرات کی روسے فتنا گیزی اور موجب کفر اور سلب ایمان ہے۔

جواب نمبر: ۵..... گذشتہ حوالہ جات سے ظاہر ہو چکا ہے کہ عیسائی جس بیوع کی امت ہیں۔ وہی عیسلی علیہ السلام ہیں اور عیسائی تعلیم میں جو قابل اعتراض امور جو حضرت سے کی طرف منسوب ہیں وہ سب غلط ہیں اوران امور کا غلط اور افتر اء ہونا مرزا قادیانی کے نزدیک بالکل اور ثابت ہے۔ پھر باوجوداس علم اور بصیرت کے حضرت یسوع کے نفس الامری وجود سے انکار کرتے ہوئے فرضی قرار دے کرانہیں گالیاں دینا اور طعن وشنیج کا مورد بنانا کس قدر واجب الاحترام حضرات انبیاء علیم السلام کے وقار وعظمت اور شرف علو مرتبت کا استخفاف اور استحقار ہے اور بہت بڑے فتنہ کا فتح الباب ہے اور ہر زندیق اور بے دین کے لئے ایک ایسا حربہ ہے کہ وہ جب چاہے توم کی روایات کی بناء پر خدا تعالیٰ کے اپنے پیارے بندوں اور مقرب رسولوں کو اس تاویل وقوجیہ کی بناء پر غالیا کہ انشانہ بنائے۔ مرزا قادیانی (تحفہ قیمریوس ۸، نزائن جاتا ص ۲۲۰) میں قوموں کے نبیوں کو برا بھلا کہنے والوں کوسلح کاری اورامن کا دشمن قرار دیتے ہیں اور قوموں کے نبیوں کو برا بھلا کہنے والوں کوسلح کاری اورامن کا دشمن قرار دیتے ہیں اور قوموں کے نبیوں کو گائی نگائیزی بتلاتے ہیں۔

جس بیوع کے متعلق عیسائیوں کے بیا قوال ہیں۔وہی بیوع عیسائیوں کا پیغیبر ہے۔ مرزا قادیانی اپنی اس افتر ائی تاویل پر بھی عیسائی قوم کے نبی کو گالی دےرہے ہیں۔جس کووہ فتنہ انگیزی کہہ بچکے ہیں۔

مرزائيوں كاجواب ثاني

مرزائی جماعت ایک بیرجواب بھی دیا کرتی ہے کہ مرزا قادیانی نے جو پھے حضرت میں کے متعلق کہا ہے وہ بطورالزام کے عیسائیوں پر پیش کیا ہے۔ چنانچہ مولوی جلال الدین شس اپنی کتاب (مقدمہ بہاد پورس۱۲۱) میں لکھتے ہیں۔'' پس متعلمین کا پیطریق ہے کہ مدمقابل کے عقائد کو مذاظر رکھ کر الزامی جواب دیا کرتے ہیں اور بہی طریق حضرت میں موجود نے اختیار کیا۔'' چنانچہ فرمایا:''اس بات کو یا در کھیں کہ عیسائی نہ ہب کے ذکر میں ہمیں اسی طرز سے کلام کر ناضروری تھا۔ جیسا کہ وہ ہمارے مقابل کرتے ہیں۔'' (الح آرید هم مائل بھی آخر) جواب الثانی

الزامی جواب یہ ہوتا ہے کہ خاطب کے مسلمات کواس پر بطور جمت کے اس طریق سے پیش کئے جاتے ہیں کہ اسلوب بیان اور قرآئن سے معلوم ظاہر ہوتا ہے کہ بیٹ کے مسلمات اور عقائد نہیں محض مخاطب کواس کے مسلمات کی بناء پر الزام دینا مقصود ہے۔ مگر مرز اقادیانی کی تحریرات الزامی جوابات پر بوجوہ ذیل محمول نہیں ہوسکتی۔

ا ..... مرزا قادیانی نے جواسخفاف اور تحقیر حضرت عیسی علیهم السلام کے متعلق

ازالہ اوہام میں کی ہے۔ اس میں مخاطب عیسائی نہیں بلکہ علماء زاہد ، صوفی ، سجادہ نشین قوم کے منتخب لوگ ہیں۔ ''اے بزرگو! اے مولو یو! اے قوم کے منتخب کوگ ہیں۔ ''اے بزرگو! اے مولو یو! اے قوم کے منتخب لوگو! خدا تعالیٰ آپ لوگوں کی آئکھیں کھولے۔ غیض وغضب میں آ کر حدسے مت بروھو۔'' پھر چند سطور میں آگے لکھتے ہیں۔''اے میرے خالف الرائے مولو یواور صوفیواور سجادہ نشینو جومکفر اور مکذب ہو۔'' پس از الہ میں مخاطب نہ عیسائی ہیں اور نہ انجیل کے تحریرات ان کے مسلمات میں سے ہیں۔

پس پیخت کلامی الزامی جوابات پرمجمول نہیں ہوسکتی علی ہذا اعجاز احمدی بھی عیسائیوں کے مقابلے میں نہیں کھی گئی۔ بلکہ مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری اور مولوی سرورشاہ صاحب قادیانی کے درمیان موضع لدمیں مناظرہ ہوا تھا۔جس میں فاتح قادیان کو فتح ہوئی۔مرزا قادیانی نے شکت در شکست کو چھپانے کے لئے اعجاز احمدی لکھ کر چندعلاء اور ہزرگوں کو مخاطب کیا۔چنا نچہ (اعجاز احمدی نائل بچے بخزائن جواص ۱۰۷) پر بیعبارت موجود ہے۔

اوراس رسالہ میں پیرمہرعلی شاہ صاحب،مولوی اصغرعلی صاحب اورمولوی علی الحائری صاحب شیعہ وغیرہ بھی مخاطب ہیں۔جن کا نام رسالہ میں مفصل درج ہے۔

اعجاز احمدی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جومفقصت اور تو بین کی گئی ہے۔ اس کے متعلق بیزیں کہا جا اسکتا کہ اقوال الزامی طور پر پیش کئے گئے ہیں۔ کیونکہ اعجاز احمدی میں مخاطب علاء اور بزرگ ہیں اور بیان کے مسلمات میں سے نہیں پھران کوالزامی طور پر کہنا کیسے سچے ہے۔ علی ہماء اور بزرگ ہیں اور بیان کے مسلمات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عفت وعصمت کو معرض طعن میں پیش کرتے ہوئے قرآن کریم عیسا نیوں کے مسلمات میں سے تھا۔ جس کو مرز اقادیانی بطور الزام پیش کررہے ہیں۔ بلکہ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیامور قبیح اور نا پاک قصے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کئے گئے ہیں۔ نہ صرف مرز اقادیانی کے نزدیک بھی سیح ہیں۔ جن کی بناء پر ضرف مرز اقادیانی کے نزدیک بھی سیح ہیں۔ جن کی بناء پر خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حصور نہیں کہا۔ ''لاحول ولا قوق الا باللّٰہ العلی خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حصور نہیں کہا۔ ''لاحول ولا قوق الا باللّٰہ العلی العظیم '' الغرض اس قسم کے بیسوں نظائر دیئے جاسکتے ہیں۔ گرمض اختصار کی خاطران کو نظر انداز العظیم نا العام العام العلی خدا تعالیہ کی خوانداز العلی خوانداز العظیم کی مات تا ہے۔

ا الزامی جواب میں ایسے قرائن اور الفاظ موجود ہوتے ہیں۔جن سے

واضحة معلوم ہوتا ہے کہ متکلم کا بیئ تقیدہ نہیں اور نہ ان کوئی سمجھتا ہے۔ گربیر مرزا قادیانی کی تحریرات میں مفقود ہے۔ بلکہ بعض مقامات میں ایسے تصریحات موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کے نزدیک یہی صحیح ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ:''عیسائیوں نے بہت سے مجزات آپ کے لکھے ہیں۔ گرفت بات بیہے کہ آپ سے کوئی مجز نہیں ہوا۔''

(ضميمه انجام آتهم ص٢ بخزائن ج ١١ص٠٢٩)

پسغور کرنا چاہئے کہ مرزا قادیانی جس چیز کوئق قرار دے رہے ہیں کیا یہ بھی الزام ہے۔ یا مرزا قادیانی کے عقیدہ کوظا ہر کرتا ہے۔ علی ہذا (اعجازاحدی ۱۲س) نے دائن ۱۲س ۱۲۱) کا بیرحوالہ پہلے بھی ککھا جاچکا ہے۔

'' ہائے کس کے آگے میہ ماتم لے جائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تین پیش گوئیاں صاف طور پر جمو ٹی ٹکلیں اور آج کون زمین پر ہے کہ اس عقدہ کوحل کر سکے۔''

مرزا قادیانی اس عبارت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تین پیشین گوئیوں کوصاف جھوٹی بتلا کرتمام لوگوں کوخواہ وہ مسلمان ہوں یا عیسائی وغیرہ۔سب کو چین کیا ہے کہ کوئی ہے جواس عقدہ کوحل کر سکے۔ گویا یہ عقدہ ہے۔اس سے صاف معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی نے اس کو صرف عیسائیوں پر بطور الزام پیش نہیں کیا۔ ورنہ چینی عام نہ کرتے بلکہ ان پیشین گوئیوں کے جھوٹے ہونے پر اپنے یقین کا اظہار بہت تعلی اور تحدی سے کیا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں جو اہانت اور سخت کلامی کی ہے وہ عیسائیوں کے مقابل میں بطور الزام نہیں۔ بلکہ اپنی تحقیقات اور عقائد کا اظہار کیا ہے۔

مرزائيون كاجواب ثالث

مرزائی صاحبان ایک میہ جواب بھی دیا کرتے ہیں کہ پادر یوں نے حضور طُالُیْمُ اُکی شان اقدس میں نہایت ناپاک الفاظ استعال کئے تھے۔ چونکہ مرزا قادیانی کو حضور طُالُیُمُ اُسے عشق اور فدائیت تھی۔ اس عشق محمدی اور فدائیت نبوی سے مجبور ہو کر مرزا قادیانی نے پادر یوں کے نبی کے حالات ان پر ظاہر کئے ہیں اور اس کی تائید میں مرزا قادیانی کی میں عبارت پیش کرتے ہیں۔ "بالآخر ہم لکھتے ہیں کہ ہمیں پادر یوں کے یسوع اور اس کے چال وچلن سے پچھ غرض نہ تھی۔ انہوں نے ناحق ہمارے نبی طُالُیمُ کُو گالیاں دے کر ہمیں آ مادہ کیا کہ ان کے یسوع کا تھوڑا ساحال ان پر ظاہر کریں۔ چنانچہ اس بلید نالائق فتح مسیح نے اپنے خط میں جو میرے نام کھا ہے۔ ان پر ظاہر کریں۔ چنانچہ اس بلید نالائق فتح مسیح نے اپنے خط میں جو میرے نام کھا ہے۔

آ تخضرت مالطیم کوزانی لکھا ہے اوراس کے علاوہ اور بہت سے گالیاں دی ہیں۔پس اسی طرح اس مردار اور خبیث فرقہ نے جومردہ پرست ہیں۔ ہمیں اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ ہم بھی ان کے بیوع کے کچھ حال کھیں۔'' (ضمیمانجام آتھ م ۹۰۸ م بزائن ج ااص ۲۹۳،۲۹۲)

اسی صفحہ کے حاشیہ پر لکھا ہے کہ:''اگر پادری اب بھی اپنی پالیسی بدل لیس اور عہد کر لیس کہ آئندہ ہمارے نبی مناظیم کو گالیاں نہیں نکالیس گے تو ہم بھی عہد کریں گے کہ آئندہ نرم الفاظ کے ساتھ ان سے گفتگو ہوگی۔ور نہ جو پچھ کہیں گے اس کا جواب سنیں گے۔'' جواب الجواب النّالث

یہ جواب بھی بوجہ ذیل بالکل غلط اور بیہودہ ہے۔

ا ..... بیطریق جواب اسلامی کے سراسر خلاف ہے۔ کیونکہ اسلام کی مقد س تعلیم مقد س تعلیم انبیاء علیم السلام کی تعظیم و تکریم سکھلاتی ہے۔ حضرت عیسیٰی علیہ السلام کی تو بین وتحقیرا اگر عیسائیوں پرشاق ہے تو کیا مسلمانوں کے دلوں میں غیض وغضب پیدانہیں کرتی۔ اگر پادر یوں نے ازراہ سفاہت و نادانی حضور طاقیم کی شان عالی میں بدزبانی کر کے دنیا و آخرت کا خذلان وخسران حاصل کیا تو کسی مسلمان کے لئے یہ کیونکر جائز ہوسکتا ہے کہ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بدزبانی کرکے ویا ہی خسران اور خذلان حاصل کرے۔

۲..... مرزا قادیانی بھی اس طریق مقابلہ کوسفیہا نہ اور جاہلا نہ حرکت قرار دیتے ہیں۔ چنا نچہ مرزا قادیانی اشتہار تبلیغ حق (مجموع اشتہارات جسم ۵۲۳) پر لکھتے ہیں۔ ''واضح ہو کہ کسی شخص کے ایک کارڈ کے ذریعہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ بعض نادان آ دمی جو اپنے تئیں میری جماعت کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین گی نسبت پر کلمات منہ پرلاتے ہیں کہ حسین تعوذ باللہ بوجہ اس کے کہ اس نے خلیفہ دوقت یعنی بزیدسے بیعت نہیں کی۔ باغی تھا اور بزید قق کر تھا۔ '' لعند اللہ علی الکاذبین '' مجھے امیر نہیں کہ میری جماعت کے سی راست باز کے منہ پر تھا۔ '' لعند اللہ علی الکاذبین '' مجھے امیر نہیں کہ میری جماعت کے سی راست باز کے منہ سے ایسے خبیث الفاظ لکھے ہوں۔ گرساتھ مجھے یہ بھی دل میں خیال گذرتا ہے کہ چونکہ اکثر شیعہ نے اپنے ورد قبر کی اور لعن وطعنی میں مجھے بھی گریک کر لیا ہے۔ اس لئے پچھ تجب نہیں کہ سی نادان بے تمیز نے سفیہا نہ بات کے جواب میں سفیہا نہ بات کہ ددی ہو۔ جسیا کہ بعض جائل مسلمان کی عیسائی کی برز بانی کے مقابل میں جوآ مخضرت کا گھیا گھی شان میں کرتا ہے۔ حضرت عسی علیہ السلام کی نسبت کے سخت الفاظ کہ دیتے ہیں۔''

مرزا قادیانی اس عبارت میں صاف اور غیر مہم الفاظ میں شیعہ اور عیسائی کے مقابلہ میں حضرت امام حسین اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں سخت کلامی کوسفیہا نہ کلام اور جاہلانہ حرکت قرار دیتے ہیں اور جو محض الیمی نارواحرکت کرے مرزا قادیانی اس کو نادان، جاہل، بدتمیز کہتے ہیں۔ مگر مرزا قادیانی ہا وجود یکہ صلح، مجدد، مہدی مسعود، میتے موعود نبی اور رسول ہونے کے محق ہیں۔ مگر مرزا قادیانی ہا وجود یکہ صلح، مجدد، مہدی مسعود، میتے موعود نبی اور رسول ہونے کے مدی تھے۔ ان کے لئے یہ کیونکر جائز ہوگیا کہ انہوں نے عیسائیوں کے مقابلہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں سفیہانہ ہا تیں کہہ کرنا وانوں، جاہلوں اور برتمیز وں جیسا کام کیا۔ کیا نبیوں سے بھی بیٹول صادر ہوتے ہیں۔ ''العیاذ باللّٰ العلی العظیمہ ''

سا سس مرزا قادیانی نے ۲۷ سمبر ۱۸۹۹ء کوایک درخواست بعنوان حضور گورنمنٹ عالیہ میں ایک عاجزانہ درخواست کمھی جس کوتریاق القلوب کے ترمیں بطور ضمیمہ نمبر سانقل کیا ہے۔ اس میں مرزا قادیانی نے صاف الفاظ میں اقر ارکیا ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں اپنی سخت کلامی کی وجہ بیہ بتلائی ہے کہ بعض پادر یوں نے حضور علیہ الصلاة والسلام کی شان مقدس میں گتا نی اور بین کی تھی۔ مسلمانوں میں اس بدزبانی کی وجہ سے وحشیا نہ جوش پیدا ہونے کا خطرہ لاحق ہوگیا تھا۔ اس جوش کو مشدل کرنے کی خاطر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں سخت کلامی کی ہے تا کہ ملک میں بے امنی نہ تھیلے اور اس فعل کو گور نمنٹ کی خیرخوا ہی خالم رکیا ہے۔

چنانچہ (ضمیہ تریاق القلوب صب، ج، نزائن ج ۱۵ ص ۱۹۹، ۲۹ میں لکھتے ہیں کہ: ''اور میں اس بات کا بھی اقر ارکرتا ہوں کہ جب پادر یوں اور عیسائی مشر یوں کی تحریز ہایت ہوگی اور حد اعتدال سے براھ گی اور بالخصوص پر چہنو رافشاں میں جوایک عیسائی اخبار لدھیانہ سے نکلتا ہے۔ نہایت گندی تحریریں شائع ہوئیں اور ان مؤمنین نے ہمارے نہی کا اللہ الیسے الفاظ استعال کئے کہ پیشخص ڈاکو تھا، چور تھا، زناکار تھا اور صد ہا پر چوں میں بیشائع کیا کہ پیشخص اپنی لڑکی پر بد نیتی سے عاشق تھا اور ہائیں ہم جھوٹا تھا۔ لوٹ مارا ورخون کرنا اس کا کام تھا۔ تو جھے اپنی کتابوں اور اخباروں کے برا ھے سے اندیشہ دل میں پیدا ہوا کہ مبادا مسلمانوں کے دلوں پر جو ایک جوش رکھنے والی تو م ہے۔ ان کلمات کا کوئی سخت دینے والا اثر پیدا ہو۔ تب میں نے ان جوش کے جوش و کھنے دانے تا پی جھے اور پاک نیتی سے یہی مناسب سمجھا کہ اس عام جوش کے دہانے کریات کا سی قدر ترخی سے جواب دیا جائے تا سر لیح دبانے رہو نا نمی اور ملک میں کوئی ہے امنی پیدا نہ ہو۔ تب میں نے بمقابل دبانوں کے جوش فروہ وجائیں اور ملک میں کوئی ہے امنی پیدانہ ہو۔ تب میں نے بمقابل دبان کریات کا سی کتابیں کھیں جن میں سی قدر کتا ہیں کتابوں کے جن میں شخی سے بدزبانی کی گئی تھی۔ چندا ایس کتابیں کھیں جن میں سی قدر الی کتابوں کے جن میں تحق سے بدزبانی کی گئی تھی۔ چندا ایس کتابیں کھیں جن میں سی قدر کی کتابیں کھیں جن میں سی قدر الی کتابوں کے جن میں تحق سے بدزبانی کی گئی تھی۔ چندا ایس کتابیں کھیں جن میں سی قدر

باالمقابل سختی تھی۔ کیونکہ میرے کانشنس نے قطعی طور پر مجھے فتو کی دیا کہ اسلام میں جو بہت سے وحشانہ جوش والے آدمی ہیں ان کی عنیض وغضب کی آگ بجھانے کے لئے بیطریق کافی ہوگا۔ کیونکہ عوض ومعاوضہ کے بعد کوئی گلہ باقی نہیں رہتا۔ سویہ میری پیش بنی کی تدبیر صحیح نکلی اوران كتابول كابداثر مواكه بزار بامسلمان جويا درى عمادالدين وغيره لوگول كى تيز اور گندى تحريول سے اشتعال میں آ چکے تھے ایک دفعہ ان کے اشتعال فروہو گئے ۔ کیونکہ انسان کی بیمادت ہے کہ جب سخت الفاظ کے مقابل پراس کاعوض دیکھ لیتا ہے تو اس کا وہ جوش نہیں رہتا۔ بایں ہمہ میری تحریر یا در بول کے مقابل پر بہت زم تھی۔ گویہ پھی تعبیت نہتی۔ ہماری محس گورنمنٹ خواب مجھتی ہے کہ مسلمان یہ ہر گزنہیں ہوسکتا کہ اگر کوئی یا دری ہمارے نبی کالٹیام کو گالی دے تو ایک مسلمان اس کے عوض میں حضرت عیسلی علیہ السلام کو گالی دے۔ کیونکہ مسلمانوں کے دلوں میں دودھ کے ساتھ ہی بیاثر پینچایا گیا ہے کہ وہ جیسا کہ اپنے نبی ٹاٹیکر کے ساتھ محبت رکھتے ہیں ویساہی حضرت عیسی علیدالسلام سے بھی محبت رکھتے ہیں۔سوکسی مسلمان کا بیر حوصلہ ہی نہیں کہ تیز زبانی کو اس حدتک پہنچائے۔جس حدتک ایک متعصب عیسائی پہنچ سکتا ہے اور مسلمانوں میں بیعمدہ سیرت ہے جو فخر کرنے کے لائق ہے کہ وہ تمام نبیوں کو جو آنخضرت ماللیناسے پہلے گذر کے ہیں ایک عزت كى نكاه سدد كيصة بين اور حضرت مسيح عليه السلام سع بعض وجوه سدايك خاص محبت ركهة ہیں۔جس کی تفصیل کا اس جگہ موقع نہیں۔سو جھے سے جو کچھ یا دریوں کے مقابل میں آیا ہے۔ یہی ہے کہ حکمت عملی سے بعض وحثی مسلمانوں کوخوش کیا گیاہے اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں میں سے اوّل درجہ کا خیرخواہ گورنمنٹ انگریزی کا ہوں۔ کیونکہ مجھے تین باتوں نے خیرخواہی میں اوّل درجہ کا بنادیا ہے۔

ا..... اوّل والده مرحومه كاثرني\_

ا..... اس گورنمنٹ عالیہ کے احسانوں نے۔

r..... تيسر بخدا تعالى كالهام نــ"

تریاق القلوب کے اس حوالہ سے اگر چہ بہت سے نتائج نکل سکتے ہیں۔ مگر ہم اختصار کو پیش نظرر کھتے ہوئے امور ذیل کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔

ا...... پادر یوں کی بدز بانی کی وجہ سے جوانہوں نے حضور گاٹیئی کے شان ارفع میں کی تھی۔ مسلمانوں میں اشتعال پیدا ہونے اور ملک میں بےامنی تھیلنے کا خطرہ تھا۔

٢ ..... يادريول كى اس بدزبانى كى وجه سے غيظ وغضب مين آناو حقى مسلمان كا كام ہے۔

یا در یوں کی اس برزبانی کی وجہ سے مسلمانوں کا جوش وحشانہ جوش ہے۔ مرزا قادیانی نے امن مکی کی خاطر یا در بول کے مقابل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں سخت کلامی کی ہے۔ جس شخص کے تق میں مرزا قادیانی نے سخت کلامی کی ہے (یادریوں کے مقابل میں) ۵.....۵ وه حضرت عیسی علیه السلام ہی ہیں۔ کوئی عیسائیوں کا یسوع یا فرضی یسوع نہیں۔ مرزا قادیانی کی بخت کلامی موض ومعاوضہ کے طور پر ہے۔الزامی طور پرنہیں۔ ٧.... مرزا قادیانی کی بخت کلامی کا موجب بدامنی کورو کنااورمحسن گورنمنٹ کی خدمت کرنا تفارند حضور عليه الصلوة والسلام كى محبت كاجذبه اورعشق رسول كااثر کل گیا عشق بتال طرز سخن سے مؤمن اب مکرتے کیوں ہوعبث بات بناتے کیوں ہو حضرت عیسیٰ علیهالسلام کے حق میں سخت کلامی مسلمان سے نہیں ہوسکتی۔ تریاق القلوب کے اس حوالے نے نہ صرف مرزائیوں کے جواب ثالث کوغلط ثابت کیا بلکه مرزائی مشن کے ہرسہ جوابات کوہباً منثورا کردیا۔خودنہایت وضاحت سے بیثابت کردیا ہے کہ یبوع اورعیسی علیدالسلام ایک میں اور جو کچھ مرزا قادیانی نے حضرت عیسی علیدالسلام کے حق میں سخت کلامی کی ہے۔وہ الزام کےطور برنہیں بلکہ یادر یول نے جو حضور علیہ الصلو ، والسلام کی تو بین کی تقى \_اس كاعوض اور بدله ب اوراس بدله لين كاموجب عشق رسول نهيس تفا \_ بلكه ملك ميس بدامني یسلنے کا خطرہ تھا۔ اس کوروکنا اور گورنمنٹ عالیہ کی خدمت کرنا تھا۔ جب کہ مرزا قادیانی ان مسلمانوں کو وحثی قرار دیتے ہیں۔جن کے دلوں میں یا دریوں کی بدزبانی کی وجہ سے غیظ وغضب پیدا ہونے کاامکان تھااوران کے جوش کوایک وحشیانہ جوش ہتلاتے ہیں توصاف معلوم ہوا کہ بیہ جوش اورغیض وغضب مرزا قادیانی کےنز دیک ناپیندحرکت اور قابل نفرت چزتھی۔ورندان مسلمانوں کو وحثی اوران کے جوش کو وحشیانہ جوش نہ کہتے۔ پھر کیونکر بیا حمّال پیدا ہوسکتا ہے کہ یا دریوں کی بدز ہانی کی وجہ سے مرزا قادیانی کوبھی جوش اور غیظ وغضب پیدا ہوا۔ پھر ناحق مسلمانوں کو طفل تسلی دینے کے لئے بیطومار کیوں قائم کیا جا تا ہے کہ یا در یوں نے حضور طاشیم کے حق میں بدکلامی کی تھی۔اس لئے مرزا قادیانی نے بھی عشق نبوی سے مجبور ہوکران کے نبی کے حالات کو ظاہر کیا ہے۔ " بذا آخرما ادونا تحريره ونسال الله العلى العظيم ان يوفقنا لها يحب ويرضي



#### بسم الله الرحمن الرحيم! ''نحمده ونصلي على رسوله الكريم

اما بعد! برادران اسلام کومعلوم ہونا چاہئے کہ جس طرح دجال قادیان مرزا غلام احمد قادیانی نے اسلام وشعار اسلام کا انکارا پی مختلف تصانف مختلف مقامات پرخودساختہ تاویلات وسینہ زوری سے وقاً فو قاً کیا۔وہ چیثم اہل علم سے مخفی نہیں۔علائے ملت نے اپنی اپنی طرف سے کافی تر دیدی تصانف کے ذریعہ عوام کو مطلع فرما کراپنے فرائض سے سبکدوثی حاصل کی۔اللہ تعالی ان کی سعی کومنظور فرمائے اور ہم سب کواپنے راہ متنقیم پرچلنے کی توفیق عطاء فرماوے۔ آمین!

اس مخضر ٹر یکٹ میں آپ لوگوں کو چندایسے مقامات کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے جو مرزا قادیان کی اپنی تحریرات سے اخذ کئے گئے ہیں۔ جس کے مطالعہ سے انشاء العزیز آپ پر روثن ہوگا کہ مرزا قادیانی جس طرح اپنی نبوت مجددیت وغیرہ وغیرہ خود ساختہ اور خود ایجاد مناصب کے خواہاں ہیں۔اس طرح ان کی فطرت میں مادہ تحریف قرآن بھی مرکوز تھا۔ تا نکہان کی امت انہیں بے کتاب اور کلیر کا فقیر نبی تصور نہ کرے۔ بلکہ ایک صاحب کتاب ہستی کا مالک تصور کرے۔ بلکہ ایک صاحب کتاب ہستی کا مالک تصور کرے۔ یہ چند سطور کا ٹریک الی ای احباب پریہ ظاہر کرے گا کہ مرزا قادیا نی جس طرح خاتم النہیین کے میکر ہیں۔

لہذامیں آپ صاحبان کی خدمت میں چندایک ایسے حوالہ جات پیش کرتا ہوں جوصاف بیظا ہر کریں گے کہ مرزا قادیانی مصحف مقدس میں کس طرح تحریف کرنے کے شائق ہیں۔

حملہ اوّل: ''میں قرآن کی غلطیاں لکا لئے کے لئے آیا ہوں۔جوتفیروں کی وجہ سے واقعہ ہوگئی ہیں۔'' (ازالہ اوہام ص۸۰؍ جزائن جسم ۲۸۲۳)

دوم: '' قرآن شریف خداکی کتاب اور میرے منه کی باتیں ہیں۔'' (حقیقت الوی ۱۲۴ مزائن ج۲۲ ص۸۷) سوم: '' قرآن زمین سے اٹھ گیا تھامیں قرآن کوآسان سے لایا ہوں۔'' (ازالہ اوہام حاشیص ۲۷؍ خزائن جسم ۴۹۲)

چہارم: "اس روزکشفی طور پر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی صاحب مرحوم مرزاغلام قادر میرے قریب بیٹھ کربا واز بلند قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے ان فقرات کو پڑھا کہ: "انا نولناہ قریباً من القادیان "تومیس نے س کرنہا بت تجب سے کہا کہ قادیان کانام بھی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ دیکھولکھا ہوا ہے۔ تب میں نے نظر ڈال کر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت قرآن شریف کے دائیں صفحہ میں شاید قریب نصف کے موقعہ پر یہی الہامی عبارت کھی ہوئی موجود ہے۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہاں واقعی طور پر قادیان کانام قرآن شریف میں درج ہے اور میں نے کہا کہ تین شہروں کانام کہ ہاں واقعی طور پر قادیان کانام قرآن شریف میں درج ہے اور میں نے کہا کہ تین شہروں کانام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے۔ مکہ ، مدینہ اور قادیان ۔ یہ کشف تھا گی سال ہوئے جھے دکھلایا گیا تھا۔"

"لا حول ولا قوة الابالله العلى العظيمر

مسلمانو! مرزا قادیانی کے مندرجہ بالا اقتباسات کوآپ غور سے پر مقیس اور نتیجہ اخذ فرما کیں کہ جو قرآن میں کہ جو قرآن میں کہ جو قرآن میں اور قابل اصلاح کتاب شلیم کرے کیا وہ مسلمان ہے؟ جو قرآن میں اپنے وطن مالوف (قادیان) کے اندراج کا معتقد ہوا وراس مکتہ اللہ و مدینتہ النبی گالٹیکی کی طرح مشرف و معظم ہونے کا یقین رکھے جو قرآن کو اغلاط زدہ مانے اور قرآن کے اس حتی فیصلہ 'آنا نص نزلنا

الذكر وإنا لله لحافظون رحجر: ١ "كامكر بوكيا وه صاحب ايمان تصور بوسكتاب؟

ہرگزنہیں۔قطعاً نہیں بلکہ وہ ایک کا فرمطلق بے ایمان شیطان کا خلیفہ اعظم ہے۔ سجان اللہ! قرآن جس طرح آج سے ساڑھے تیرہ سوبرس قبل حضور پرنور ملکا ٹیکٹر پرنازل ہوا تھااسی طرح بعینہ اب تک محفوظ وہامون ہے اور تاقیامت بحفاظت باقی رہےگا۔

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تظریف انگی http://www.amtkn.org

یہ ہرفتم کے اغلاط سے مٹر ااور پاک ہے۔ مخلوق میں سے کسی کی ہستی نہیں کہ اس میں اپنی طرف سے ایک حرکت تغیر و تبدل کر سکے۔ اس میں غلطی کا امکان محال ہے۔ یہ ایک ایسا خورشید درخشاں ہے جوگر دوغبار سے دھندلانہیں ہوسکتا۔ یہ دنیا کے اغلاط کی تھیجے کے لئے اتر اہے۔ اس کی اغلاط ناممکن ہیں۔

جوبھی اس میں غلطی کا معتقد ہے وہ ایک گمراہ ہے دین اور مذہب اسلام کا حقیقی وشمن ہے۔ ایک مراقی نبی کی مراقی امت کی بکواس ہے جاسے اس رفیع منزلت تنزیل پر حرف نہیں آسکتا۔ آپ لوگ یہ پڑھ کر حیران ہوں گے کہ جس طرح مرزا قادیانی قرآن کو ایک ممکن التبدیل کتاب تصور کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے حکیم الامت نور الدین صاحب بھی قرآن خوانی بحالت ناپا کی وجنابت جا کزجانتے ہیں۔ نعوذ باللہ منہا ! چنا نچ چکیم صاحب میک کورفر ماتے ہیں۔ ناپا کی وجنابت کی حالت میں بھی قرآن شریف پڑھنا جا کز ہے۔ جنبی حالت میں درود واستغفار بلکہ قرآن بھی پڑھسکتا ہے۔'' (فاوی احمد یہ جاس کے است میں درود

"إنا للله وإنا اليه راجعون

مرزا قادیانی نے اپنی لومڑ چال سے بھی کچھ بکا بھی کچھ۔ مگر مرزا قادیانی کے معتقدین نے بھی جو چاہ جس بستی کے متعلق جو کچھز بان قلم سے مناسب سمجھاتھوک دیا۔ حالانکہ مرزا قادیانی نے اپنے ''مراقی'' اور کم عقل ہونے کا اعلان بھی (ریویو ماہ اپریل ۱۹۰۳ء، حاشیہ س۱۵۳) پر صاف الفاظ میں بکا کہ:'' مجھے مراق ہے۔''

غور فرمایئے کہ ایک مراتی آ دمی حالت مراق میں جو پھے کہے، بکتا جائے، کم از کم دوسرے سننے یا دیکھنے والوں کوتو اس کے اقوال پر کان نہ دھرنا چاہئے۔ بیامت مرزائی عقل کے اندھے گانٹھ کے پکے۔اندھا دھندامتی سنے پھرتے ہیں۔مراتی نبی کے مراتی الہامات پراعتقاد دھرے چاہ صلالت میں کیے بعدد گرے گرتے چلے جارہے ہیں۔

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تظریف انگی http://www.amtkn.org

یہ ساری سزا ہے۔اس قادر مطلق کی جس کے کلام میں بیلوگ تغیر و تبدیل کے ،نقص کے معتقد ہیں۔ عبرت!عبرت!!!

سے ہے،خدا کی لاٹھی میں آ واز نبیں ہوتا۔

اب میں مرزا قادیانی کے اس مصنوعی قرآن کی طرف آپ صاحبان کی توجہ مبذول کراتا ہوں اور حوالہ جات تصانیف مرزا قادیانی بھی ساتھ ساتھ مندرج ہیں۔اگر تسکین در کار ہوتو خود کھول کر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔

| آيات قرآنی                           | تحريف قاريانى                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ''قد انزل الله اليكم ذكراً رسولا     | "أنزل ذكر ورسولا" "(ايام اللح ص٨٩، مطبوعه            |
| يتلوا عليكم (طلاق:١١،١٠)             | منيجر بك دُنودِ بتاليف واشاعت قاديان طبع جنوري١٨٩٩ء) |
| ' قل لئن اجتمعت الانس والجن عليٰ     | ''قل لئن اجتمعت الجن والانس على                      |
| ان يأتوا (بني اسرائيل: ٨٨            | ان يأتو '' (سرمه چشم آريين ااحاشيه مطبوعه بك دلي     |
|                                      | تاليف واشاعت قاديان طبع اشاعت دسمبر١٩٢٣ء،نور         |
|                                      | الحق جاص١١١، قد طبع في المطبع المصطفائي بريس في      |
|                                      | لا بور ۱۸۹۳ء بمطابق ااساره)                          |
| ' وان كنتم في ريب مها نزلنا علىٰ     | '' وان كنتمر في ريب مها نزلنا على                    |
| عبدنا فاتو بسورة من مثله وادعو       | عبدناً فأتو بسورة من مثله وان لمر                    |
| شهداء كمر من دون الله ان كنتم        | تفعلوا ولن تفعلوا "(سرمه چشم آربی ۱۰،                |
| صادقین (بقره:۲۳                      | برابین احدیق ۹۵۰،۳۹۵،۲۹۵ ، نورالتی ج ۱۰۵۰            |
| ' بل ينظرون الا ان يأتيهم اللَّهُ في | ''يوم يأتي ربك في ظلل من الغمام                      |
| ظلل ص الغمام (بقرة:٢١٠)              | (حقیقت الومی ۱۵۴ مطبع میگزین قادیان باهتمام          |
| _                                    | مینیجر مطبع تاریخ اشاعت۵ارمئی ۷۰-۱۹ء)                |

| "أصنت إنه لا إله الا الذي اصنت به | "اصنت بالذي اصنت به بنو اسرائيل                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| بنو اسرائيل (يونس:٩٠)             | (اربعين ص٣٥ نمبر٣، بمقام قاديان مطبع ضياء الاسلام |
|                                   | باجتمام حکیم فضل دین ۱۵رد مبر ۱۹۰۰ء)              |
| "ادع الىٰ سبيل ربك بالحكمة        | "جادلهم بالحكمة والموعظة                          |
| والموعظة الحسنة وجادلهم بألتي     | الحسنة "(نورالحق ص٣٦، تبليغ رسالت ج٣              |
| بي احسن (نحل:١٢٠ ''               | ص۱۹۴۰ حاشیه فاروق پرلین قادیان)                   |

مندرجه بالاتحریف قادیانی اوراصل آیات قرآنی کا ملاحظه ناظرین نے کرلیا ہوگا کہ مدع صحت آیات قرآنی اندھی امت کی آنکھوں میں مدع صحت آیات قرآنی غلام احمد قادیانی نے کس چال بازی سے اپنی اندھی امت کی آنکھوں میں خاک ڈال کرانہیں اور ہی اندھا کیا ہے۔

سی آیات کے الفاظ میں کمی کی بھی ماقبل و مابعد الفاظ کو تغیر و تبدل کیا بھی کو بے ربط بنا کر جانل اور گمراہ لوگوں کو نمونہ صحت بنا کر انہیں خوب الو بنایا۔ صاحب علم حصرات پرخفی نہیں کہ مرزا قادیانی کس قدر بے باک اور چالاک واقعہ ہوئے ہیں اور کس چال بازی سے اپنے مدعا کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عقل کے اندھے اور قسمت کے کھوٹے لوگ کس طرح اس ۴۲۰ ثبی کے دام تزویر میں کھینے ہیں۔

کاش! انہیں ٹھنڈے دل سے اس فریب کاری پرسو چنے کی زحمت گوارہ ہوتی تو یقینا وہ سمجھ جاتے کہ آج کل صرف پا گلوں کی دنیا کے باسی ہی نبوت کے مدعی ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ سے دعاء ہے کہ اللہ تعالیٰ ابْ بی اس گمراہ مخلوق (امت قادیا نبیہ) کوراہ ہدایت نصیب فرمائے اورا پی باقی ساری کا ئنات کواس فتنہ نا گہانی سے محفوظ رکھے۔ آصیں!!

ناظم اعلىٰ:محمه صادق عفي عنه



## سم الله الرحمين الرحيم!

''الحمدالله رب العلمين والصلوة والسلام علىٰ سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وأله واصحابه اجمعين

قادیانی ا ژوھامسمی غلام احمد قادیانی بمقام قادیان پیدا مواسن شعور کو پینجت ہی اسے مبلغ پندرہ روپید ماہوار کی ملازمت کچبری سیالکوٹ نصیب ہوئی۔اس قدر قلیل تخوٰاہ سے اس ایمان خوارا ژ دھا کا گذر بشکل ہونے لگا۔ دن رات کی سوچ کے بعدلوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈ النے کامنصوبہ حجف سوچ کر بذریعہ اشتہاراعلان کیا کہ وہ ایک کتاب بعنوان'' براہین احمد پیُ'' طبع کرانے والا ہے۔جس کی قیمت دس روپیہ پیشگی ہوگی۔بھولے بھالےمسلمانوں نے خدمت اسلام سجھتے ہوئے دھر ادھر منی آرڈر مرزا قادیانی کو بھیخے شروع کئے۔تھوڑے عرصہ میں مرزا قادیانی رئیس وقت ہو گئے۔ان کا د ماغ دولت بے پایاں سے لگا خرافا تیں سوچنے۔آخرتا ئید ابلیسی بھی موئد ہوئی۔ رقم ہڑپ کرنے کے بعد مرزا قادیانی نے وقتاً فو قتاً مسلمانوں کے متاع ا پیان پر ہاتھ صاف کرنا شروع کیا۔ چندا یک کاٹھ کےالوہوا خواہ ہوگئے۔ان کے بل بوتے اور گورنمنٹ برطانیہ کی امداد سے مرزا قادیانی نے جس قدر عمر بھر دعوے کئے ہیں وہ بحوالہ ضمیمہ پیش ناظرین ہیں۔فیصله صاحب انصاف کے ہاتھ ہے کہ ایسا بیباک شخص کس طرح خداو پیغیمران خدا

وماديان دين كابدخواه بـــوالسلام!

| حواله جات از كتب مرزا                | دعویٰ مرزا             | تمبرشار |
|--------------------------------------|------------------------|---------|
| توضیح المرام ص ۱۸ بخزائن ج ۳ ص ۲۰    | میں محدث ہوں           | 1       |
| حمامة البشري عن ااا بخزائن ج يص ٣٣٨  | مجددهول                | ۲       |
| ازالة الاوبام ص٢٨٦ ، فرَّائن جسم ٢٨٠ | مسيح موعود هول         | ٣       |
| مجموعه اشتبارات جاص ۲۳۱              | مثيل مسيح ہوں          | ۴       |
| تذكرة الشبادتين ٢٠ بخزائن ج٢٠٠٠      | مهدی هول               | ۵       |
| رّياق القلوب ١٨٠ ، خزائن ج١٥٥ ١٨٠    | ملہم ہوں               | 7       |
| ازالة الاوبام ص٩٧ نزائن جهص ١٨١      | <i>حارث موغود ہو</i> ں | 4       |
| تخذ گولز و پیس ۱۸ نز ائن ج ۱۵ س۱۱۵   | رجل فارسی ہوں          | ٨       |
| لیکچرسیالکوٹ ص۳۳ بخزائن ج۲۴ص ۲۲۸     | كرشن اوتار مول         | 9       |

| 1+ | خاتم الانبياء موں         | ایک غلطی کا ازاله ص۸ بخزائن ج۸ اص۲۱۲             |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------|
| 11 | خاتم الاولياء بول         | خطبهالهاميص ٤ ع، خزائن ج١٦ص ايضاً                |
| ١٢ | خاتم الخلفاء ہوں          | ترياق القلوب ص ۱۵۹، خزائن ج۱۵ ص ۲۸۳              |
| Im | چيني الاصل ہوں            | تخه گولز ویه ۲۵ حاشیه بزنائن ج ۱۲س ۱۲۷           |
| ۱۳ | معجون مر کب ہوں           | ترياق القلوب ص١٦٣ بنزائن ج١٥ص ٢٧٣                |
| 10 | يسوع كاايلجى ہوں          | تخذ قيصر پيك ٢٣، نزائن ج١٢ص ٢٧٥                  |
| 14 | مسیح ابن مریم سے بہتر ہوں | دافع البلاءص ٢٠ بخزائن ج١٨ص ٢٢٠                  |
| 14 | حسین سے بہتر ہوں          | دافع البلاءص ١٣ فتزائن ج١٨ ص٢٣٣                  |
| IA | رسول ہوں                  | دافع البلاءص ۱۱، خزائن ج۱۸ ص ۲۳۱                 |
| 19 | مظهر خدا هول              | حقیقت الومی ص۱۵، خزائن ج۲۲ ص۱۵۸                  |
| ۲٠ | خداہوں                    | آئينه كمالات اسلام ص٦٢٥ فزائن ج٥ص ايضاً          |
| 11 | ما نندخدا بون             | اربعین نمبر۳ حاشیه ۲۵ فزائن ج ۱۷ ۱۳ ۱۳           |
| 77 | خالق ہوں                  | نفرة الحق ص٩٥، ثزائن ج٢٢ص١٢١                     |
| ۲۳ | خدا كانطفه مول            | اربعین نمبر ۱۳ ص۳۳ فزائن ج ۱۷ س۳۲۳               |
| ۲۳ | خدا کا بیٹا ہوں           | حقيقت الوحى الاستفتاء ص٨٢ منز ائن ج٢٢ ص٩٠٩       |
| ra | خدا کی بیوی ہوں           | تتمه حقیقت الوحی ص ۱۴۳ ، خز ائن ج ۲۲ ص ۵۸۱       |
| 77 | خدا کا باپ ہوں            | حقیقت الوی ص ۹۵ فزائن ج۲۲ص۹۹                     |
| 12 | ظلی محمد واحمد ہوں        | حقیقت الوی حاشیه ۲۷، خزائن ۲۲۵ ۲۷                |
| ۲۸ | تشریعی نبی ہوں            | اربعین نمبر ۴ ص ۲۰ نزائن ج ۷۱ ص ۳۳۵              |
| 19 | حجرا سود ہول              | ضميمه حقيقت الومى الاستفتاء ص ٢١ بخزائن ج٣ ص ٢١٣ |
| ۳. | ذ والقرنين ہوں            | نفرة الحقّ ص• ٩ بنز ائن ج٢١ص١١٨                  |
| ۳۱ | آ دم ہوں                  | نفرة الحق ص۸۵ بخزائن ج۲۱ ص۱۱۲                    |
| ٣٢ | نوح ہوں                   | نفرة الحقّ ص ۸۹، نزائن ج۲۱ص۱۱۱                   |
|    |                           |                                                  |

| نفرة الحق ص ۸۷ منز ائن ج۲۱ ص۱۱۴            | ابراہیم ہوں                | ٣٣         |
|--------------------------------------------|----------------------------|------------|
| نفرة الحق ص٨٨، خزائن ج٢١ص١١١               | نوسف ہوں                   | ٣٣         |
| نفرة الحق ص ۸۸، نزائن ج۲۱ص ۱۱۱             | موسیٰ ہوں                  | 29         |
| نفرة الحق ص ۸۹، ثز ائن ج ۲۱ص ۱۱۱           | داؤدہوں                    | ĭ          |
| نفرة الحق ص ۸۹، نز ائن ج ۲۱ص ۱۱۹           | سليمان ہوں                 | 2          |
| تمه هیقت الوی ص۸۵ نز ائن ج۲۲ ص ۵۲۱         | ليعقوب مول                 | ۲۸         |
| نفرة الحق ص ٩٠ بخز ائن ج٢١ص ١١٨            | تمام انبياء كالمظهر مول    | ٣9         |
| نزول المسيح ص ٩٩ ، فزائن ج١٨ ص ٧٤٪         | تمام انبیاءے افضل ہوں      | <b>ب</b> م |
| نزول المسيح ص٩٩ بنزائنج٨١ص٧٧٨              | احد مختار ہوں              | ۲          |
| ضیمه تخفه گولژ و میص ۲۱ خز ائن ج ۱۷ص ۲۸    | اسمهاحم كاميس بى مصداق ہوں | ۲٦         |
| حقیقت الوجی ص ۳۳۸ فزائن ج ۲۲ ص ۳۵۱         | مريم ہول                   | ٣٣         |
| حاشيهار بعين نمبر ۱۲ ص ۲۵ نزائن ج ۱۷ ص ۱۳۳ | میکائیل ہوں                | ١٣         |
| حاشيهاربعين نمبر م ص ١٥ فزائن ج ١٥ ص٥٨     | بيت الله مول               | હ          |
| تتمه حقیقت الوی ص ۸۵ فزائن ج۲۲ ص ۵۲۲       | آ ربول کا بادشاه ہوں       | ۲          |
| ضرورة الامام ص ۲۴ بخزائن ج١٣ ص ٩٩٨         | امام الزمان ہوں            | کا         |
| كرامات الصادقين ص۵۴ فزائن ج ٧ص ٩٩          | شير ہول                    | ۴۸         |
| خطبه الهاميين ۵۲ ، نزائن ج١٦ ص ايضاً       | محی ہوں                    | 64         |
| خطبهالهاميص ۵۲، خزائن ج١٤ص الصنآ           | مميت ہول                   | ۵٠         |

میخضر پیفلٹ انشاءاللہ العزیر بھین قادیا نیوں پر برباد کن گولہ کی طرح گرےگا۔اگر کوئی قادیانی اس کا ایک ہی حوالہ غلط ثابت کرے تو منہ ہا نگا انعام حاصل کرے۔

اس قدر لچربیهوده آ دمی محدثیت مجددیت کامدی موننه، گویا اسلام کوزنده درگور کرنے کا خواہاں ہے۔ دعاء ہے کہ اللہ تعالی جمله اہل ایمان کواس دجال وقت کی فریب کاریوں سے اپنے حبیب کا صدقہ محفوظ فرمائے۔ آمین فقط ناظم!



## بسم الله الرحمن الرحيم!

''الحمد لوليه والصلوة والسلام على نبيه وحبيبه سائل: كيامرزا قادياني كسى وقت نبي كم عنى بھى نہيں سجھتے تھے۔ مجيب: مرزا قادياني كے فرزندرشيد خليفه است كى تحريرتو يہى بتاتى ہے كه فى الواقع ايك زمانه مرزا قادياني كاس ناواني اور لاعلى ميں گذرا۔

سائل: بدكهال كلهاب؟

مجیب: (حقیقت النوی م ۱۲۲ میں مصنفہ مرزا محود احمد خلیفہ مرزا قادیانی) نے لکھا ہے۔

' خلاصہ کلام ہیہ کہ حضرت سے موعود چونکہ ابتداء نبی کی تعریف پیدخیال کرتے تھے کہ نبی وہ ہے

جونگ شریعت لائے یا بعض تھم منسوخ کرے یا بلاواسطہ نبی ہو۔اس لئے باوجوداس کے کہوہ شرا لکط

جونبی کے لئے واقع میں ضروری ہیں۔آپ میں پائی جاتی تھیں۔آپ نبی کا نام اختیار کرنے سے

افکار کرتے رہے اور گوان ساری باتوں کا دعویٰ کرتے رہے۔جن کے پائے جانے جانے کوئی شخص

نبی ہوجاتا ہے۔لیکن چونکہ آپ ان شرا لکا کو نبی کی شرا لکا نبیس خیال کرتے تھے۔ بلکہ محدث کی

شرا لکا بچھتے تھے۔اس لئے اپنے آپ کو محدث کہتے رہے اور نبیس جانے تھے کہ میں دعویٰ کی کیفیت

تو وہ بیان کرتا ہوں جو نبی کے سواکسی اور میں نبیس پائی جاتیں اور نبی ہونے سے افکار کرتا ہوں۔

لیکن جب آپ کو معلوم ہوا کہ جو کیفیت اپنے دعویٰ کی آپ شروع دعویٰ سے بیان کرتے چلے

آئے ہیں وہ کیفیت نبوت ہے۔نہ کہ کیفیت محد شیت ۔ تو آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور جس شخص نے آپ کے نبی ہونے سے انکار کیا تھا اس کو ڈانٹا کہ جب ہم نبی ہیں تم نے کیوں

جس شخص نے آپ کے نبی ہونے سے انکار کیا تھا اس کو ڈانٹا کہ جب ہم نبی ہیں تم نے کیوں

جرس شخص نے آپ کے نبی ہونے سے انکار کیا تھا اس کو ڈانٹا کہ جب ہم نبی ہیں تم نے کیوں

جرس شخص نے آپ کے نبی ہونے سے انکار کیا تھا اس کو ڈانٹا کہ جب ہم نبی ہیں تم نے کیوں

سائل: بیٹے کے نزدیک باپ کی پہلی غلطی بیتی کہ وہ نبی کی تعریف غلط سمجھا ہوا تھا۔

ایسیٰ وہ سمجھتا تھا کہ نبی وہ ہے جونئ شریعت لائے یا بعض تھم منسوخ کرے یا بلا واسطہ نبی ہو۔ تو میں نہیں سمجھ سکا کہ مرزا قادیانی نے پھر پہلے ہی اپنے کو نبی کیوں نہ مانا۔ اس لئے کہ وہ بعض تھم قرآنی تو منسوخ کر چکے تھے۔ جب کہ یا، یا، کے ساتھ تین شرط نبی ہونے کی ظاہر کی گئیں۔ تو تینوں میں سے ایک بھی ان میں اگر موجود تھی تو پھر نہ مانا انتہا ورجہ کی خوش فہمی اور ناوانی تھی۔ اگر نئی شریعت نہ لا سکے تو نہ ہی اور بلا واسطہ نبی نہ ہوئے تو نہیں ۔ بھن تھم تو منسوخ کم تو منسوخ کر چکے تھے۔ یعنی جہاد، دوسرے خلیفہ نبی کو یہ منصب شریعت مرزائیت میں بی ساید کی کی کے کہ اور میں کے کہ اور

نہیں جانتے تھے۔ بھلا نبی تو نہ جانتا ہواور خلیفہ جسے ایمان بھی نبی سے ملا ہووہ جاننے والا ہے اور میں ریبھی نہ بچھ سکا کہ جس شخص نے آپ کے نبی ہونے سے اٹکار کیا تھا۔ اس کو مرزا قادیا نی نے ڈانٹا بھی مگروہ بدستور مجد دکہتا رہااور مزید خلافت کا حصہ دار بھی بنارہا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ نبی کی ادنی مخالفت مستزم ارتداد ہے۔ پھر مرتد امیر جماعت کیسے بن سکتا ہے اور اس کے تبعین مرزائی کیونکر کہلا سکتے ہیں۔ مرتد کے تبع تو مرتد ہی ہوں گے۔

مجیب: یه تینول سوال ایسے بین که ان کا جواب خلیفه صاحب دیں یا امیر جماعت لا ہوری مولوی مجمعلی صاحب ایم ۔اے دیں ۔ہم تواس معاملہ میں لا جواب اور تتحیر ہیں۔

سائل: خیرمسئوله امور کا جواب تو میں مرزا قادیانی کے صاحبزادے اور امیر جماعت احمد بیسے طلب کرتا ہوں کیکن کیا آپ بیتا سکتے ہیں کہ بھی مرزا قادیانی نے اپنا عقیدہ بھی بدلاہے۔

مجیب: بی ہاں! مرزا قادیانی کے بیٹے محموداحمد قادیانی بی اس (حقیقت اللہ قاص ۱۹۱۱)

پر لکھ رہے ہیں۔ ''اور چونکہ ایک غلطی کا ازالہ ۱۹۰۱ء میں شائع ہوا ہے۔ جس میں آپ

(مرزا قادیانی) نے اپنی نبوت کا اعلان بڑے زور سے کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ۱۹۹۱ء میں آپ نے اپنے عقیدہ میں تبدیلی کی ہے اور ۱۹۰۰ء ایک درمیانی عرصہ ہے جو دونوں خیالات کے درمیان برزخ کے طور پر حدفاصل ہے۔''

اوراسی (حقیقت النوۃ ص۱۲۴) پرمجمود قادیانی لکھتے ہیں۔''اس عقیدہ کے بدلنے کا پہلا ثبوت اشتہارا بیٹ غلطی کااز الہ سے معلوم ہوتا ہے۔جو پہلاتحریری ثبوت ہے۔'' سائل: پیمضمون خلیفہ قادیان نے کس کے جواب میں لکھاہے؟

مجیب: معلوم ایسا ہوتا ہے کہ مسٹر محد علی صاحب ایم۔اے آمیر جماعت لا ہور کو کھا ہے۔ اس لئے کہ محموطی صاحب ایم۔اے کی جماعت کا اخبار (پیغام سلح ۲۲ ش۲۷ ش۲۷ س۲ ، مورخد ۱۹۳۲ پر پایم ۱۹۳۴ء) میں اپنے خلیفہ اور ابن مرز اکی اس طرح عزت افز ائی کررہا ہے۔"افسوس ہے کہ جناب میاں صاحب (یعنی محمود احمد خلیفہ قادیان) کے اس اعلان کے مطابق حضرت میں موجود (یعنی مرز اقادیانی) کی بیم علمی اور نادانی الی نادانی کے ذیل میں آتی ہے۔ جسے تو برتو بنقل کفر کفر نہ باشد نعوذ باللہ جہل مرکب کہتے ہیں کہ باوجود اس بات کے کہ آپ نبی کی تعریف تو نہ جائے نہ باشد تھی کہ جہاں کسی نے آپ کی (یعنی مرز اقادیانی کی) طرف دعاوی نبوت منسوب کیا اور آپ گئی مرکب نیا میں جہال مرکب کا منسوب کیا اور آپ گئی مرکب کا خوت پر العنتیں کرنے۔جوشن ایک بات کوئیس جانتا اور اس کے علم مرکب کا مرکب کا مرکب کا مرکب کا اور آپ کے دلئے میں جہال مرکب کا

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیبال تشریف لام http://www.amtkn.org

وارث کون ہوسکتا ہے۔خود نبی ہیں اور خیرسے پیتنہیں کہ میں نبی ہوں اور باوجوداس العلمی اور جہل کے آپ مدی نبوت پر یا دوسر لفظوں میں خود ایخ آپ پر لعنتیں ہیسجتے ہیں۔ ذرا تا مل نہیں کرتے یہ بھونڈی اور قابل شرم تصویر جو جناب میاں صاحب (لیعنی خلیفہ جی) نے حضرت مسلح موعود کی تھینچی ہے۔ کیااس قابل ہے کہ سی عظمند آ دمی کے سامنے پیش کی جاسکے۔''

سائل: کیانفیس مضمون پیغام صلح کا ہے۔اللہ انہیں صحیح العقیدہ مسلمان کرے۔ انہوں نے جوئت بات بھی وہ کہدری۔ہداہ اللّٰہ!

سے پہلے تواخلاق کی ضرورت ہے۔ دوسر رے مجدد دین کی وہ چک کی گئی کہ مرزا قادیانی کے مقابل ان کوعوام الناس کی طرح تشہرایا گیا اور مرزا قادیانی کی اپنی بیٹزت ہورہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک انہیں چالباز شہرایا جارہ ہے۔ خانا لللہ وانا البلہ داجعون اسلام کا باقی کیارہ گیا۔ آخر آپ مرزا قادیانی کا کیا کیرکٹر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نی تو آپ جب بنا کیں گدر کے مطاحاتے گا۔ پہلے ایک متین کیرکٹر کا انسان توریخ دیجئے۔''

سائل: سبحان الله! واه ميال محد على ايمان كى آپ نے آج بى كهى ہے۔الله آپ كو صراط متنقم براور كرد برد كام كے آدمي موسيدا كھ الله !

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بہاں تشریف لام http://www.amtkn.org

ہاں قبلہ ذرابی تو اور بتادیں کہ محمطی صاحب نے جو کھا ہے کہ: ''حتیٰ کہ ایک مریدا پے خطبہ میں اسے رسول ثابت کر دیتا ہے۔''اس سے سعبارت کی طرف اشارہ ہے؟

مجیب: بیعبارت میں آپ کودکھانا بھول گیا۔اب ملاحظفر مالیں۔اس (حقیقت الدوقا میں ۱۲۲۰، مصنفہ مرزامحود احمد قادیانی فلیفہ قادیان) پرتحریر ہے۔ ''معولوی عبدالکریم صاحب کے خطبات سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۹۰۰ء سے اس خیال کا اظہار شروع ہوگیا تھا۔ گو پورے زوراور پوری صفائی سے منعام ہوتا ہے کہ ۱۹۰۰ء سے اس خیال کا اظہار شروع ہوگیا تھا۔ گو پورے زوراور پوری صفائی سے نہ تھا۔ چنا نچہ اس سال میں مولوی صاحب نے اپنے ایک خطبہ میں حضرت سے موعود کومرسل الہی ثابت کیا اور ''لانفوق ہیں احد صنه هر ''والی آیت کو آپ پر چسپال کیا اور حضرت سے موعود نے اس خطبہ کو لیند فروایا۔''

سائل: ماشاءاللہ محمولی صاحب تو گویا خلیفہ جی کے مضمون کو باقتضاءانصاف شرح کی صورت میں کھور کے ہیں۔

مجیب: درحقیقت مجرعلی صاحب نے بید مبادی نبوت دکھائے ہیں۔ جن سے مرزا قادیانی نبوت دکھائے ہیں۔ جن سے مرزا قادیانی نے نبوت تک تی کی ہے۔ اوّل ڈرتے ڈرتے محدث، المہم، مہدی امت مجر، کرش، برہمن اوتار بنتے بنتے مجدددین بنے اور جب مریدین میں اس کی برداشت ہوگئی علی الفورنی بن گئے مجمع علی صاحب کا بیر مضمون مجھے بھی بہت پسند آیا ہے۔ خوب نقشہ کھینچا ہے۔ کیوں نہ ہو۔ آخر کہنم شق مشتی مثنی اور بہترین مضمون نگارتن سنج بزرگوار ہیں۔

سائل: جوجماعت قادیانی پارٹی سے وابسۃ ہے۔ان میں سے بھی کسی نے مرزا قادیانی کی نبوت کے متعلق مجود صاحب خلیفہ کی عبارت آرائی کے علاوہ کچھاور بھی خامہ فرسائی کی ہے؟ مجیب: کیوں نہیں۔ بلکہ ایسی دلچسپ دلائل کی رپوٹ پیش کی ہے کہ ہر بے عقل مرزا قادمانی کوئی مانے بغیررہ نہیں سکتا۔ ملاحظہ ہو۔

ایک بزرگوار قاسم علی صاحب ہیں۔ وہ از ہاق باطل ایک کتاب لکھتے ہیں۔اس کے صب سپر پر فرماتے ہیں۔ اندس ( لیعنی مرزا قادیانی ) کی دوسیتیس الگ الگ ہیں۔ایک امتی کی حیثیت ابتدائی ہے اور نبی کی شان انتہائی۔ حضرت صاحب نے امتی بن کر جوز ماند گذارا ہے۔ ان سے ترقی پاکر آپ غلام احمد امتی بن کر جوز ماند گذارا ہے۔ اس سے ترقی پاکر آپ غلام احمد سے احمد اور مریم سے ابن مریم سنتے ہیں۔ جس زمانہ میں آپ غلام احمد سنتے اس وقت احمد نہ تھے اور جب جب آپ احمد بن گئے تو غلام احمد نہ رہے اور جب آپ ابن مریم بن گئے تواب مریم نہ رہے۔ بیا یک دقی کلتہ ہے۔ جو خدا نے جھے جھایا ہے۔ "

سائل: سبحان الله! سبحان الله!!اتناا دق مُكته ہے كہا ب بھی اس پر بھاری نقطہ ہے كہ پڑھنے والے، سننے والا، سنانے والااب تك نہ سمجھ سكا۔

مجیب: سنانے والا تو میں خود ہوں۔ اگر چہ نکتہ عجیبہ ہے۔ لیکن انکشاف حقیقت مرزائیت کے لئے بہترین مضمون ہےاور میں اسے خوب سمجھ گیا ہوں۔

سائل: كرم فرما كر مجھے بھى سمجھاد يجئے؟

مجیب: صاف بات ہے۔ ایک ہونا ہوتا ہے۔ ایک بننا، ہونا مشکل چیز ہے۔ اس لئے کہوہ مبدء فیاض کے فیضان پر موقوف ہے اور بننا بالکل آسان۔ دیکھنے فقیر ہونا مشکل ہے۔ مگر بننا آسان ہے۔

سائل: بناكية سان ب

مجیب: ایک پیسه کاشخرنی رنگ لاکر کیڑے رنگ کر جپار پینے کی شیخ ہاتھ میں لے لو۔
فقیر بن گئے اور ہونے کے لئے تزکید روحانی شرط ہے اور تزکیہ کے لئے مجاہدہ وریاضت شرط ہے
اور مجاہدہ وریاضت کے لئے توفیق الهی لازم ہے۔ پھران سب باتوں کے بعد فیاض حقیق کا فیضان
مقدم ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی بقول قاسم علی نبی بھی نہ ہوئے اور مریم بھی نہ ہوئے۔ اسی طرح
امتی بھی نہیں ہوئے اور ابن مریم اور غلام احمد بھی نہ ہوئے۔ بلکہ آپ کی طبیعت جس طرف مائل
ہوئی ویسے بن گئے۔

اوّل امتی بن کرغلام احمد اور مریم بے رہے۔ پھر احمد اور ابن مریم بے اور بیظا ہر ہے کہ چند عہدے ایک وقت میں مرزا قادیا نی ظاہر کرنا خلاف مصلحت سیجھتے ہوں گے۔ بنابریں جب غلام احمد بنے تو ابن مریم کیے بن جاتے۔ پھر جب مریم بن غلام احمد بنے تو ابن مریم بن حکے اور جب مریم بن گئے تو ابن مریم بن کرکیا اپنی ہنمی اڑ آتے۔ کہ کل ماں بنے ہوئے تھے آج بیٹے اس مال کے ہوگئے۔ گویا ایک طرح کا آواگون مرزا قادیا نی نے اپنے اور چھے کرے دکھایا۔ فرمائے کہتہ سے پر نظام اور وضاحت سے بجھ میں آیا بیانہیں۔

سائل: جی ہاں۔ کچھ کچھ مجھا ہوں اور سمجھ لوں گا۔

مجیب: آگے ملاحظہ ہوقاسم علی صاحب مرزا قادیانی کو نبی نہ ماننے والوں پر تعجب کرتے ہیں اورایک زبردست دلیل نبوت پیش فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔وہو ہذا!

یا درجہ سے ترقی (ازہاق الباطل ۳۲۰ مصنفہ قاسم علی قادیانی) پر لکھتے ہیں۔''لیس امتی کے درجہ سے ترقی پاکر نبی بن جانے پر بھی آپ کو نبی نہ کہنا یا مریم سے ابن مریم ہوجانے پر بھی عیسیٰ نہ کہنا یا غلام احمہ ے احمد بن جانے پر بھی احمد نہ کہنا ایبا ہے۔ جیسے کسی پٹواری کوڈپٹی کلکٹر ہوجانے پرپٹواری یا لغوی ڈپٹی کلکٹر کہنا جودراصل اب اس کی تو بین اور گستاخی ہے۔''

سائل: اس میں دلائل نبوت کیا ہیں۔ میری سمجھ میں تو یہ چیستان بالکل نہ آئی۔ مجیب: معلوم ہوتا ہے۔ قاسم علی صاحب پٹواری سے ڈپٹی کلکٹر ہوگئے ہوں گے۔ اس پر قیاس کر کے مناصب وعہدہ کا تقاسمہ فرمایا ہے اور معقول تقاسمہ ہے۔ بدشمتی سے شاید انہیں بیمعلوم نہیں ہے کہان کے نبی خود نبوت کا انکار کرتے ہوئے'' ولکن دسول اللّٰاء و خصائعہ

النبيين ''اورِ وُلانبي بعدى '' كي حديث كوشليم كر چكي بين \_

سائل: کیا صاف لفظوں میں مرزا قادیانی خاتم کنبیین کے معنی ہمارے اعتقاد کے موافق مان کر'لا نہی بعدی ''والی حدیث کوشیح مان گئے؟

مجیب: طاحظہ کر لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ (انجام آتھم ص ۲۷ عاشیہ، خزائن ج۱۱ص ۲۷، مصنفہ مرزاغلام احمد قادیانی) پر لکھتے ہیں۔ ''کیا ایسا بد بخت مفتری جوخودرسالت و نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ قرآن شریف پر ایمان رکھتا ہے اور کیا ایسا وہ شخص جوقر آن شریف پر ایمان رکھتا ہے اور آیت ''وخدا کا کلام یقین کرتا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں ''کوخدا کا کلام یقین کرتا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں آنخضرت مال لیا ہے بعدرسول و نبی ہوں۔''

اور (ترجمہ حمامۃ البشر کا ص ۹۶، نزائن ج2ص ۲۹۷) پر مرزا قادیانی مدعی نبوت کو کافر فرمانتے ہیں۔'' مجھے کب جائز ہے کہ میں نبوت کا دعو کی کر کے اسلام سے خارج ہوجاؤں اور کافروں کی جماعت سے جاملوں۔''

اور (آئیند کمالات اسلام ۱۳ بخزائنج ۵ س۲) پر مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔''میں ایمان لاتا ہوں اس پر کہ ہمارے نبی محمطاً لٹینے خاتم الانبیاء ہیں اور ہماری کتاب قرآن کریم ہدایت کا وسیلہ ہے اور میں ایمان لاتا ہوں۔اس بات پر کہ ہمارے رسول آدم کے فرزندوں کے سردار اور رسلوں کے سردار ہیں اور اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ نبیوں کو ٹتم کردیا۔''

اور (ایام السلح ص۱۳۸، نزائن ج۱۵ ص۳۹۳) پر مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔''حدیث لا نبی بعدی میں نفی عام ہے۔ پس بیکس قدر جرائت اور دلیری اور گستاخی ہے کہ خیال رکیکہ کی پیروی کر کے منصوص صریحة قرآن کوعماً چھوڑ دیا جائے اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے۔ کیونکہ جس میں شان نبوت باقی ہے اس کی وحی بلاشبہ نبوت کی وحی ہوگا۔''

علاوهاس کے بہت سے مضامین ہیں جو بخوف طوالت نہیں بتا تا۔ور شخیم کتاب ہوجائے۔

سائل: پھرکیامیاں محمود کوان کتابوں کے مطالعہ سے سابقہ نہیں پڑا۔جووہ ایک غلطی کا ازالہ اشتہار کا حوالہ دے کر نبوت ثابت کررہے ہیں۔

مجیب: میں اوّل بتا آیا ہوں کہ مرزا قادیانی کی تدریجی ترقی کا مخالفانہ رنگ میں مجمعلی صاحب ایم اے امیر جماعت احمد بیانے واضح اور روثن نقشہ کھنے دیا ہے۔ چنانچہ یہاں نبوت کا انکار کرتے کرتے کسی میں شان نبوت بھی ماننا کفر بتادی ہے۔ جبیبا کہ ایا صلح کی گذشتہ عبارت کے اخیر میں فرمایا ہے۔ ''کیونکہ جس میں شان نبوت باقی ہے اس کی وحی بلاشہ نبوت کی وحی ہوگی۔''

گر اب اس درجہ سے ترقی کر کے (ازالہ اوہام ۱۳۷۰، نزائن ج س ۳۲۰، مصنفہ مرزا قادیانی) میں فرماتے ہیں۔''نبوت کا دعو کانہیں بلکہ محد ثبیت کا دعو کی ہے۔ جوخدا تعالیٰ کے حکم سے کیا گیااوراس میں کیا شک ہے کہ محد ثبیت بھی ایک شعبۂ قویہ نبوت کا پنے اندر رکھتی ہے۔''

پھراسی (ازالہ اوہام ص۳۲۷، خزائن جساس ۳۲۱) پر فرماتے ہیں۔''محد ثبیت کواگر ایک مجازی نبوت قرار دیاجائے یاایک شعبہ قویہ نبوت کاتھ ہرایا جائے تو کیا اس سے نبوت کا دعویٰ لازم آ گیا۔''

پھر (توضیح الرام ص ۱۸، نزائنج سص ۲۰) پر مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔'' ماسوااس کے اس میں کچھ شک نہیں کہ بیعا جز خدا تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لئے محدث بن کر آیا ہے اور محدث بھی ایک معنی سے نبی ہی ہوتا ہے۔''

سائل: یہاعلان شاید مولوی عبدالکریم کے خطبہ کے بعد کا ہوگا۔ کیونکہ ان کے رسول شابت کرنے سے بقول مولوی مجمع علی صاحب ایم۔اے امیر جماعت احمہ یہ فیکورہ اوّل مرزا قادیانی کو جرائت ہوگئ ۔ جبیبا کہ محمع علی صاحب نے لکھا۔" حتی کہ ایک مریدا پنے ایک خطبہ میں اسے رسول ثابت کردیتا ہے اور اس سے اس کو ذراقوت ملتی ہے کہ اب مرید مجھے رسول بنانے میں اسے رسول ثابت باقی رہ گئی۔ شک تو نعوذ باللہ من ذالک یمی تھا کہ رسالت کا دعویٰ کردوں تو شاید مرید نہ بھاگ جا ئیں۔اب جب بیخود ہی ایسے بیوتوف بن رہے ہیں تو چلواب مرالت کا دعویٰ کردو۔ (مکمل عبارت پہلے تقل ہو چکی ہے۔ وہاں ملاحظہ کریں)"

مجیب: جی ہاں میراخیال بھی ایسا ہی ہے۔لیکن ایسامعلوم ہوتا ہے کہاس کے بعد عام طور پر پچھ شور مجے گیا تو مرزا قادیانی اس کے بعد معذرت بھی فرما بچے ہیں اورا پئی سادگی کا اعلان کر بچکے ہیں۔

سأئل: عجيب بات ہےوہ کہاں لکھاہے؟

مجیب: ملاحظه مومرزا قادیانی کااقرارنامه مؤرخه ۳ رفر دری ۱۸۹۲ءاس اقرار نامه پر

آٹھ گواہیاں ثبت ہیں اور ڈاکٹر عبدالحکیم کے مناظرہ میں جو لا ہور میں ہوا تھا لایا گیا اور (تبلغ رسالت جلد دوم ص ٩٥، مجموع اشتهارات ج الال ص ٣١٣) سے ہم نقل کر رہے ہیں۔ " متمام مسلمانوں کی خدمت میں گذارش ہے کہاس عاجز کے رسالہ فتح الاسلام وتوضیح المرام وازالہ اوہام میں جس قدر ایسے الفاظ موجود ہیں کمحدث ایک معنی میں نبی ہوتا ہے یا یہ کم محدثیت جزوی نبوت ہے یا یہ کہ محدثیت نبوت ناقصہ ہے۔ بیتمام الفاظ حقیقی معنوں رمحمول نہیں ہیں۔ بلکہ صرف سادگی سے ان کے لغوی معنوں کی رو سے بیان کئے گئے ہیں۔ورنہ حاشا وکلا مجھے نبوت حقیقی کا ہرگز دعو کی نہیں ہے۔( گویادوسری فتم کی نبوت پرتو خفیہ خفیہ اب بھی اصرار ہے۔مؤلف) بلکہ جیسا کہ میں کتاب (ازاله اوہام ص ١٣٧) میں لکھ چکا مول۔ ميرا اس بات پر ايمان ہے كه مارے سيد ومولى محمد مصطفیٰ منالیٰ یکن الانبیاء ہیں سومیں تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں واضح کرنا جیا ہتا ہوں کہ اگروہ ان لفظوں سے ناراض ہیں اوران کے دلوں پر بیالفاظ شاق ہیں تو وہ ان الفاظ کوترمیم شدہ تصور فرما کر بجائے اس کے محدث کا لفظ میری طرف سے سمجھ لیں۔ کیونککسی طرح مجھ کومسلمانوں میں تفرقہ اور نفاق ڈالنامنظور نہیں ہے۔جس حالت میں ابتداء سے میری نیت میں جس کواللہ جل شانہ خوب جانتا ہے۔اس لفظ نبوت سے مراد نبوت حقیقی نہیں ہے۔ بلکہ صرف محد ثبیت مراد ہے۔ جس كے معنی آنخضرت ملالیا نے ملکم مراد لئے ہیں تو پھر مجھے اپنے مسلمان بھائیوں کی دلجوئی کے لئے اس لفظ کودوسرے پیرابیمیں بیان کرنے سے کیا عذر ہوسکتا ہے۔ ( گویا ہول تو ضرور سی قتم کی نی گر برائے خاطر محدث ہی سہی ۔ مؤلف ) سودوسرا پیرایہ بیہ ہے کہ بجائے لفظ نبی کے محدث کا لفظ ہرابک جگہ جھے لیں اوراس کولیتیٰ لفظ نبی کوکا ٹاہوا خیال فر مالیں۔''

سائل: ہاں خوب یاد آیا۔ ایک وفت تو وہ تھا کہ مرزا قادیانی اپنے کوسیح موعود بتاتے تھے۔اب نبی کیسے بننے گگے؟

مجیب: مسیح موعود میں اور نبی میں کیا فرق ہے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیح موعود ہیں اوروہ یقیبنا نبی ہیں لیکن مرزا قادیانی مسیح موعود بھی یو نبی نہیں ہے۔

سائل: اس کا ثبوت تو آپ شاید کسی کتاب سے نہ دے سکیں گے۔ بیر تو محض آپ کا خیال ہی ہے۔

نجیب: انشاء الله دول گا اور صاف واضح صورت میں دول گا۔ بلکہ یہ بھی انہیں عبارات سے آپ کومعلوم ہوجائے گا کہ سے موعود کے آنے سے مرزا قادیانی کواوّل اوّل انکار بھی نہ تھا۔ بعد میں جب جمعیت مظبوط ہوگی توانکار کیا ہے۔

(ازالہ اوہام ۱۹۵۰ نزائن جسم ۱۹۷) پر مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ ''میں نے صرف مثیل سے ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور میرا ہے دعویٰ نہیں ہے کہ صرف مثیل سے ہونا میرے پرختم ہوگیا ہے۔ بلکہ میرے نزدیک آئندہ زمانوں میں میرے جیسے دس ہزار بھی مثیل آجا کیں۔ (اس لئے کہ جب میں ندرہا تو پھرکوئی آئے۔ وہ اپنی آپ نبیڑ لےگا۔ بقول شخصے بلبل نے آشیانہ چن سے اٹھالیا۔ اس کی بلاسے بوم بسے یا ہمارہے۔ مؤلف) ہاں اس زمانے کے لئے میں مثیل سے ہوں اور دوسرے کا انتظار بے سود ہے۔ پس اس بیان کی روسے ممکن اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانہ میں کوئی الیا میں جس پر حدیثوں کے بعض ظاہری الفاظ صادق آسیس۔ (اس لئے کہ میرا دعویٰ تو خانہ ساز ہے۔ حدیث کے الفاظ میری صدافت پر تائید نہیں کرتے۔ بلکہ تکذیب میرا دعویٰ تو خانہ ساز ہے۔ حدیث کے الفاظ میری صدافت پر تائید نہیں کرتے۔ بلکہ تکذیب کرتے ہیں۔ مگر جس طرح بھی ہوسکے مجھے بھی مان لواور میں تنہاری خاطر سے اسے مان لیتا ہوں۔ بقولیہ من ترا حاجی بگو یم تو مرا ملا بگو۔ مؤلف) کیونکہ سے عاجز اس دنیا کی حکومت اور بوشاہت کے ساتھ نہیں آیا۔ بلکہ درویش اورغریب لباس میں (اگر رجوعات محقول ہوگئ تو پھر بادشاہت کے ساتھ نہیں آیا۔ بلکہ درویش اورغریب لباس میں (اگر رجوعات محقول ہوگئ تو پھر بادشاہت کے ساتھ نہیں آیا۔ بلکہ درویش اورغریب لباس میں (اگر رجوعات محقول ہوگئ تو پھر کیے لینا کس شان کا میسے موجود بنا ہوں۔ للمؤلف)''

سائل: کیامثیل می بنتے بنتے پھر خود ہی می موجود بھی بن گئے ہیں؟

مجیب: جی ہاں! صاف لفظوں میں اعلان کیا گیا ہے۔ چنا نچہ (کشتی نوح ص ۲۸، نزائن ج۱اص ۵۲) پر فر ماتے ہیں۔ ''اور یہی عیسیٰ ہے۔ جس کا انتظار تھا اور الہا می عبار توں میں مریم اور عیسیٰ سے میں ہی مراد ہوں۔ میری نسبت کہا گیا ہے کہ ہم اس کونشان بنادیں گے اور نیز کہا گیا کہ بیوہی عیسیٰ بن مریم ہے جو آنے والا تھا۔ جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ یہی حق ہے اور آنے والا یہی ہے اور شک محض نافہی ہے۔''

سائل: شایداب جماعت میں عقیدہ کا نشہ پورا مستولی ہوگیا ہوگا۔ جب ہی تو بلاخوف وہراس صاف کفظوں میں اعلان کیا گیا۔

> مجیب: جی ہاں! یہی شان تدریجی کہلاتی ہے۔ تنا ان محمد ہو ہے ۔

سائل: کیکن بھی تو مریم تھے۔ آج مریم کے بیٹے کیسے ہو گئے؟

مجیب: اس کا جواب خود مرزا قادیانی نے نہایت معقول دیا ہے۔جس کو پڑھ کر ہرنامعقول اطمینان سے مرزا قادیانی کوئیسیٰ مان سکتا ہے۔ملاحظہ ہو۔ (کشتی نوح ص ۴۸ ہزائن ج۱۹ ص ۵۰) میں فرماتے ہیں۔''سوچونکہ خدا جانتا تھا کہ اس نکتہ پرعلم ہونے سے بیدلیل ضعیف ہو جائے گی۔اس لئے گواس نے براہین احمد بیرے تیسرے حصہ میں میرانام مریم رکھا۔ پھر جیسا کہ براہین احمد یہ سے ظاہر ہے۔ دو برس تک صفت مریمیت میں میں نے پرورش پائی اور پردہ میں نشو ونما پاتا رہا۔ پھر مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حالمہ تھرایا گیا اور آخر کئی مہینہ کے بعد جو دس مہینہ سے زیادہ نہیں۔ بذریعہ اس الہام کے جوسب سے آخر براہین احمد یہ کے حصد چہارم میں درج ہے۔ مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ اس طور سے میں ابن مریم تھر اور خدانے براہین احمد یہ کے وقت اس سرخنی کی مجھے خبر نددی۔''

سائل: بیتمام عبارات استعاری رنگ وغیرہ کے پردہ سے موّل سی ہیں۔خلیفہ محود احمد صاحب جونبوت صاف مان رہے ہیں۔وہ کس اعلان کی بناء پر؟

مجیب: وہ آخری ترتی کی بناء پر، درحقیقت محمطی صاحب امیر جماعت لا ہوری لیپاپوتی کر کے حقیقت پر پردہ ڈال رہے ہیں۔ کی خلیفہ محمود جو حقیقت واقعہ ہے۔ اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ مرزا قادیانی نے یقینا دعویٰ نبوت کیا اور بڑے شدومہ سے کیا۔ چنانچے ملاحظہ ہو۔ (حقیقت الوی م9 ہزائن ج۲۲م ۲۰۰۰) پر صاف مرزا قادیانی بتارہے ہیں۔ ''جس آنے والے مسلح کا حدیثوں سے پیشان دیا گیا ہے کہ وہ نبی ہوگا اور امتی بھی۔' سائل: ایک خلطی کا از الہ جو اشتہارہے۔ اس میں کیا ہے جس کی بناء پر خلیفہ مرز امحمود برے زور سے مرزا قادیانی کو نبی مان رہے ہیں۔

مجیب: اس حقیقت الوقی کے اجمالی مضمون کی تفصیل ہے۔ چنانچہ (تبلیغ رسالت ج دہم، مجموعہ اشتہارات جسم ۴۳۵) میں اشتہار (ایک غلطی کا ازالہ) بھی نقل ہے۔اس لئے کہ تبلیغ رسالت مجموعہ اشتہارات مرزا قادیانی ہے۔اس کے اقتباس بخوف طوالت ملاحظہ کرلیں فرماتے ہیں کہ:'' مجھے اس خداکی قتم ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور جس پرافتر اء کرنالعنتیوں کا کام ہے کہ اس نے سے موجود بنا کر مجھے بھیجا ہے۔''

اسی میں پھر فرماتے ہیں کہ:''اسی لحاظ سے سیح مسلم میں بھی سیح موعود کا نام نبی رکھا گیا۔ اگر خدا تعالی سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نہیں رکھتا تو بتلا وَاس کو کس نام سے رپکارا جا تا۔ اگر اس کا نام محدث رکھنا چاہئے تو میں کہتا ہوں کہ تحدیث کے معنی کسی لغت کی کتاب میں اظہار غیب نہیں ہے۔ گرنبوت کے معنی اظہارا مرغیب ہے۔''

اور پھراکی ملطی کا ازالہ اشتہار دیکھنا بھی بے کار ہے۔ (حقیقت الوی س ۳۹، نزائن ج۲۲س ۴۰۱) پرتو مرزا قادیانی نے اپنی نبوت پر ایسا صاف مضمون لکھا ہے کہ بقول شخصے تسمہ بھی باقی نہ چھوڑا۔ فرماتے ہیں کہ: ''اب واضح ہوکہ احادیث نبویہ میں یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ آ مخضرت طالیم کی امت سے ایک شخص پیدا ہوگا۔ جوعیسیٰ بن مریم کہلائے گا اور نبی کے نام سے موسوم کیا جائے گا۔ یعنی اس کثرت سے مکا لمہ خاطبہ کا شرف اس کو حاصل ہوگا اور اس کثرت سے امور غیبیہ اس پر ظاہر نہیں ہو سکتے۔ جب کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔''فلا یظہر علیٰ غیبہ احد الا من ادتھنیٰ من دسول ''لعنی خدا اپنے غیب پر کسی کو پوری قدرت اور غلبہ نہیں بخشا۔ جو کثرت اور صفائی سے حاصل ہوسکتا ہے۔ بجز اس شخص کے جواس کا برگزیدہ رسول ہواور یہ بات ایک ثابت شدہ امر ہے کہ جس قدر خدا تعالیٰ نے جھ سے مکالمہ مخاطبہ کیا ہے اور جس قدر امور غیبیہ جھ پر ظاہر فرمائے ہیں۔ تیرہ سوبرس ہجری میں کسی شخص کو آئ تک تک بجز میرے یہ نعمت عطائی سے کا فرادا گرکوئی منکر ہوتو بار ثبوت اس کی گردن پر ہے۔'' دوسری جگہ سے اور ظاہر کیا ہے کہ دوسری جگہ اور ظاہر کیا ہے کہ دوسری جگہ اور ظاہر کیا ہے کہ دوسری جگہ اور ظاہر کیا ہے کہ

میراسابقها نکاردر حقیقت میری نادانی تقی حقیقت الامربیه ہے۔وہو ہذا!

د'دیسی طرح بن کا میں مرباع تا ہے کہ سیح سے انسیسی

"ای طرح اوائل میں میراعقیدہ تھا کہ مجھ کو تتے سے کیا نسبت ہے۔وہ نبی ہے اور خدائے بزرگ کے مقربین میں میراعقیدہ تھا کہ مجھ کو تتے سے کیا نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزوی فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزوی فضیلت قرار دیتا تھا۔ گر بعد میں خدا کی وی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی۔اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم نہ رہنے دیا اور صرح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا۔ گراس طرح سے ایک پہلوسے نبی اور ایک پہلوسے امتی۔"

سائل: ایک پہلو سے تو تمام انبیاء کرام بھی امتی ہیں۔اس کئے کہ آپیر بیم "فاذا

احد الله ميناق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاء كم رسول مصدق لما معكم لتؤمن به ولتنصونه "مين تمام انبياء كراميهم السلام منور فالليم إليان لا قد الميام السلام منور فالليم الله عن مرحكم بير -

مجیب: بی ہاں!اس آیت سے ایک حیثیت کا امتی ہونا تو تمام انبیاء کا ثابت ہے۔ سائل: آیدکریمہ کی خلاص تفسیر معیر جمہذر اسنادیں۔

مجیب: بہت اچھا یہ آیت قرآن کریم کے تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کی ہے۔ سورۃ کا آخوال رکوع ہے۔ 'واذا اخذ الله ''یتی جب لیااللہ نے''میفاق النبیین ''عهدنیول کا''لها آتیتکھ من کتاب وحکمة ''جو پھودول میں کتاب وحکمت سے' تھ جاء کھ رسول '' پھر آئے تہمارے پاس ایک رسول''مصدق لها معکم ''تصدیق کرنے والااس کی جوتہارے ساتھ اورالبت مدد کی جوتہارے ساتھ اورالبت مدد

اک موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تشریف لاکس http://www.amtkn.org

وینااسے قال ء اقردتھ واخدتھ علی ذالکھ اصری "کہاکیا اقرار کیاتم نے اور لیاتم نے اس پرز بردست میرادم ترقابوا اقردنا "بولے ہم نے اقرار کیا تقال فاشہدوا وانا معکھ صی الشہدیں "فرمایا توابشا ہر ہواور میں بھی تہمار سے ساتھ شاہد ہوں۔

اس کی تفسیر معالم، مدارک وغیرہ میں جو ہے اس سب کا لب لباب تفسیر قادری میں موجود ہے۔وہی نقل کرتا ہوں۔وہو ہذا!

''اور یاد کروتم اے محماً اللیٰظِ جب کہ لیا خدا نے عہد و پیان پیغیروں کا اورامتیں عہد لینے میں انبیاء کی تابع ہیں اور بدبرا عہد ہے کہ تق تعالی نے سب پیغبروں سے لیا کہتم اور تمہاری امتیں محمط الليكا كاليمان لائيس اورعبد كامضمون اسطرح يرب كهجو كيحدول ميس تحقي كتأب اتارى موئي اور سمجھ سے۔ پھر آئے تہ ہارے یاس رسول میرا کہ محمداً گائیا ہے۔ یا در کھنے والا اور سیا کرنے والا۔اس چیز کو کہ تمہارے پاس ہے۔ کتاب اور حکمت ہے۔البتہ ایمان لاؤتم ساتھاس کے اور یاری اور مددگاری کرناتم اس کی اپنی ذات ہے۔اگرتمہارے زمانہ میں آئے۔ورنداس کی صفتیں اور تعیس بیان کرے اپنی امتوں کو اس کی میاری ومددگاری کا حکم کردینا۔ کہا اللہ نے انبیاء کوان پر بی عبد پیش کر ك\_كيا اقراركياتم في اورلياتم في او پراس كجوجم في كهاعبد، مير ااس طور پر كهاسے پوراكرو-کہاانبیاعلیہمالسلام نے کہا قرار کیاہم نے اورعہد قبول کرلیاہم نے۔کہا خدانے کہ گواہ رہوتم ایک دوسرے کے اقرار پر یا فرشتوں کو تھم فر مایا کہ گواہ رہوا نبیاء کے اقرار پراور میں کہ خدا ہوں تہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔اس اقرار پر۔ پھر جوکوئی پھر جائے اور انکار کرے گا اس رسول مقبول کا۔ایمان لانے اوراس کی مدد کرنے سے بعداس عہد ویمان کے۔پس وہ انکار کرنے والےوہ قرآن اورايمان سے باہرنكل جانے والے ہيں۔ ياعهدو پيان سے نكل جانے والے ہيں۔ "اس قتم کے مضامین سے نفاسیر مملو ہیں۔ بہر کیف آپ کا خیال سیجے ہے کہ مرزا قادیانی اگر نبوت کے ساتھ امتی بن رہے ہیں تو اور انبیاء بھی ایک طرح امت محمطًا لیّنا ضرور ہیں۔ پھر مرزا قادیانی کے دعویٰ کا خلاصه يهي ہوا كەمثل ديگرانبياء كے دہ اپنے كونبي اورامتى بتاتے ہيں۔معاذ اللّٰها''

سائل: ہاں قبلہ ذرابیا ور ہتادیں کہ عبدالحکیم خان کون بزرگوار ہیں جن کا حوالہ نبوت کے الفاظ بدلنے والے اقرار نامہ میں آیا تھا۔

مجیب: عبدالحکیم خان بیا یک ڈاکٹر تھے اور مرزا قادیانی کے خاص راز دارامتی تھے۔ پھر چالبازی اور گھریلو نبوت سازی کی حقیقت معلوم کر کے منحرف ہوگئے اور سخت مخالفت کی درحقیقت مرزا قادیانی کواپنی زندگی میں پانچ قتم کی جماعتوں سے سابقہ پڑا۔ پہلی! جماعت تو وہ تھی

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تقریف المی http://www.amtkn.org

جوالال ہی تا ڑگئی اور مخالف رہی اور تر دید میں سرگرم ہوگئی۔ دوسری! جماعت وہ جوالال الال مرزا قادیانی کی سخت معتقدرہی۔ پھر دعو کی مسیحیت کے وقت منحرف ہوئی۔ تیسری! جماعت جس نے دعو کی مسیح موعود قبول کر کے نبوت کے دعو کی کو ٹالا اور ٹال رہی ہے۔ چوتھی! جماعت وہ جو مرزا قادیانی کے دعو کی نبوت کو تسلیم کر کے اسی پراب تک اڑی ہوئی ہے۔ پانچویں! جماعت وہ ہے جونبوت مرزاصا حب کو مان کرخود بھی نبی ہونے کی مدی ہے۔

سائل: یه تیسری جماعت جونبوت کے دعاوی ٹال رہی ہے۔ بیاتو شاید لا ہوری جماعت ہوگی اور چوتھی مرز امحمود کی جماعت ہوگی۔

> مجیب: ہاںآ پ کا خیال سیح ہے۔ سائل: اور پہلی جماعت میں کون لوگ ہیں؟

مجیب: اس میں علماء حقدالل سنت و جماعت اور غیر مقلدین کی جماعت کے پیشوا اور مولوی ثناء الله وغیره بیں۔ چنانچه مولوی ثناء الله امرتسری سے تو مرزا قادیانی کی خوب ہی چھنتی ربی حتی که مرزا قادیانی نے ایک خط مولوی ثناء الله کو کلها اوروه تمام کا تمام بی پڑھ لیں۔ بڑے مز عكا خط ب " بخدمت مولوى شاء الله صاحب السلام على من التبع الهدى سے آپ کے پرچہ الل حدیث میں میری تکذیب اور تفسیق کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیشہ مجھے آپ اینے اس پر چہ میں مردود، کذاب، دجال،مفسد کے نام سے منسوب کرتے ہیں اور دنیا میں میری نسبت شہرت دیتے ہیں کہ اس شخص کا دعوی مسیح موعود ہونے کا سراسرافتراء ہے۔ میں نے آپ سے بہت دکھا تھایا اورصبر کرتار ہا۔ گمر چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ میں حق کے پھیلانے کے لئے مامور ہوں اور آپ بہت سے افتراء میرے پر کر کے دنیا کومیری طرف آنے سے روکتے ہیں۔ اگر میں ایساہی کذاب ومفتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اینے پرچہ میں مجھے یاد کرتے ہیں تومیں آ پ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی عمر دراز نہیں ہوتی اور آخروہ ذلت اور حسرت کے ساتھا سے اشد دشمنوں کی زندگی میں ہی ناکام ہلاک ہوجاتا ہے اوراس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہے۔ تا کہ وہ خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے اور اگر میں کذاب ومفترئ نبيس ہوں اور خدا کے مکالمہ مخاطبہ سے مشرف ہوں اور مسیح موعود ہوں تو میں خدا کے فضل ہے امیدر کھتا ہوں کہ آپ سنت اللہ کے موافق مکذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے۔ پس اگر وہ سزا جوانسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ مض خدا کے ہاتھوں سے ہے۔ جیسے طاعون، بہضہ وغیرہ مہلک پیاریاں آپ برمیری زندگی میں ہی واردنہ ہوئیں تو میں خدا کی طُرف سے نہیں۔ یہ سی الہام یاد حی

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف المی http://www.amtkn.org

کی بناء پرپیش گوئی نہیں بلکہ محض دعاء کے طور پر میں نے خداسے فیصلہ چاہا ہے اور میں خداسے دعاء کرتا ہوں کہ اے میرے مالک اگرید دوئی سے موجود ہونے کا محض میر نے نفس کا افتر اء ہے اور میں تیری نظر میں مفسد و کذاب ہوں اور دن رات افتر اء کرنا میرا کام ہے تو اے میرے پیارے مالک، میں عاجزی سے تیری جناب میں دعاء کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر اور میری موت سے ان کی جماعت کو خوش کر دے۔ مگر اے میرے کامل اور صادق خدا اگر مولوی ثناء اللہ ان ہوں کہ محصل اور کے خدا اگر مولوی ثناء اللہ ان ہوں میں جو مجھ پرلگا تا ہے۔ حق پر نہیں تو میری زندگی میں ان کو نا بود کر دے۔ مگر نہ انسانی ہاتھوں سے بلکہ طاعون و ہیضہ وغیرہ امراض مہلکہ سے۔ (اخیر میں اس خط کے کھتے ہیں) اب میں تیرے بی تقدس ورحت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں ہتی ہوں کہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سے فیصلہ فرما اور جو تیری نگاہ میں حقیقت میں مفسد اور کذاب ہے اس کوصادت کی زندگی میں بی دنیا سے اٹھا لے۔ آمین ثم آمین!'
میں بی دنیا سے اٹھا لے۔ آمین ثم آمین!'
میں بی دنیا سے اٹھا لے۔ آمین ثم آمین!'

پھراس خط کو اشتہار کی صورت میں شائع کر کے اس کے ہفتہ عشرہ بعد ۲۵ راپریل ۱۹۰۷ء کو اخبار بدر قادیان میں مرزا قادیانی کی ڈائری روزانہ کی جواس میں شائع ہوتی تھی اس میں کھا۔'' ثناء اللہ کے متعلق جو کچھ کھا گیا بیدراصل ہماری (مرزا قادیانی) کی طرف سے نہیں بلکہ خداہی کی طرف سے اس کی بنیادر کھی گئی ہے۔''

سائل: بیدخط گویا اپریل کو ۱۹۰ کوشائع ہوا۔ پھراس سے بعد مرزا قادیانی مرے یا مولوی ثناءاللدامرتسری۔

مجیب: خداکی شان مرزا قادیانی اس خط کے شائع کرنے کے ایک ہی سال بعد ۱۲۹ مرکنی ۱۹۰۹ء کودستوں کی مرض میں مبتلا ہوکر مرگئے۔اس زمانہ میں حضرت والا قبلہ مدظلہ العالی المجمن نعمانیہ میں مدرس اوّل تھے اور میں طالب علمی میں تھا کہ مرزا قادیانی لا ہور آئے۔ کیلے والی سؤک پر کسی مکان میں تھے۔حضرت قبلہ عالم پیرسید جماعت علی شاہ صاحب قبلہ اس کے مقابلہ کو تشریف لائے تھے۔ مرزا قادیانی سامنے آنے سے پہلو بچارہ سے تھے۔ اس حالت میں حضرت ممدوح نے نہایت زور سے دعاء فرمائی کہ اللی اگر مرزا سچا ہے تو مجھے منگل تک ہلاک کرور نہ وہ منگل کی رات میں ہی مرزا قادیانی ۲۲ اگر کی کومر گئے اور دستوں میں ہی مرے اور یہی بددعاء مرزا قادیانی نے مولوی ثناء اللہ کے لئے کی تھی کہ طاعون یا جہینہ میں مرے۔وہ تو اب تک نہم ہے۔ مرکزا قادیانی مرگئے۔

سائل: دستوں میں مرنے کی کیا سندہے؟

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیال تشریف الکی http://www.amtkn.org

مجیب: سند ملاحظہ کر کے تو آپ شاید صاف کہددیں کہ مرزا قادیانی ہیفہ میں ہی مرے۔ملاحظه ہو۔ (ضمیماخبارالحکم قادیان غیر معمولی مورخه ۲۸ رئی ۱۹۰۸ء) میں مرزا قادیانی کی وفات اس طرح درج ہے۔ ' برا دران اسلام جیسا کہ آپ سب صاحبان کومعلوم ہے حضرت امامنا مولانا مسيح موعود،مهدىمهودمرزا قادياني كواسهال كى ييارى بهت دىر سيخفى اور جب آپ كوئى دماغى کام زور سے کرتے تھے تو بڑھ جاتی تھی۔حضور کو یہ بیاری بسبب کھانانہ صفم ہونے کے تھی۔ (گر حضور کھائے بغیر رہتے نہ تھے۔مؤلف) اور چونکہ دل تخت کمز ورتھا اور نبض ساقط ہو جایا کرتی تھی اورعمو ماً مثک وغیرہ کےاستعال سے واپس آ جایا کرتی تھی۔اس دفعہ لا ہور کے قیام میں بھی حضور کو (لعنی مرزا قادیانی کو) دوتین دفعہ پہلے بیرحالت ہوئی کیکن ۲۵رمئی کی شام کو جب کرآپ سارا دن پیغا صلح کامضمون لکھنے کے بعد سیر کوتشریف لے گئے تو واپسی پر حضور کو پھراس بیاری کا دورہ شروع ہو گیااوروہی دوائی جو کہ پہلے مقوی معدہ استعال فرماتے تھے۔ مجھے تھم بھیجا تو بنوا کر بھیج دی گئی۔ گراس سے کوئی فائدہ نہ ہوا اور قریباً گیارہ بجے اور ایک دست آنے برطبیعت از حد ممزور ہوگئی اور مجھےاور حضرت خلیفہ نورالدین صاحب کوطلب فر مایا ۔مقوی ادوبیدی کئیں اوراس خیال سے کدد ماغی کام کی وجہ سے بیمرض شروع ہوئی۔ نیندآ نے سے آرام آ جائے گا۔ ہم واپس اپنی جگہ پر چلے گئے ۔ گرتقریباً دواور تین بجے کے درمیان ایک اور بڑا دست آ گیا۔ جس سے بض بالكل بند مُوگئ \_ مجھےاور خلیفه اُسیح مولوی نورالدین صاحب اور خواجه کمال الدین صاحب کو بلوایا اور برادرم ڈاکٹر لیقوب بیک صاحب کو بھی گھر سے طلب کیا اور جب وہ تشریف لائے تو مرزالیقوب بیگ صاحب کواینے پاس بلا کرکہا کہ مجھے تخت اسہال کا دورہ ہو گیا ہے۔ آپ کوئی دوا تجویز کریں۔علاج شروع کیا گیا۔ چونکہ حالت نازک ہوگئ تھی۔اس لئے ہم یاس ہی تھہرے رہے اور علاج با قاعدہ ہوتار ہا۔ مگر پھر نبض واپس نہ آئی۔ یہاں تک کہ ساڑھے دس بجے مجمع ٢٧ رئى ٨٠ واء كوحضرت اقدس كى روح اليغ محبوب حقيقى سے جاملى - 'إنا لله وانا اليه راجعون "رئيهي آپ نے دستوں كى سند\_

سائل: بی ہاں! اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کی دعاء بہت ہی جلدی متجاب ہوئی اور سچے کے سامنے جھوٹے کو اللہ نے ہلاک فر مایا۔ ہاں قبلہ باقی چار جماعتوں کی تصریح اور سنادیں۔

مجیب: بقیه جماعتوں کی تصریح انشاء اللہ پھر، یار زندہ صحبت باقی۔ (فقیر: قادری ابوالحسنات خطیب مسجد وزیرخان، لا ہور)

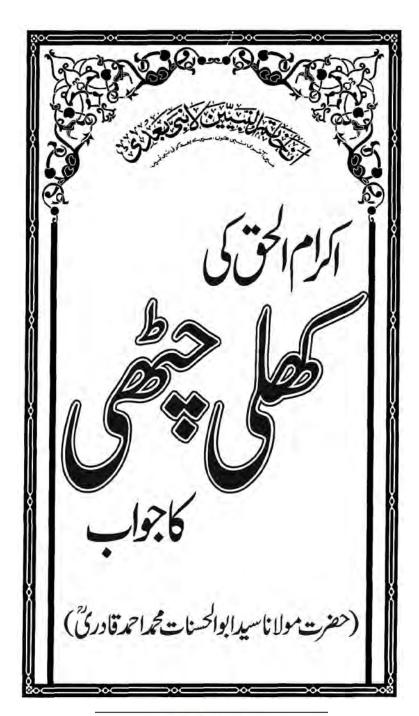

## بسم الله الرحمن الرحيم!

"الحمد لوليه والصلوة والسلام على نبيه وحبيبه

دورحاضرہ میں چونکہ آزادی کا زورہے۔ای وجہ سے ہرسمت بےدیں کاشورہے۔آئ وہ وقت ہے کہ انسان اگر چاہے کہ یکسوہوکرایک فدہب کا تمیع بنارہ تو مشکل ہے۔اس لئے کہ علم دنیا سے اٹھ دہا ہے۔ جہالت عام ہورہی ہے۔ پھرایک جائل جوانی جائل جوانی جہالت عام ہورہی ہے۔ پھرایک جائل جوانی جائل جوانی ہے کہ فد بذب ہو نے بڑا ان آتی ہے تو وہ مجبور ہے کہ اسے سے اور سننے کے بعد معذور ہے کہ فد بذب ہو نے بڑاس کے لئے ناگر برہے کہ وہ جس پراپنا بھین جمائے ہوئے ہے۔ جساپنا راہنما جان رہا ہے۔ جس کو عالم بائمل ہجھ رہا ہے۔اس سے ان شہات کا از الدکر سے اور عالم جب اس کے وہ عراف اس منا ہے ہوئے ہے۔ جساپنا اس کے وہ اعراضات سنتا ہے تو دوباتوں میں سے ایک بات کرنے پر مجبورہوتا ہے یا کہ دیتا ہے کہ منا ہو ایس بید بین کی بات ہی کہ وہ اس میں اس کی جو اپنی پرانی روش پر چلا جا ناتم ہارا فرض تھا یا جواب دیتا ہے کہ دوہ س کی جو اپنی سے مرائل ہو اس میں اس کی جہل کی وجہ ہی ہو سکے گی۔ بہر کیف آئے جہاں عالم عالم درجہ جو اب کے تو اس میں اس کی جہل کی وجہ ہی ہو سکے گی۔ بہر کیف آئے جہاں عالم عالم میں بیر بینوں کے حملوں سے حفوظ تہیں ہیں۔ وہاں عوام جابل بھی ان کے خچر ہیں۔ خت مشکل ہے میں بید ینوں کے حملوں سے حفوظ تہیں ہیں۔ وہاں عوام جابل بھی ان کے خچر ہیں۔ خت مشکل ہے تجدو قوماً یومنوں باللہ والمور الاخرة یوادون میں حاد اللہ ورسولہ ولو تحملوں سے حفوظ تہیں ہیں۔ وہاں عوام جابل بھی ان کے خچر ہیں۔ خت مشکل ہے تحدو قوماً یومنوں باللہ والمور الاخرة یوادون میں حاد اللہ ورسولہ ولو

کانوا ایائہ مر وابنائه مر واخوانه هر اوعشیرته مر "کے خلاف ورزی کرنے والا بن کرملزم شرعی قرار پاتا ہے اور اگر سب کو دندان شکن جواب دیتا ہے تو ہمارے اپٹوڈیٹ انگریزی خوان ناراض ہوتے ہیں۔ اگر خاموش رہتا ہے تو شیطان اخرس مداہن فی الدین قرار پاتا ہے۔ بنابریں چوتھا طریقہ ہمارے ذہن میں آیا ہے۔ وہ اگر ہمارا خیال غلطی نہیں کرتا تو شاید عام طور پر بھی پہندیدہ ہوگا۔' ولیس وراء ذالك حبلة محرول من الایمان

وہ یہ کہ بخت کلامی در شت زبانی، سب وشتم، طعن وشنیع، میں میں، تو تو، واہی تواہے اوند ھے سید ھے سے مجتنب رہ کر بخندان پیشانی سادہ بیانی اختیار کر کے مہذب پیرایہ میں معترض کے اعتراض کو لے کراس کا شانی وانی کانی واضح لائح روثن طریق سے جواب دے۔ پھر منصف کے لئے وہ یقیناً مشعل ہدایت ہوگا اور غیر منصف کے لئے نہوہ کفایت کرسکتا ہے نہ ہے۔ لہذا اس تمہید کے بعداق لہمیں ایک بزرگوار کا تعارف کرادینا ضروری ہے۔ تاکہ ناظرین انہیں سمجھ کیس کہ بیدکون ہیں اور کیا ہیں۔ پھران کی ان عنایات کا شکریہ جواب کی صورت میں پیش کردینا ہے جو انہوں نے اپنی عصبیت مذہبی کے اقتضاء سے اسلام اور بانی اسلام سیدا کرم رحمت دو عالم حضرت محمد رسول الله کا لیمین فیستعین میں۔ 'والله المعوفی والمعین ونستعین ''

ایک مدت گزری کہ عیسائیوں کی طرف سے ایک ٹریکٹ نکلاتھا جس کا نام حقائق القرآن تھا۔اس کا جواب غیرمقلدین کی طرف سے بھی شائع ہوا تھا اور اہل سنت نے بھی بہت سے اجوبدو سیئے تھے۔

پهر دوباره جب كه نومبر ۱۹۳۲ على مركزي انجمن حزب الاحناف مند لا مور كاسالانه

جلسہ ہونے والاتھا۔ اس وقت ایک اکرام الحق نامی عیسائی یامرزائی یا 'لا النی هؤلاء ولا النی هؤلاء ولا النی هؤلاء کی ۔ جس میں ہو بہودہی اعتراضات تھا کق القرآن کے حوالہ سے لکھ کر احناف کو ڈرایا تھا کہ یا تو جواب شافی دو۔ ورنہ میں مرزائی یا عیسائی ہوجاؤںگا۔ چنانچہ اسی وقت بہت سے اجوبہ شائع ہوئے۔ جلسہ میں بھی علماء کرام نے مختر جوابات دیئے۔ گراحباب کا برابراصرار رہا کہ جوابات مفصل برا بین واضحہ کے ساتھ شائع کئے جائیں۔ مگر میں ٹالٹا رہا۔ آخرش برم تنظیم نے برور درخواست کی کہ جوابات کھے جائیں۔ ہم شائع کریں گے۔ لہذااب مجھے ان اعتراضات کے جوابات کے لئے قلم اٹھانا پڑا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ معترض میرے اجوبہ شلیم کرے یا نہ کرے۔ گر میں انشاء اللہ حتی المقدور ہرآیت کا جواب آیت سے اور حدیث کا جواب صدیث سے دوں گا اور تہذیب کے دائرہ سے خارج کوئی لفظ منظم سے نہ نکالوں گا۔ آئندہ ہدایت بیقدرت الٰہی میں ہے۔ ''وما علینا الا البلاغ ''

ازروئے قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیدا کرم گالیٰ کے اس دعویٰ کے شوت میں حوالہ جات قرآنی دیئے ہیں اور ان ادلہ کی تعداد چودہ تک پہنچائی ہے۔ ہم معترض صاحب کے اعتراض کوعنایت کے لفظ کے ساتھ تعبیر کریں گے اور جواب کے موقعہ پرشکریہ لکھیں گے اور جملہ اعتراضات کا محض نقل کریں گے۔

شكرية: ميال اكرام! آپ في خت غلطي كي ہے جو مض اس كي وجه سے آپ عيسائي

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تقریف ادیمی http://www.amtkn.org

بننے کو تیار ہوگئے کہ عیسیٰ علیہ السلام بے باپ کے پیدا ہوئے۔عزیز من! معجزہ کی تعریف تو یہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی برگزیدہ نبی سے اس طرح کوئی فعل سرز دہو کہ اس کے مقابلہ سے عوام عاجز آ جائیں اور وہ قوت ان کی ذاتی نہ ہو۔ بلکہ بعطاء الہی ان میں نظر آئے۔گراس معجزہ کا فاعل بظاہر وہی نبی ہو۔

امرولادت ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق پیدا ہونے والے سے نہیں بلکہ پیدا کرنے والے سے نہیں بلکہ پیدا کرنے والے سے نہیں بلکہ پیدا کر کے معجوانہ کا وجی کی طرف منسوب کر کے معجوانہ کا دعوی کی کرنامحض خوش فہمی کی دلیل ہے۔ بلکہ بموجب آپیر کیمہ 'ان معل عیسیٰ عند اللّٰ کہ کہ عل اُدھ خلقہ من تواب ثھ قال للہ کی فیکون ''حضرت آ دم علیہ السلام کی صورت ولادت بجائے حضرت عیسیٰ کے زیادہ مجزانہ ہے۔ الہذاعیسائی بننے کی تیاری نہ جیجئے۔ بلکہ آدمی بننے کی فکر فرمائی ہے۔ کیونکہ آپید کو میں صاف ارشاد ہے کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال مثل آدم کے ہے۔ (کہوہ بے باپ پیدا کئے گئے) اور آدم کو مض مٹی سے بنا کر حکم فرمایا تو وہ پیدا موسید مثل آدم کے ہے۔ (کہوہ بے باپ پیدا کئے گئے) اور آدم کو مض مٹی سے بنا کر حکم فرمایا تو وہ پیدا موسید کے بیاں ماں ہے نہ باپ

ہوگئے۔ پہاں ماں ہے نہ باپ۔
علاوہ ازیں شان تخلیق اب تک چارصورتوں میں نظر آئی ہے۔ اوّل درجہ بیہ کہ
بلاوساطت والدین جیسے آ دم صفی علیہ السلام دوسرے بوساطت والدہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام۔
تیسرے بوساطت مرد جیسے حضرت حواعلیہا السلام، چوشے بوساطت والدین، جیسے تمام مخلوقات
اور غالبًا یہی شان تخلیق خالق زمین وزمان کو زیادہ مرغوب ہے کہ اس صورت میں اپنے محبوب
خاص جناب محمد رسول الله مالی اللہ کا وارت فرمائی۔ پھر اگر مجمزانہ تخلیق سبب شرافت وعظمت علی
الخلائق ہے تو آ دی بننا پہندنہ ہوتو حوائی بنئے کہ اور بھی زیادہ مجمزانہ ہے کہ عادت اللہ کے خلاف
طہور ہوا ہے۔

اور پھرناقہ صالح علیہ السلام کوسب سے افضل ماننا پڑے گا کہ وہ پھرکی چٹان سے لکلا اور باہر آتے ہی بچہ دیا۔ لہذانا تی بنٹے اور اس کا تذکرہ قر آن کریم میں موجود ہے۔''فقال لہھر رسول اللّٰائد ناقلہ اللّٰلہ وسقیاها ''

میاں اکرام! اعتراص کرتے یا حقائق قرآن پڑھتے وقت پچھسوچا بھی ہوتا۔ یوں ہی پار بیٹھے کہ میں دائل حقائق قرآن سے متاثر ہو چکا ہوں۔ ہمیشہ یا در کھو کہ ہر فعل فاعل کی ذات کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اور مفعول پراس کا ظہور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس شان سے میسی علیہ السلام کو پیدا فرما کر بتایا کہ:''ولنج علد اید للناس ''ہم نے سے کو بے باپ پیدا کرکا پئی قدرت کی

ایک نشانی بتائی ہے نہ کہ حضرت سے کی شرافت بھی اس میں مضمر ہے اور اگر ایسا ہی ہوتا تو بہت سے کیٹرے موٹرے اندر خود بخو دکیٹر ابینگا پیدا ہوتا ہے تو یہ مجزانہ ولادت ہے۔ لہذا فرمائے کہ یہ بھی اسب سے حتی کہ معاذ اللہ عسی علیہ السلام سے بھی افضل ہیں۔ واللہ الهادے!

عنایت نمبر۲: مهیح کی والده حضرت مریم علیهاالسلام کوسب جهان پرفضیلت ہے۔ نل بین

للبذامسيح افضل ہیں۔

ا ...... "فیل من المحیض قال اسدی کانت صریع لا تحیض "نونی پاک کیا تجھ کواے مریم حیض سے۔علامہ اسدی کہتے ہیں کہ حضرت مریم حایضہ نہیں ہوئیں۔
۲ ..... "فیل من الذنوب "نیخی اور پاک کیا اللہ نے اے مریم تم کو گنا ہوں سے اور علی النساء العالمین کے ماتحت لکھتے ہیں۔

"قيل عالمي زصانها . وقيل على جميع النساء العالمين في انها

ولدت بلا اب ولمر نهكن ذالك لاحد من النساء وقيل بالتحرير في الهسجد لمر تحردانفي "نيخي بعض كمتع بين ان كزمانه كي عورتون پر طهارت دى گئ بعض كهته بين ـ تمام زمانه كي عورتون پر طاهر موكين \_ اس كئه كه بغير مردك اولا ددى اوربيه بات زمانه كي عورتون

میں نہیں۔ بعض کہتے ہیں۔ مسجد میں آزاد ہونے کی وجہ سے ظاہر ہوئیں۔ پھر فرمایئے عیسیٰ علیہ

السلام کواس سے کیا فضیلت ۔سعدی علیہ الرحمۃ نے خوب کیا ہے۔

ہنر بنما اگر داری نہ جوہر گل از خاراست ابراہیم از آذر اورا گر بفرض غلط ہم تسلیم بھی کر لیس تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی وجہ سے افضل ما ننا پڑے گا اورسر کار ابد قر ار روی فداه صل الله علیه وسلم کی وجه سے از واج مطهرات کو بیشرف ملا که ارشاد جوا- 'ينساء النبي لستن كأحد من النساء "اے جارے ني كى بييو! تم اور عور تولى كى طرح نہیں ہواوراس سے بڑھ کر بیشرف محض حضور کی وجہ سے ملا کہ ازواج مطہرات مؤمنین کی ما كين قراريا كين اورصاف حكم آيا- "النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاته من العني جارے حبيب محمدًا الله المسلمانوں كان كان سے زياده مالك بيں اوران كى يبيال ان كى (يعنى مسلمانو ل كى ) مائيس ہيں \_ دوسرى جگه ارشاد ہوا۔ 'ولا ان تەخصوا ازواجه من بعدة ابدا ان ذالكم كأن عند الله عظيهاً "ان کے بعدنہ نکاح کروان کی ہیبیوں ہے۔ بے شک بداللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے اورا گرطبرک کا مقابلہ منظور ہے تو ليجيُّ "أنها يريد الله لذبب عليكم الرجس ابل البيت ويطهركم تطهيراً والده عيسى عليدالسلام اين زمانه كي عورتول مين مطبر تحيين \_ يهال برتصدق حضور ما الينا الى بيت اطہارمطلقاً مطہر ہوئے۔تواب فیصلہ کر لیجئے کہ بموجب آپ کے دعویٰ کے میسیٰ علیہ السلام نسبت ام کی وجہ سے باعظمت قرار پارہے ہیں اور پہال حضور سرور عالم ماللیکو کی وجہ سے ازواج کوشرافت مل رہی ہے۔ ذراانصاف سے فرما ئیں کس میں افضلیت نکلی۔اگر اللہ انصاف دے تو صاف کہو گے کہ بے شک حضورہ کاللیزا کی عظمت ثابت اور ہمارے حقائق قر آن کا دعویٰ باطل اور پھرخو دسید بوم النثو مَاللَّيْمَ كَي شان مِن ارشاد موا- "وصا إرسلنك إلا كأفة للناس بشيرا ونذيرا لینی اےمحبوب ہم نے تھ کو نہ بھیجا۔ گرالیی رسالت سے جوتمام آ دمیوں کو گھیرنے والی ہے۔ خوشخری دینااورڈرسنانا۔للناس میں الف لام استغراقی ہے۔جواحاط افراد کامقتضی ہے۔ بنابریں بدوخلق سے قیام ساعت تک ہرمتنفس رسالت میں حضور کامحتاج حتیٰ کہ انبیاء سابقین بھی خواہ بیجیٰ ہوں یا موسیٰ۔از آ دم تاعیسیٰ علیہالسلام نبوت ورسالت میں حضور کے دست نگر۔اسی بناء بر محققین حضور کو' نبی الانبیاء'' فرماتے ہیں اورخودحضور بھی سناتے ہیں۔''انا اصامہ الانبیاء انبياء كسردار بي علاوه ازين واذ الحد ميفاق النبيين لها اتبتكم من كتاب وحكمة ثمر جأكم رسول مصدق لها معكم لتؤمنن بله ولتنصرنه مال ع اقررتم واخذتم على ذالكم اصرى • قالوا اقررنا قال فاشهد واوانا معكم من الشاہدین ''اور یا دکرو( اے محبوب اس واقعہ کو )جب اللہ نے پیغیمروں سے ان کا عہد لیا جومیر

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تطریف لائمیں http://www.amtkn.org

تم کو کتاب اور حکمت دول۔ پھرتشریف لائے تہارے پاس وہ رسول کہ تہاری کتابوں کی تقدیق فرمائے تو تم ضروراس پرایمان لا نا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیوں! تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری فرمدلیا۔ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہوجا و اور میں خود تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ ' النہیین' میں الف لام استغراقی ہی ما ننا پڑے گا۔ اس لئے کہ جمع پر الف لام مفید استغراق ہوتا ہے۔ بنابریں صاف ظاہر ہے کہ ابتاع سید الرسل ہودی سبل جناب محمد رسول الله کاللی ہوتا ہوں یا عیسیٰ، آدم ہوں۔ یا بجیٰ، شیث ہوں یا شعیب، ابراہیم ہوں یا ایکی شیث ہوں یا شعیب، ابراہیم ہوں یا اساعیل، سب پر لازم ہوا اور حضور کی فضیلت تام اور شرف تمام واضح ولائے اور مزید برآں یہ کہ ہرنبی کی نبوت ہی اس امر پر موقوف مانتی پڑے گی کہ وہ ابتاع محمد رسول الله کالیہ کالیہ ہمالیہ موں یا آدم و کیلی کہ وہ ابتاع محمد رسول الله کالیہ کا اسلام، ولللہ المحمد، میاں اس عہد کا شریک ہو، عام اس سے کہ عیسیٰ، موئی ہوں یا آدم و کیلی علیم السلام، ولللہ المحمد، میاں اگرام! انصاف سے کہنا کیا اب بھی تم مرزائی عیسائی ہونے کو تیار ہو۔ اگر زبان سے نہیں تو آپ کو مسلم میں ضرور آپ کو ہمار نے اس معروض کے تسلیم کرنے پر مجبور کر دیگا۔

عنایت نمبر۳: حضرت کی ولادت کے وقت خارق عادت امور ظاہر ہوئے۔ درخت خرمانے جوسو کھا ہوا تھا تر ہوکر تازہ مجبوری دیں۔ چشمہ جاری ہوگیا۔ بموجب آیت کریمہ ''فناد هامن تحتها ان لا تحزنی قد جعل ربك تحتك سریا ، وهزی الیك

بخدع التحلة تساقط عليك رطباً جنياً فكلى واشربى وقرى عينا "كين تواسى التحدة الساقط عليك رطباً جنياً فكلى واشربى وقرى عينا السرك تلي المرادى باور مجوركى جراين المرف بهادى باور مجوركى جراين طرف بلا يتحديرتازه كي مجوري كريل كي توكها ورني اورآ كله شندى ركه-

شکرید: بشکرید بیخارق عادت امور ہوئے گرن میسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بلکہ قبل از ولادت میسیٰ وفت در دزہ بیامور ظاہر ہوئے۔ چنانچیا گران آیات سے اوپر کی آیت پڑھ لی جاتی تومعالم مصاف ہوجاتا۔ 'فاجاء المنحاض الیٰ جذع النحلة قالت یلتنی مت قبل

بذا و کت نسیاً منسیاً "'اس کے بعد ہے فناداہامن تحتہا! جس کا ترجمہ صاف بتارہا ہے کہ بیہ واقعہ در دزہ کا ہے۔ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی ولا دت ہی نہ ہوئی تھی۔ چنا نچیفظی ترجمہ بیہ ہے۔ پھر اسے جننے کا دردا کی مجور کی جڑمیں لے آیا تو (حضرت مریم) بولیں ہائے کسی طرح میں اس سے پہلے مرگئی ہوتی اور بھولی بسری ہوجاتی تو فنا دا ھامن تحتہا تو اسے اس مجبور کے تلے سے فرشتہ ایکارا کئم نہ کھا۔

دوسرےان امور سے قدرت خداوندی کا ظہار ہوایا کہ اعجاز مسے کا قطع نظراس کے ایسی مثالیں بکشرے ملتی ہیں کہ بے یارو مددگاریتیم بیچے کی پرورش ایسی شان سے ہوئی کہ بادشاہ زادوں کی بھی نہ ہوئی۔ دور نہ جائے ۔نور جہال بیگم کے حالات ہی پڑھ لیجئے کہ وہ کیسے پیدا ہوئی اور جہانگیر بادشاہ کی کس طرح بیگم بنی مختصر قصہ بھی سن لیجئے تا کہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ نور جہاں کا دادا شاہ طہما سب صفوی ۹۳۰ء کے امراء میں سے تھا۔ اس کے انتقال کے بعدان کا خاندان زبر عتاب شاہی آ گیا۔ تمام جائیداد ضبط کر کی گئی۔ چنانچہ نور جہاں بیگم کے والد مرزاغیاث اپنی بیوی کو لے کر جان بیجا کر بھا گے۔ چونکہ بیوی پوری دنوں سے تھی۔راستہ میں وضع حمل ہو گیا اورلڑ کی پیدا ہوئی۔ادھر تو بے خانمان بحالت بربادی نکلنا ہوا۔ادھراس بےسروسامانی میں لڑکی ہوگئے۔اپنی جان ہی بھاری تھی ۔لڑکی کہاں لے جاتے۔جنگل میں ڈال سپر دخدا کرآ گے چل دیئے۔ حسن اتفاق پیچھے سے ایک قافلہ آرہا تھا۔ اس کے میر قافلہ کی نظر اس لڑکی پر بڑی۔ لاولد تفافنيمت جان كراسا الله اليار دوده بلان والى كى الماش موكى - الطلح قا فله مين اسى الركى كى مان دابیه تقرر به وکی مختصر بید که شده شده در بارشاهی تک رسائی بهوئی اورلزکی کا نام مهرالنساء رکھا گیا اورشیرافکن سے عقد کیا گیا۔اس کے لل کے بعد جہا نگیر کے محل میں آئی اورنور جہاں خطاب یا کر یردهٔ جہانگیر میں ملکہ ہوکر حکمران ملک بنی۔ یہی حال اکبر بادشاہ کا ہے جوتواریج میں آپ کو ملے گا۔ لہٰذا بیام بھی کوئی ابیانہیں جس کی بناء پر حضرت سرور عالم طالتی امر حضرت سیح کوفضیلت دی جائے سکے۔ پھرحضرت مسیح کی ولا دت میں قر آن کے اندر کوئی خاص منقبت نہیں۔ برخلاف حضور مگالٹیکم كم تعلق كهين ارشاوب-"لقد من الله على المؤمنين اذبعث فيهم رسولا احسان رکھتے ہیں۔مؤمنین پر کدان میں ہم نے رسول مطلق مبعوث فرمایا۔ کہیں ارشادہے۔ اقد جاء كم من الله نود وكتاب مبين "نبشكتم مين الله كاطرف سونور يعي محم الله الله الله الله الله الله الم روش كتاب آئى كيس فرمايا "يا ايها الناس قد جاء تكم موعظة من ربكم وشفاء "اللوكواب شك تشريف لائم ميس لماً في الصدور وبدئ ورحمة للمؤمنين نصیحت مجسم تمہارے رب کی طرف سے اور شفا تمہاری صدری امراض کی اور ہدایت ورحمت

لما فی الصدود وہدی ورحمہ للمؤمنین "اے لوگو! بے شک تشریف لائے تم میں نفیحت مجسم تمہارے رب کی طرف سے اور شفا تمہاری صدری امراض کی اور ہدایت ورحمت مؤمنین کے لئے وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ ذرا کوئی بتائے تو کہ سوائے حضور طالی نے کئے رب العزت جل علا تبارک و تعالی نے بیشان ولادت ثابت کی۔ میاں اکرام! انصاف شرط ہے۔ حسد وعنا دخن پروری فدہب پرتی دوسری چیز ہے اور حقیقت شناسی دوسری شے ہے۔

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تقریف المی http://www.amtkn.org

عنایت نمبریم: سمسیح نے شیرخواری میں کلام کیا۔لڑ کپن میں ان کو کتاب ملی۔لہذا وہ حضور طالتین سے افضل ہیں۔

شکرید: اگریبی معیار نصلیت ہے تو حضرت یجی کواس سے بردھ کر نصلیت میں مائے کہ یہاں دعویٰ سے خاہر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے۔ 'فال انی عبداللّٰه آثانی الکتاب

وجعلنى نبياً "اورحضرت يجي عليه السلام ك لئے ارشاد ب - يا "يحيى خد الكتاب بقوة وأتينا الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكوة "يعنى رب العزت فرما تا ب السيكي

کتاب مضبوط تھام اور ہم نے اسے (یعنی کیکی کو) بچین ہی میں نبوت دی اورا پنی طرف سے مہر بانی اور سخت کے اسے اسے اور سخت اس اصول کے ماتحت سحیائی بنیں کہ وہاں عیسی علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا۔ یہاں خاص حکم کی علیہ السلام کی طرف ہوا۔ 'وشہ سد

شاہد من اہلہا ان کان قبیصہ قد من قبل فصدقت "سورہ یوسف میں جوتذ کرہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کی برأت کی شہادت شیرخوار بچے نے دی تھی۔ البذا اسے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل مائے کہ یہ نبی ہوکر کلام کرتے ہیں اور وہاں بغیر نبی ہوئے بول رہا ہے۔ جان عزیز! کیوں

دھوکہ میں پڑ کرعوام کودھوکہ میں ڈال رہے ہو۔ ذراسمجھ کرمیدان میں آیا کرو۔احوال مذکورہ سے معلوم ہوا کہ مذکورہ امور معیار افضلیت نہیں۔ بلکہ فضیلت وافضلیت کے لئے وہ شان ہونی

چاہئے۔جوحضور کاللیائم کے لئے وضاحناً قرآن پاک میں جابجاندکورہے۔ملاحظہ ہو۔ ماہد ملک میں میں میں میں میں ایک میں ایک میں جابجاندکورہے۔ملاحظہ ہو۔

اوّل ..... حضور مَالِيُّهِمُ كے صدقہ میں گنا بھاران امت كے خطاؤں كى معافى كا صراحناً وعده فرمايا كيا۔ ولو انه حداد ظلموا انفسهم جاؤك فاستغفرالله

واستغفولہ ہد الرسول لوجد الله تواباً رحیهاً ''یعنی جبوہ وہ اپنی جانوں پڑ للم کریں۔تو اے محبوب! تہمارے حضور حاضر ہوں۔ پھر اللہ سے معافی چا ہیں اور رسول ساللہ ہمان کی سفارش فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ آ کے حضور ساللہ ہماکا مؤمنین کے ہرمعاملہ کا مخارکی بناکران کے فیصلہ کو بخوثی قبول کرنے پر ایمان موقوف کیا جاتا

إن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثمر لا يجدو في

انفسہ حد حدجاً مہا قضیت ویسلہ وا تسلیباً "تواے محبوب! تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گی۔ جب تک اپنے آپس کے جھڑوں میں تمہیں حاکم نہ بنائیں۔ نیز جو کچھتم تھم فرماؤاپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور اسے مان لیں کہیں حضور مگاللی کے دین

کوتمام ادیان برغالب کیا جار ہاہے اور حضور طالٹیز کی وجہ میں حضور مظافیز کی ہمراہی جماعت کے لے اجراعظیم اورمغفرت کی بشارت دی جاتی ہے۔ ' هوالذی ارسل رسول الهدی ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفي باالله شهيداً محمد رسول الله والذير، معه اشداء على الكفار رحماء بينهم . لهم مغفرة واجراً عظيماً اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سیح دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرےاوراللہ کافی گواہ ہے۔محمر ظاللہ کے اللہ کے رسول ہیں اوران کے ساتھ والے کا فروں پر سخت اورآ پس میں زم دل۔ (آخرآیت تک بیان فرماتے ہوئے اخیر میں فرماتے ہیں) جوان میں ایمان والے اور اچھے کام کرنے والے ہیں۔ان کے لئے دعدہ کیا اللہ نے بخشش اور بڑے ثواب کا کہیں حضور طالٹی کے ایذا دینے والوں کواپنے ایذا دینے والا فرمایا۔ حالا نکہ اس قادر مطلق کوکوئی ایذ انہیں دے سکتا گر غایت قرب ومحبت دکھانے کوارشا دہوا۔''ان السذیس يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعدلهم عذاباً مهينا بے شک جوایذاء دیتے ہیں اللہ اوراس کے رسول کوان پر اللہ کی لعنت ہے۔ دنیا اور آخرت میں، اوراللہ نے ان کے لئے ذلت کا عذاب تیار کرر کھا ہے۔حضور کا اللہ اس ماتھ میں ہاتھ دے کر بعت كرنے والول كواين ہاتھ پربيعت كرنے والافر مايا- "ان الذين يسايعونك إنها يبايعون الله يدالله فوق ايديهم ''وہ جوتمہاری بیعت کرتے ہیں تواللہ ہی سے بیعت كرتے ہيں۔ان كے ہاتھوں پرالله كا ہاتھ ہے۔جنبوں نے حضور مالليكم كى غلامى اختيار كى ان ك لئر رضا اليي كا ويلوما ونيايس عطاء موار "لقد رضى الله عن المؤمنين '' بے شک اللّٰدراضی ہواا یمان والوں سے جب وہ اس اذبيابعونك تحت الشجرة درخت کے بنیج تمہاری بیعت کرتے تھے۔حضور الٹیز کو تعل کو اللہ جل علا تبارک و تعالی اپنافعل فرمار بإب- "وصارميت اذرميت ولكن الله رمي " "احجبوب وه خاك جوتم في يكي كل تم نے نہ چیکی تھی۔ بلکہ اللہ نے چیکی تھی۔حضور ماللین اے صدقہ میں مؤمنین کے مقاتلہ کو اللہ اپنا فعل فرمار باب- "فلحر تقتلوبه ولكن الله قتلهم ""تم في أنبيل قل ندكيا بلك الله ف نام كر بهى ند يكارو - بلكه خطابات خاص سے نداوو - " لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم " بهارے رسول کونہ یکارو۔ایسے جیسے آپس میں ایک دوسرے کو كدعاء بعضكم بعضأ

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تظریف انگی http://www.amtkn.org

پکارتے ہیں۔حضور طُلِیُمِیُمُ کی اطاعت کو اپنی اطاعت فرمایا۔''من بطع الرسول فقد اطاع الله وصن تولیٰ فها ارسلنك علیه هر حفیظاً ''جس نے رسول کا تھم مانا بے شک اس نے الله کا تھم مانا اور جس نے منہ پھیراتو ہم نے تمہیں ان کے بچانے کو نہ بھیجا۔ دوسری جگہ وضاحنًا فرمایا۔''قل ان کنتھ تحبون اللّٰه خ فاتبعونی یحببکھ اللّٰه ویغفولکھ

ذنوبكه والله غفود الرحيم "اعجوبتم فرمادوكه لوكواكرتم الله كودوست ركهة بهوتو مير فرمادوكه لوكواكرتم الله كودوست ركهة بهوتو مير فرمان بخش در كاورالله بخشف والا مهربان ب-سركارمدينه كحضورة وازبلندكرك بات كرني كي ممانعت كى كى "يا إيها الذين أصنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا لله بالقول

کجھر بعضکھ لبعض ان تحبط اعمالکھ وانتھ لا تشعرون "اے ایمان والو!
اپنی آ وازیں او نجی نہ کرو۔ اس غیب وان نبی کی آ واز سے اور ان کے حضور بات چلا کرنہ کہو۔
جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ تمہارے عمل اکارت نہ ہوجا کیں اور تمہیں خبر نہ ہو اور کہاں تک کہوں کہیں شرح صدر کی بشارت ہے۔ کہیں اپنے فضل کے ساتھ اپنے حبیب کے فضل کو دکھا کرغنی کردینا بتایا جارہا ہے۔ بیوہ مراتب ہیں کہ کسی نبی میں نہلیں گے۔ حضور مالی ایک کاما لک بتایا۔ مااتاکھ الرسول فخذواہ وصائل کھ عنله

فاندہوا "جوہ ار سے صبیب تہیں دیں وہ لے اواور جس سے روکیں بازر ہو۔ دیکھا آپ نے،

ہیہ شانِ محمد رسول اللہ کا اللی کا نہیں کہ سکتا کہ حضور یوم النثو رکا اللی کے لئے بیضا کل نہیں۔

ر بایہ کہ خالی انی عبد اللہ آتانی الکتاب وغیرہ وغیرہ سے بیٹوت ملتا ہے کہ آپ کو کتاب بجپین میں
عطاء ہوئی۔ بیفلط ہے اور اس وجہ سے فلط ہے کہ بوجہ العلمی اکرام میاں اس کے معنی ہی نہ سمجھ۔
اگر کسی اہل علم سے بوچھ لیت بھی نہ کہتے۔ جب کہ عرف بلغ واہل لسان ہی ہی ہے کہ ستقبل جب لیتی ہوتو اس کو ماضی کے صیغہ سے ظاہر کیا کرتے ہیں اور اس کی نظائر بہت سے ہیں۔ جسے

جب لیتی ہوتو اس کو ماضی کے صیغہ سے ظاہر کیا کرتے ہیں اور اس کی نظائر بہت سے ہیں۔ جسے

"اگر انجیل وغیرہ میں کہیں ہے کہ عسلی علیہ السلام جس وقت ہے دعوی فرمار ہے تھے۔ اس وقت ان اگر انجیل وغیرہ میں کہیں ہے۔ کہ عسلی علیہ السلام کو مہد مادر میں جب تو م نے دیکھا تو وہ متجب ہوئی تو آپ نے شروع سے بعطاء الی علیہ السلام کو مہد مادر میں جب تو م نے دیکھا تو وہ متجب ہوئی تو آپ نے شروع سے بعطاء الی اس وقت کلام فرمایا اور اس میں بتایا کہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ خدا کا بیٹانہیں اور مجھے کتاب اس وقت کلام فرمایا اور اس میں بتایا کہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ خدا کا بیٹانہیں اور مجھے کتاب

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیال تشریف المی http://www.amtkn.org

ونبوت بھی ملے گی وغیرہ وغیرہ - اللہ ہدایت دے اورا گرانصاف ہوتو معاملہ صاف ہے۔ عنایت نمبر۵: قرآن سے ثابت ہے کہ سے کوجب دشمنوں نے پکڑنا چاہا تو آسان سے فرشتہ آکراسے بھسم خاکی آسان پر لے گیا اور کفار سے بچالیا اور حضرت محمط کاللیکم کو کا لفوں نے گھیرا توکوئی فرشتہ نہ آیا نہان کو آسان پراٹھایا۔لہذا مسے افضل ہے۔

شكرية: بشكةرآن ياك مين حضرت عسى عليه السلام كمتعلق 'بل دفعه الله اليه " آيا ہے۔مگرانصاف توبيرتھا كەاصل واقعەصاف دكھاتے تا كەناواقف مغالطەميں نە ير تا ۔ اگر شنڈ كىلىجر سے سنيل تو ہم عرض كريں ۔ قرآن كريم ميں ہے۔ ' فلها احس عيسيٰ منهم الكفر قال من انصارى الى الله قال الحواريون نحن انصار الله جب عيسى عليه السلام نے ان سے كفريايا تو بولےكون ميرامد دگار ہوتا ہے اللہ كے لئے حواريوں نے کہا ہم مددگار ہیں اللہ کے لئے۔ بیشان توعیسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ اب حضور طاللیہ اسکا کے مرتبہ کا اندازہ کیجئے کہاللہ جل علانے اس یاک ہستی کو وہ دلاوری وشجاعت وقربعطاءفر مایا کہ آپ کو این مدد کے لئے فرشتہ تو فرشتہ کسی صحابی کی مدد کی بھی حاجت نبھی ۔ چہ جائیکہ آسان پر جانے کے لته دعاء كرتے و كيم قرآن كريم ميں ب- والله يعصمك من الناس "احبيب، الله لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ اللہ نے دنیا میں ہی قلب قوی عطاء فر ماکر دشمنوں میں اس شان سے رکھا کہ مکہ سے تشریف لاتے وقت چپہ چپہ پردشمنوں کا ڈیرہ تھا۔کو چہ کو چہ گل گل حتی کہ باب عالی تک محصور تھا۔ گرعصمت اللی میں رہ کراس شان سے مدینہ آئے کہ وہیں مکہ کے غار میں رہے اور کفار غار کا گشت کرتے رہے۔ مرحضور طالی کا بال بیا نہ کرسکے۔میاں اكرام! احساس بغاوت يرحواريول سے استمد ادكرنے والا زيادہ رتبہ والا ہوسكتا ہے يا جان نثاروں کی جان نثاری د کیصتے ہوئے میر کہنے والا کہ جاؤ مجھے میرے رب نے اپنی حفاظت میں لے رکھا ہے۔ ذرا انصاف کرواور انصاف سے کہو کہ کیسی کہی۔ واہ میاں اکرام! آپ تو آپ ہی ہیں۔آپاگروا قعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی افضلیت کے قائل ہوئے تھے تو بیر قصہ نہ چھیٹرا ہوتا۔علاوہ ازیں اگر آپ کوفرشتہ کے نہ آنے کی ہی شکایت ہے تو اپنی معلومات کی کوتا ہی کاشکوہ كيجة -كياآب فرآن كريم مين ميس يرها- ولقد نصر كم الله ببدر وانتم اذلة حضور طالیدا کی مدنیس بلکه حضور طالیدا کے غلاموں کی امداد به تصدق ذات محدرسول الله طالیدا بیاں کی گئی۔جس کا تذکرہ آیۃ مذکورہ میں فرمایا۔ یعنی بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی۔جب تم

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیبال تقریف انگی http://www.amtkn.org

بالکل بر روسامان تھے۔ اس کے آگائی جگہ ارشاد ہے۔ 'اذ تقول للہؤمنیں الن کھفیکھ ان بہدکھ رہنکھ بغلغة آلاف من المدلائکة منزلین ''لینی جب اے محبوب مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تہمیں ہے کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے۔ تین ہزار فرشتے اتارکر۔ آگاس فرمان محمدی کی تقد این میں ارشاد ہوتا ہے۔ ' بلیٰ ان تصبروا وتنقوا ویاتو کھ من فورہ مہذا بہدد کھ ربکھ بخمسلة آلاف من المدلائکة مسومیں ''بال کیوں نہیں۔ اگرتم صروتقو کی کرواور کا فرائی دم تم پر آپڑی تو تمہارارب تمہاری مدوکو پانچ ہزار فرشتے نشان والے بھیجا گا۔ آگا یک مقام پرارشاد ہے۔ ' اذ تستخیفون ربکھ فاستجاب لکھ انی بہد کھ بالفی من الملئکة مزدفین '' سینی جبتم اپ رب سے فریاد کرتے تھ تواس نے تمہاری من کی کہ میں تمہیں مددویے والا ہوں۔ ہزار فرشتوں کی قطار سے آگے یوم نین کے واقعہ میں ارشاد ہے۔ ' ٹھ انزل الله سکینته علیٰ رسولہ وعلیٰ المؤمنین وانزل جنود الھ تروھا وعذب الذین تھروا وذالك

جزاء الكافرين " ' پجرالله نے تسكين نازل فرمائی۔اپنے رسول اورمؤمنين پراوروہ لشكرا تارا (فرشتوں كا) جوتم ندد كيھتے تھے اور كافروں كوعذاب ديا اور منكروں كى يہى سزا ہے۔ كہئے مياں اكرام! بس يا ابھى اور ضرورت ہے۔ واللہ الہادى بخوف ضخامت رسالہ اسى پراكتفاء كرتا ہوں ورنہ جتنى دلائل قرآنى دركار ہوں اور حاضر كرسكتا ہوں۔اب ذرا ٹھنڈے كيجہانصاف كى تگاہ سے مير ارسالہ پڑھ كرفيصلہ كرنا آئندہ اختيار بدست مختيار۔

عنایت نمبر ۲: نمسیح کاجیم با وجود حاجت بشرید کے آج تک محفوظ ہے۔ حالانکہ اور کسی کانہیں ۔ لہذا ثابت ہوا کہ سیح محمد ٹاللین سے افضل ہے۔

شکریہ: جسم کا محفوظ رکھنار کھنے والے کی قدر پر دال ہے یار ہنے والے کی فضیلت پر۔ برایں عقل و دانش اور کیا کہوں۔ کہیں آپ خفا ہو کر غصہ کے بائیلر کو تیز نہ کرلیں۔ بھائی جان جسم تو ملائکہ بھی رکھتے ہیں اور آج تک بدستور ہیں۔ بلکہ ان پر تو کسی دشمن کو جملہ کرنے کی جرأت ہی نہیں اور جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لا کر انقال فرما ئیں گے۔ ملائکہ اس وقت بھی برستور ہوں گے۔ لہذا عیسائی مرزائی نہ بنئے۔ اس لئے کہ مرزا قادیانی تو مرکز مٹی میں مل چھے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی انقال فرما ئیں گے۔ گر ملائکہ بدستور رہیں گے اور آپ کے نزدیک معیار افضیلت یہ شہرا کہ جو آسان پر چلا جائے یا زندہ رہے وہ سب سے افضل ہے۔ حالانکہ دنیا میں ب

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیال تشریف المی http://www.amtkn.org

جان چیزوں میں بہت می چیزیں الی ملیں گی جن کی زندگی عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں بری ہے۔
جیسے بہاڑ، آسان، چاند، سورج، ستارے تو ان کو بھی حضرات انبیاء علیہم السلام پر آپ افضل
مانیں گے۔اگر میرا خیال غلطی نہیں کرتا تو میں کہتا ہوں کہ ہرگر نہیں۔ پھرا یسے لا یعنی وجوہات پیش
کرنے سے کیا فائدہ۔ جان عزیز! ذراسوچہ جھوہوش میں آ کربات کیا کرو۔ فرہبی نشہ میں اندھا
دھند نہ بھکا کرواورا گریہی ہے تو ''الیوم نعجیک ببدنک لتکون لیس خلفک آینہ ''فرعون
کے متعلق ہے اوراس کاظہور بھی ہوگیا کہ آج اس کی لاش مصر کے میوزیم میں بتائی جاتی ہے۔

عنایت نمبرک، ۸: مسیح نے جانوروں کو پیدا کیا۔حالانکہ پیدا کرنا خاصہ خداوندی ہےاور بیاروں کو، اندھوں کو،کوڑھیوں کو،تندرست سوانکھا بنایا۔مردے زندہ کئے۔

شكريي: صاحب قرآن تويون فرمار باج-"قل الله حالق كل شيّ وهو

الواحد القهار "نعنی اے حبیب گالی فراد جی کراللہ بی ہرشے کا خالق ہے اوروہ بی زبروست خالق و قہار ہے۔ ہاں خوب یاد آیا۔ آپ غالبًا اس آیت کے نہ جھنے سے دھو کہ میں پڑے۔ جس میں علیه السلام کے ماذون ہونے کا ذکر ہے۔ 'آنی المحلق لکھر میں الطین کہنی تھ الطیر فانفخ فیک فیکون طیراً باذن اللّٰ وابر ء الاکھ والابرص

واحیبی المهوتیٰ باذن اللّٰه "'یعنی میں ٹی سے جانور کی شکل بنا تا ہوں۔پھراس میں پھونکتا ہوں۔پس وہ اللّٰہ کے حکم سے زندہ جانور بن جا تا ہے اور میں بیاروں کو اچھا کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔اللّٰہ کے حکم سے ،اس آیت سے صاف ظاہر ہے ۔عیسیٰ علیہ السلام یہ سب کام بھکم الٰہی کرتے تھے۔ بلکہ پھونک دینا مسیح کا کام تھا۔مس فرمانا مسیح کا کام تھا اور اس پھونک اور مس میں الرُّ ڈالنا خدا کا کام۔ بنابرایں نہ سے خالق ہوئے نہ شافی اور نہ خداکی خدائی میں شریک۔

جھے آپ کے اس دعویٰ پر ہنسی آتی ہے۔ برادرم ذراانصاف سے کہنا اگر بادشاہ پھانسی
کا تھم دے اوراس کی تعمیل کرنے والا اس تھم کو پورا کردے تو کیا اس کے معنی میں ہوں گے کہ وہ تحکوم
بادشاہ ہوگیا۔ مجسٹریٹ کوجسٹس کو تجاز ہوتا ہے۔ سزااور عفو جرم کا گر باذن بادشاہ تو کیا اس کے میہ
معنی ہیں کہ مجسٹریٹ اور جسٹس خود بادشاہ ہیں۔ ذراخوش فہنی کو علیحدہ کر کے تعقل سے کام لے کر وجہ
ترجیح بتائی تھی۔ ماشاء اللہ چہثم بددور علاوہ ازیں کیا انہیاء اس لئے آئے تھے کہ اندھی آئے والے کو
تندرست کردیں۔ مردے کو زندہ کردیں۔ مٹی کے جانور بنا کر پھونک سے اڑتا ہواد کھادیں۔ حاشا
وکلا۔ انہیاء کے بیکا منہیں۔ بلکہ جو نبی جس قوم کے اندر آیا اسے اس قوم کے فدات کے مطابق مجزہ

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیبال تشریف المی http://www.amtkn.org

ملا۔ چنانچے موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اس وقت ہوئی جب کہ جادوگری کے فن کو چرچا تھا۔ چنانچے ان کے عاجز کرنے کے لئے آپ کو جادو تھکن معجزہ عطاء ہوا۔ جبیبا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ ''وصاتلک بیمینک یموسیٰ قال ھی عصآی اتو کا علیہا واھش بہا علیٰ غنہی

ولی فیها صآرب اخری "اور تیرے ہاتھ میں کیا ہے اے موکی عرض کی بیمیر اعصا ہے۔ میں اس پر تکید لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر سے جھاڑتا ہوں اور یہی میرے اس میں کام ہیں۔ "قال القہایا صوسیٰ فالقہا فاذا ہی حیثہ تسعیٰ

آپ نے اسے ڈال دیا توجب ہی وہ اڑتا ہواسانپ ہوگیا۔ پھرارشاد ہوا۔ 'خذھا ولا تنحف سنعیدھا سیرتہا الاولیٰ ''اسے پکڑ لے اور اس سے نیڈ راب ہم سے۔

پر پہل طرح کا کردیں گے۔'واضم مدیدك الىٰ جناحك تخرج بيضاء

من غیر سوء آیة اخوی لنریك من آیتنا الكبری و اذهب الی فرعون انه طغی "اورا پنام تھاپنے بازوسے ملا ،خوب سپید فكے گا۔ بكسى مرض كے بدا يك اور نشانی ہے۔ بداس كئے كہم تخفے اپنی بوی بوی نشانیاں دكھلائيں۔فرعون كے پاس جااس نے سرشى كی ہے۔ چنانچ اس مجز و كاظہار كا واقعد وسرى جگه فدكورہے۔ 'فاذا حباله هدوعسيه هد

ہدیں الدی من سحرہ م "اسی طرح حضرت عیسی علیہ السلام کے زمانہ میں حکمت یونان کا چہا تھا تو حکما میدان حکمت میں آ کرکوس لمن الملک بجایا کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا اور حکماء کے عاجز کرنے کے لئے وہ مجزہ دیا جس کا مقابلہ حکماء زمانہ نہ کرسکے۔ یعنی محض مس کرنے سے مادرزاد اندھے کا سوانکھا ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔ مردے کا جی المھنا۔ زمانہ سرور عالم مالی خیا میں فصاحت و بلاغت کے دریا امنڈ رہے تھے۔ علمی نداق کا ستارہ اوج پر تھا تو حضور طالح کی اوان کے عاجز کرنے کے لئے وہ مجزہ عطاء ہوا کہ فصحاء وبلغاء عرب دبے لیے رہ گئے اور میدان فصاحت میں آ کردعو کی کرنے کی بجائے گوشتہ بجز میں جا بیٹھے اور خدانے اپنے مجبوب اور میدان فصاحت میں آ کردعو کی کروئے کی بجائے گوشتہ بجز میں جا بیٹھے اور خدانے اپنے مجبوب کی زبان سے علے الاعلان ڈکے کی چوٹ کہلوا دیا۔"قل لئیں اجتب عت الانس والجن

على ان يأتوا بمثل بذا القرآن لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض

ظہیراً ''بیغیٰ اے حبیب!علی الاعلان کہد بیجئے کہ اگر جن اور انس اس پر جمع ہوجا کیں کہ اس قرآن پاک کی مثل لا کیں تو نہ لا سکیں گے۔اگر چہ ایک دوسرے کے مددگار بن جا کیں اور پہ ججز ہ قیامت تک کے لئے واضح ولائح طور پر قائم ہے۔اعجاز ہائے عیسوی ان کی ذات کے ساتھ

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تقریف المی http://www.amtkn.org

گئے۔ مجرات مجری علی صاحبها الصلوٰۃ والسلام اس وقت بھی تھے اور اب بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ پھر کفار نے جب کوئی جدید مجرہ و انہیاء سابقین کے مجروں سے برطا پڑھا ہا تکا تو حضور طالیٰ نے کئی الفور دکھایا۔ جیسا کہ ش قرجس کا تذکرہ قران پاک میں ہے۔ 'افت رہنہ الساعة وانشق القہر وان بروا آیة یعرضوا ویقولوا سحر مستمر ''یعنی قریب ہوگئ قیامت اورش ہوگیا چا نداور جب دیکھے ہیں کوئی نشانی منہ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں بوگئ قیامت اورش ہوگیا چا نداور جب دیکھے ہیں کوئی نشانی منہ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں بہتوگئ قیامت اورش ہوگیا چا نداور جب دیکھے ہیں کوئی نشانی منہ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں بہتو ہیں ہوگئا یا اور اپنی خواہشوں کے چھیے ہوئے اور ہر کام قرار پاچکا ہے۔ ہاں اگر آپ یہ ثابت کردیں کہ کہنا رہے حضور کالیٰ نیا ہوگئا ہے کوئی مجرہ وطلب کیا اور حضور کالیٰ نیا کہا ہم قرآن سے یا دکھانے میں اپنی معذوری ظاہر کی تو اگر آپ جر آن سے دکھا کیں گئو تم اوادیث سے جواب نذر کریں گے۔ معذوری ظاہر کی تو اگر آپ جدیث میں گئو تم اوادیث سے جواب نذر کریں گے۔ کردیں گاورا گر آپ حدیث سے جواب نذر کریں گے۔ حضرت میں ان کو بتادیت تھے۔ پیلم غیب کی صفت ہے۔ جس میں میں شریک ہے۔ ثابت ہوا کہ سے افضل ہے۔

شكرية: كى بال! "وانبئكم بها تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ان

فی ذالک لایقلکھ ''میں یکی ذکر ہے۔ گرافضلیت توجب ثابت ہوتی۔ جب کہ آخ تو یہ بنادیتے اور حضور سید یوم النفو رطاقی از بناتے ۔ اب ذرا آپ سنجل کر بیٹھے اور گوش ہوش کے ساتھ مسموع فرمائی اور سیحے کہ حضور طاقی ای کیا شان علم ہے۔ گرقبل اس کے کہ میں حضور طاقی ای کی کیا شان علم ہے۔ گرقبل اس کے کہ میں حضور طاقی ای کیا شان علم ہے۔ گرقبل اس کے کہ میں حضور طاقی ای کی اس ساتھ میں ہی آپ کوآ دی وسعت علم آپ کو دکھا وس سے بہال پرعرض کرنے پر مجبور ہوں کہ اس صورت میں ہی آپ کوآ دی بننا چاہے تھا نہ کہ عیسائی۔ اس لئے کہ عیسی علی السلام تو گھر میں جولوگ کھاتے اسے بتادیتے یا جو کھی جھے تھے دور ہے دور اور آ دم صفی علی نینا وعلیہ السلام کی شان میں ارشاد ہے۔' وعدم آدم الاسماء کلہا ثمر عرضہ مرعلی الملئک فقال انبئونی باسماء ھؤلاء ان کہتم

صادقین "ملائکہ کے مقابلہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے سکھائے تمام اشیاء کے نام۔ پھرسب اشیاء ملائکہ پر پیش کیں اور کہا سچے ہوتو ان اشیاء کے نام بتاؤ تو عرض کرنے گئے۔ پاکی ہے تجھے ہمیں کے مارشاد ہے 'فال یا آدم انبیا ہم باسمائہ میں کے مارشاد ہے 'فال یا آدم انبیا ہم باسمائہ میں انبیا انباء ہم باسمائہ میں انبیا ہم بادوانہیں سب

اشیاء کے نام۔ جب آ دم نے انہیں سب کے نام ہتا دیئے تو فر مایا ہم نہ کہتے تھے کہ ہم جانتے ہیں اور سمجھ لیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام اشیاء میں سے صرف کھانے اور جمع کرنے کاعلم رکھتے تھے اور آ دم علیہ السلام سب کچھاشیاء کو جانتے تھے تو آ دم افضل ہونے چا ہمیں تو اس اصول کی بناء پر جناب کو آ دم بننا ضروری ہے۔ اب لیجئے وہ دلائل جو وسعت علم مصطفے سائٹی نے آجے ان پاک میں ہیں۔ اگر چہ سب نہیں کہ رسالہ مختصر ہے۔ لیکن مختصر میں مختصر عضر عمل کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو خوددعویٰ کیا۔ جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے اور یہاں حضرت سرورعالم سائٹی ہے کہ وسعت علم کے متعلق خودخدا جل وعلاقرآن پاک میں ارشا وفر ما تا ہے۔ ''انا ادسلنگ شاہداً ومبشراً وندیراً لنومنوا باللہ ورسولہ وتعزدوہ وتوقودہ وتسجوا بکرہ

واصیلاً ''لینی بشک اے حبیب بہم نے تھے بھیجا حاضرونا ظراور خوثی وڈرسنانے والات اکہ اے لوگو! تم الله اوراس کے رسول پر ایمان لاؤاور رسول کی تعظیم وتو قیر کرواور صبح وشام اللہ کی پاک بیان کرو۔ دوسری جگفر مایا:''یاایہا النبی انا ادسلنك شاہدا وصبشراً ونذيراً

وداعیاً الیٰ الله باذنه وسواجاً منیراً "نینی اے غیب کی خبریں دینے والے نبی بے شک جم نے تخفے بھیجا حاضر ناظر اور خوشخری دیتا۔ ڈرسنا تا اور اللہ کی طرف اس کے عکم سے بلاتا اور چیکا دینے والا آفتاب شاہد شہود سے ہے اور شہود صفور ہے۔ شاہد مشاہدہ سے ہے اور مشاہدہ رویت ہے تو وہ بے شک شاہد ہیں اور جو شاہد ہے وہ بلاشک حاضر ہے اور جو حاضر ہے وہ یقیناً ناظر ہے۔ دوسری جگفر مایا:"وکذالك نوى ابواہیم ملكوت السلوات والارض وليكون من

المهوفنين ''ایسے بی ہم ابرا ہیم علیہ السلام کودکھاتے ہیں۔ اپنی ساری بادشا بی آسان وزمین کی تو جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلطنت سے خارج مانا جائے۔ وہی ابرا ہیم علیہ السلام سے غائب ہے۔ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز غائب نہیں اور نہ سلطنت ہی سے خارج ، تو آسان وزمین کی تمام مملکت ابرا ہیم علیہ السلام کی زیر نظر ہوئی اور نری فرمانے اور ارینا نہ فرمانے میں خاص حکمت روشن طریق پرواضح ہے۔ اس لئے کہ ارینا میں انقطاع کا وہم ہے اور نری بقا اور تجدد پردال تو ثابت ہوا کہ ابرا ہیم علیہ السلام و کھتے تھے اور تمام سلطنت البید کھتے رہیں گے۔ اب کذا لک اسم اشارہ کا مشار الیہ سوائے حضور سیدیوم النشو رکا اللہ تا ہوں ہوسکتا ہے۔ ترجمہ و کہ ذالک نہ دی

ابراہیم کا یہی ہوا کہ ہم ایسے ہی دکھاتے ہیں۔ابراہیم کوایسے ہی کیامعنی؟ وہ دوسرا کون ہے جس کے دکھانے کی تشبیہ دی گئی۔وہ مشبہ بہ یقیناً حضور سرور عالم سیدا کرم ٹالٹیز ہی ہیں۔اس لئے کہ: ''میں حضور مالانظیانی ''فكيف اذا جئناً من كل إمة بشهيدٍ وحبئنابك على هؤلا شهيداً ہی تمام انبیاء کی تبلیغ حقہ کی شہادت میں روز قیامت بلائے جا کیں گے۔ چنا خےلفظی ترجمہ سے ظاہر ہے۔ یعنی کیسی ہوگی۔ جب ہم ہرامت سے گواہ لائیں اورا مے جوب تہمیں ان سب پر گواہ ونگہبان کر کے لائیں تو حضور کالٹیام کوسب پر گواہ اس وقت تک لانا بیکار قرار پائے گا۔ جب تک کہ حضور طالیت کوشا مدنیه ما نا جائے اور شاہداس کونشلیم کیا جا سکتا ہے۔ جومشا مدہ کرنے والا ہو۔ بنابرایں ثابت ہوا کہ میسیٰ علیہ السلام فقط گھر میں جو پچھ کھایا جاتا تھا اسے بتادیتے تھے اور جووہ نزانہ جمع کرتے وہ بتادیتے تھے۔سرکار مدینہ سیدالانبیاءعلیہ التحیۃ والثنا اپنی تشریف آ وری سے پہلؤں کا مشاہدہ بھی فرمار ہے تھے اور تشریف لا کرسب کا مشاہدہ کیا۔تشریف لے جاکر قیامت تک مشاہدہ کرتے رہیں گے۔ فرمایئے میاں اکرام! کس کی وسعت علم زیادہ ہوئی اور سنئے حضور سید ا کرم ٹالٹینے کووہ روش کتاب ملی کہ جس میں ہرشے کا روشن بیان ہےاور بیا مرتونا قابل انکار ہے کہ جس پر کتاب آئی ہووہ اس کے علم سے بے خبر ہو۔ گرنہیں قر آن ہی فرما تاہے۔ "ان علینا "اس کا پڑھا نا جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے توجس سے کتاب ملی اسی سے پڑھی اور جمعه وقرآنه ال كتاب كى شان يرب كر: "ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شئ "لعنیارے حبیب ہم نے تم پروہ کتاب نازل فرمائی۔جس میں ہرشے کا روشن بیان ہے۔اس سے زیادہ اور فرمایا: "نەكوئى دانە "ولا حبلة في ظلمات الارض ولا رطب ولايا بسالا في كتاب مبين ز مین کی تاریکیوں میں ہے نہ خشک ور ۔ گرروش کتاب میں ہے۔ لیعنی قر آن کریم میں ۔ پھرسورہ فتحامین ویتھ نعمت علیك "فرماكرم رلگادى كه بم في اينى تمام معتين تم پرختم كردى بين اور ظاہر ہے کیلم اور ہرقتم کاعلم .....نعتوں میں سے ایک زبردست نعت ہے۔ لہذا جہال انبیاء کوبقدر حاجت تھوڑا تھوڑا دیا۔عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اتنا دیا کہ گھر کا خزانہ اور کھانے بتادیں۔سرکار مدينة كالليخ ايرتمام خزانے ختم فرما ديئے۔ دوسري جگه يہي فرمايا: 'اليومر اكهلت لكھر دينكھر واتهمت عليكم نعمتي ورضيت لكمر الاسلام دينا ''لعنی آج میں نے تمہارے کئے تمہارادین کامل کردیا اورتم پراپی نعمت پوری کردی اورتمہارے لئے اسلام کودین پیند کیا۔ پھر کہاں تك دلائل پیش کروں۔

كېيں ارشاد ہے 'وما هو على الغيب بضنين '' بهارے حبيب 'غيب بتانے ميں بخيل نہيں - کہيں ارشاد ہوتا ہے۔ 'وعلمك صالحہ تكن تعلمہ وكان فضل الله عليك

ای موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف المی http://www.amtkn.org

عظیماً ''اے حبیب ہم نے سکھادیا۔ کچھ آپ نہ جانتے تھاور آپ پر اللہ کاز بردست فضل ہے اور کیجئے صاف اللہ جل وعلا کا ارشاد ہے۔''الذین یتبعون الرسول النبی الاحمی الذی

يجدونه مكتوباً عندهم في التورات والانجيل يأمرهم بالمعروف وينههم عن

المنكر ويحل لهم الطيبأت ويحرم عليهم الخبأئث ويضع عنهم اصربم

والاغلل التى كانت عليه هر "يعنى وه جوغلائى كريں گاس رسول اى كى - جيكها ہوا پائيں گائى التى كانت عليه هر پائيں جوائى كى كائى وہ انہيں جوائى كائى وہ انہيں جوائى كائى وہ انہيں جوائى كائى وہ انہيں جوائى كائى وہ جواور اور جوائى سے منع كرے گا اور سے وہ بوجھا ور اور تقرى چيزيں انہيں جرام كرے گا اور ان پر سے وہ بوجھا ور گلے كے بھندے جوان پر سے اتارے گا۔ ويكھا آپ نے بیشان اس بى نبى اى كى ملے گ ۔ عیسائیوں كے بھندے جى اس پاك ہت نے كھولے ۔ ور نفید كا عليه السلام پر بھى نہ معلوم كيا كيا عيسائیوں كے بھندے لگا ديئے گئے تھے۔ بقدر ضرورت اس عجالہ میں اس مختر پر كفايت كرتا ہوں ۔ اب اگر تحقیق حق فى الواقع منظور ہے تو اصال آتھ رہنے الائمیں اور نہایت آزادانہ طریق سے جو شبہات ہوں فرمائيں اور شبح كر جائيں اور اشتہار بازى سے باز آئيں كہ حقیقاً بہطریقہ ہمجھنے كا جو شبہات ہوں فرمائيں اور اشتہار بازى سے باز آئيں كہ حقیقاً بہطریقہ ہم كے گا كوئى الزامى جو ابات دے كر ٹال دے گا۔ كوئى تحقیق حق سے دور ہوكر بے نقط سنانے پر اتر آئے گا۔ الزامى جو ابات دے كر ٹال دے گا۔ كوئى تحقیق حق سے دور ہوكر بے نقط سنانے پر اتر آئے گا۔ جب آپ سامنے ہوں گے شنڈے دل سے باتیں ہوں گی اور یقین ہے كہ انشاء اللہ آپ كی تشفی کے قابل جو اب حاضر كئے جائيں گے۔ آئيدہ آپ كی مرضی ۔

شکریہ: یہاں تو آپ بہت ہی دھوکہ میں پڑگئے ہیں اور بوجہ کم علمی آپ محاورہ عربی
تک کاعبور نہ کرسکے۔ یا بالفاظ دیگر آپ کی خوش اعتقادی کا بھاؤ آپ کوادھر بہا لے گیا۔ جناب
من قرآن کریم نے تو کسی نبی کو بھی گنہگار نہیں کہا اور نہ نبی گنہگار ہوسکتا ہے۔ اسلام کا تو عقیدہ ہی
ہیہ کہ ہر نبی خواہ عیسیٰ ہوں یا موسیٰ، آ دم ہوں یا بجیٰ معصوم عن العصیان ہیں۔ اب رہ وہ
تذکر ہے جن سے آپ دھوکہ میں پڑے۔ ان میں کہیں گناہ کا ذکر نہیں۔ ' ولقد عهدانا الیٰ
تذکر ہے جن قبل فنسی ولعہ یعجدلل عزما فعصی آدم ''کے معنی ہی نسیان کے کردیئے۔

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیال تقریف المی http://www.amtkn.org

اسی طرح جتنے انبیاء کے متعلق تذکرے ہیں۔ان کی صفائی خود قرآن یاک نے فرمائی ہے۔ چونکہ یہاں اس کا تفصیلی تذکرہ مبحث کی ضرورت سے زائد ہے۔اس لئے اسے سی دوسرے موقعه يرعرض كرول كاراب تومابه النزاع' واستغفر لذنبك "اور' ووجدك ضألا" والى آیتیں ہیں۔لہٰذاان کا جواب عرض ہے۔میاں اکرام!اعتراض سےمتأثر ہوتے وفت آپ کو اصطلاحات يربهي عبوركر ليناتها - مرافسوس كرآب نے يكطرفه فيصله في كراثر قبول كرليا - قرآن كريم ميں بہت سے مواقع ہیں۔ جہال مخاطب حضور سيد اليوم النھو رمانا ليزم ہيں اور مقصود دوسرے عوام کو حکم پہنچانا ہے۔ چنانچے مثال کے لئے چند عرض کرتا ہوں۔ 'یا ایہا النبی اذا طلقتھ النسآء فطلقوبن لعدتهن واحصوا لعدة "كينى الصحبوب بجبتم لوك عورتول كو طلاق دوتوان کی عدت کے وقت پر انہیں طلاق دواور عدت کا شارر کھو۔ 'واتقوا اللّٰہ ربکھ لا تنحر جوهن من بيوتهن "اوراپيزب سے ڈرو۔اپيعورتيں اپنے گھرول سے نہ تكالوردوسرى جكرارشاد م- "يا إيها النبى اتق الله ولا تطع الكافرين والمهنافقيدن "نكيني المحجوب اللَّد كاخوف ركھواور كافروں اور منافقوں كى نەسنو علاوہ اس كاوربهتى مثالين بين جو بخوف طوالت نبين كهي كنين -اسى طرح "استغفرلذنبك وللمؤمنين والمؤمنات "كيمي يهمعنى بين كدا محبوبًا يخ خاصول اورعام مسلمان مردوں اورعور توں کے گناہوں کی معافی مانگو (اس لئے کہ آپ کی سفارش ہمارے ہاں خصوصیت سے مقبول ہے) جیسا کہ ہم اوّل ذکر کرآ ئے ہیں۔ 'فاست خفراللّٰه واستخفرلهم الوسول ""قطع نظراس كے ہمارے يہال مفسرين بھى قريب قريب يہى بتارہے ہيں - چنانچہ صاحب معالم فرمات ين -" اصر بالاستغفار مع انه مغفود لله ليستن بله امته لینی تھم استغفار بظاہر حضور ملالی کے کہ است کو عضور مغفور ومعصوم ہیں۔ بیاس لئے کہ امت کو تعلیم مل جائے اورسنت محبوب بن جائے ۔صاحب تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ فرماتے مي - "أن المراد توفيق العمل الحسر، واجتناب العمل السيع ووجله ان الاستخفار طلب الغفران والغفران هو الستر على القبيح ومن عصمر فقد ستر عليه قبائح الهوى "العنى اس سے مرادتو فتى عمل حسن اور اجتناب عمل فدموم ہے۔اس کی وجہ ریہ ہے کہ استغفار طلب غفران ہے اور غفران قبائح سے مستور ہونے کو کہتے ہیں اور جو معصوم ہواوہ یقیناً مستورعن القبائح ہوگیا۔

ای موضوع پر حزید کتب کے لیے یہاں تھریف المی http://www.amtkn.org

اوراگرآپگرائمر جانتے توان جھگڑوں میں بی نہ پڑتے۔اس لئے کہاس کے قاعدہ سے اس آ یت کا مرائم جانتے توان جھگڑوں میں نہ پڑتے۔اس لئے کہاس کے قاعدہ سے اس آ یت کا مفہوم بالکل ہی ہمارے فہ کورہ ترجمہ کے موافق ہوتا ہے اور حسب موقعہ آپ کی فیات میں ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں۔' واستغفر لذنبك وللہؤمنیں والہؤمنات ''اس کی ترکیب نحوی یہ ہوتی ہے۔

واؤعاطفه \_استغفرامرحاضرمعروف فعل بإفاعل \_

(لذنبک) میں ل، جار، ذنب مضاف، خواص مضاف الیه مضاف محذوف، ک، مضاف الید مضاف الید مضاف الید مضاف الید سے الید مضاف الید سے مضاف الید سے ملک کر مجرور، ل، جار کا ہوا۔ جار مجرور مل کر معطوف علیہ ہوا۔ اب وللمؤمنین کو لیجئے۔

واؤحرف عطف، ل، جار، مؤمنین معطوف علیه والمؤمنات، واؤعطف، مؤمنات معطوف معطوف، معطوف مؤمنات معطوف معطوف سیمل کرمجرور جوا جار کا جار مجرور مل کرمتعلق ہوافعل امر استغفر کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کرجملہ فعلیہ انشائیہ جوا۔

اس ترکیب نحوی کے اعتبار سے وہی معنی صحیح بنتے ہیں جوہم لکھ آئے ہیں اوران معنی کے اعتبار سے آپ کے حقائق قرآن کا اعتراض ہی محض لا یعنی ہوجاتا ہے اور مزید اطمینان کے لئے آپ کی بائبل،اے توبہ عیسائیوں کی بائبل سے بھی نظیر پیش کئے دیتے ہیں۔ تاکہ آپ اچھی طرح سجھ کیں کہ نبی کو خاطب کر کے قوم مراد لینا پرانا طریقہ ہے۔ چنا نچہ بائبل میں ہے۔اے اسرائیل سن،استثناء ١٦/٣١ سےمراد قوم ہے۔نہ كہ خوداسرائيل مخضراً جواب عرض كرديا ہے اور تفصيل كى حاجت ہوتو پھرعرض کروں گا کہ تشریف لے آئیں اور سجھ جائیں۔اشتہار بازی محض بازی ہے۔ ''اس کے متعلق پہلے آپ لفظ اس سے اجتناب فرمائیں۔اب رہا''ووجدك ضألا فهدي ضال کا استعال سجھ لیجئے۔ تا کہ آپ کومعلوم ہو جائے کہ آپ ضال کے جومعنی سجھتے ہیں وہ غلط ہیں۔ پیشل سے ہےاور ضلال کے معنی عدول عن الطریق المشتقیم کے ہیں اور جس جگہ ہیم عنی لئے گئے ہیں وہ مندرجہ ذیل مثال سے آپ مجھ سکیس گے۔'من اهتدیٰ فاتما بہتدی لنفسه "لیعنی جوراه پرآیاوه اینے ہی بھلے کے لئے راه پرآیااور جو بہکا ومن ضل فأنها يضل عليها وہ اینے ہی برے کو بہکا اور صلال عدول عن المنج کے معنی میں بھی آتا ہے۔ عام اس سے کہ عمداً ہویا سهواً كم جويازياده\_چنانچه محاوره ميل كمتي بين- "كونداً مصيبين من وجه وكونداً ''اور بھی لفظ صلال محض خطا کے معنی میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ضالين من وجوه كثيرة

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیال تشریف لام http://www.amtkn.org

نسبت صلال انبياء كي طرف بهي كي من اور كفار كي طرف بهي اور بمعني استغراق في الحبت بهي اوراس میں بون بعید ہے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ ان کے بیٹوں نے کہا۔ ''لعنی آپایی پرانی محبت میں ''انك لفي ضلالك القديم· ان اياناً لفي ضلال صبين ہیں اور بے شک ہمارے باپ شفقت بوسف میں تھلم کھلا ہیں محض سہو کے معنی میں حضرت موی کا عليه السلام في فرمايا - فعلتها اذا وانا من الضالين " "ميس في وه كام كيا ايسے حال ميس كه ، بعنی کہیں مجهاس كراه كى خرر فرقى اور ان تضل احدابها فتذكر احدبها الاخوى ان میں ایک عورت بھولے تواس کو دوسری یا دولائے اور 'ووجدک ضاّلا فیدیٰ معنی بنتے ہیں کہا ہے حبیب ! ہم نے تمہیں اپنی محبت میں ان خودرفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔اس کئے کہ صلال جمعنی شفقت بھی آتا ہے اور جمعنی عدول عن المنج بھی اور عدول عن طریق المشتقیم بھی۔ پھرحسب موقعہ سیات کلام سے اس کے معنی ارباب زبان سجھتے ہیں۔ آپ نے بسویے ستحھے یوں ہیمعنی گھڑ لئے۔علاوہ از س مندرجہ ذیل آبات میں بھی علیحدہ علیحہ معنی مراد ہیں۔جو آب کی ضیافت علمی کے خیال سے نذر ہیں۔ 'بضل به کیرا وبهدی به کیرا وما یضل بله الا الفاسقون "الله بهتیرول کواس سے گمراه کرتا ہے اور بہتیرول کو مدایت فرما تا ہے اراس سے وہی گراہ ہوتے ہیں جو بے مم ہیں۔ 'فہمت طائفة منهم ان يضلوك وما "" توان میں کے پھولوگ بیچاہتے ہیں کتمہیں دھوکہ دیں اور وہ اینے ہی يضلون إلا إنفسهم آب كوبهكارم بي " ومن يكفر بالله وملئكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ''اورجونه مانے اللہ اوراس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور قیامت کو ضل ضلاًلا بعيداً تووه ضروردوركي مرايي ميس يراث وصا دعاء الكافرين الافي ضلال ''اور کا فروں کی دعاء بَصْكُتَى پُرِتَى بِ- ' وقالوا اذا ضللنا في الارض "اور بولے جب ہم مٹی میں مل "لعني كبانه جائيں گے۔ 'المريجعل كيدبمر في تضليل وارسل علهمر طيراً ابابيل كرديا ان كا مكر بم نے باطل تو اب سمجھ ليجئے كه ضلال، ضال، ضل كے معنى حسب موقعه، باطل ہونے، مٹی میں ملنے، شفقت پدری کرنے، محبت وطلب میں از خودرفتہ ہونے، سہوکرنے، گراہ ہونے، غفلت میں پڑنے، اپنے منصب سے بخبر ہونے وغیرہ وغیرہ کے آتے ہیں۔ تو آپ نے گراہ کے معنی کی تخصیص کس دلیل سے کرلی۔ ذراانصاف بھی تو کیا کیجئے محض مذہبی طرفداری مين اندها دهندلكه مارنا انصاف كے خلاف ہے۔ والله الهادي!

ای موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف المی http://www.amtkn.org

عنایت نمبراا: حضرت سرورعالم الگینی عرصه ہوا فوت ہوگئے اور سیح ابھی تک زندہ ہےاور قر آن کہتا ہے۔زندہ مردہ برابز نبیں۔

شکریہ: اس کا جواب ہم اوّل نمبر لا میں دے آئے ہیں۔ بلکہ عنایت نمبرااحقیقاً محض عنایت ہے کہ تعداد سوال بڑھ جائے۔ مگر میاں اکرام نے اس کا نمبر علیحدہ گنا ہے تو ہمیں بھی ان کی خاطر سے اس نمبر کا جواب بھی نمبری ہی دینا چاہئے۔ جان عزیز! آپ 'وصا یستوی الاحیاء ولا الاصوات " ہے بہتواعتراض جڑ بیٹے۔ مگریہ بھی سوچا کس چیز میں برابر نہیں۔ باعتبار دنیا برابر نہیں یا روحانیات میں یا فضیلت وافضیلت میں اور اگر بڑعم سامی ایسا ہی ہے تو سنجل کر بتا ہی کہ بہوجب عقائد عیسویت حضرت میں جہب مرکر تین روز قبر میں پڑے رہے ہے سنجل کر بتائے کہ بہوجب عقائد عیسویت حضرت میں جب مرکر تین روز قبر میں پڑے رہے ہے ذاللہ) اس وقت ان کے شاگر دجو زندہ سے وہ حضرت میں سے افضل سے یا نہیں۔ اگر میرا خیال غلطی نہیں کرتا تو یقیناً عیسائی یہی کہیں گے کہ شاگر دافضل نہیں ہے۔ تو کہتے پھریہ اعتراض کس خیال غلطی نہیں کرتا تو یقیناً عیسائی یہی کہیں گے کہ شاگر دافضل نہیں ہے۔ تو کہتے پھریہ اعتراض کس حجگہ رکھا جائے۔ ذرا بوش سے بات کیا تیجئے۔ (نوٹ! بینم برہم ۱۹۱۴ء کے مطبوعہ اشتہار سے لے حکم رہم یا ورمیاں کی کھلی چھی میں ینم برسا ہے)

عنایت نمبر۱۱: ازروئے مسلمات اسلام قریب قیامت سیح، بنی آدم کی رہبری کے لئے آئیں گے۔ جب اوّل آخر سیح ہادی مطہرا تو ثابت ہوا مسیح افضل ہے۔

شکرید: آپ کا عتراض تو ہم نے سن لیا۔ گریہاں آپ پراعتراض آتا ہے وہ یہ کہ آپ تو قرآن کے سواا حادیث کو مانتے نہ تھے۔ پھریہاں احادیث کو مسلمات اسلام قرار دے کر کیوں سامنے آئے اور جب آئے تھے تو آئییں مسلمات کو بغور پڑھ لیا ہوتا۔ آپ کو آئیں میں بیجی مل جاتا کہ سے کس حیثیت سے آئیں گے اور کن احکام محمد رسول اللہ ظالمین کی گئیں کریں گے اور وہ مستقل رسول بن کرآئیں گیں گے یا جھیٹیت محکوم۔

جناب من! اصل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی اس لئے رکھا گیا ہے کہ حضور کے ان احکام کی زمانہ اخیر میں آ کر قبیل کریں۔جوچودہ سو برس قبل حضور طالقیٰ خاصا در فرما گئے ہیں۔جی کہ امامت بھی وہ نہ کریں۔ بلکہ سرور عالم طالقیٰ خامتی امام مہدی علیہ الرحمۃ والرضوان کی افتداء میں نماز پڑھیں۔ با آ تکہ حضرت مہدی ان کے مرتبہ رسالت سابقہ کا وقار کرتے ہوئے انہیں امامت کے لئے کہیں۔ گر حضرت میے فرمادیں۔ نہیں حضور سیدیوم النشو رکا اللہ کا ارشاد ہے۔ انہیں امامت میں مدی مدی دیکھ تکرمہ لہٰ الاصف "مہارا امام تہمیں میں سے ہوگا۔ یہ اکرام واعز از ہے اس

امت کے لئے۔اب وہ حدیث بھی سن لیجئے۔ جسے آپ مسلمات اسلام کے نام سے فرمارہے ہیں۔وبو بذا !

سلم شريف،مطبوعه معر، جزء ثاني، كتاب الفتن مين حضرت نواس ابن سمعان كلابي عهم وي ب- " ذكر رسول الله عَيْد الدجال ذات غداة فخفض ورفع حتى ا ظنناً وفي طائفة النخل فلما رحنا اليه عرف ذالك فينا فقال ماشأنكم • قلنا غداة فحفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في يا رسول الله ذكرت الدجال طائفة النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكمران يحرج وأنا فيكمر فأنا حجيجه دونكمران يخرج ولست وفيكم فأمر حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم الله شاب قطط عينه عنبة طائفة كأني اشبه بعبد العزى بن قطن فهن أدرك منكم فليقراء عليه فواتح سورة الكهف انه خارج خلة بين الشامر والعراق فعاث يمينا وعاث شهالا ياعباد الله فاثبتوا قلنا يارسول الله وما لبثه في الارض قال اربعون يوم يوماً كسنة ويوم كشهر ويوم كجهعة وسائر إيامه كأياكم قلنا يارسول الله فذالك اليوم الذي كسنة إتكفينا فيه صلاة يومر قال لا اقدر والله قدرة فقلنا يارسول اللُّه ما اسراعه في الارض قال كا الغيث استدبرتك الريح فيأتى على القومر فيدعوهم فيومنون بك ويستجيبون لله فيأمرالسهأ فتهطر والارض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم اطول ما كانت ذري واسبغه ضروعا وأمده خواصرثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصجون مهحلين ليس بأيديهم شع مون اموالهم ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعا سيب النحل ثمر يدعو رجلا مهتلئا شبأبا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثمر يدعوه فيقبل ويتهلل وجهله ويضحك فبينها هو كذالك إذ بعث اللُّهُ المسيح إبن مريم فينزل عند المنارة البيضاء الشرقي دمشق بين مهروذتين واضعا كفيه على اجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جهان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجدريح نفسه الرمات ونفسه ينتهى ''لعنیٰ ایک روز صبح کے وقت حيث ينتهى طرفه فيطلبه حتى يدركه ببأب لد فيقتله

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے یہاں تشریف لائی http://www.amtkn.org

حضور طال المراس جوش سے بیان فرمایا کہ ہم نے سمجھ لیا کہ دجال مدینے کی محبوروں میں آپیچاہے۔ جب شام کوخدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور کاللیج نے ہمارے چرے پر آ ثار پائے۔فرمایاتمہارا کیا حال ہے۔ہم نے عرض کیا۔حضور کاٹیٹی نے دجال کا ذکرالیی او پنج پنج سے بیان فرمایا کہ ہم کو بیلیقین ہوگیا کہ وہ مدینہ کی تھجوروں میں ہی آپہنچا۔ فرمایا: علاوہ دجال کے اور بہت سے فتوں کا مجھے تمہارے لئے خوف ہے۔ وہ تو اگر میرے سامنے آگیا تو میں تمہارا ناصر ومددگار ہوں اور اگر میرے بعد آیا تو ہر مخص اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہے اور میری طرف سے ہرمسلمان کا اللہ محافظ ہے۔وہ لیعنی دجال جوان اور کھے ہوئے بدن کا ہے۔ ایک آئکھاس کی باہراٹھی ہوگی ۔مثیل ٹینٹ کے، میں اس کی تشبیہ عبدالعزیٰ بن قطن یہودی ہے دےسکتا ہوں۔جو شخص تم میں سے اس کو یاوے اس سے محفوظ رہنے کے لئے سور ہ کہف کی ابتدائی آیات اس پر پڑھے۔وہ شام وعراق کے درمیانی راستہ سے فکلے گا اور گردونواح میں فساد پھیلانے کا ارادہ کرے گا۔اےخداکے بندو!اس وقت ثابت قدم رہنا ہم نے عرض کی حضور وہ زمین پر کتنے دن تھہرے گا۔ فرمایا جالیس دن۔ پہلا دن ایک برس کے برابر ہوگا۔ دوسرا دن ایک مہینہ کا، تیسرا دن ہفتہ مجر کا باتی ایام مثل معمولی دنوں کے مول کے ہم نے عرض کی حضور کا الیام اور دن جوایک برس کا ہوگایا مہینہ اور ہفتہ کا اس میں ہم کو پانچوں وقت کی نمازیں ہی کافی ہوں گی۔ فرمایانہیں اندازہ کرکے برس دن کی نمازیں پڑھنا۔ (اورائی ہی مہینہ اور ہفتہ میں ) ہم نے عرض کی حضور ماللین اور حیالیس دن میں تمام زمین پر کیسے چرجائے گا۔فرمایا جیسے ابر ہوا کے ساتھ دنیامیں چرجا تا ہے۔ چروہ ایک قوم پرآ کراپی خدائی کی دعوت دے گا۔وہ قوم اس پرایمان لے آئے گی۔ پھروہ آسان کو جب تھم بارش دے گا توا تنامینہ برسے گا کہ زمین سرسبز ہوجائے گی اوراس قوم کے مولیثی خوب موٹے تازے ہوکر دودھ سے تھن جھرے واپس آئیں گے۔ چھروہ ایک دوسری قوم پرآ کراپی خدائی کی دعوت دے گا۔وہ اس کی دعوت کورد کریں گے۔ان کے پاس جو کچھ رہا سہا ہوگا۔سب نیست ونا بود موجائے گا۔ پھر د جال جنگل میں جا کرز مین کے خزانوں کو باہر نکلنے کا تھم دے گانو بہت سے خزانے اس کے پیچیے اس طرح ہوجا کیں گے جیسے یعسوب شہد کی مکھیوں کی بادشاہ کے پیچیے کھیاں گی رہتی ہیں۔ پھروہ ایک جوان کو بلا کرتلوار ہے قتل کرے گا اور دونوں ٹکڑے ایک تیرے نشانہ کے انداز برعلیحدہ علیحدہ مچینک کر بلائے گا۔وہ زندہ ہوکر حیکتے ہوئے چیرے کے ساتھ واپس آئے كا\_اس وفت مين احيانك الله عيسلى ابن مريم عليها السلام كودنيا مين بيهيج كا اوروه سفيد مناره مشرقي

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تقریف المی http://www.amtkn.org

دمشق پردوعصا بغل میں لگائے دوفرشتوں کے باز دُوں پڑھیلی رکھے اس طرح اتریں گے کہ جب آپ سرنیچا کریں بالوں سے پانی شکیے اور جب سراہ نیچا کریں موتیوں کی طرح قطرے گریں۔ اس وقت جس کا فرکوان کے سانس کی ہوا پہنچے گی۔ ہلاک ہوگا اور آپ کا سانس منتہائے نظر تک پہنچ گا۔ جب دجال کو آپ کی خبر پہنچے گی وہ بھا گے گا۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو باب اللہ پر جو آپ کریں گے۔ الیٰ الاخوہ!

اس حدیث میں طول زمان کے تذکرہ پر مرزائی صاحبان تاویل کرتے ہیں کہ دن سال جرکے برابر ہونے کے یہ معنی ہیں کہ سال جرکا کا م ایک دن میں ہونے لگے۔ گراس حدیث میں واضح طور پر نمازوں کو معمولی دنوں کے حساب پر پڑھنے کی ہدایت نے بیتاویل پا در ہواکر دی ہے۔ دو مر بے سی علیہ السلام کی تشریف آوری کا نقشہ اس شان سے کھینچا ہے کہ سی شم کی گنجائش ہی نہیں ہو ۔ جب علاوہ ازیں اور چندا حادیث بتاتا ہوں۔ جس سے آپ یہ جھ سکیں گے کہ عیسی علیہ السلام کا نزول محض ان خدمات کے لئے ہوگا۔ جس کا تھم حضور سید یوم النثور مالئے ہیں۔ پھراگر حاکم اعلی سے انفل مالی سے انفل میں اس ماتحت کو حاکم اعلی سے انفل میں مانا کرتے ۔ لہذا آپ ہی تعقل سے کام لے کراپی خمیر سے فیصلہ کریں کہ آپ نے کیا اعتراض پیش کیا ہے۔

مشکوة شریف باب نزول عیسی علیه السلام میں ہے۔حضرت الو ہریرة راوی ہیں۔
فرماتے ہیں کہ حضور کا الی خورمایا خدا کی قتم قریب ہے کہتم میں ابن مریم نازل ہوں گے۔ بہ حیثیت حاکم عادل اور وہ صلیب توڑیں گے اور سوئر کے قل کا حکم فرمائیں گے اور جزیہ موقوف کر کے اسلام کی دعوت دیں گے اور مال بکثرت ہوگا۔ حی کہ خیرات لینے والا نہ ملے گا اور (رغبت الله اللہ سے) ایک سجدہ دنیا ومافیہا سے بہتر ہوگا۔ پھر حضرت الو ہریرة نے فرمایا اگر قرآن سے سند چا ہوتو پڑھو۔' وان میں اہل الکتاب الا لیؤمنی بله قبل موته '' (متفق علیه) یعنی کوئی اہل کتاب نہیں۔ مرعیلی علیہ السلام کی موت سے پہلے ایمان قبول کر لیں گے۔ اصل حدیث یہ مربعہ حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنویر ویضع الجزیلة ویفیض صربعہ حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنویر ویضع الجزیلة ویفیض المام کی موت کا اللہ کا دیکھر ابن المام کی موت کون السجدة الواحدة خیرا میں الدنیا وصافیہا ، ثمر یقول ابوہریرة فاقروان شئتھ وان میں اہل الکتاب الا لیؤمنی

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیبال تشریف لام http://www.amtkn.org

به قبل موته "اوردوسری روایت بخاری مسلم میں ہے۔"کیف انتھ اذا انول ابن صریعہ فیکھ واصامکھ منکھ "یعنی کیا حال ہوگا تمہارا جب نازل ہوں گے ابن مریم تم میں اور تمہارا امام تم میں سے ہواور جابر سے مروی ہے کہ حضور گائی آئے نے فرمایا ہمیشہ میری امت سے ایک جماعت ہوگی۔ تن پر مقاتلہ کرتی اور غالب رہتی قیامت تک فرمایا۔ پھر نازل ہوں گئم میں عیسی ابن مریم پھراس جماعت حقد کا امیر کے گا۔ آیے نماز پڑھا نے تو حضرت عیسی علیہ السلام فرمائیں گے۔ نہیں تمہارا بعض تمہارے کا امیر ہے۔ بیاعز از دیا ہے۔ اللہ جل علانے اس امت کو۔ لفظ حدیث بیر بین "دول طائفة من امتی یقاتلون علیٰ الحق ظاہرین الیٰ یوم

القيمة قال فينزل عيسى بن مريم فيقول اميرهم تعال صل لنا فيقول لا ان

"اپتومیراخیال ہے بعضكم على بعض امراء تكرمة الله بذه الامة . رواه مسلم کہمیاں اکرام کا اطمینان ہوگیا ہوگا اور سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس شان سے آئیں گے اور مسلمات اسلام سے حاشیہ نووی یہی ہے۔ چنانچہ اس میں علامہ امام نووی فرماتے ہیں۔امام قاضی فونسلینے ہیں کے علیہ السلام کا نزول اور آپ کا دجال کوفل کرنا اہل سنت وجماعت کے نزدیک حق صحیح ہے۔اس لئے کہاس بارہ میں بکثرت احادیث صحیح وارد ہیں اور جب اس کے ابطال برکوئی دلیل عقلی نفتی موجودنہیں تو اثبات اس کا واجب ہوا۔ بعض معتز لہ اور جميه فرقوں اوران كے ہم خيال لوگوں نے نزول سيح كا ا ثكاركيا ہے اور بيگمان كياہے كه بيا حاديث قابل رد میں۔ بموجب آیة کریمہ وخاتم النبین اور حدیث لا نبی بعدی اور باجماع مسلمین که ہمارے نبی منافیات کے بعد کوئی نبی نہیں اور رید کہ شریعت نبوی علی صاحبہا الصلوۃ والسلام قیامت تک ہمیشہر ہنے والی ہے۔ بھی منسوخ نہ ہوگی۔ گرییا ستدلال فاسد ہے۔ اس لئے کہزول عیسیٰ سے بیہ مرادنہیں ہے کہ وہ نبی ہوکرالیی شریعت کے ساتھ اتریں گے۔ جو ہماری شریعت کی ناسخ ہواور نہ ان احادیث میں نہان کی غیر میں ایپامضمون ہے۔ بلکہ بہاحادیث اوروہ جو کتاب الایمان وغیرہ میں گذری ہیں کہ وہ تھم وعادل ہوکر اتریں گے اور ہماری شریعت کے مطابق تھم کریں گے اور جو کچھ لوگوں نے امور شریعت سے حچوڑ دیا ہوگا اس کو زندہ فرمائیں گے۔اصل عمارت بخوف طوالت نقل نهيس كي گئر- "من شاء فلينظر فيله

عنایت نمبرسات حضرت سیح قیامت سے پہلے آ کر دجال کو ماریں گے۔تمام اہل کتاب ان پرایمان لائیں گے۔معلوم ہوا کہ سیح خاتم النہین اورافضل ہیں۔ شکریہ: اگرچہاس کا جواب بھی شکرینمبر ۱۲ میں آچکا ہے۔ گرچونکہ ہم میاں اکرام کی خاطر سے اور ان کے نمبر کے لحاظ سے نمبر وار جواب دیے ہیں۔ البذایہاں بھی جواب دینا ضروری سجھتا ہوں۔

جی ہاں! ' وان من اہل الکتاب الاليؤمنن به قبل موته ''سے بھی ثابت ہے۔ مگر ذرا انساف کو ملحوظ رکھ کراعتراض کیا ہوتا۔ حضرت میں کی تشریف آوری پراگر ایمان لائیں گے تو وہی عیسائی ایمان لائیں گے جنہیں اہل کتاب کہاجا تا ہے یا مسلمان بھی۔ اگر کہتے کہ مسلمان بھی، تو ذرا بتا ئیں کہ مسلمان جب پہلے سے مؤمن ہیں تو از سرنو ایمان لا ناتخصیل حاصل؟ اوراگر کہتے کہ عیسائی، تو ہمارا مقصد صحیح کہ اپنی ناتمام تبلیغ کو کھمل کرنے عیسی علیہ السلام آئیں گی یا تمام تبلیغ کو کھمل کرنے عیسی علیہ السلام آئیں گیا ہوجب پیش گوئی سیدالا نبیا مجمد صطفاع اللی تا تمام تبلیغ کو کھمل کرنے عیسی کہ عدیث میں ارشاد ہے۔ جس مرتب فرمادی ہیں ان کے مطابق عملدر آمد کریں گے۔ جسیا کہ حدیث میں ارشاد ہے۔ حضرت ابو ہریہ ڈراوی ہیں کہ حضور تا گھی این عرب عدید ابن صویعہ

حكما وعدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المأل

حتى لا يقبله احدويهلك في زمأته الهلل كلها الا الاسلام ويقتل الدجأل

فیمکٹ فی الادض ادبعین سنڈ ٹھریتونی فیصلی علیہ المسلمون " قریب ہے ہے کہ ابن مریم تم میں نازل ہوں۔ تھم وعادل، صلیب توڑدیں، خزیر کوئل کریں، جزیہ موقوف کریں اور مال کی اتن کثرت ہو کہ کوئی قبول نہ کرے اور اس زمانہ میں تمام مذا ہب ہلاک ہوجا کیں گے۔ مگر اسلام اور دجال کوئل فرما کرزمین پرچالیس برس قیام فرما کیں۔ پھرانقال کریں اور مسلمانوں کی جماعت ان کی نماز جنازہ پڑھے۔

تواب فرمائے ابن مریم بھی محمد رسول اللہ طالیے نامی جدب چودہ سوبرس پیشتر کی پیش گوئی کے تشریف لا کئیں اور تشریف لا کرکام میکریں کہ صلیب توٹریں۔ جونصار کی میں ہے نہ کہ مسلمانوں میں ۔ خنز برقل فرما کئیں جونصار کی میں مرغوب چیز ہے نہ مسلمانوں میں ، اور جزیہ بموجب قانون محمد کی اٹھا رکھیں اور تمام باطل فد جب والوں کو ہلاک کردیں اور دین محمد کی اتباع فرما کئیں اور جالیس برس دنیا میں رہ کروفات یا کئیں اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں نہ کہ عیسائی۔ اس لئے کہ عیسائی۔ اس لئے کہ عیسائی ۔ اس میں حضور مطابع کی مسلمات اہل اسلام میں قائم فرما گئے۔ یا عیسی علیہ افضلیت ثابت ہوئی۔ جوان تمام واقعات کو مسلمات اہل اسلام میں قائم فرما گئے۔ یا عیسی علیہ

السلام کی۔اللدانساف دے تو آپ ساف کہیں گے کہ اب معاملہ صاف ہے۔رہی ضدوکد، جث دھرمی ،اس کاعلاج نہ کسی طرح ممکن ،نہ بھی ہوا۔ والله الهادی!

عنایت نمبر ۱۳: بیعنایت ہم ان کے اصلی پیفلٹ مقائق قرآن سے قل کررہے ہیں۔ میاں اکرام کو یہ یادنہیں رہی۔ لیکن اس خیال سے کہ شایداس جواب کے بعد پھرعنایت فرمائیں۔ لہٰذاان کی اصل سے اس کاشکریہ پیش کردینا حسب موقعہ مناسب متصور ہوا۔ وہو

العنایة ہذا! بحکم قران۔''ونفخنا فیہ من روحنا ''مسیح کے اندرذات الٰہی تھی پس وہ صاحب الوہیت تھے۔اس لئے ایک گنهگاررسول سے (معاذ اللہ ) مسیح افضل تھے۔

شکریہ: یہال ونفضنا فیله میں روحنا کواٹھا کرپا دری صاحب یا مرزائی یا اکرام الحق صاحب یا مرزائی یا اکرام الحق صاحب بے سوچ سمجھے ایک نیا خدا خانہ ساز بنارہے ہیں۔ ہاں اکرام الحق کو تو اس اعتراض عن نہیں کیا۔ مگر چونکہ حقائق القرآن کی دور تی میں یہ بھی ہے تو شاید آج نہ کہا تو کل کہدیں۔ اس وجہ سے ان کو بھی اس شکریہ میں شریک کیا گیا۔ بہر کیف وہ اس امر کے قائل ہوں یا نہ ہوں۔ مگر ارادہ ضرور ظاہر کیا ہے کہ میں عیسائی ہوجا وَں گا۔ لہذاوہ بھی اس کے معترف ہونے والے ہوئے۔

اصل مين بيسراسر غلط فنى يابالفاظ ديكر خالفت قرآنى ہے۔ لفخ كے معنى صاف ہوجائے پر معاملہ صاف ہوجاتا ہے۔ علامہ امام راغب مفروات ميں فرماتے ہيں۔ 'النفخ نفخ الريح فى الشي قال يوم ينفخ فى الصود ونفخ فى الصود ، ثعر نفخ فيلا المحرى ذالك نحو قوللا تعالىٰ فاذا نقر فى الناقود ، وصنك نفخ الروح فى النشأة الاولیٰ ونفخت فيلا من روحى يقال النفخ بطنك ومنك استعير انتفخ النہار اذا رنفخ

°' ونفخة الربيع حين اعشب ورجل منفوخ اي سمين

گنے سے مراد گنے رہے ہے۔ کسی شئے میں پھونک مارنا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔
یوم پنٹے فی الصور لیتن جس دن پھونکا جائے ، صوراور پھونک دی جائے صور میں اور پھر پھونک دی
جائے اس میں دوبارہ اور گنے اور نقر دونوں ایک معنی رکھتے ہیں۔ فاد انقر لیعنی جب پھونکا جائے
ناقور لیعنی صوراور گنے روح سے مراد۔ پہلی پیدائش ہے اور فخت فیہ من روحی کے معنی باعتبار عرف
پھولنے اور پھلنے کے بھی ہو سکتے ہیں قواس کے معنی سے ہوئے کہ ہم نے اسپے تھم سے اس لئے کہ

روح كى حقيقت امر ب- حبيها كقرآن پاك مين فرمايا- "قل الروح من اصوريي نے عالم امر میں حضرت مسیح کو پھولتا پھلتا تخلیق فر مایا۔ پھر پیٹ بھو لنے کے معنی میں بھی نفخ آتا ہے اورسپیدہ سحرکے معنی میں بھی آتا ہے۔ جیسے استخ النہار، استخ بطنه اور بھیتی کے شاداب وسرسبز ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جیسے فخۃ الرئیج اور فربہ آ دمی کے معنی میں بھی بولا جاتا۔ جیسے رجل منفوخ لعنی آ دمی سمین وفریہ ہے۔

پرومم نفرانيت كوتو قرآن كريم خودر فرمار باب- "لقد كفر الذين قالوا ان اللّٰهُ ہو المسيح ابن صريم وقال المسيح يا بنى اسرائيل اعبداللّٰهُ ربى وربكم فانهُ من يشرك باللّٰهُ فقد حرم اللّٰهُ عليهُ الجنةَ وما وٰى ہم النار ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ وہی مسیح مریم کا بیٹا ہے اور مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو۔ جومیرارب اور تمہارارب ہے۔ بے شک جواللہ کا شریک ظہرائے تواللہ نے اس پر جنت حرام کردی ہےاوراس کا ٹھکانا دوزخ ہے۔ دوسری آیت سے تواس وقت حیات مسے بھی ثابت موربی -جوابطال مرزائیت کے لئے اعلیٰ دلیل ہے۔ 'لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئاً ان اداد ان يهلك المسيح بن مريم وامله ومن في الارض جميعا "كلين بشككا فرمو ي وهجنهول في كما كراللم بن مریم ہی ہے۔اے حبیب متم فر مادو پھر اللہ کا کوئی کیا کرسکتا ہے۔اگروہ جا ہے کہ ہلاک کردے مسیح بن مریم کواس کی مال کے ساتھ اور تمام زمین والوں کو۔اس آبیت کریمہ میں ابن مریم وامہ ومن فی الارض میں واؤ بمعنی معہ ہے اور معیت کے معنی سے بیمفہوم صاف حاصل ہور ہاہے کہ اللہ تبارک وتعالی فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو معدحضرت مریم علیہا السلام کے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماردیتے۔ گر چونکہ عیسی علیہ السلام کوہم نے نہ مارا۔اس لئے عیسائی ان کوخدا مانے کے لئے تیار ہوگئے۔ حالانکہ وہ رسول خدا اور خدا کے بندے تھے۔ نہ کہ خدا کے بیٹے یا خدا۔ معاذ اللہ اور دوسر فرقد كرديس فرمايا: "لقد كهر الذين قالوا ان الله ثالث ثلثه "لعنی ہے شک وہ کا فر ہوئے۔جنہوں نے کہا کہ تین معبودوں میں سے ایک اللہ ہے۔ یعنی باب اللہ، بیٹا مسیح اور "پھرآ گے فرمایا روح القدس تين معبوريس- "اعاذنا الله تعالى من بذا الشرك الجلى

کھانا کھاتے تھے۔ پھر جو کھانا کھانے کامختاج ہو وہ خدا کیسے ہوسکتا ہے اور پھر یہ بھی بتادیا کہ اس موضوع برمزید کت کے لیے بیاں تشریف لائمی

كهخداتو كهانے يينے سےمنزہ ہاور "كأنا يأكلان الطعامر

''لعنی سے اوران کی والدہ دونوں

ہمارے حبیب تو وہ ہیں جن کی شان میں ہم نے فرمایا: 'وصا ارسلنك الا كافلة للناس '' یعنی اے حبیب ہم نے آپ کو تمام مخلوقات کے لئے بشیر ونذیر بنا کر بھیجا اور عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں ارشاد ہے۔ '' ان ہو الا عبد انعمنا علیا وجعلنا و مثلاً لبنی اسرائیل '' بے شک وہ عیسیٰ نہیں تھے۔ گرا یک ایسے بندے کہ ہم نے ان پر انعام فرمایا اور بنی اسرائیل کی طرف شک وہ عیسیٰ نہیں تھے۔ گرا یک ایسے بندے کہ ہم نے ان پر انعام فرمایا اور بنی اسرائیل کی طرف

بےش بنا کر بھیجا۔ انجیل کی نظر میں سیدالانبیاء کار تنبدد نیا کے سردار کا ہے

یہاں تک تو مسلمات اہل اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام و جناب محمد رسول اللہ مگا اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ تھا۔ اب جگر تھام کے بیٹھو۔ میری باری آئی۔ ذراانجیل سے تو پوچھئے جو حضرات نصاریٰ کے مسلمات سے ہے کہ وہ حضور مکا لٹیٹی کی شان والا میں کیا کہد ہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی عمر کے آخری حصہ میں وعظ فرماتے ہیں اوراس میں بتاتے ہیں۔ یوحن ۱۱ باب کی ۲۹ سے۔ تم من چکے ہوکہ میں جاتا ہوں اور تمہارے پاس پھر آتا ہوں۔ اگر تم مجھے پیار کرتے تو تم میر ساس کہنے سے کہ باپ پاس جاتا ہوں۔ خوش ہوتے۔ کیونکہ میراباپ مجھ سے بڑا ہے۔ اب میں نے تمہیں اس کے واقع ہونے سے پیشر کہا تھا کہ جب وہ وقوع میں آ و سے تو تم ایمان لاؤ۔ بعد اس کے میں تم سے بہت کلام نہ کروں گا۔ اس لئے کہ اس جہان کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کی کوئی چیز نہیں۔

اس مضمون سے آپ خود ہی فیصلہ فرمائیں کہ آپ کے بعدوہ دنیا کا سردار کون آیا۔
سنئے ہم بتاتے ہیں جو آیا وہ وہی سیدالانہیاء سندالاتقیاء حبیب کبریا محبوب خدا مالک رقاب عالم
حبیب مختشم تا جدار آں شہنشاہ این وآن قاسم کون ومکان سیدالثقلین ، بنی الحرمین ، امام القبلتین محمد
رسول الله طالی ہیں۔ جنہوں نے حضرت عیسلی علیہ السلام کے وہ مٹے ہوئے مراتب دکھائے جن کو
ان کی جماعت نے نسامنسا کر کے ہما منثوراکر دماتھا۔

اب اس جماعت کے نامی محققین کے خیالات بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ جن میں آپ شریک ہوکرعیسائی بنناچاہتے ہیں کہوہ ہمارے اسلام اور بانٹی اسلام کے متعلق کیا کہدرہے ہیں۔ پھرانصاف آپ کے ہاتھ ہے۔

مانو نہ مانو پیارے تہمیں اختیار ہے ہم نیک وبد جناب کو سمجھائے جاتے ہیں ''الفضل ما شہدت بله الاعداء ''

حضور ملاللين كالشان فضيلت اغيار كى زبان وقلم سے

مشہور ومعروف مؤرخ ڈبلیوآ ئررنگ جن کا ایک انظاملی دنیا میں قدر وعزت کی ا نگاہ سے دیکھاجا تا ہے اور جن کی مؤرخانہ تحقیق کا پایداس قدر بلند ہے کہ آپ کی تحریریں بطور سند کے پیش کی جاتی ہیں تحریر فرماتے ہیں۔

"حضرت محمد صاحب نهايت ساده مزاج ريفارم تھے۔آپ كى ديني قابليت حمرت انگیز اورقوت مدبره غیرمعمولی تقی-آپ کافهم وادراک نهایت تیز حافظه زبردست اور مزاح انکسار پیند تھا۔ آپ کی گفتگونہایت مختصر مگر پرمغز اور سنجیدہ ہوتی تھی۔حبیب کی حلاوت آپ کی بینظیر فصاحت اورمترنم لہجہ سے دوبالا ہوجاتی تھی۔آپ بڑے متقی اور نیک منش تھے۔اکثر روزہ سے رہتے تھے۔ ظاہری شان وشوکت کا کچھ خیال نہ تھا۔ جبیبا کہ نچلے طبقہ کے لوگوں میں ہوا کرتا ہے۔ بلکہ جو کپڑے آپ بینیتے ان میں اکثر پیوند ہوتے ۔ صفائی کا بہت خیال رکھتے۔ اکثر عنسل کرتے اور خوشبولگاتے۔معاملات میں بوے منصف تھے۔آپ بیگانے غریب امیر غلام اورآقاسب کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کرتے۔عام لوگوں کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتے اوران کی شکایات سنتے تھے۔طبیعت پراس قدر قابو یافتہ تھے کہ خانگی زندگی میں بھی نہایت متحل، بردباراور ذی حوصلہ تھے۔آپ کے خادم انس کا بیان ہے کہ میں آٹھ برس تک آپ کی خدمت میں رہا۔اس عرصه میں آپ نہ تو تبھی مجھ پر ناراض ہوئے اور نہ ہی سخت کلامی کی۔ باوجود میکہ مجھ سے نقصان بھی موجاتا تھا۔آپ کے سوانح حیات کا بغور مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بالکل خود غرض نہ تھے۔ کیونکہ مکی فتوحات سے جوحا کمانہ غرور اور خود غرض لوگوں میں پیدا ہوجا تا ہے۔ وہ آپ میں بالكل نه تفا بلكه نهايت عروج اورشا بانه صولت وسطوت كي موجود كي مين بهي آپ ايسے بي ساره اور غریبانہ حالت میں رہے۔ جیسے کہ افلاس کے زمانہ میں شاہانہ شان وشوکت تو در کنار۔ اگر آپ کہیں تشریف لے جاتے اور لوگ تظیماً کھڑے ہوجاتے تو بھی آپ ناپسند فرماتے۔ مال و دولت جوخراج سلطنت جزبياور مال غنيمت سے حاصل ہوتا وہ صرف جنگی مہمات اور امداد مساكين ميں صرف موتا تقااوريهي مصارف اس قدر تصرك بيت المال بميشه خالى ربتا تفاعمر بن حارث كا قول ہے کہ حضرت محمر ملالیا اپنے اپنی و فات کے وقت نہ کوئی لونڈی، غلام چھوڑ انہ درہم اور دینار۔ آپ کو دنیاوی آسائش و آرام سے کوئی غرض نہ تھی۔ آپ ہمیشہ نماز میں مصروف رہا کرتے جومسلمانوں کی نہایت پیندیدہ عبادت اور روح انسانی کوصاف وشفاف بنانے والی چیز ہے۔ آپ ہمت شکن

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تطریف لائمیں http://www.amtkn.org

حالات اور مصیبت افزاء واقعات میں بھی ہمیشہ متوکل رہتے تھے اور انجام کی راحت اللہ تعالی کے فضل وکرم پر مخصر بیھتے تھے اور اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر خدار حم نہ کرے تو میں بھی جنت میں داخل نہیں ہوسکتا۔ آپ اپنا کلوتے فرزندا برا جیم کی وفات حسرت آیات پر بالکل صابر وشاکر رہے۔
آپ اپنی زندگی کے آخری دن تک خدمت ند جب میں مصروف رہے اور اپنی پیروؤں کو ہدایات دیتے رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے دائمی اور مستقل زاہد کو برا کہنایا ان پر ریا کاری کا الزام لگانا قطعاً غلط ہے۔ قرآن جس کے ذریعہ حضرت محمد کالیے آئے نے لوگوں کو ہدایت اور یکی کی طرف بلایا۔ اس کی تعلیم نہایت بلندیا پیاوریا کیزہ ہے۔''

السس يورپ كاز بردست محقق اورمؤرخ مربرك واكل اپنى كتاب "گريك نيچ"

میں لکھتا ہے۔

''حضرت سے جے چھسوسال بعد جب کہ حضرت میے کا بجیب وغریب اثر مغرب کل طرف منتقل ہوجانے کی وجہ سے شام اور عرب کی اخلاقی حالت نہایت خراب ہور ہی تھی۔ عرب جیسے وسیح ملک میں ایک پیغیبر بھیجا گیا۔ جس نے خصرف عدل وانصاف اور امن وامان کی حکومت قائم کی۔ بلکہ ہیبت ناک بت پرسی کا بھی قلع قمع کر دیا۔ عرب میں عورتوں اور مردوں کو بتوں کی بھینٹ چڑ ھایا جا تا تھا۔ معمولی مناقشات پرخوفناک لڑائیاں چھڑ جائی تھیس۔ اخلاقی قباحتیں اور بری عادتیں' طبیعت ثانی' ہوگئی تھیں کہ ۲۹ راگست ۲۵ کے کو کہ میں یہ پیغیبر پیدا ہوا۔ اس سے چند بری عادتیں' طبیعت ثانی' ہوگئی تھیں کہ ۲۹ راگست ۲۵ کے کو کہ میں یہ پیغیبر پیدا ہوا۔ اس سے چند روز پیشتر آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور چندر وز بعد آپ کی والدہ بھی فوت ہوگئیں اور اپنی تیم فرزندکو دادا کے سپر دکر گئیں۔ جب یہ پیٹیم لڑکا بڑا ہوا تو امید کے موافق نہایت خاموش طبح تھا اور گردو چیش نے کردو چیش کے دادا بھی انتقال فرما گئے اور محمد کی حقال در پرورش آپ کے پچاابوطالب کے سپر دکر گئے ۔ بچپن اور جوانی انتقال فرما گئے اور محمد کی تھا سے واقعہ پیش نے آپ ایسوائے اس کے کہ بسلسلہ تجارت آپ کوشام جانا انتقال فرما آپ اس برے زمانہ میں آپ کوشام جانا کے کہ بسلسلہ تجارت آپ کوشام جانا کے دمانہ میں آپ کوشل آپ نے حضرت خدیج سے شادی کی۔ جن کی طرف سے آپ گزار جہاں آپ اس برے زمانے کے ہرواقعہ کا نہا ہے جمیت میں آپ گواییا وفا دار مصادق ، میں تجارت کی طرف سے آپ شام میں تجارت کی طرف سے آپ شام میں تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیج شے تمام معاملات میں آپ گواییا وفا دار مصادق ،

امین اور کفایت شعاریایا کهان دونوں کی ۲۷ ساله گرمتی زندگی دنیا کی شادیوں میں ایک نمونه جھی

جاتی ہے۔ بظاہرآ پیکی زندگی خاموش تھی۔لوگ آپ کو''الامین' کے لقب سے یاد کیا کرتے

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیبال تقریف المی http://www.amtkn.org

سے۔جب آپ شہری گلیوں میں چلتے تھے تو نیچ دوڑ کر آپ کو چٹ جاتے تھے۔ کیونکہ انہیں آپ کی محبت پر جمروسہ تھا۔مفلس اورمفلوک الحال لوگ بھی بغرض مشورہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔اسی زمانہ میں حضرت محمر مُلِّ اللَّیٰ ایک غارمیں جایا کرتے تھے اور وہاں عبادت اور غور وَفکر میں کئی کئی مہینے صرف کر دیتے اور اس اندرونی آواز پر جمروسہ کرنے سے ڈرتے تھے۔ جو آپ کو میل کئی ختی پر آمادہ کرتی تھی۔وہ خیال کیا کرتے کہ میں کیسے پیغیر بن سکتا ہوں۔کیا انسانی کمزوری تو مجھے ایسا کرنے کے لئے نہیں ابھارتی ؟ اس حالت میں ایک رات جب کہ آپ زمین پر لیلے مجھے ایسا کرروشنی چکی اور ایک نور انی شکل نیجا ترتی ہوئی نظر پڑی۔جس نے کہا:

"ا تھ تو خدا کا نبی ہے۔اینے پروردگار کا نام لے کر پڑھ۔" آپ نے سوال کیا، کیا پڑھوں؟اس کے بعد فرشتے نے رسول کو تلقین کی اور نہ صرف اس بڑی دنیا کا ذکر کیا۔جس میں ہم رہتے ہیں۔ بلکہ آسان اور فرشتوں کی مخفی دنیاؤں کا بھی ذکر کیا اوراس کےعلاوہ تو حیدیز دانی کی تعلیم دی۔جس کی وجہ سے ساری دنیا منور ہے۔ نیز اس اہم کام کا تذکرہ کیا جس کے لئے محمد طالقیا کو پیدا کیا تھا۔ یہوہ عجیب وغریب واقعہ تھا جس نے محمط اللیم اکر ندگی میں انقلاب پیدا کر دیا۔اس سے سلے آپ صرف 'امین' تھے۔ گراب' رسول' ہیں۔جیسا کہتم نے دوسرے پیفیروں کی زندگی میں پڑھا ہے کہ اکثر اس قتم کا فرشتہ آسان سے نازل ہوتا ہے تا کہ پیغیروں کی رہنمائی کرے اوران میں تبلیغ حق کی ہمت پیدا کرے۔ کیونکہ ہماری دنیا کی نگرانی اور جانچ پڑتال ایک الی زندہ جاوید طاقت کے ہاتھ میں ہے جو ضرورت کے وقت دنیا میں پیغیمر بھیجا کرتی ہے۔محمد صاحب الطے اور جلدی سے خدیجہ کے پاس گئے اور بیتانی کے ساتھ سوال کیا میں کون ہوں؟ میں کیا ہوں؟ وفادار بیوی نے جواب دیا تو صادق اور وفادار ہے۔ تو نے بھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ خدائے قادروتوانا اپنے وفادار بندول کودھو کہ نہیں دیا کرتا۔اس آواز کی پیروی کراورجس کام کے لئے مختص نتخب کیا گیا ہے اس کی تکیل کر۔اس طریقہ سے وفادار بیوی نے آ ب کی ہمت افزائی کی اور ایمان بھی لے آئیں۔اس کے بعداس کے چندعزیز وا قارب بھی مسلمان ہوگئے۔لیکن ابوطالب نے جوآ پ کے چیااور زندگی بھر کے محافظ رہے آ پ کے پیغام کونسلیم نہیں کیا۔اگرچہ اس سے ان کے فرزندعلی ایمان لے آئے تھے۔ تین سال تک آپ نے خاموثی کے ساتھ تبلغ کی اوراس عرصہ میں صرف تمیں آ دمی مسلمان ہوئے۔اس کے بعد آپ نے اپنا پبلک وعظ کیا۔جس میں خداکی وحدانیت کا تذکرہ کیا۔انسانی قربانی،شرابخوری اور ہرخراب عادت کے برے نتائج

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تظریف انگی http://www.amtkn.org

بیان کئے۔ آہستہ آہستہ کچھاور آ دمی بھی حلقہ بگوش اسلام ہوگئے ۔ لیکن ساتھ ساتھ مخالفت بھی پورے زور کے ساتھ شروع ہوگئی۔آپ کے پیروؤں کوزبردئتی چھین لیاجاتا تھا اور طرح طرح کی ا ذیبتی دی جاتی تھیں۔ کیکن وہ لوگ اُپنے پیغیر پر پچھا یسے فدا تھے کہ اپنی جان گرا می سے زیادہ آ یا سے محبت کرتے تھے۔ایک شخص سے جسے طرح طرح کی تکلیفیں دے کرینم مردہ کردیا گیا تھا دریافت کیا گیا کہ کیاتم اس بات کو پیندنہیں کرتے کہتم آ رام سے اپنے گھر بیٹھواور محر تنہاری جگہ یر ہوں۔مرتے ہوئے آ دمی نے جواب دیا۔ "خدا کی شم اگر میرے آ قامحم کوایک کا ٹا بھی چھھ جائے تو بھی میں اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنا گوارہ نہ کروں گا۔''محمرُ صاحب سے ان لوگوں کی محبت اس قدر برھی ہوئی تھی۔ رفتہ رفتہ اہل عرب کے مظالم اس قدر بڑھ گئے کہ ا بتدائی مسلمانوں کوکسی محفوظ اورمضبوط پناہ کی تلاش میں ہجرت کرنا پڑی لیکن جہال کہیں بھی وہ گئے ان کے دلول سےاییے محبوب رسول اور ان کی تعلیم کی یا د فراموش نہیں ہوئی لیکن اب پیغمبر صاحب ریجی تاریک زماننه شروع ہوااور مخالفین کے مظالم اس ہولناک حد تک پینچ گئے کہ سوائے ایک کے باقی تمام مسلمان ہجرت کر کے دوسرے ممالک میں چلے گئے ہے گئے کے پچاا بوطالب نے اصرار کیا کہ آپ اپنا کام چھوڑ دیں۔لیکن آپ نے اس شم کی کوئی بات نہنی اور کہا۔اگروہ سورج کومیرے دائیں ہاتھ پر اور چاندکو بائیں ہاتھ پر رکھ دیں تو بھی میں اپنے کام سے باز نہیں رہوں گا۔ یقیناً اس کام سے اس وفت تک دست بردار نہ ہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ اس نورانی مذہب کو دنیا پر خاہر نہ کر دے یا میں خو داس کوشش میں جان نہ دے دوں ۔

یچا کی گفتگوسے مجر کشکہ ہوجاتے ہیں اور دنج وتاسف اور ملال کی حالت میں اپنا کمبل اوڑھ کر چلنے کے لئے تیار ہوتے ہیں کہ ان کے چپا کی آ واز آتی ہے۔ ٹھبر و بھبر و بھبر و بھبر اجو کچھتم کہنا چپا ہے ہوآ زادی سے کہو۔ خدا کی تھم میں تبہار اساتھ بھی نہ چھوڑوں گا۔ بیالفاظ محر کے اس چپا کے ہیں۔ جس نے اگر چہ آپ کے پیغام کو تسلیم نہ کیا تھا۔ کیکن باوجوداس کے آپ کے مشن اور آپ کی ذات سے اس قدر مانوس تھا۔

لیکن اب پہلے سے بھی زیادہ نازک وقت آیا ہے۔ آپ کے چھااور آپ کی محبوب بوی خدیج ٹھانتقال ہوجا تا ہے۔ جو ہر کام میں آپ کی عظمند مشیر تھیں۔ان دونوں کی موت سے محمہ تنہارہ جاتے ہیں۔ تنہارہ جاتے ہیں۔اس سال کومسلمان رونے کا سال کہتے ہیں۔

اب ان كساته مكه ميس صرف على اورجان ثاراً بوبكر ره جاتے ہيں۔ان كو مثمن ان

کے قتل کی سازش کرتے ہیں ۔لیکن وہ محصور مکان کے دریچہ سے نکل کر راہ فرار اختیار کرتے ہیں اور مکہ چھوڑ دیتے ہیں۔اسلام میں مکہ چھوڑنے کا سال ہجری کہلا تا ہے۔

غار کی تنہائی میں دشمنوں کے خوف سے کا نینے ہوئے ضعیف العر ابوبکڑنے کہا ہم صرف دو ہیں۔ گھڑنے جواب دیا۔ ہم دونہیں بلکہ تین ہیں۔ کیونکہ خدابھی ہمارے ساتھ ہے۔

اس کے بعدوہ مدینہ چلے جاتے ہیں۔ جہاں آپ گوبہت سے انصار ال جاتے ہیں۔ نو مسلموں کی تعدادروز افزوں ترقی کرتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ آپ ایک سلطنت کے بادشاہ بنا دستے جاتے ہیں۔ یہاں سے آپ کی پبلک لائف کا آغاز ہوتا ہے۔ اب ان کے لئے لازمی نہیں کہ ایک خاموش زاہد کی می زندگی بسر کریں۔ برخلاف اس کے انہیں ہزار ہالوگوں کی رہنمائی کرنا اوران کے ستقبل برخور کرنا ہے۔

مکہ سے دشمن آپ کا تعاقب کرتے ہیں اور آپ ایک چھوٹی ہی فوج جمع کر کے ان کا مقابلہ کرنے کی غرض سے نکلتے ہیں۔ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ گر انہیں ایک عظیم الشان اور مشہور ومعروف فتح حاصل ہوتی ہے اور ہا وجوداس فتح عظیم کے حجمہ کا کر یکٹریہ ہے کہ صرف دو آ دمی قتل کئے جاتے ہیں اور اپنے زمانہ کی رسم کے خلاف قید یوں سے نہایت مہر ہانی اور نرمی کا سلوک کیا جاتا ہے۔ مسلمان انہیں روٹی دیتے ہیں اور خود کھوریں کھاتے ہیں۔

اس کے بعد دس سال کی تھکش کا زمانہ آتا ہے اور اس عرصہ میں سینکڑوں آدمی آپ کے پاس جمع ہوجاتے ہیں۔ میرے خیال میں تم بمشکل اندازہ کرسکو کے کہ مجرکوگوں کے دلوں کو مسخر کرنے کی کس قدر طاقت رکھتے تھے اور یہ کہ اردگر دکے لوگوں کو آپ سے کس قدر محبت تھی اور آج بھی مسلمانوں کو آپ سے کس قدر عقیدت والفت ہے۔

۸رجون ۱۳۸ ء کواس زمانہ کا آخری سین نظر آتا ہے۔ مجمد اس قدر نا تواں ہوگئے ہیں کہ اس کی کہ اس قدر نا تواں ہوگئے ہیں کہ اسلیم کھڑے کہ کے جاتے کہ اسلیم کھڑے کہ اسلیم کھڑے کہ کہ اسلیم کھڑے کہ اسلیم کھڑے کہ اسلیم کھڑے کے لئے آواز بلند کرتے ہیں کہ کوئی الیا شخص تو نہیں ہے جس کے ساتھ انہوں نے کوئی تی کی ہویا جس کا کوئی قرض ان کے ذمہ ہو۔ ایک شخص ہلکی ہی رقم کا مطالبہ کرتا ہے جوفوراً ادا کردی جاتی ہے۔ اس کے بعد دعاء کے الفاظ دھے ہوتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ آواز بالکل سنائی نہیں دیتی اور محرد اس جسم فانی کوچھوڑ کرزیادہ اعلی اور زیادہ نورانی دنیاؤں میں اپنا کام کرنے کی غرض سے چلے جاتے ہیں۔'

تقریظ: امام الل سنت، ماحی بدعت، حامی شریعت، عالم ربانی، مقبول صدانی، بحر الطمطام جرالتمقام حجة الاسلام سیدالمفسرین سیدالعلماء والموعظین حضرت قبله و کعبه مولانا مولوی حاجی صوفی سیدا بومجمر محمد دیدارعلی شاه صاحب لازال شموس فیضاندا بدا۔

''ایام جلسه مرکزی حزب الاحناف هندلا مورمیں ایک کھلی چشی بنام علاء کرام میری نظر سے گذری تھی۔ جواکرام الحق نامی کسی شخص نے شائع کی تھی۔اس میں وہی پرانے اعتراضات نصاریٰ کے تھے جواس سے قبل ۱۹۱۴ء میں قاسم علی احمدی نے بارسوم لکھ کر دہلی سے شاکع کئے تھے۔ پھر حقائق قرآن میں بھی اعتراضات چھے۔اس کے بعداس کھلی چھی میں شائع کئے گئے اور جب شیر میدان اسلام نے جوابات دیئے تو میاں اکرام نے ایک اور پرچہ چھایا جس میں مولوی گرعلاء یرخاموثی کا الزام لگایا۔ حالانکہ بیمن غلط الزام تھا۔ مولوی گرعلاء خاموش ندرہے بلکہ انہوں نے . تقریروں میں بھی جلسہ کے اندر بفذر وسعت وقت مختصر جوابات دیئے۔ بلکہ خودا کرام الحق مولوی عبدالحفيظ صاحب كے جواب كاشكر گزار ہوا۔ بہر كيف زيادہ تراس طرف التفات كرنے كواس لئے غیر ضروری سمجھا گیا کہ اس کا جواب پہلے بھی شائع ہو چکا تھا اور اب بھی بہت سے جوابات لکھے گئے۔ پھر میر بے لخت جگر بلنداختر عالم ربانی مقبول یادگار صدمولانا حافظ تحییم سیدمحمد احداطال الله عمره باشاعة الدين والجماعة سيدالمسلين بوجه من الصادقين المصدقين ومطيع الاتحاديين المسلمين نے نهايت پينديده طرز پرلفظ بلفظ ہراعتراض اور شبہ كے ممل جواب لکھے اور ایسے لکھے كہ ایک منصف مزاج بهها موامسلمان تو در کنارا گرایک نصرانی عیسائی جمی بنظرانصاف دیکھے تواس کی تشفی وتسلی کو کافی ہے اورعزیز فدکورنے اس جواب میں بیخصوصیت رکھی ہے کہ ہرشبہ کا جواب حسب خواہش معترض فقطآ یات قرآنی سے دیا ہے اور حدیث واجماع اور قیاس شری سے مطلقا کام نہیں لیا گیا۔ مريس بدكهتا مول كمعترض صاحب كى بيخوامش ايك حدتك سى طرح حق بجانب نهقى اس لئے کہ وہ خودا پنی تھلی چٹھی کی سطر ۱۳ اصفحہ اوّل پر لکھ کیے ہیں کہ اس رسالہ کے مصنف نے تیرہ وجوہات بیان کی ہیں جوتمام کی تمام قرآن مجید کی آیات اور مسلمانوں کی مسلمات رہنی ہیں۔تو جب قرآن كريم اورديكرمسلمات اسلام پراني اصول كوه خود تسليم كرتا ہے اور اعتراض نمبر ١٣ كوتو محض مسلمات اسلام کی بنا پر بی نقل کیا ہے۔ پھر میں نہیں سمجھ سکا کہ خودتو فضیلت عیسیٰ علیہ السلام ثابت کرنے کوسب طرف جانے کا مجاز بنماہے اور دوسرے کو قرآن کریم سے جواب دینے پر مجبور كر كے صفحة كى سطر ٢٣ پراحاديث رواة صححه كے متعلق لكھتا ہے۔ زبانی قصے كہانياں چھوڑ كركوئى

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تظریف انگی http://www.amtkn.org

قرآن سے اس کا ثبوت تو پیش کرے۔ سبحان اللہ! کیا زبانی قصے کہانی اور احادیث حبیب ربانی آب كنزديك ايك مرتبكى بين - ذراقرآن كريم سے يو چھے كدوه فرمان محدرسول الله مالليدة كياعظمت ظامر فرمار بين \_ارشاد بين وما ينطق عن الهوى ان هو الاوحى "لینی ہمار ہے مجبوب محمد رسول الله ملالیاتی اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے۔ان کی ہر بات ہماری وی سے ہوتی ہے۔ جوان کو وی کی جاتی ہے۔اندریں صورت حضور مُلاَثِیْز کی ایک بھی حدیث کا انکار جب کہ وہ باسانید صححہ ثابت ہوجائے۔ کیا مذکورہ آیت کریمہ کے انکار کوستلزم نہیں ۔میاں ا کرام الحق کومعلوم ہونا جا ہئے کہ بیرر تبہ حضور کاٹٹیز کم کو ہی اللہ تعالیٰ نے عطاء فر مایا کہ آپ کے تمام اقوال وافعال باسانید صححه آج تک منقول ومروی معه بیان حالات روات طلے آ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیه السلام کا قول وفعل تو کیا اصل انجیل کو بھی دس پانچ اسانید صححہ سے نہیں بلکہ ایک سندھیج ہے بھی کوئی عیسائی نہیں دکھاسکتا۔ برخلاف حضور طالٹی ایک کہ آپ کے ہر قول وفعل کوایک ایک سند سے نہیں بلکہ کئی گئ سندول سے ہم آنخضرت مالینی تک دکھانے کوموجود ہیں اوراگرا کرام الحق کواس کا شوق ہوتو ہمارے مقدم تفییر میزان الا دیان کا مطالعہ کرے جو دفتر مرکزی حزب الاحناف ہندلا ہور سے ال سکتا ہے۔ بلکہ اگر بغرض ہدایت اکرام الحق خود لینے آئے تو ہم اسے بلا قیت دیں گے اور اس کے مطالعہ سے ہمیں یقین ہے کہ علاوہ کھلی چٹھی کے جوابات كاوروه اعتراضات بهى على موجاكيس كعجود مريون وغيره في اسلام يرك تصاور غالباً ميان اكرام كاوبهم بهى وبإل تك نه يبنيا بوگا - مجھےافسوس بوا كەسرور عالم اللينز كى احاديث كواكرام الحق نے مثل قصے کہانیوں کے قرار دے دیا۔ باآ کلہ خود کو بھی فضیلت عیسیٰ علیہ السلام میں مسلمات اسلام سے مددلینی روی جیسا کہ اعتراض نمبر۱۳ سے ظاہر ہے۔ حقیقت ریہے کہ ہم دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ سوائے اسلام کوئی مذہب اپنے بانی مذہب کے اقوال وافعال کو بانی مذہب تک اسانید صیحہ کے ساتھ معہ بیان حالات روات نہیں بیان کرسکتا۔اسی واسطےاللّٰہ تبارک وتعالیٰ نے ہمارے حضور طُأَيْتِهُم كاقوال وافعال كوان كِقبعين كے ذريعے جمع كرا كرانہيں باسانيد هيچه موثق كرايا اور "لعنی ہارے حبیب يُركم فرمايا: "ما إتاكم الرسول فخذوة ومانهاكم عنه فانتهوا رسول جوتم کو دیں لے لواور اس برعمل کرواور جس سے منع فرمائیں باز رہو۔ دوسری جگه فرمایا: "الذين يتبعون الرسول النبي الاصي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في "پیغی مسلمان وه بین جو پیروی کرتے ہیں۔ ہمارے رسول کی جو نبی امی

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیان تشریف الکی http://www.amtkn.org

لقب ہیں۔ان کا ذکر توریت اور نجیل میں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بلکہ ہنود کے ویدوں میں بھی باآ نکہ وہ باطل ہیں۔گرحضور مالٹین کا ذکر موجود ہے۔اس بحث کو بھی ہم نے اپنے اس مقدمہ میزان الا دیان میں بتفصیل کھاہے۔

جب بیامر فابت ہوگیا کہ احادیث رسول الله کا گیا کہ آخادیث ساری وہنود سے جس بیامر فابت ہوگیا کہ اور بید بنی ہے تو اب احادیث سے آگر آپ موازنہ کریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کے مجزات سے کہیں زیادہ بلکہ بیثار مجزات ہمارے حضور کا گیا کہ کہ اس کے دوسلمات اسلامیہ سے ہیں۔ گریہ جب ہی جب بھی آپ کوہم احادیث سے آپ کولیں گے۔ جومسلمات اسلامیہ سے ہیں۔ گریہ جب ہی جب بھی آپ کوہم سے ملنے کی خدا تو فیق دے گا۔ اب تو میں اپنے گخت جگر کو دعا دیتا ہوں کہ انہوں نے آپ کی خواہش کے مطابق تمام اجوبہ قرآن کریم سے بالاختصار کے اور باوجود مختصر ہونے کے بفضلہ ایسے واضح اور جامع ہیں کہ ایک شخصی کرنے والے کی شفی کو کافی۔ اللہ عزیز کو اج عظیم عطاء فرماوے۔ آپ میں۔ ثم آ میں۔ بحرمۃ النبی الامین۔ فقیر حقیر ابوجم محمد دیدار علی امیر مرکزی انجمن حزب الاحتاف ہندلا ہور خفراللہ کے لاہ ولوالدیہ اساتذتہ

تقریظ: فاضل نوجوان واعظ خوش بیان عالم یگانه فاضل فرزانه سیدالمناظرین حضرت مولانا ابوالبر کات سیداحمه صاحب صدر مدرس مدرسه دارالعلوم حزب الاحناف وناظم مرکزی حزب الاحناف مندلا موربه

''عمر فيضة ودامر عزه''

''مبسملًا وحامدا ومصلياً ومسلماً من الذين كشف السترعن كل كاذب وعن كل بدعاً انى بالعجائب ولولارجال مؤمنون بدمت صوامع دين الله من كل جانب ''

"قد سهعت رسالة طيبة وعجالة نفيسة صنفت في جواب اسئلة اكرام الحق المرزائي اوالعيسائي اولا الى ها ولاء ولاالى هؤلاء من اوله الى أخرة فنعم الحواب وهو احق ان يقال عين الصواب ولعمرى انهالعروة وثقى لطالب الحق والرشد والهدم يستغنى بها عها سوى كيف لا وهى محللة بحلى أيات القرآن وموشحة بنصوص الفرقان فهن له ادنى بصيرة فأنه يهتدى بها الى صراط مستقيم وطريق سوى ومن اكتحلت عيونه بكحل الانصاف والنقى فبهطالعة يجد سبيل الرشد والهدى وانشاء الله لا يحرم لا

يشقى لان العلامة المجيب والفاضل الاريب البحر الطمطام والحبرالقمقام مولانا الاعظم وانحانا المعظم ابالحسنات الحافظ الحكيم محمد احمد صائك الله عن شى كل حاسد اذا حسد وجزاء الله وعن سائر المسليمين جزاء العزد المهدد قد بزل جهدة لاحقاق الحق على اكرام الحق وسعى وجمع الادلة القطعية واوفى واتى بتحقيق اينق دائق فائق مرضى واستقضى حتى صار بمقابلة ابل الضلال والهدى مصداقاً للقول الدائر والمثل السائر لكل فرعون موسى وكذالك يحق الحق ولقد فله على الباطل فيدمغه فأذا بو زاهق واهوى ومن كأن في بنه الوريقه عمى فهو في الاخرة اعمى واضل سبيلا ودبكم اعلم بمن ابتدى فقط

نهقك الهفتقرالي الله الصهد ابوالبركات سيد احهد السنى الحنفى الرضوى القادرى الناظم المركزى انجمن حزب الاحناف بند لابور

تقریظ: حضرت مولانا مولوی سیدمنورعلی صاحب عربیک ٹیچر ڈسٹر کٹ بورڈ سکول اوسیا تخصیل کوہ مری شلع راولپنڈی۔

میں حسن اتفاق سے چھٹیوں میں آیا ہوا تھا۔ میں نے اکرام الحق کی کھلی چھی بھی اوّل سے آخرتک پڑھی اور جناب مولانا مولوی حافظ قاری حکیم سید ابوالحینات مجمد احمد قادری خطیب مسجد وزیرخان سلمہ نے جو جوابات تحریر فرمائے ہیں۔ اوّل سے آخیر تک پڑھے اور اس سے اوّل جو جوابات دیگر اصحاب کی طرف سے شائع ہوئے وہ بھی دیکھے۔ گرمیں اس عجائے مبارکہ کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں۔ محمد ورح نے نہایت محنت سے تنع فرما کر جواب دیئے ہیں۔ اگر توفق ہدایت ہوتو اکرام جیسے اور مشتبا فراد کے لئے بھی یہ بہترین مشعل ہدایت ہوتو اکرام جیسے اور مشتبا فراد کے لئے بھی یہ بہترین مشعل ہدایت ہواور 'من یہ صل اللّٰ فلا اکرام جیسے اور مشتبا فراد کے لئے بھی یہ بہترین مشعل ہدایت ہواور 'من یہ صدر کی علی میں برکت دے اور اسی تھی کہ متدالنی الا مین۔ سیر منور علی غلی عند! اسی من محمد وف رکھے۔ آمین بحر متدالنی الا مین۔ سیر منور علی غلی ہے۔ البذا اگر کی نظرین کی نظرین یہ جواب مفید ہے تو اسے کافی تعداد میں شائع کرنے کے لئے جوصا حب بزم کی امداد فرما ئیں گے وہ حقیقتا ایک خدمت دینی کا ثواب لیں گے۔

(سیکرٹری بزم تنظیم مسجد وزبرخان لا ہور)

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیبال تقریف انگی http://www.amtkn.org



## نحمدة ونصلى على رسوله الكريمر بسم الله الرحمن الرحيم!

حامد: بھائی سعید احمد میں آپ کو ایک مشورہ دینے آیا ہوں اور چونکہ آپ میرے دوست ہیں۔اس لئے میں ہزور آپ سے کہوں گا کہ اس پڑمل کریں۔

سعید: فرمایئے!اگرآپ کامشورہ می اورواجب العمل ہوگا مجھےاس پڑمل کرنے میں کہی عذر نہ ہوگا۔

حامد: میں آپ کی باتیں سن کر اس نتیجہ پرتو پہنچ چکا ہوں کہ مرزائی جماعت خواہ لا ہوری ہویا قادیانی، فدہب اہل سنت سے علیحدہ جماعت ہے اوراس کو مسلمانان اسلام سے کوئی سروکا رنہیں ۔ لیکن تہذیب بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ میں نے آپ کے منہ سے گئی بارسنا کہ آپ نے مرزا قادیانی آ نجمانی کو کرش اوتار کہا۔ بیاچھا نہیں۔ ان کی اتنی اہانت نہ کیجئے۔ بلکہ بین جوت ان کے کرش نہ ہونے کا بیہ ہے کہ میں نے قادیان میں گائے کا گوشت ہوتے دیکھا۔ اس وہ کرش ہوتے تو مثل کرش جی کورکھ شاکرتے اور بن میں گائے جاتے۔ بلکہ جھے تو یہ ہی معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے حکومت سے درخواست کر کے گائے کے ذرج کی قادیان میں اعبادت کی تقادیان میں اعبادت کی تادیاں تک اتر اعبان کے انہوں نے کومت سے درخواست کر کے گائے کے ذرج کی قادیاں میں اعبادت کی تادیاں تک اتر کی کئی کہ کرش اوتار کہنے گئیں۔

سعید: بھائی جان! ہنود کے اوتاروں میں رام اور کرشن ہی دوموحدا یسے گذر ہے ہیں جن کے متعلق ہم بھی برالفظ ان کی شان میں نہیں کہہ سکتے ۔اس لئے کہ بعض صوفیاء کرام نے اپنے مشاہدات سے انہیں حضور کا اللّٰیہ کے عشق میں فنا دیکھا ہے۔ اس اعتبار سے اس میں اہانت مرزا قادیا نی خودہی اپنے کرشن ہونے کا دعویٰ کر مرزا قادیا نی خودہی اپنے کرشن ہونے کا دعویٰ کر گئے ہوں تو پھر آپ کیا کہیں گے اوروہ دعویٰ بھی خدا کے الہام سے کیا گیا ہوتو پھر؟

حامد: آپ بھی زور میں آ کرچاہے جو پھی کہدڑ اُلتے ہیں۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ایک شخص میں موجود بھی بنے اوراس کے ساتھ کرشن او تاربھی ہونے کا مدعی ہواور پھروہ دعویٰ بھی الہامی ہو۔ بچھ میں نہیں آتا کیا ریبھی کسی جگہ کھا ہے۔

سعید: جی ہاں! (میکچرسیالکوٹ س۳۳ بخزائنج ۲۰ص۲۳) پر مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے: ''خدانے مجھے مسلمانوں اور عیسائیوں کے لئے مسیح موعود کر کے بھیجا ہے۔ ایسا ہی ہندوؤں کے لئے بطوراوتار کے ہوں اور میں عرصہ پیں سال سے پچھذیادہ برسوں سے اس بات کو شہرت دے رہا ہوں کہ ان گنا ہوں کے دور کرنے کے لئے جن سے زمین پر ہوگئ ہے۔ جبیبا کہ مسیح ابن مریم کے رنگ میں ہوں۔ ایسا ہی راجہ کرشن کے رنگ میں بھی جو ہندو فدہب کے تمام اوتاروں میں سے ایک بڑا اوتار تھا یا یوں کہنا چاہئے کہ روحانی حقیقت کی روسے میں وہی ہوں۔ میرے خیال اور قیاس سے نہیں ہے بلکہ وہ خدا جوزمین و آسان کا خداہے اس نے میر میر پر فام ہر کیا ہے اور نہ ایک دفعہ بلکہ گئ دفعہ مجھے بتلایا ہے کہ تو ہندوؤں کے لئے کرشن اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے لئے کرشن اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے لئے کرشن اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے لئے کہتے موعود ہے۔''

علاوہ برایں آپ تو اس کو مرزا قادیانی کی اہانت مانے ہیں اور ان کے پیرو بھاشا زبان میں اشتہار دے دے کر ہندو جاتی کو مطلع کر رہے ہیں۔ چنا نچہ ہندوؤں کے سیوک ابوالبشیر مرزا، مبجدا حمد بیہ ہیرون دبلی دروازہ لا ہور کا بیاشتہار ملاحظہ ہو۔ جس کا عنوان (ہندو جاتی اور اس کا کرتوبیہ) ہے۔ اس کے اخیر میں وہ بتاتے ہیں۔ (۵) اے ہندو جاتی تو کرشن بھگوان کی محبت کا دعو کی بھی کرتی ہے اور پھر تو اس کے تھن کو بھول گئی ہے۔ کیا اس نے تجھے نہیں بتلایا تھا کہ جب بھی دھرم کی ہانی ہوتی ہے اور ادھرم کی تو طلم کرتے ہیں تو اس وقت میں اپنی آئما کو پرگٹ کرتا ہوں۔ نیکوں کی رکھشا اور دھرم کی ستھا پن کے لئے سمسمہ پرشر پر دھارن کرتا رہتا ہوں۔ (گیتا ادھیائے شلوک ۱۸ کے) لیس میں بھگوان کرشن کے بھگتوں کے لئے ڈھنڈ ورہ دیتا ہوں۔ (گیتا ادھیائے شلوک ۱۸ کے) لیس میں بھگوان کرشن کے بھگتوں کے لئے ڈھنڈ ورہ دیتا ہوں کہ کرشن بھگوان نے بھگتوں کے لئے ڈھنڈ ورہ دیتا ہوں کہ کرشن جو بائی کی بیاس ندی کے تئے پر اپنی آئما کو ہو کہ کرشن قادیانی کے جھنڈ ہے تا اکتر ہو ہو جائی سے دوئی کی بیاس ندی کے تئے ہو اکتر ہو ہو جائی سے اوشیہ محت ہو جائے سے ایس میں وال کر انوبیہ پالن کرے گا، پاپوں سے اوشیہ محت ہو جائے گا۔ آپ کا سیوک ابوالبشیر مرزا۔

حامد: لاحول ولاقوۃ الا باللہ! میں نے تو آج یہ ٹھانی تھی کہ اگر آپ نے میرا مشورہ نہ مانا تو میں سمجھ لوں گا کہ آپ ضدی اور متعصب میں ۔مگر آپ کے پاس تو ہر چیز کا شہوت ان کی خود تحریرات سے موجود ہے۔اچھا بیتو بتا کیس کوئی ابو عمر عبدالعزیز میں ۔انہوں نے حقیقت مرزا ایک پمفلٹ نکالا ہے۔اس میں وہ مرزا جی کے بیانات سے ان کی عمر میں گڑ برنہ بتارہے میں کیا بیٹے ہے۔

سعید: بالکُل صحح بے لیجئے میں آپ کو پیفصیل ان کی اصل عبارتوں سے بتائے دیتا

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیال تقریف المی http://www.amtkn.org

ہوں۔(تریاق القلوب البخرائن ج ۱۵ ام ۱۵ ایس ہے۔ جھے خاطب کر کے فرمایا: "نہاینن حولا اوقریبا من ذالك اوترید علیہ سنینا وتری نسلا بعیدا "کین تیری عمرائی برس کی ہوگی یا دوچار کم یا چندسال زیادہ اور تو اس قدر عمر پائے گا کہ ایک دور کی سل کو دیھے لے گا اور بیس کی ہوگی یا دوچار کم یا چندسال زیادہ اور تو اس قدر عمر پائے گا کہ ایک دور کی سل کو دیھے لے گا اور اضمیمہ براہین بیرالہام تقریباً بین تیس برس سے ہو چکا ہے اور لاکھوں انسانوں میں شائع کیا گیا اور (ضمیمہ براہین احمد بحصہ پنجم ص ۹۵ ہزائن ج۲۲ ص ۲۵۸) میں لکھتے ہیں۔" میں خود اقر ارکرتا ہوں کہ اس کو پیش گوئی مت سمجھو۔اس کو بقول اپنے تمسخری سمجھلو۔ اب میری عمرستر برس کے قریب ہے اور تیس برس کی مدت گذرگی کہ خدا تعالی نے جھے صرت کے لفظوں میں اطلاع دی تھی کہ تیری عمراس برس کی ہوگی اور یا یہ کہ خوالف ایک برس کی ہوگی اور جو الفاظ وی کے وعدہ کے متعلق ہیں وہ تو چو ہتر اور جو الفاظ وی کے وعدہ کے متعلق ہیں وہ تو چو ہتر اور جو سات سطر بعد لکھتے ہیں۔" اور چو الفاظ وی کے وعدہ کے متعلق ہیں وہ تو چو ہتر اور جو سات میں عمراس وقت تخیفاً کہ سال کی ہیں۔" اور پھراس (براہیں احمد بدھ میں جم سکتے ہیں کہ الہام میں عمر ۲۲ کے برس سے ۲۸ کے اندر اندر اندر اندر اندر افرانی بتارہے ہیں۔

حامد: اچھااب ذرابيةائيں كەمرزا قاديانى دنياميں كب آئے۔

سعید: (کتاب البریس ۱۷۷ نفرائن ج۳۱ ص ۱۷۷) میں اور (ربوبو آف ریلبخز بابت جون ۱۹۷۱ء کے ۱۹۷۰م تک ۱۹۱۱ء ص ۱۹۷۸م کالم جون ۱۹۰۱ء کے ص ۲۱۹) پر اور (اخبار بدر ۳۰ راگست ۱۹۰۴ء ص ۵) پر اور (الحکم ۲۱ و ۲۸ مرکی کالم نمبرا) پر اور (حیات النبی جام ۴۵) پر مرز اقا دیانی کصتے ہیں۔''میری پیدائش سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی۔''

حامد: سکھوں کا آخری وقت کس من میں ہوا؟

سعید: ۱۸۳۹ءیا ۱۸۴۰ء سکھوں کا آخری وقت تھا۔

حامد: تواس حساب سے مرزا قادیانی کی کل عمر ۲۰ سال ہوئی۔

سعید: آپ کیوں حساب لگاتے ہیں۔ مرزا قادیانی ہی سے پوچھے وہی بتارہے ہیں۔ (تخذ گولڑویہ ۹۲،۹۳،۹۳، بتزائن جاس ۲۵۲) پر مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔ ''حضرت گالٹینم کی وفات مبارک تک کل مدت ۳۵ سال ہا اور پھر (تخذ گولڑویہ ۹۵ ماشیہ) پر کھتے ہیں۔ اس حساب کی روسے میری پیدائش اس وقت ہوئی جب چھ ہزار میں سے گیارہ برس رہتے تھے اور (اخبارا لیکم ۲ جنوری ۱۹۰۸ء س) پر ہے۔ الف ششم ۲ کا اھ میں ختم ہوا تھا۔

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیبال تشریف لائی http://www.amtkn.org

حامد: تواس حساب سے مرزا قادیانی کاس ظهور لیخی پیدائش کاسال ۱۲۵۹ هے بنتا ہے۔ سعید: جی ہاں! (ریویوبابت ماہ می ۱۹۲۲ء میں ۱۰۵۴ میں ۱۳۹۵ میں قریب قریب یہی سند کھھا ہے۔ویو ہذا! ''۱۲۲۰ هے سیدائش حضرت مسیح موعود''

اب مختلف بیانات عمر مرزا قادیانی کے متعلق ملاحظہ ہوں۔

ا..... (ریویو آف ریلبخز بابت ماه ستبر۱۹۱۸ء ص۳۴۳، ج۱۵ ش۹) پر ہے کہ مرزا قادیانی کی عمر۳۸سال ہوئی ہے۔

۲..... (ریویوج ۱مبروص۳۳۱ ش۹ ج ۱۷ س۳۳ تبر ۱۹۰۸) پر ہے کہ مرزا قا دیا نی کی عمر • ۸سال ہوئی ہے۔

۵..... (تھیز الاذہان جے شا ص۲۸۸، ماہ جون وجولائی ۱۹۰۸ء) پر ہے کہ مرزا قادیانی کی عمر ۲۲ سیال ہوئی ہے۔

۲..... کتاب (نورالدین صا ۱۵ سطر۱۹) میں مرزا قادیانی کی بابت لکھا ہے کہ آپ نے ۱۹ سال کی عمریائی۔

ے..... (رسالہ ریویوج۲۱ش۵۵٬۱۵۴مئ۱۹۲۲ء) پر لکھاہے کہ مرزا قادیانی نے اپنی عمر ۲۲ سال میں ختم کی۔

۸...... (عسل مصفی ۲۳ ۵۲۲) پر ہے کہ مرزا قادیانی کی عمر ۵ ۵سال کی ہوئی۔ اوراصل تحقیق ہیہ ہے کہ مرزا قادیانی اپنی تحریر کے مطابق ۱۲۷۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۳۲۷ھ میں بغیر جج کئے مرے۔ تو اس حساب سے مرزا قادیانی کی عمر بموجب الہام فدکورہ نہ چوہتر برس کی ہوئی ہے نہ ۸۷ برس کی۔ بلکہ ۲۸ برس تک پہنچ کرختم ہوگئ۔

حامہ: کیاکہیں مرزا قادیانی نے لکھاہے کہ جھوٹے آدمی کے کلام میں تناقض ہوتا ہے۔ سعید: جی ہاں! لکھاہے۔ برا بین احمد یہ کے (ضمیمیں ااا ، نزائن جا ۲۵ س ۲۷۵) پر ہے۔ ''اور جھوٹے آدمی کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔'' اور متناقض اقوال تو میں آپ کو پہلے نمبروں میں خود مرزا قادیانی کی تحریر سے دکھاچکا ہوں۔ حامد: ازالهاوہام مرزائیوں کی کوئی کتاب ہے۔

سعيد: بال ہے۔

حامد: اس کے حصد دوم میں ۲۰۲ کا ایک مفصل مضمون مرزا قادیانی کا ایک مرزائی نے مجھے دکھایا جس کے پڑھنے سے مجھے بیاطمینان ہوگیا کہ وہ صحیح ہے۔

سعید: وہ کیامضمون تھا۔ مجھے بھی تو سنائے۔ لیجئے بیازالہ اوہام ہے اور وہ ہے جو مرزا قادیانی کی ابتدائی زمانہ ۱۳۰۸ھ میں ریاض ہندامرتسر کے ذریعہ کل سات سوچھوٹی تقطیع پرطبع ہواتھا۔

> حامد: بال الى تقيطع كامين في ديكها تفاس كاس ٢٠٢ ثكالير. سعيد: يدليجير.

حامد: (ازالداوہام م ۲۰۱۰ بزائن جسم ۲۰۱۵) سے بحث شروع کی ہے۔ ''افسوس کہ بعض علماء جب دیکھتے ہیں کہ تو فی کے معنی حقیقت میں وفات دینے کے ہیں تو پھر بید دوسری تاویل پیش کرتے ہیں کہ آیت فلما توفیقی میں جس تو فی کا ذکر ہے وہ حضرت عیسی علیہ السلام کے نزول کے بعد واقع ہوگی لیکن تجب کہ وہ اس قدر تاویلات رکیکہ کرنے سے ذرا بھی شرم نہیں کرتے ۔ وہ نہیں سوچتے کہ آیت فلما توفیتی سے پہلے ہی آیت ہے۔ ''واذ قال اللّه بعیسیٰ آانت قلت نہیں سوچتے کہ آیت فلما توفیتی سے پہلے ہی آیت ہے۔ ''واذ قال اللّه بعیسیٰ آانت قلت للناس ''اور ظاہر ہے کہ قال کا صیغہ ماضی کا ہے اور اس کے اور اس کے اور ان ایت زمان ماضی کا ایک قصہ تھا نہ ذان اسلام کی طرف ہے۔ بعنی فلما توفیتی نہیں بیش نہیں ہے وہ بھی بصیغہ ماضی ہے۔ اس مضمون سے صاف ظاہر ہے کہ ہمارے علماء جو اس کو دلیل میں پیش کرتے ہیں غلط ہے۔''

سعید: بھائی جان بے کمی بری بلا ہے۔اوّل تو مرزا قادیانی کوقر آن ہی نہیں آتا۔یا
یوں کہے کئیسی علیہ السلام کا جہاں ذکر آتا ہے مرزا قادیانی غصہ میں ازخود رفتہ ایسے ہوجاتے ہیں
کہ ہوش ہی نہیں رہتا۔قر آن کریم میں بیآیت یوں نہیں ہے۔جیسے مرزا قادیانی نے قل کی ہے۔
بلکہ یول ہے۔' فاذ قبال اللّٰہ یعیسیٰ ہیں صریعہ
بٹا گئے ہیں کہ جھوٹے آدمی کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کلام میں بھی
مرزا قادیانی کے تناقض ہو۔ چنانچہ ملاحظہ کیجئے (ضمیمہ براہین احمدیہ ص۲رزئن ج۲۱ ص۱۵۹) پر
مرزا قادیانی کھتے ہیں۔

قرآئی آیات ماضی کے صیغے ہیں یا مضارع کے۔اگر ماضی کے صیغے ہیں تو ان کے معنی اس جگہ مضارع کے ہیں یا ماضی کے جھوٹ ہولئے کی سزا تو اس قدر کافی ہے کہ آپ کا حملہ صرف میرے پرنہیں۔ بلکہ بیتو قرآن شریف پر بھی حملہ ہوگیا۔ گویا وہ صرف نحو جوآپ کو معلوم ہے خدا کو معلوم نہیں۔اسی وجہ سے خدا نے جا بجا غلطیاں کھا کیں اور مضارع کی جگہ ماضی کو لکھ دیا۔'اب آپ فرمائے کہ مرز اقادیانی جو از الداوہام میں لکھ آئے ہیں۔اسی صرف نحو سے لکھ آئے یا نہیں جس صرف وخوکو معاذ اللہ خدا بھی نہ جا تا تھا اور مرز اقادیانی نے اپنی تحریر سے خود اقر ارکیا یا نہیں کہ میں قرآن پر حملہ کر کے اپنا جھوٹا دعوی ثابت کرنا چا ہتا ہوں۔

حامد: بھائی جان! اب مجھے اور کسی تحقیق کی ضرورت نہیں۔ اللہ آپ کے علم ومعلومات میں تق دے۔ خوب شافی جواب دیتے ہو۔

سعید: نہیں اور لیجے ! ازالہ اوہام میں تو کہہ آئے ہیں کہ یہ واقعہ لیخی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اُانت قلت کا سوال ہو چکا۔ گرنفر ۃ الحق دیباچہ ہے۔ (ااس میں ۴، ہزائن ج۲۱ کی اسلام سے اُانت قلت ہوتا ہے۔ کہ وہ کساتھ ہیں'' اور قر آن شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں آئیں گے۔ جیسا کہ آیت فلما توفیقی سے یہ دونوں مطلب ثابت ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس تمام آیت کے اوّل آخر کی آیتوں کے ساتھ یہ حتیٰ ہیں کہ خدا قیامت کے دن حضرت کیونکہ اس تمام آیت کے اوّل آخر کی آیتوں کے ساتھ یہ جھے اور میری ماں کو اپنا معبود ظہرانا تو وہ جو اب دیں گے کہ جب تک میں اپنی قوم میں تھا میں ان کے حالات سے مطلع تھا اور گواہ تھا۔ پھر جب تو نے جھے وفات دے دی دو فات جھے ان

کے حالات سے پھی بھی خبر نہیں۔ ' تو اب بھی لیجئے کہ از الہ اوہا میں جب مطلب یوں معنی کرتے نہ بنا تو کہد دیا کہ قصہ وقت نزول آ بت زمانہ ماضی کا ایک قصہ تھا اور یہاں نفرت الحق میں جب صحیح معنی کرنے میں مطلب بنا تو یہ کہد دیا کہ خدا قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہے گا اور ازالہ اوہا میں قال اور ان کے ماضی ہونے پر اتنا زور دیا کہ قال کا صیغہ ماضی کا ہے اور اس کے اول از موجود ہے جو خاص واسطے ماضی کے آتا ہے اور پھر برا بین احمد سے میں جب دیکھا کہ جھ پر خصم کی چوٹ پڑتی ہے تو کہد یا کہ جس شخص نے کافیہ یا ہدایت الخو بھی پڑھی ہوگی وہ خوب جانتا ہے خصم کی چوٹ پڑتی ہے تو کہد یا کہ جس شخص نے کافیہ یا ہدایت الخو بھی پڑھی ہوگی وہ خوب جانتا ہے کہ ماضی مضارع کے معنی پر بھی آ جاتی ہے ۔ جسیا کہ اوّل میں ساری عبارت آپ کو بتا چکا ہوں ۔ فرما یئے سے کسا کلام الہی کی ترجمانی اور تفسیر میں تناقض ہے جو بقول مرز اقادیانی جھوٹے آدی کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔ مرز اقادیانی مجموٹے آدی ہو کے یانہیں ۔ اس کی وجہ بھی آپ بھی ساکہ اس طرح متضاد مضامین مرز اقادیانی کیوں کیوں کیوجہ تیں۔

حامد: مراق کی وجدے دماغ میں ضعف اورنسیان میں ترقی ہوئی ہوگی۔

سعید: خیر بیوجہ توالی ہے کہاہے تو قریب قریب سب ہی جانتے ہیں۔ دوسری وجہ پیجی ہے کہ آپ با قاعدہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہیں۔

حامد: بيه بات قابل تسليم نهيس موسكتى \_ اگر با قاعده تعليم يافته نه تصنو يول على اتنى سارى كتابيس عربي اردوميل كليدواليس \_ سارى كتابيس عربي الروميل كليدواليس \_ سارى كتابيس عربي الروميل كليدواليس \_ سارى كتابيس عربي الروميل كليدواليس من سارى كتابيس عربي كليدواليس كتابيس عربي كليدواليس كتابيس عربي كليدواليس كليدو

سعید: اس کا بھی مرزا قادیانی خود اقرار کر رہے ہیں۔ چنانچہ نصرۃ الحق جوحقیقتا دیباچہ براہین احمد میر حصہ پنجم کا ہے۔اس کے (ص۵۳، نزائن ۱۲ص ۱۷) پر لکھتے ہیں''اور نہ میں کسی عالم فاضل سے با قاعد اتعلیم یا فتہ اور سندیا فتہ تھا۔تا مجھے اپنے سر ماییلمی پرہی بھروسہ ہوتا۔'' حامد: یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے کہ با قاعد اتعلیم یا فتہ بھی نہ ہونا اپنے کو مان رہے ہیں اور پھر خدا کے کلام کی توجیبات و تاویلات کے میدان میں بھی گام فرسا ہیں۔

سعید: یمی تو وجہ ہے کہ آپ کو خیریت سے قر آن کریم کے معنی میں ہر جگدا پے مراق سے کام لینا پڑتا ہے۔ چنا خچہ 'یاآ دمر اسکن انت وزوجك الجند '' کے ماتحت ملاحظہ سیجئے۔ کیسی نقیس ولطیف بحث فرمائی ہے کہ سننے والا ایک و فعہ تو پہیٹ بھر کے بننے پر مجبور ہوگا۔

حامد: کیااس کے معنی بھی بدلے ہیں۔

سعید: ملاحظہ یجیح (تریاق القلوب ۱۵۷، ۱۵۷، نزائن ۱۵۵ م ۲۵۱ پر کتنی عاقلانہ تقریر کی ہے۔ لکھتے ہیں۔ ''اب یاور ہے کہ بندہ حضرت احدیت کی پیدائش جسمانی اس پیش گوئی کے مطابق بھی ہوئی۔ یعنی میں توام (جوڑلا) پیدا ہوا تھا اور میر ساتھ ایک لڑکی تھی۔ جس کا نام جنت تھا اور بیالہام کہ: ''یادم اسکن انت وزوجك الجنة ''جوآج سے ہیں برس پہلے (براہین احمدیو ۱۳۹۲) میں درج ہے۔ اس میں جو جنت کا لفظ ہے اس میں بیا کی لطیف اشارہ ہے کہوہ لڑکی جو میر سے ساتھ پیدا ہوئی اس کا نام جنت تھا اور بیاڑکی صرف سات ماہ تک زندہ دہ کر فوت ہوگئ تھی۔ ( کلھتے کلھتے آگے کہتے ہیں ) منجملہ ان کے بیہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش زوج کے طور پرتھی۔ یعنی ایک مرداور ایک عورت ساتھ ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ جس کا نام جنت تھا اور پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی اور بعد اس کے میں نکلا تھا اور میر سے بعد والدین جنت تھا اور پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی اور بعد اس کے میں نکلا تھا اور میر سے بعد والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یالڑکا نہیں ہوا اور میں ان کے لئے خاتم الا ولاد تھا۔''

حامد: ہنس کر! مرزا قادیانی کوکیا ہو گیا۔ جہاں دیکھووہ بات کہتے ہیں۔جس کوایک فہیم ہذیان سے زیادہ بچھ ہی نہ سکے۔

سعید: یهآپ کواختیار ہے۔ کچھ مجھے ہم تو مرزا قادیانی کے مضامین آپ کو سنادیتے ہیں۔ حامد: اس کو دروغ بافی اور کذب بیانی نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے۔

سعید: بیر گرنبیں ہوسکتا۔ اس کئے کہ مرزا قادیانی کے عقیدہ میں جھوٹ بولنے والا مرتدہ۔ حامد: بیر بھی کہیں کھا ہے۔

سعید: جی ہاں! تحفہ گولڑ میہ کے حاشیہ میں ہے۔ (ص۱۳، نزائن ج ۱۵ ص۵۲) پر ملاحظہ ہو۔' جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں۔''

حامد: مرتد کا تو نکاح بھی ٹوٹ جا تاہے۔

سعيد: جي بال-

حامد: تواس حساب سے جوذراجھوٹ بولفورا مرتد ہوگااوراس کی بیوی نکاح سے خارج۔ سعید: جی ہاں! مرزا قادیانی کے اصول کے لحاظ سے توالیا ہی ہے۔

عامد: خیرصاحب بیقصهٔ توجهور یئے۔اب دراجھے 'یعیسیٰ انی متونیك

ورافعك الله ومطهرك من الذين كفروا " " كي مفصل بحث سناد يجيّز - بيمرزائيول كي مايرً

ناز بحث ہے اور از الداوہام سے ایک مرزائی نے مجھے رہے بحث سنائی تھی۔جس سے میں کچھ شک میں پڑ گیا۔(ازالہاوہامص۹۲۲، خزائن جساص۷۰۲ حاشیہ متعلقہ ۸۹۲) میں اس طرح لکھا ہے۔ میہ آيت پوري پوري بيرم- "يعيسىٰ انى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذين "اس آبت میں كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامك خداتعالیٰ نے ترتیب وارایئے تئیں فاعل مھہرا کر چارفعل اینے کیے بعد دیگرے بیان کئے ہیں۔ جبیبا کہ فرما تا ہے کہا ہے عیسیٰ میں تختبے وفات دینے والا ہوں اورا پنی طرف اٹھانے والا ہوں اور کفاروں کے الزاموں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیر مِنْبعین کو تیرے منکروں پر قیامت تک غلبددینے والا ہوں اور ظاہر ہے کہ ہیہ ہر جہار فقر ہے تر تیب طبعی سے بیان کئے گئے ہیں۔ کیونکہ اس میں شک نہیں کہ جو مخص خدائے تعالی کی طرف بلایا جائے اور 'ارجعی الیٰ دبک '' کی خبراس کو پہنچ جائے۔ پہلےاس کاوفات یا ناضروری ہے۔ پھر بموجب آئیر کریمہ ارجعی الیٰ دبك اور حدیث صحیح کے اس کا خداتعالی کی طرف رفع ہوتا ہے اور وفات کے بعد مؤمن کی روح کا خداتعالی کی طرف رفع لازمی ہے۔جس پرقر آن کریم اوراحادیث صحیحہ ناطق ہیں۔ (پھرص ۹۲۴ تك كلصة كلصة كهتة بين) سويه چارفقر، آيت موصوفه بالامين ترتيب طبعي سے واقعه بين اوريبي قرآن کریم کی شان بلاغت سے مناسب حال ہے۔ کیونکہ امور قابل بیان کا تر تیب طبعی سے بیان کرناالتزام تمام قرآن کریم میں پایا جاتا ہے۔سورہ فاتحہ میں ہی دیکھو کہ کیونکررب العالمین کا ذکر كيا۔ پھررمن پھررچم پھر مالك يوم الدين (آ كے كہتے ہيں) غرض موافق عام طريق كالل البلاغت قرآن كريم كى آيت موصوفه مين ہر جہارفقرہ ترتيب طبعى سے بيان كئے گئے ہيں۔ليكن حال كمتعصب ملاجن كويبوديول كيطرزير يحرفون الكلم من مواضعه "كى عادت ہاور جوسے ابن مریم کی حیات ثابت کرنے کے لئے بطرح ہاتھ پیر ماررہے ہیں اور کلام اللی کی تحریف وتبدیل بر کمر باندھ لی ہے وہ نہایت تکلف سے خدا تعالی کے ان جارتر تیب وار فقرول میں سے دوفقروں کی ترتیب طبعی سے منکر ہوبیٹھے لینی کہتے ہیں کہا گرچے فقرہ' مبطہ رک میں ''بترتيب طبعي واقع ہيں۔ليكن فقرہ''اني الذين كفروا ''اورفقره' وجاعل الذين اتبعوا متوفيك ''اورفقره' ورافعك الله ''ترتيب طبعي يرواقع نبيل - بلكه دراصل فقره' انه متوفیك "مؤخراورفقره والعك الله "مقدم ب-"افسوس اس كاكياجواب ب؟

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تظریف انگی http://www.amtkn.org

سعید: اس کے متعلق اوّل تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مرزا قادیانی اندھادھند جودعویٰ کر گئے کہ امور قابل بیان کا تر تیب طبعی سے بیان کرنا التزام تمام قرآن کریم میں پایا جاتا ہے۔ یہ محض دعویٰ بی دعویٰ ہے یااس کی دلیل بھی ہے۔ بزرگوار کی قرآن دانی کا تو بیحال ہے کہ آیات قرآنی یہ تعلق محیح نہیں لکھ سکتے اور دعویٰ اتناز بردست کر گئے اور سورہ فاتحہ کی مثال دے کر سب کی آنکھوں میں دھول ڈال کرنگل گئے۔ جان عزیز اوّل تو یہ اصول ہی سرے سے غلط ہے کہ تمام قرآن کریم میں تر تیب طبعی کا لحاظ لازمی رکھا گیا ہے اور اگر اسکو میچ کا سنتے ہوتو قرآن کریم معاذ اللہ غلط مجرتا ہے۔ مثال کے لئے چند آیات پیش کرتا ہوں۔ بتا ہے اس میں تر تیب طبعی کہاں ہے۔

اول ..... نماز میں ترتیب طبعی ہے ہے کہ اوّل رکوع ہو پھر جود۔ اگر قر آن کریم میں ہے ۔ ''جس کے صاف معنی ہیں۔ ''جس کے صاف معنی ہیں۔ اے مریم اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہواور اس کے لئے سجدہ کراور رکوع والوں کے ساتھ درکوع کر۔

ووم ..... "أواوحينا الى ابرابيم واسماعيل واسحق ويعقوب

والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہادون وسلیمان واتینا داؤد زبودا

کیا مرزا قادیانی اوران کے بعین بی فاہرت کر سکتے ہیں کہ اس آیت میں وجی اور نبی میں ترتیب طبعی

ہے۔ یعنی پہلے حضرت ابراہیم پر وجی ہوئی اوروہ نبی ہوئے۔ پھراسا عیل علیہ السلام پر پھراتوشی علیہ
السلام پر پھر یعقوب علیہ السلام پر پھران کی اولا دیر۔ پھرعیسیٰ علیہ السلام پر پھرایوب علیہ السلام پر پھر یونس علیہ السلام پر پھر ہارون علیہ السلام پر ، پھر سلیمان علیہ السلام پر ، پھر اول علیہ السلام سے بہلے زبور
آیت میں داؤدعلیہ السلام صاحب زبورسب کے بعد ہیں۔ عالا تکہ توریت وانجیل سے پہلے زبور
داؤدعلیہ السلام کوملی۔

سوم ..... ''کذبت قبلہ حدقوم نوح وعاد وفرعون ذوالاوتاد و ثهود وقوم نوح وعاد وفرعون ذوالاوتاد و ثهود وقوم نوح ہوئی۔ وقوم لوط واصحاب الایکله ''اس میں ترتیب طبعی نہیں۔اس کئے کہ پہلے قوم نوح ہوئی۔ اس کے بعد عاد و ثمود۔اس کے بعد اصحاب ایکہ۔ پھر قوم لوط پھر اصحاب ایکہ ہیں۔ بتا یئے ترتیب قرآنی سے نوح پھر عاد پھر فرعون ۔ پھر ثمود۔ پھر قوم لوط۔ پھر اصحاب ایکہ ہیں۔ بتا یئے ترتیب طبعی کہاں رہی۔

جارم ..... "ولقد خلقنا السيوت والارض وما بينهما في ستة "اس میں بھی تر تیب نہیں۔اس کئے کہ زمین کی تخلیق آسان سے پہلے ہوئی ہے۔جیسا دوسرى جكة قرآن كريم مين ارشاد ب- "خلق الارض في يومين ثمر استوك الى " بحده آیات مذکوره کی مثالوں سے ثابت ہو گیا کہ السماء وهي دخان فقال لها مرزا قادیانی کابید دعویٰ که قر آن کریم میں جہاں امور قابل بیان ہوں وہاں ترتیب طبعی کا التزام تمام قرآن میں ہے۔غلط اورمحض لغو ہے۔علاوہ اس کے بہت سی مثالیں قرآن کریم میں ہیں۔ گر مخضر میں اختصار کا بھی لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ بدیں وجہاس پراکتفاء کی گئی۔اب مرزا قادیانی کی شیریں کلامی ملاحظہ ہو کہ غصہ میں آ کر نہ صرف موجودہ علماء کوکوس گئے ۔ بلکہ حضرت ابن عباس سيدالمفسرين اورصاحب اتقان اورضحاك تابعي علامه فتح القدير، صاحب جلالين، صاحب مجمع البحار، صاحب تنوير، صاحب درمنثور، صاحب مدارك، صاحب تفسير كبير علامه فخر الدين رازي، صاحب خازن، صاحب مشكوة سبكوايي مطلب ك خلاف د كيوكرصاف كهد كي كه حال ك متعصب ملاجن كويبود يول كى طرزير يصرفون الكلم عن مواضعة " كى عادت ہے۔ جس سے صاف ظاہر ہے مرزا قادیانی کے مرض مراق نے انہیں بیراہ نمائی کی کہ جومیں کہوں وہ صحیح، باقی جومیرے مخالف ہووہ یہودی اور قرآن میں تحریف کرنے والا۔ عام اس سے کہوہ

حامد: آپ توید کے جارہے ہیں۔ گر ذرا بتایے توجن لوگوں کے آپ نے نام لئے ہیں انہوں نے کہیں کہا بھی ہے۔

صحابي جليل القدر ہويا تابعی يامسلمه علاء۔

سعید: نام بنام ترتیب وارسب کی تحقیق آپ کوسنا تا ہوں۔ ملاحظہ کیجے۔ بہتر بیہ کہ اوّل آپ سید المفسرین ابن عباس کا عقیدہ سن لیں۔ پھرتمام مفسرین فہ کورہ ومحد ثین کے اقوال عرض کروں گا۔ علامہ محمد بن سعد محدث اپنے طبقات کبرگی میں حضرت ابن عباس کی عقیدہ نقل فرماتے ہیں۔ 'اخبرنا ہشامر بن محمد بن السائب عن ابیه عن ابی صالح عن ابن عباس قال کان بین موسیٰ بن عمران وعیسیٰ بن مریم الف سنة وسعة مائة سنة فلم تكن بینهما فترة وان عیسیٰ علیه السلام حین رفع

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تشریف لامی http://www.amtkn.org

رفعه بجسدة واله حى لآن وسيرجع الى الدنيا فيكون فيها ملكا ثمر يموت

کہ ایموت العاس "لینی ہشام بن محمد بن سائب اپنے باپ صالح سے داوی ہیں کہ انہوں نے حضرت ابن عباس سے سنا کہ حضرت موئی بن عمران اور عیسیٰ بن مریم کے درمیان ایک ہزار نوسو برس اور چوماہ کا کوئی خالی زمانہ نبوت سے نہیں رہااور بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے اور اس وقت ان کی عمر ۳۳ برس کی تھی اور ان کی نبوت کا زمانہ تمیس مہینہ کا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کومعہ جسم وروح کے اٹھالیا اور بے شک وہ عنقریب واپس آنے والے ہیں دنیا میں اور بادشاہ ہوں گے پھر عام طریق سے انتقال فرما ئیس گے۔ (کبریٰ جاس ۲۹، مطبوعہ طبح لندن، جرمنی) اس حدیث سے مندر جہذیل امور ثابت ہوئے۔

اوّل..... بیر که حضرت عیسیٰ علیه السلام کا رفع مع الجسد والروح ہوا۔نہ بحوجب دعویٰ مرزا قادیانی محض رفع روح۔

دوم..... حضرت عیسیٰ علیه السلام کا رفع مع الجسد والروح ۳۲ سال کی عمر میں ہوا۔ اس سے حکایت کشمیر جومرز اقادیانی کی ایجاد کردہ ہے باطل ہوتی ہے۔ حامہ: کیا کشمیر کے متعلق مرز اقادیانی نے کچھ کھاہے۔

سعید: بی ہاں! (ضمیمہ براہین احمدیہ ۱۰۰ خزائن ج۲۲ ص۲۹۲ عاشیہ) میں مرزا قا دیا نی

کھتے ہیں۔ ''ہم ثابت کر چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا زندہ آسان پر جانا محض گپ ہے۔ بلکہ وہ
صلیب سے نے کر پوشیدہ طور پر ایران اورا فغانستان کا سیر کرتے ہوئے کشمیر میں پہنچے اورا یک لبی
عمروہاں بسر کی۔ آخر فوت ہوکر سرینگر محلّہ خانیار میں مدفون ہوئے اور اب تک آپ کی وہیں قبر
ہے۔' یزاد ویتبرک به!

حامد: کیاکہیں مرزا قادیانی نے ملک شام میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مانی ہے؟

سعید: جی ہاں! مانی تھی مگراس سے چونکہ کچھ مطلب براری میں نقص آتا تھا۔ البذا پھر
انکار کر دیا۔ چنا نچہ (ست بچن ص۱۹۲ عاشیہ نزائن ج ۱۰ ص ۲۰۰۷) پر لکھتے ہیں۔' ہاں ہم نے یہ بھی لکھا
ہے کہ حضرت میں کی قبر بلادشام میں ہے۔ مگراب صحیح تحقیق ہمیں اس بات کے لکھنے کے لئے مجبور
کرتی ہے کہ واقعی قبر وہی ہے۔ جو شمیر میں ہے اور ملک شام کی قبر زندہ در گور کا نمونہ تھا۔ جس سے وہ نکل آئے۔'

حامد: پیچ ہے بقول مرزا قادیانی جھوٹے آدمی کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔ (ضمیمہ براہین احمدیس ۱۱۱، نزائن ج۲ام ۲۷۵) اور بالکل حق ہے کہ: ''جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں۔''

سعید: آپنے چی میں غیر متعلق سوال کر کے ہماری بحث کو ناتمام کردیا۔ اچھا خیر سنئے۔حضرت ابن عباس کے فرمان سے دودعو ہے تہ ہم ثابت کر پچے۔

سوم ..... ہیرکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن تک زندہ ہیں۔اس لئے کہ'' واتھ حی '' بتار ہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر نے ہیں۔ بلکہ زندہ اٹھا یئے گئے۔ جس سے مرزا قادیانی کا دعویٰ وفات مسے باطل تھہرتا ہے۔اس لئے کہ حضرت ابن عباس خود فرما پچکے ہیں کہ سے بجسد عضری مع الروح اٹھائے گئے ہیں۔

چہارم ..... بیکدونی عسی علیه السلام جوآسان پراٹھائے گئے تھے۔ 'فسیرجع الیٰ الدنیا ''بہت جلدی اصالتاً واپس تشریف لا کیں گے اور مثیل سے کا دعوی باطل و بحث لاطائل ہے۔ پنجم ..... بیک حضرت مسیح موعود اصالتاً تشریف لاکر حاکم عادل بن کر مجوزہ قانون سرورعالم گائیڈ آ'ویضع الجزیدہ ویقتل الحنزیر ویکسر الصلیب ''کوجاری

کریں گے۔

ششم ..... بیر که حضرت عیسی علیه السلام تا نزول آسان پرزنده بیں۔اس لئے حضرت ابن عباس فرما چکے بیں۔ "ثهر يعموت كها يعموت الناس

حامد: حضرت ابن عباسٌ کے متعلق محدثین کی کیا محقیق ہے۔

سعید: آپ جلیل القدر صحابی ہونے کے علاوہ حضور ٹاٹٹیٹر کے چھازاد بھائی ہیں اور حضور ٹاٹٹیٹرنے آپ کے لئے قرآن فہمی کی دعاء بھی کی ہے۔

حامد: گربعض مفسرین حضرت ابن عباس سے ہی متوفیک پر ممیتک ترجمہ لکھتے ہیں۔ بیکہاں تک صبح ہے؟

سعید: ہاں کھورہے ہیں وہ بھی صحیح ہے۔اس لئے کہ ممیتک فاعل ہے۔جس کا معنی ہیں۔(مارنے والا ہوں میں جھے کو)اس کا صاف مطلب ہے کہاسم فاعل سے جب اظہار کیا گیا تو اوّل اللّٰہ تعالٰی آئندہ کے واقعہ کی خبر دیتا ہے اور فرما تا ہے کہا ہے بیسیٰ ہم تنہیں اوّل مع روح وجسد اٹھانے والے ہیں۔ پھر مارنے والے ہیں۔ پھر قیامت تک تمہیں تمہارے محکروں پر غالب کرنے والے ہیں۔ اس وجہ سے مرزا قادیانی نے نقذیم وتا خیر کا اٹکار کرکے نہ صرف مفسرین کو یہودی بنایا۔ بلکہ حضور طالعی کے چھاڑا دبھائی حضرت ابن عباس پر بھی خفا ہو گئے کہ کم از کم یہی سوچتے کہ میں نے وفات مسے کواپی صدافت کا معیار بنار کھا ہے۔ اگر تمہارا قول میں مان لول گا تو جھوٹا نہ ہوجاؤں گا۔ اس لئے تم کو بھی یہودی اور محرف علماء کی فہرست میں شار کرتا ہوں۔

حامد: کیاکہیں یہ بھی مرزا قادیانی کھے ہیں کہ وفات سے ان کامعیار صدافت ہے۔

سعید: جی ہاں! (تحذ گولڑوی ۱۲۱۵ ماشیہ نزائن ج کاس ۲۲۱۸) پر لکھتے ہیں۔ ''یا در ہے

کہ ہمارے اور ہمارے مخالفین کے صدق و کذب آزمانے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی

وفات وحیات ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ در حقیقت زندہ ہیں تو ہمارے سب دعوے جھوٹے اور سب

دلائل ہے ہیں اور اگروہ در حقیقت قرآن کی روسے فوت شدہ ہیں تو ہمارے خالف باطل پر ہیں۔''
حامد: یہ معیار مرزاقا دیانی نے سی حدیث کے ماتحت لیا۔ کیاکسی حدیث میں ہیہ

حامد: بیدمعیار مرزا قادیای نے می حدیث نے مامحت کیا۔ کیا می حدیث میں بیہے کہ جب کیا۔ کیا می حدیث میں بیہے کہ جب علی مرجائیں کی خوب میں پیدا موگا۔ جس کے اوپر کے دھڑ میں مراق اور نیچے کے دھڑ میں کثرت بول کی دو بیاریاں ہوں گی۔

سعید: ہنس کر! شاید کسی حدیث میں مرزا قادیانی نے دیکھا ہوگا۔ سوال آپ کا معقول ہے۔ مرزا قادیانی کوحیات وممات پراسی وقت بحث کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ جب الیکی کوئی حدیث یا آیت قرآنی انہیں مل جائے۔ ورنہ یہی جواب کافی ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام مرکئے تو بتا وہمہیں کیا۔ اچھامر گئے ان کے مرجانے کے ثبوت کے بعد تمہارا سے موعود یا مثیل سے ہونا کیسے ثابت ہے اور لطف یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے رفع روح مع الجسد کا عقلا مقل انکار اور نہایت شدو مہسے اصرار ہے۔ مگر موئی علیہ السلام کو اسی صورت میں زندہ ماننا اپنا فیہ جب بتایا جاتا ہے۔

حامد: اچھاریکہاں کھاہے۔

سعيد: (نورالحق م - ٥ بزائن ح ١٨ م ١٨) يركص من "ان عيسى الانبى الله كالانبياً تخرين وان هو الاخادم شريعت النبى المعصوم الذى حرم الله على الله على أدى امه وكلمه الله على طورسينين وجعله

من المحبوبين بذا بو موسى فتى اللُّهُ الذي اشأر اليهُ في كتابَهُ الى حياتَهُ

وفرض علینا ان نؤمن بانه حی فی السهاء ولعدیهت ولیس من الهیتین "اس کا ترجمه بین السطور میں خودمرزا قادیانی کرتے ہیں۔ "عیسیٰ صرف اور نبیوں کی طرح ایک نبی خدا کا ہواوروہ اس نبی معصوم کی شریعت کا ایک خادم ہے۔ جس پرتمام دودھ پلانے والی حرام کی گئ محسیں۔ یہاں تک کداپی ماں کی چھاتیوں تک پہنچایا گیا اور اس کا خدا کوہ سینا میں اس سے ہم کلام ہوا اور اس کو پیار ابنایا بیوہ می موئی مردخدا ہے۔ جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہوہ زندہ ہے اور ہم پرفرض ہوگیا کہ ہم اس بات پر ایمان لا کیں کہوہ زندہ آسان میں موجود ہے اور مردوں میں سے نہیں۔ "اور (نورالحق ص ۵۰) پرفائدہ میں کھتے ہیں۔ "کلھ اللّٰہ موسیٰ علی جبل وکلھ شبطان عسد علی جلہ حیار فافل الله ق سند سا انکنت میں الناظ دیں۔ "کار جمہ خود

شیطان عیسیٰ علیٰ جبل فانظر الفرق ہینہ بہا انکنت من الناظرین " (ترجمہ خود ہی کھتے ہیں)''خداایک پہاڑ پر شیطان عیسیٰ سے ہم کلام ہوا۔ ہی لکھتے ہیں)''خداایک پہاڑ پرموسیٰ سے ہم کلام ہوااورایک پہاڑ پر شیطان عیسیٰ سے ہم کلام ہوا۔ سواس دونوں قتم کے مکالمہ میں غور کرا گرغور کرنے کا مادہ ہے۔''

حامد: میں نے غور کر لیا اور سمجھ لیا۔

سعيد: وه كيا؟

حامد: لین علیہ السلام مرزا قادیانی کے عقیدہ میں وہ ہیں جن سے شیطان ہم کلام ہوااور مرزا قادیانی خودان کے مثیل ہوکر سے موجود بے تو وہاں صرف پہاڑ پر شیطان ایک بارہم کلام ہوا ہوگا۔گرمثیل کی تورفافت اسے الی ضروری ہوگی کہ ہروفت ہم کلام ہی ہوتار ہتا ہوگا۔ جب ہی تو آپ کے الہامات میں سے '' کمترین کا بیڑا غرق ہوگیا۔''(البشریٰ ہے مساما)) ایک الہام ہے۔ سعید: وہی ایک الہام کیا ہے۔ بحث دور جا پڑتی ہے۔ خیر لیجئے! حسب موقعہ ہم آپ کومرزا قادیانی کے خاص الہامات بھی سناتے چلیں۔ جواس سے پہلے آپ نے نہ سنے ہوں گے۔ حامد: الہامات کا شان نزول ضرور سنا ہے۔

سعید: مضمون بڑھ جائے گا۔گر خیر لیجئے۔ (نزول سے ص۱۳۲، خزائن ج۸اص۵۱۲) شان نزول، براہین احمد میچپ رہی تھی اور روپینہیں تھا۔ چھاپنے والے کا تقاضا تھا تب دعاء کی گئی اور بیالہام ہوا۔'' دس دن کے بعد موج دکھا تا ہوں۔''ساتھاس کے بیجھی الہام ہوا۔الہام نمبر ۱۷''ون ول یوگوٹو امرتسر۔'' پھر (ص۱۳۵، خزائن ج۸اص۵۱۲) پرالہام ہے۔''آئی ایم

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تفریف لامی http://www.amtkn.org

کورلر۔'' پھر (ص۱۳۸،نمبر۱۹)'' آئی شیل ہمیلپ ہو۔ آئی کین وینٹ آئی ول ڈو۔وی کین ویٹ، وی ول ڈو۔''

حامد: سبحان الله! سبحان الله!! کیوں نہ ہو۔ آگر جس سے پہاڑ پر شیطان ہم کلام ہوا تھااسی کے تو آپ مثیل ہیں۔اچھاصا حب اب وہ بحث سناد بیجئے اور رخصت د بیجئے۔

سعيد: (تفيردرمنثورج٢ص٢٦) برايك حديث ٢٥ ملا حظر يجيّ - الخرج ابن

عساكر اسحق بن بشير عن ابن عباس في قوله تعالىٰ يعيسىٰ اني متوفيك ورافعك اللهٰ قال رافعك اللهٰ ثعر متوفيك في آخرالزمان "كين اعلى سلم بهليم تهمين اپني طرف اللهٰ كيس كے اور پھر زمانه آخر ميں فوت كريں كے تفيير معالم التزيل جلداوّل ميں

حضرت ضحاك تا بعي سے بـ " قال الضحاك وجمهاعة ان في بذه الآية تقديما

وتاخيرا "كين اس آيت مي تقديم تاخير ب- حاشية سيرجلالين مي ب- "وفي البخارى

قال ابن عباس إنى متوفيك مهيتك بعد إنزالك من السهاء في آخرالزمان

یعنی اے عیسلی ہم تمہیں مارنے والے ہیں۔ بعد نزول کے آسان سے زمانہ آخر میں۔ مجمع البحار جلد

سوم ميں ہے۔ 'متوفيك ورافعك الله على التقديم اولتا خير

مقدم مؤخرہے۔ تفییر مدارک جلداوّل میں ہے۔ 'ای صہتیك فی وقتك بعد النزول صن السبهاء "نیعنی تہمیں ہم مارنے والے ہیں۔ آسان سے نزول کے بعد تفییر کبیر میں علامہ

فخرالدين رازي فرماتي بين - ُلا تقتضى بالترتيب فلمريبق الا إن يقول فيها

تقديم وتأخير والمعنى انى رافعك الله ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك

بعد انوال ایاك فی الدنیا "ئین ترتیب الفاظ كى آیت مقتضى نہیں بلك تقتريم وتا خير لازى اور آيت كم عنى بيروں كے كه ميں تجھ كوائيسى اٹھانے والا موں اپنى طرف اور ياك كرنے

والا ہوں کفار سے اور پھر تجھ کود نیامیں اتار کر فوت کرنے والا ہوں تفسیر خاز ن جلداوّ ل میں ہے۔

"أن في الآية تقديماً وتأخير اتقد بوء اني رافعك الى ومطهرك من الذين

كفروا ومتونيك بعد انزالك الى الارض "جس كمعنى سابقمعنى كمطابق بير-

علاوہ اس کے بہت سے دلائل ہیں۔اس مختصر میں اس پراکتفاء کرتا ہوں۔انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں اس کے متعلق اورا کی مختصر بحث آپ کوسناؤں گا۔

> اک موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف لائمی http://www.amtkn.org

حامہ: آپنے اس سے قبل وعدہ کیا تھا کہ باپ بیٹوں کا اختلاف دکھا کیں گے۔وہ تورہ گیااور ملاقات کا وقت پورا ہوگیا۔

سعید: آپنے آتے ہی گفتگو ہی الیی چھیڑ دی۔اچھاخیر۔

حامد: وقت توبہت گذرگیالیکن بیا کی رسالہ مجھے ملا ہے۔جس کا نام (احمدی اورغیر احمدی میں کیا فرق ہے) کھا ہے۔ بیٹھ یا مین تاجر کتب قادیان کی طرف سے شاکع ہوا ہے اور کانٹی رام سٹیم پرلس لا ہور میں طبع کیا گیا ہے۔ اس کے اندر ماہ دیمبر ۲۰۹۱ء کی کوئی تقریر ہے جو مرزا قادیانی آنجمانی نے کی تھی۔ اس میں بیعبارت عجیب ہے جو اس رسالہ کے ص۵ پر مرزا قادیانی تقریر میں کہتے ہیں۔''اللہ تعالی بہت غلطیوں کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت توحید صرف زبان پررہ گئی۔ سچا موحد کوئی نظر نہیں آتا۔'' تو اس میں سوال طلب امریہ ہے کہ سچا موحد سوائے مرزا قادیانی کوئی نظر نہیں رہا۔یادہ جسی اس کلیہ میں داخل ہیں کہ سچا موحد کوئی نظر نہیں رہا۔یادہ جسی اس کلیہ میں داخل ہیں کہ سچا موحد کوئی نظر نہیں آتا۔

سعید: بات توصاف ہے جوتو حید مرزا قادیانی پھیلانا چاہتے تھاس کا موجد سوائے ان کے اس وقت تک کوئی نہ ہوگا۔ اب تو ان کے متوسلین میں بہت سے ہیں۔

حامہ: میں ذراوضاحت سے مجھناچا ہتا ہوں۔ مرزا قادیانی کی توحید کیا کوئی مخصوص توحید تھی۔ سعید: بی ہاں! ان کی توحید میں آپ کو بتا تا ہوں۔ جوان کے الہامات سے صاف ظاہر ہور ہی ہے۔ اس نقشہ سے ملاحظہ کر لیجئے۔

| مسلمان کاایمان                                | مرزا قادياني كاالهام اورتوحيد                 |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| "الحمدلله دب العالمين "تمام تعرييس            | (١) "يحمدك الله من عرشه "خداعرش               |  |
| اور حمد الله كے لئے ہے جو پروردگارہے عالم كا۔ | پر تیری حمد کرتا ہے۔ (اربعین نمبر۳ ص۲۶، نزائن |  |
|                                               | 321 <u>0</u> 117)                             |  |
| "قل هو الله احد الله الصهد و لم يلد           | (٢)"إنت من مائنا "تومير بي إني (نطفه)         |  |
| ولمريولد، ولمريكن لله تقوأ احد                | سے ہے۔(اربعین نبر اس ۱۲۳ فردائن ج ۱۷ س        |  |
| " قالت اليهود عزير ابن الله وقالت             | (٣) "إنت منى بهنزلة اولادى ""توجيح            |  |
| النصاري المسيح ابن الله                       | سے ایسا ہے جیسے میری اولاد۔ (دافع البلاء ص٢،  |  |
|                                               | לנואט האוש שוא)                               |  |

| "له يلِد وله يولد "نهاس كى كوئى اولاد ب          | (۴) "انت منى بهنزلة ولدى "توجيم              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔                    | سے بمنز لدمیر فرزند کے ہے۔ (حقیقت الوحی      |
|                                                  | שראהלואט הזיאשרא)                            |
| "كيس كمثله شئ وهو سميع البصير                    | (۵)"انت منى وانا منك "توجم سے ميں            |
| اس کی ذات یا ک کی مثل کوئی نہیں۔                 | تجھے سے۔(حقیقت الوی ص ۲۸ نزائن ج۲۲ص کے)      |
|                                                  | (۲) قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے           |
|                                                  | منه کی باتیں ہیں۔ (براہین احمدیص۵۲۲، حقیقت   |
| عربی کونازل فرمایا تا کهتم فلاح حاصل کرو، نه     |                                              |
| كه مرزا قادياني كے منه كي بات ہے۔                |                                              |
| ''ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذهديتنا وهب            | (۷) "يا احمدي انت مرادي                      |
|                                                  | میرے احمد تو میری مراد ہے۔ (حقیقت الوحی      |
| الى جارے دلول كوسخت نه كر بعد مدايت دينے         | ש 22 הילו איט ב דדש א א                      |
| کے اور بخش دے اپنی طرف سے ہمیں رحت ۔ تو          |                                              |
| بى زېردست بخشفوالا مرادين دينے والا ہے۔          |                                              |
| یہ شان سرور عالم اللہ کا میں متعدد طرق سے        | (٨) ' لولاك لها خلقت الا فلاك ''اگر          |
|                                                  | مرزامیں مجھے پیدا نہ کرتا تو آسان کو نہ پیدا |
| سراوى بير-"أوحى الله تعالىٰ الى                  | كرتا_(حقيقت الوحي ٩٩ بخزائن ج٢٢ ١٠٠)         |
| عيسى ان آص بمحمد وعرض ادركه                      |                                              |
| من امتك إن يومنوا به فلولا محمد ما               |                                              |
| خلقت آدم ولا الجنة ولا النار ولقد                |                                              |
| خلقت العرش على المأء فأضطرب                      |                                              |
| فكتب عليه لا الله الا الله محمد رسول             |                                              |
| الله فيسكن الله "الله تعالى فيسلى عليه السلام    |                                              |
| كووتي بجيبى المسلى اليمان لامحمطا لليزار اورتيري |                                              |
| امت ہے جولوگ اس کا زمانہ پائیں انہیں حکم کر      |                                              |

كەاس برايمان لائىس كەاگرىمىڭاڭلىنى نەبوتى مىس آ دم کو نه پیدا کرتا۔ نه جنت ودوزخ بنا تا۔ جب میں نے عرش کو یانی پر بنایا اسے جنبش تھی میں نے اس يرُوُل الله الاالله محمد رسول الله لكه ديائهمر كميا-امام قسطلاني مواهب لدنيه اورمنح محدبيه مين رساله ميلا داورامام علامه ابن طغربك سے ناقل ہیں کہروایت ہے آ دم علیہ السلام نے عرض کی الہی تو نے میری کنیت ابوٹھر کس لئے ر کھی۔ تھم ہوااے آ دم اپنا سراٹھا۔ آ دم علیہ السلام نے سراٹھایا۔سر پردہُ عرش میں محدمثالثینہ کا نورنظر آ ما۔عرض کی الہی پہنور کیسا ہے۔فر مایا''بہذا نعد نبى من ذريتك اسمه في السماء احمد وفي الارض محمد لولاه مأخلقتك ولا خلقت سهاء ولا ارضا "برور باك أبك ني كا ہے۔ تیری ذریت یعنی اولا دسے اس کا نام آسان میں احمداور زمین میں محمد۔اگروہ نہ ہوتا میں تحقیے نہ بناتانهآ سان وزمین کو بیدا کرتااوراس قشم کی بہت سى حديثيں ہیں جو بخو ف طوالت نہیں لکھی کئیں۔

حضرت على كرم الله وجيفر ماتي بين "عوفت ربي کن فیکون ''توجس بات کااراده کرتا ہےوہ |بفسخ العزائمر ''میں نےاپے رب کواپنے تیرے حکم سے فی الفور ہو جاتی ہے۔ (حقیقت | ارادوں کے پورانہ ہونے سے بہجیانا۔قرآن یاک ميس ب- "وما من دابة في الادض الا بوآخذبنا صيتها "زمين يركوئي حلنےوالأنبيں۔ (عام اس ہے کہ مرزا قادیانی ہوں یا چغتائی جی) گرہارےہاتھ میںاس کی چوٹی ہے۔

(٩) "انها امرك اذا اردت ان يقول لك الوي ص۵۰۱، خزائن ج۲۲ ص۸۰۱) "وبى بالله تمهارا ''الله خالق كل شئ وهوعلىٰ كل شئ وكيل "الله برچيز كاپيدا كرنے والا ہے اور ہر چيزكامخار- "الهكم الله واحد "تمهارامعبود

(١٠) ميس في كشف ميس ويكها كم ميس خودخدا "فالكم الله وبكم خالق كل شئ لا الله مول اور یقین کیا وہی مول۔ پھر میں نے نیا الا هو فائی توفکون نظام بنایا۔ پہلے آسان بنائے، پھرزمین بنائی، ارب ہر چیز کا بنانے والا۔اس کے سواکسی کی پھر انسانوں کو بنایا۔ مخص از (کتاب البربه ابندگی نہیں۔ پھرتم کہاں اوندھے جاتے ہو۔ ص٥٨ تا ٨٨ فرائن جساص١٠١)

حامه: د ہن د ہن کرشن ثانی اور مرزا قادیانی ماشاءاللہ خوب تو حید کی کہانی بکھانی \_ سنا ہے کہ آپشیریں زبان بھی بہت زیادہ تھے۔

سعید: جی ہاں!شیریں زبانی میں تو آپ بے مثل تھے۔ چنانچہ ملاحظہ کیجئے (آئینہ كالات اسلام ١٠٨٥ بخزائنج ٥ص ٢٠٨) يرآخر كتاب مين فرمات بين "اب اگروه گروه اس كط کھلے فیصلہ کومنظور نہ کریں اور بھاگ جا کیں اور خطا کا اقرار بھی نہ کریں تو یقییناسمجھو کہان کے لئے خداتعالی کی عدالت سے مندرجہ ذیل انعام ہے۔

لعنت\_ لعنيف لعنت\_ ۵.....

لعنت .....9

> لعنت\_ .....1+

## تلك عشرة كامله

المشتمر مرزاغلام احمدقا دياني

۳۰ مارچ۱۸۹۲ء

اور (نورالحق ص ۱۱۸ تا ۱۲۲، نزائن ج ۸ص ۱۹۲،۱۵۸) کے آخیر تک ایک ہزارلعنت گناتے ہیں۔(جم البدیٰص•ا بنزائنج ۱۳ ص۵۳) پرفر ماتے ہیں۔''میرے مخالف جنگلوں کے سوئر ہں اوران کی عورتیں کتیوں سے زیادہ ذلیل ہیں۔''

(آئینہ کمالات اسلام ص ۵۴۷، خزائن ج۵ص ۵۴۷) پر فرماتے ہیں۔''سب مسلمانوں نے مجھے مان لیا۔گرید کا راورزانہ عورتوں کی اولا دیے نہیں مانا۔'' (انوارالاسلام صبح، خزائن ج9ص ۳۱) پر فرماتے ہیں۔''جو ہماری فتح کا قائل نہ ہوگا صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور وہ حلال زادہ نہیں۔حرامزادہ کی یہی نشانی ہے کہ سیدھی راہ اختیار نہ کرے۔''

(انجام آتھم ص۲۱، خزائن ج۱۱ ص۲۱) پر علماء حقد کو کہتے ہیں۔''اے بدذات فرقہ مولویان۔''

(انجام آتھم ۱۸۷۰، خزائن جااص۲۸۲) پر مولوی سعد اللہ نومسلم کومخاطب کر کے کہتے ہیں۔''من صادق نیستم اگر توالے سل بدکاران بذلت نمیری۔''

اورخلف الرشید مرزابشیر محمود قادیانی فرماتے ہیں۔ (برکات خلافت ص ۷۵)''حضرت مسیح موعود کا زبر دست تھم ہے کہ کوئی احمدی غیراحمدی کولڑکی نہدے۔'' وغیرہ وغیرہ۔

حامد: باپ بیوُل کا ختلاف والاقصه توره بی گیا۔

سعید: بیانشاءالله پهردوسری ملاقات می*ں عرض کرو*ں گا۔والسلام! فقیر! قادری ابوالحسنات خطیب مسجدوز برخان لا ہور۔

ایک زبردست امداد کاشکریه

ارا کین بزم جناب محرّم با بوعبدالعزیز صاحب سشنٹ کا وَنْعُتْ سول ملٹری گزٹ کے نندل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے مرزائی کتابوں کا کافی ذخیرہ عاریة ہمیں عطاء فر مایا اورامید ہے کہ عنقریب وہ بزم کو ہبہ بھی فر مادیں گے۔ جزاللہ عن خیرالجزاء۔

دعاء ہے کہ ایسے ہی ہر مسلمان کوخدا توفیق دے کہ وہ بزم کی امداد میں داھے در ہے قدمے سنخ قلعے معاون رہیں۔ قدمے شخ قلعے معاون رہیں۔ گذارش ضروری

حامیان ملت اسلامیه پراطلاعاً واضح کیا جاتا ہے کہ عصر حاضر کی ہرفتم کی بد فہ بھی کا سد باب کرنے کی غرض کو لے کر چند مخلص احناف نے برتم نظیم کی بنیا در تھی۔ جس نے حتی القدراپنا تبلیغی سلسلہ شروع کر دیا اور آج اس کا چودھواں نمبر چھپ کر آپ کے ہاتھوں میں پہنچ چکا ہے۔ گر نہایت افسوس ان حضرات پرہے جوصا حب ثروت ہوئے ہوئے اپنا پید لہودلعب واسراف پیجا میں الھی دیت ہیں اور کسی تبلیغی کام میں ایک پائی خرج کرنانا گوار خیال کرتے ہیں۔ اگر میہ حضرات ان اخراجات کا عشر میں مورے دیں تو یقیناً میا نجمن غیر مذا ہب کے بینی اداروں سے کسی حالت میں کم نہ ہواور وہ تبلیغی خدمت انجام دے جو حقیقتاً ایک اسلامی برم کا مطمع نظر ہونا چاہئے۔ سیکرٹری!



اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تخریف المی http://www.amtkn.org

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

خلاصةتحربر

اس خیال سے کہ ناظرین کرام کومیرے استدلال کے سجھنے میں آسانی ہو۔ میں ان دلائل کو جوتح یک قادیان کے متعلق میں نے پیش کی ہیں۔ ایک جگہ جمع کئے دیتا ہوں۔ باقی تفصیلات ہیں جوانِ دلائل کے ثبوت میں سپر دللم ہوئیں۔ یہ دلائل ملاحظہ فرما ہے۔

کیپلی دلیل: مرزا قادیانی کی تحریر مبتذل اور پیش پاافنادہ اغلاط سے پر ہے۔ لہذا ہے الہام کی عبارت نہیں ہوسکتی۔ جس کوخدا کی زبان کہتے ہیں۔

دوسری دلیل: میراایمان ہے کہ حضور شافع المذہبین ٹالٹیزا کے دین کی تجدید کے لئے اگر کوئی مرسل آئے تو وہ جس طرح مجنون، کا بن اور ساحز نہیں ہوسکتا۔ اس طرح شاعر بھی نہیں ہوسکتا اور مرزا قادیانی شاعر تھے۔ مگر کلام شاعری کے لحاظ سے ناقص ہے۔

تیسری دلیل: مرزا قادیانی کے دعاوی کی کثرت وندرت اوران کے تنوع کا بیحال ہے کہ انسان این کی فہرست ہی کود کیھر کریریثان ہوجا تا ہے۔

چوتھی دلیل: مرزا قادیانی فرزند خدا ہونے کے مدعی ہیں اور بیعقیدہ اسلام کے

خلاف ہے۔

پانچویں دلیل: مرزا قادیانی کا ایک دعویٰ الوہیت کا بھی ہے۔ یعنی آپ کوخود خدا ہونے کا دعویٰ ہے۔ یہ بھی تعلیم اسلام کےخلاف ہے۔

چھٹی دلیل: میرے عقیدہ کے مطابق احمہ مجتبی محم کا لینے اخاتم النہین ہیں۔ مرزائی صاحبان بھی حضور مگالٹیؤ اخاتم النہین ہیں۔ مرزائی صاحبان بھی حضور مگالٹیؤ کی شان میں خاتم النہین کے الفاظ استعال کرتے ہیں۔ مگر مجھے علی وجہ شہادت علم ہے کہ خاتم النہین کا جومفہوم عام مسلمانوں کے ذہن میں موجود ہے وہ قادیانی جماعت کے مفہوم وہنی سے کوسوں دورہے۔

سانؤیں دلیل: ہر پینجبر کے معتقدین مرتد ہوئے؟ لیکن شاید تاریخ عالم میں مرزا قادیانی کے سواکوئی الیی مثال نہیں ملتی۔جس میں سی نبی پرایمان لانے والوں میں اپنے نبی کے دعویٰ نبوت کے متعلق اختلاف ہوا ہو۔ مرزا قادیانی واحد مدعی نبوت ہیں جن کے ادعائے نبوت کے متعلق خودان کے معتقدین میں اختلاف ہے۔

آ تھویں دلیل: مرزا قادیانی مری نبوت ہیں اور خدائے تعالی نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ نویں دلیل: مرزا قادیانی نبوت کے مدع بھی ہیں اوراس سے انکار بھی کرتے ہیں۔ دسویں دلیل: مرزا قادیانی پرایسے الہامات ہوئے ہیں جوان کی فہم میں نہیں آئے۔ حالانکہ میر علم ویقین کے مطابق دنیا میں کوئی پیغیبریا نبی الیانہیں گذراجس پر خدائے تعالیٰ نے اس قدر بے اعتادی کی ہوکہ اس کو پیام جیجا ہواور پھراس کو پیام کے معنی نہ تمجھائے ہوں۔

گیارهویں دلیل: مرزا قادیانی کے ایسے الہامات کی وجہ سے جوخود مرزا قادیانی نہیں سمجھ سکے۔ مدعیان نبوت کا ذبہ کے لئے ایک وسیع میدان پیدا ہو گیا ہے۔ آئے دن ایک نبی علم نبوت بلند کیا کرے گا اور کہے گا کہ مرزا قادیانی کے فلاں الہام کی وضاحت کے لئے مجھے مبعوث کیا گیاہے۔

بارھویں دلیل: مرزا قادیانی نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہر صدی میں ایک مجدد ہوتا ہے۔لیکن وہ پہلے بارہ سوسال میں سے سی مجد د کا نام نہیں بتا سکے۔ حالانکہ ہر پیغمبر نے اپنے سے پہلے گذرے ہوئے اغیباء میں سے بعض کا نام ضرور لیا ہے۔

تیر تھویں دلیل: مرزا قادیانی نے الہامات کے نام سے قرآن وحدیث کی بعض آیات میں تصرف کیاہے۔

۔ چود ھو یں دلیل: مرزا قادیانی کی پیش گوئیاں غلط ثابت ہوئیں اورانہوں نے خود پیش گوئی کی صحت کومعیار نبوت کھہرایا ہے۔

پندرهویں دلیل: مرزا قادیانی کے بعض افعال واقوال پیغیبرتو کجاعام انسان کی شان کے شایان بھی نہ تھے۔

سولہویں دلیل: مرزا قادیانی نے کوئی ایسا کام بطور نبی نہیں کیا۔جوان کے ادّعائے نبوت کو ضروری پامسلمانوں کے لئے مفید ثابت کرے۔

ستر هویں دلیل: مرزا قادیانی کی بعض کاروائیوں سے اسلام اور سلمانوں کو تخت نقصان پہنچا۔ اٹھار هویں دلیل: مرزا قادیانی نے کر ش کو نبی ظاہر کر کے خودان کے او تار ہونے کا دعویٰ کیا اور یہ دونوں باتیں تعلیم قرآن حمید کے خلاف ہیں۔

كتاب مذا كاجواب

قادیانی اور لا ہوری حضرات اس کتاب کا جواب لکھ رہے ہیں۔ جن کی پیکیل کے بعد میں بغضل ایز دمتعال جواب الجواب کھوں گا۔ جوسیاست میں شائع ہونے کے بعد حصہ دوم وسوم کی صورت میں چھپے گا۔ مسلمان بھائی مطمئن رہیں۔

## تشكروامتنان

اس اعلان کے بعد کہ میں تحریک قادیان پر اظہار خیالات کروںگا۔ جھے تحریک قادیان کا از سرنو مطالعہ کرنا پڑا۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں اور اب دوبارہ وہی بات ہوں کہ اپنی سلی کے لئے کسی مسئلہ کا سمجھ لینا ایک بات ہے اور اسی مسئلہ کا دوسر ہے کو سمجھانا بالکل جداگا نہ امر ہے۔ جس کا اٹھانا اور دھرنا آسان نہیں۔ لہذا جس طرح مجھے یہ بھی علم ہے کہ میں میں کیوں ہندویا آریا یا یہودی یا عیسائی یا سکھنہیں ہوں۔ اسی طرح مجھے یہ بھی علم ہے کہ میں قادیانی کیوں نہیں ہوں۔ تاہم اپنے دلائل کو دوسروں پر واضح کرنے کے لئے مجھے بعض کتابوں کے مطالعہ کی ضرورت لائق ہوئی۔ جن میں سے چند میرے پاس موجود تھیں اور باقیوں کے حصول کی خاطر میں نے جدو جہد کی۔ چنانچہ سب سے پہلے میں نے اپنے ایک قادیانی شناسا حدوثواست کی کہ وہ مجھے کوئی ایسی کتاب عاریۃ یا قیمتاً عطاء فرما کیں۔ جس میں جماعت سے درخواست کی کہ وہ مجھے کوئی ایسی کتاب عاریۃ یا قیمتاً عطاء فرما کیں۔ جس میں جماعت ہرادران قادیان کی طرف سے رسمی طور پر یہ اعلان ہو کہ مرزا قادیانی کے دعاوی کیا کیا ہیں اور ہمارے برادران قادیان کی عظرف سے دسمی کی کھا ہیں۔ انہوں نے وعدہ تو کیا مگر وہ وعدہ ایفا نہ ہوا۔ میں نے ایک خط قادیان میں کھا اور وہاں سے متذکرہ صدرصفات کی کتاب طلب کی لیکن ان کی طرف سے کوئی کتاب یا جواب مجھے موصول نہیں ہوا۔

اپ مشاراً الیہ قادیانی دوست کے علاوہ میں نے مولا نامجر علی امیر جماعت احمد یہ (لا ہور) کی خدمت میں عریضہ کھا کہ وہ اپنی جماعت کی کوئی الی رسی کتاب مجھے عنایت فرمائیں جس میں مرزا قادیانی کے دعاوی اور احمدی جماعت لا ہور کے معتقدات کی تشریح موجود ہو۔ ممدوح نے فی الفوراپنی کتاب ''تحریک احمدیت'' مجھے تحفیۃ بھیج دی۔ مرزا قادیانی موجود ہو۔ ممدوح نے کبھی مدعی متھے۔ لہذا مجھے خواجہ کمال الدین صاحب آنجمانی کی کتاب 'کرشن اوتار'' کی بھی تلاش تھی۔ اس کے لئے میں نے خواجہ صاحب کے فرزند ارجمند کی خدمت میں رفعہ کھا۔ جواب آیا کہ یہ کتاب اب ختم ہوچکی ہے۔ اس پرمولوی مجمعلی صاحب کو دوبارہ تکلیف دی گئی۔ جنہوں نے کتاب کرشن اوتاراز راہ لطف وکرم عاریدۃ میرے پاس بھیج دی۔ لیکن واپسی کے لئے تا کید کردی۔

ساتھی ہی میں نے ایک عریضہ مولا نا ثناء اللہ صاحب امرتسری کی خدمت میں لکھا۔ جنہوں نے حسب عادت مجھ پرمہر ہانی کی اوراپنی دو کتا ہیں عقائد مرز ااور تاریخ مرز امیرے پاس بذریعیہ ڈاک مفت روانہ کردیں اور ڈاک کاخرچ بھی خود برداشت فرمایا۔ حضرت علامه تحکیم مولانا سیدمجمد احمد صاحب قادری خطیب مسجد وزیرخان مرحوم کوبھی تکلیف دی گئی۔ جنہوں نے ازراہ کرم کتاب مرزائیت پرتیمرہ نمبر ۲'' قادیانی کی کہانی مرزاجی کی زبانی''مفت روانہ کر کے مجھ پراحسان کیا۔

مولانا محمر بخش صاحب مسلم اگرچه مولوی ظفر علی صاحب کے ساتھ قادیا نی مقدمہ میں ماخوذ ہیں۔ گران کی بعض عادات سے خت بیزار ہیں۔ ان کی بندہ نوازی ہے کہ وہ میرے پاس اکثر تشریف لایا کرتے ہیں۔ ان سے مشورہ کیا گیا تو انہوں نے دو کتا ہیں دیکھنے کامشورہ دیا اور پھر خود ہی وہ کتا ہیں میرے پاس بھیج دیں۔ ان میں سے ایک کتاب مرزا قادیا نی کا وہ لیکچر ہے جو انہوں نے ۲ رنومبر ۱۹۰۳ء کو سیا لکوٹ میں دیا تھا اور جس کو دسمبر ۱۹۲۲ء میں منیجر صاحب بک ڈپوتالیف واشاعت قادیان نے دوسری مرتب شاکع کیا اور دوسری ''کاب ترک مرزائیت' ہے۔ جومولا نالال حسین صاحب اختر نے کھی ہے۔ مولا ناموصوف عرصہ تک احمدی جماعت لا ہور کے بلغ تھے۔ ان کی کتاب سے مجھے بہت مدد کی۔ (یہ کتاب احساب قادیا نیت جماول میں شامل ہے)

نیز حضرت تاج الشعراءعلامه مولانا تاج الدین احمد صاحب تاج نے از راہ نوازش اس خیال سے کہ مجھے اپنے کام میں امداول سکے فریل کی کتابیں اپنے کتب خانہ میں سے مفت عنایت کی ہیں۔

..... الالهام الصحيح في اثبات عطي ة أسيح \_

٢..... تهذيب قادياني ـ

س..... خواجه كمال الدين كام*ذ* هب\_

۵..... قادیان میں قهری نشان۔

٢..... وافع البلاء ومعيارا السالطفاء

ے..... مرزا کی مشتی نوح۔

٨..... المسيح الدجال\_

٩..... جواب ليكجر جناب قادياني \_

٠١.... صحيفهٔ رحمانيهٔ نبر۸،۹،۸-

اا..... سيف معبو كي\_

ہاں کوئیہ میں ایک نہایت معزز دوست کے کتب خانہ سے کتاب عشرہ کا ملہ مجھے عاریۃ

مل گئے۔جومولوی محمد یعقوب صاحب سنوری کی تصنیف ہے اور جو یقیناً مفیر معلومات کا مجموعہ ہے۔ علاوہ ازیں مجھے بہتشکر اعتراف کرنا ہے کہ جناب سید دلاور شاہ صاحب قادیانی نے

مجھا پی جماعت کی طرف سے ذیل کی تین کتابیں مفت بھجوا دی ہیں۔

ا..... تبلغ مدايت ،مصنفه مرزابشيراح دصاحب

۲..... عقا ئداحديت،مرتبه بيد بشارت احدصاحب وكيل اور

مجھے اعتراف ہے کہ ان کتابوں کا مطالعہ میری معلومات میں اضافہ کا باعث ہوا۔ گویا تحریر کے وقت ہر خیال کی کتابیں میر ہے سامنے موجود تھیں۔ دعاء ہے کہ اللہ تعالی مجھے تن میں داخل اور باطل سے خارج کرے۔ مجھے نہم صداقت کی نعمت عطاء فرمائے اور میری تحریر کو تق و باطل میں امتیاز کا باعث بنائے۔ آمین ثم آمین!

میں ان احباب کا جنہوں نے مجھے کتابیں عنایت کیس نہ دل سے شکر گزار ہیں۔اس موقعہ پر مجھے مولانا محمد اسطی خان صاحب بی۔اے علیگ مدیر سیاست کا بھی شکر بیا داکرنا ہے۔ جنہوں نے کتابت اور پروف کی تھیج میں اور دوا یک مواقع پرعمدہ مشورہ سے میری امداد کی۔ نمہا بیت ضرور کی گذارش

مسکدقادیان پرقلم اٹھانے سے قبل میں دوایک با تیں ککھدینا چاہتا ہوں تا کہ کوئی غلط نہی پیدانہ ہو سکے۔

اوّل ..... مجھے پی علمی کم مائیگی کا احساس ہے میں بدرجہ مجبوری اس موضوع پرقلم اٹھار ہا ہوں۔ ور نہ ریکام سیاسی اخبار نویسوں کا نہیں ہے۔علائے کرام کا ہے۔جنہیں قرآن پاک اور حدیث شریف وغیرہ پر کامل عبور ہے۔

وم ...... مجھے کسی گروہ سے بحث کرنا مقصود نہیں۔ میں صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میری دانست میں تحریک قابل قبول نہیں ہے۔
میں تحریک قادیان کیوں میرے لئے اور مجھا یسے مسلمانوں کے لئے قابل قبول نہیں ہے۔

سی در سی احمدی مرزائی یا قادیانی الفاظ کے استعال میں کسی خاص اہتمام سے کامنہیں لیا گیا اور خدان کے استعال میں کسی خاص اہتمام سے کامنہیں لیا گیا اور خدان کے استعال سے کسی کی ہتک یا دل آزاری ہی مقصود ہے۔ احمدی تو ایسا لفظ ہے جو مرزا قادیانی کے پیروخودا پنے لئے بصد شوق استعال کرتے ہیں کہ ان کے پیر طریقت نے یہی نام ان کے لئے تجویز کیا۔قادیان وہ شہر ہے جس کم تعلق ان کے بادی کا اپنا شعر ہے کہ:

زمین قادیان اب محترم ہے بچوم خلق سے ارض حرم ہے

(در مثین اردوص۵۲)

الہذائسی صاحب کو قادیان سے نسبت دینا ان کے لئے وجہ دل آزاری نہیں ہوسکتا۔ مجھے اگر کوئی میرے اجداد کی نسبت سے مکی، مدنی، حجازی، عربی یا وطن کی نسبت سے بخاری، کشمیری، پنجابی، ہندوستانی، یا ایشیائی کہتو مجھ پر ایسا خطاب ہر گزگراں نہیں گذرسکتا۔

نیز مجھے یہ بھی عرض کرنے دیجئے کہ خود مرزا قادیانی آنجمانی خود کوغلام احمد قادیانی لکھا کرتے تھے۔ چنانچہ (ازالہ اوہام طبع اوّل ۱۸۷، نزائن جساس ۱۹۰) پر آپ لکھتے ہیں کہ:''میرے دل میں ڈالا گیا ہے کہ اس وقت بجز اس عاجز کے تمام دنیا میں غلام احمد قادیانی کسی کا بھی نام نہیں۔''

اگر چەاس حوالہ سے مقصود صرف اس حقیقت کا اظہار ہے کہ مرزا قادیانی نے خودا پنے قادیانی کا لفظ پیند فرمایا۔ لہذا ان کے سی مرید کے لئے بید لفظ نہ صرف ہتک آ میز ہی نہیں ہوسکتا۔ بلکہ وجہ فخر ومباہات ہونا چا ہے۔ تاہم اس موقعہ پر بیعرض کردینا بھی بے جانہ ہوگا کہ مرزا قادیانی کا بیخیال صحیح نہ تھا کہ اس وقت کوئی شخص دنیا میں ایسا نہ تھا جو غلام احمد قادیانی ہو۔ اس لئے کہ ضلع لدھیا نہ میں موضع قادیان موجود ہا ورضلع گوردا سپور میں تین قادیان ہیں۔ جن میں سے ایک میں مرزا قادیانی رہتے تھے اور ایک قادیان میں غلام احمد قادیانی ایس وجود تھا۔ جو قریثی قوم سے تھا اور مرزا قادیانی کا ہم عمر تھا اور اگر چہ بعض اشخاص کے لئے مرزا قادیانی کا بہی خیال ان کے دعاوی کے ردکر نے کے لئے کافی دلیل ہوسکتا ہے۔ تاہم میں نے اس کو پچھزیادہ خیال ان کے دعاوی کے درکر نے کے لئے کافی دلیل ہوسکتا ہے۔ تاہم میں الہذا میں نے بید خیال ان میں وجود ہیں۔ لہذا میں نے بید واقعہ تذکر وہ سپر قائم کیا ہے اور بس۔

ر ہا مرز اُنی کا لفظ سواس کے متعلق عرض ہے کہ بانی تحریک قادیان کو حیات میں ایک سالانہ جلسہ کے موقعہ پر مولوی محمر علی صاحب ایم۔اے امیر جماعت احمد بیلا ہور کی شان میں کسی نے مرز اقادیانی کی موجودگی میں بیشعر کہا تھا کہ ہے

کیا ہے راز طشت ازبام جس نے عیسویت کا یہی ہیں وہ یہی ہیں وہ کی ہیں اور اللہ

اور مرزا قادیانی آنجهانی نے اس شعر کی داددی۔ یوں بھی انسان غور کرے تو اپنے مرشد سے کوئی نسبت اس کے لئے دجہ آشفتگی نہیں ہوسکتی۔ عیسائیوں نے عیسائی کے لفظ کو سلم سے کہتر جان کر مسلمانوں کے لئے حجمہ کا لفظ تجویز کیا۔لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ ایک سپچ مسلمان کے مرشد کے لئے اس سے زیادہ اور کوئی وجہ مسرت وغرور بات ہو نہیں سکتی کہ اسے اس کے مرشد وہادی (مال اللہ اللہ کے اسم مبارک سے نسبت دی جائے۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہر مسلمان برزبان حال وقال فخر ومبابات سے نعرہ بلند کرنے لگا کہ۔

محمدی ہوں محمدی ہوں محمدی ہوں محمدی ہوں اورعیسائی ایناسا منہ لے کررہ گئے۔

چہارم ...... میری دلی خواہش ہے کہاس تحریمیں کوئی کلمہ یا فقر ہَا شارہ یَ یا کنا پیدہ ایسانہ ہوجو کسی پر گراں گذرے لیکن اگراپیا ہوتو اس کومیری لغزش تصور کیا جائے اور اگر جھے اس کی طرف متوجہ کیا گیا تو مجھے عذر تقصیر میں کوئی تا مل نہ ہوگا۔

پنجم ..... میں نے کسی شخص سے اس مضمون کی تدوین میں سوائے ازیں کوئی امداد نہیں لی کہ بعض دوستوں سے کتابیں حاصل کی ہیں۔استدلال تمام تر میراا پنا ہے۔لہذا اگر بالفرض دلائل سے میرے استدلال کو کوئی صاحب رد کرسکیں گے تو وہ شکست میری ذاتی شکست ہوگی۔اس سے میرے ہم عقیدہ یا دوسرے علماء یا عوام پر کوئی اثر نہ ہوگا۔

ششم ..... حتی المقدور کوشش کی گئی ہے کہ حوالے سیچ ہوں۔ اگر کوئی حوالہ غلط ہو یا اس کا صفحہ یا کتاب کا صفحہ یا کتاب کا نام سیج نہ ہوتو اس کو سہو کتابت یا لغزش قلم سمجھا جائے توجہ دلانے برجھے اس کی تھیجے شائع کرنے میں کوئی عذر نہ ہوگا۔

"ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اعوذ

بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم "

افتتاح اسباب ..... به فاتحة الكتاب

حمد وثناء مو تيرى كون و مكان والے الحسدللله

يا رب بر دو عالم دونوں جہان والے دب العالمين

|           |                       | ''' '                   |                       |                                                 |
|-----------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ي والے    | رش وقرآل              | P                       |                       | بن مانگے د_                                     |
| إن والے   | ب آن ب<br>شان والے    | ہے تو رحمت ن            | رے در پر<br>ب رحیم نے | السوحسس<br>گرتے ہیں جی<br>پیش                   |
| تق ہے     | لق جارا               | حيــم<br>خا             |                       | يوم جزا ك                                       |
| جتجو ہے   | ری ہی                 | <u>.</u>                | کو کرتے               | صلك يومر الد<br>سجده بين تجھ<br>ايــاك نـعبـد   |
| ا تو ہے   | ب کا سہار             | , w                     | ے چاہیں               | ایات نعبد<br>امراد تجم <u>۔</u><br>وایاک نستعیر |
| آرزو ہے   | بھی اک<br>سان والے    | بیہ<br>، سیدھا او آ     | رگاه میں              | تیری ہی با                                      |
|           |                       | "<br>المستقيم           |                       |                                                 |
| J.        |                       |                         | مت انصراط<br>ک        | -101                                            |
| عالم      | وردگار                | 4                       |                       | وه راسته                                        |
|           |                       |                         |                       | صــراط                                          |
| عالم      | ہیز گار               | <b>4</b>                |                       | صسراط<br>جس پر چلا                              |
| نگار عالم | <u>م</u> م            | <b>"</b>                |                       | السذيس<br>نعمت تقى جن                           |
| ۔ عالم    | ہے یادگار             | <u>-</u>                |                       | انعمت علیه<br>اور نام جن کا                     |
|           |                       | ظہرے جو عزو             |                       |                                                 |
| راه چلانا | ر کال رات<br>کا کا نہ | <i>ارت</i> عد را.<br>ال | ی کر میں<br>کو تو     | یر<br>عاجز حبیب                                 |
|           | غيـــر                |                         |                       |                                                 |
| زمانه     | غیــــر<br>ے خالق     | _1                      |                       | مغضوب بين                                       |
|           |                       |                         | بهمر                  | المغضوب علي                                     |

گمراہ ہوئے جو تجھ سے اے صاحب یگانہ ولا الضاّلین ہے عرض تجھ سے اتنی اے قادر وتوانا متبول ہے دعاء ہو اولا مکان والے امیسن

"ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين · اعوذ بالله من الشيطن الرجيم · بسم الله الرحمن الرحيم '' قسطاوّل

ا دّعائے نبوت کوئی نئ بات نہیں۔حضور سرور کا ئنات فخر موجودات احمد مصطفا محمد مجتبی مالٹینے کی شریعت کے ماتحت دعویٰ نبوت کرنے والوں کی ابتداء خود خواجہ دو جہاں مالٹینے کے عہد ہی میں شروع ہوئی۔جواب تک جاری وساری ہے اور سیکہنا مشکل ہے کہ کب ختم ہوگی اور سیکوئی تعجب کی بات نہیں۔علامہ اقبال کا ایک شعر کہ ہے

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفوی سے شرار بوللہی

اس کی صدافت نا قابل انکار ہے۔ مسیلمہ تو مردتھا۔ حضور ختم رسل و بابی انت وامی یا رسول اللہ ، کے زمانہ میں ایک سے زیادہ عور توں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ مسیلمہ اورایک مدعیہ نبوت عورت کی ناکا می نے دونوں کو متحد ہونے پر مجبور کیا۔ مشاورت ہوئی۔ دونوں تنہا تھے۔ ان کے پیرومر شدعلیہ اللعدۃ بھی آپنچے۔ شیطنت کے پینگ بڑھے۔ بدکاری وے خواری کے لطف اڑے اور نماز بطور حق مہر بخشوا کراورا پنامنہ کا لاکر کے گھر کو سدھاریں۔

اس وفت سے لے کراب تک مسلمانوں کوراہ ہدی سے مخرف کرنے کے لئے کئی خدا،
کئی اوتار، کئی پیغیبر، کئی فرزندان خدا،اور کئی مہدی اس دنیا میں آچکے ہیں۔ آغا خان اپنے مریدوں
کے لئے خود خدا ہے۔اس کے شمل کا وہ پانی جو یورپ کی غلیظ ترین ناپا کیوں کا حامل ہوتا ہے بطور
تیرک بنتا اور سونے کے بھاؤ بکتا ہے۔ ہندوستان اور عرب میں ایسے گروہ موجود ہیں جو کسی وائی
ظاہر یاباطن کی آمدے منتظر بیٹھے ہیں۔ یا جن کی دانست میں اب ہادی آچکا۔ چنا نچہ بلوچستان کے
علاقہ مکران میں ایک قوم آباد ہے۔جس کوذکری کہتے ہیں۔اس قوم کا خیال بہے کہ (معاذ اللہ)

ا...... کلمہ محرمصطفے منافیہ الم منسوخ ہو چکا اور اب بیلوگ جوکلمہ پڑھتے ہیں وہ یوں ہے۔' لا الله الا الله محمد عبدی رسول الله ''

ان کی دانست میں نماز موقوف ہو چکی ہے۔ بیلوگ حلقہ باندھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔
 ایک شخص بلند آ واز سے ذکر شروع کرتا ہے اور باقی اس کا ساتھ دیتے ہیں۔

۳..... ان کی رائے میں مہدی آ چکے۔

غرض ان کے معتقدات عجیب وغریب ہیں۔

جن مہدی حضرات یا ان کے پیروؤں کا پیۃ چلتا ہے وہ کامیاب مہدی ہیں۔ ناکام مہدیوں کی تعداد کا کوئی اندازہ ہی نہیں۔مثلاً ضلع گجرات میں ایک گروہ ہے جو ماں کے ساتھ بیٹے، بہن کے ساتھ بھائی اور بیٹی کے ساتھ والد کے تعلقات کی حرمت کا قائل ہی نہیں۔ان کے مہدی کا حکم ہی ہے ہے کہاپٹی ہوی کو ماں یا بہن کہہ کر پکارو۔

غرض اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو ہرگلی میں کوئی نہ کوئی ایسا صاحب عزم مل جائے گا جوہم من اللہ ہونے کا دعویدار ہوگا۔ اکثر صاحب قلم کا میاب ہوتے ہی پیری کا اور اس کے بعد ہم ہونے کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں۔ کلکتہ کے ایک بہت بڑے عالم دین اس غلط نہی میں مبتلا ہوگئے تھے اور اگر چہوہ دعویٰ مہدویت سے باز آگئے۔ تا ہم اب تک ان کی تحریکا رنگ وہی ہے جو کسی ایسے ہی شخص کا ہوسکتا ہے۔ جس کو یقین ہوکہ وہ جو کچھ بھی لکھ رہا ہے۔ کسی قوت فوق العادة کے اشارے تھم یا تائید سے لکھ رہا ہے۔

القصہ اسلام کی گذشتہ ساڑھے تیرہ سوسال کی زندگی میں جس قدر مدعی نبوت یا مہدویت یا مہدویت یا مسیحیت پیدا ہوئے۔ان سب میں سے مرزا قادیا نی بھی ایک ہیں۔ لوگ سجھتے ہیں کہ یہ بہت کامیاب ثابت ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ صحیح نہیں۔ قلت مطالعہ یا عدم واقفیت اس تا ٹرکا سبب ہے۔ مدعیان نبوت میں سے مرزا قادیا نی کامیاب بھی شارنہیں ہوسکتے۔ان کو جو پچھکامیا بی حاصل ہوئی اس کی وجہ ایک اور صرف ایک ہی ہے۔ لیعنی یہ پنجاب میں پیدا ہوئے۔ جہاں بے کار علماء کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے ان کی مخالفت کو اپنا پیشہ بنالیا اور یوں ان کا پروپیگنڈا ہوئے۔جن علمائے کرام نے دلیل سے اور اظہارت کے لئے ان کی مناسب مخالفت کی میں ان کی عزت کرتا ہوں اور ان کے حق میں میرے منہ سے دعائے خیر نگلتی ہے۔ مگر ایسے بزرگوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔

پس مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت، مجددیت، مسیحیت ومہدویت میں کوئی نئی بات نہیں۔البتہ کرش کااوتار بن کرایک بت پرست (کرش) کو پیغیر بنادینا ضرورا یک نرالی بات ہے اوران کی بیجدت طرازی ان کے لئے ایک شان امتیاز پیدا کرتی ہے اوربس۔

آبعثت سرورکونین وصاحب قبلتین مالینیا کے وقت سے کراب تک جن لوگول نے مہدویت کے دعاوی پیش کئے یا نبوت کے منصب پر قبضہ ثابت کرنے کی سعی کی۔ان میں سے بعض نہایت کامیاب مدعیان نبوت کا حال بطور مثال من لیجئے۔تاکہ آپ کو معلوم ہوکہ مرزا قادیانی کی ظاہری کا میابی مقابلیة کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔وھوہذا!

ابن تومرت

فتوحات اسلامیہ میں بحوالہ تاریخ کامل وغیرہ ککھاہے کہ پانچویں صدی کے شروع میں دوجہ بن تو مرت 'ساکن جبل سوس نے دعویٰ کیا کہ میں سادات خیبیٰ میں سے ہوں۔ مہدی موعود ہوں۔ اس کے حالات میں فیکور ہے کہ اس نے امام غزالی عظیمے اکا برعلاء سے خصیل علوم کے بعدرمل ونجوم میں بھی مہارت بہم پنچائی اور درس وقد رئیس کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کاعلم وفضل اور زہدوتھو کی دیکھ کر اور اس کی جادو بھری تقریریں سن کر لاکھوں آ دمی اس کے شاگر دومرید بن گئے اور ایک کیا ہے اس کی اس نے شکست دی۔ جس کی اس نے سا اور ایک کشکرائونے مرنے والا تیار ہوگیا۔ بادشاہ وقت کو بھی اس نے شکست دی۔ جس کی اس نے بہلے سے پیش گوئی کر دی تھی۔

مناسبت معنوی وظیعی کے لحاظ سے عبداللہ ونشریبی اور عبدالمومن وغیر واس کے معتمد علیہ قرار پائے۔ عبداللہ ایک برا فاضل شخص تھا۔ اس کے علوم فنون کو ابن تو مرت نے پچھ عرصہ تک ظاہر نہیں کیا۔ بلکہ اس کو ایک مجذوب کی مانند نہایت میلے اور گندے حال میں گوڈگا بنائے رکھا۔ جب لوگوں میں اس مدی مہدویت کا خوب چرچا ہوگیا تو اپنی پہلے سے سوچی ہوئی چال چلا۔ یعنی فاضل عبداللہ ونشریبی سے کہا کہ اب اپنا کمال علم وفضل ظاہر کرو۔ چنا نچاس کی بتائی ہوئی تدبیر کے موافق ایک دن شیح کے وقت عبداللہ نہایت مکلف لباس پہنے اور نوشہو ئیں لگائے مسجد کے محراب میں دیکھا گیا۔ لوگوں کے دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ فرشتہ نے آسان سے آ کرمیرا سیدشق کیا اور موحود آس اور موطوع واس بات کوس کررو نے لگا کہ میری جماعت میں اللہ تعالی نے ایسے آدی بھی پیدا کئے ہیں جن پر حضرت محمد کے مطفی مالی ہے اور جس طرح آس عاجز کی جماعت میں اللہ تعالی نے ایسے آدی بھی پیدا کئے ہیں جن پر حضرت محمد مصطفی میں گیا کہ میری جماعت میں اللہ تعالی نے ایسے آدی بھی پیدا کئے ہیں جن پر حضرت محمد مصطفی میں گیا گیا کہ میری محمد تا ترقیح ہیں اور جس طرح آس عاجز کی جماعت کے ایک خص کا سید فرشتوں نے شق کر کے قرآن وحدیث اور علوم لدنیہ طرح آس عاجز کی جماعت کے ایک خص کا سید فرشتوں نے شق کر کے قرآن وحدیث اور علوم لدنیہ

سے جردیا ہے۔ غرضیکہ اس جیم الامتہ ونشر کی کے متنفی اس کو بہت کچھ فروغ حاصل ہوا۔

بعض لوگ اس جھوٹے مہدی کے دعووں کوشک وشبہ کی نظر سے دیکھتے تھے۔ جن کی فہرست اسم واراس نے عبداللہ کو دے دی تھی۔ جب عبداللہ کا سینہ شق ہونے اور علوم لدنی اس کو عطاء ہونے کا معجز ہ تسلیم کرالیا تو اس عبداللہ سے ہی کہلوایا کہ جھے اللہ تعالی نے دوز خیوں کی شناخت کا بھی نور عطاء کیا ہے اور فر مایا ہے کہ الی متبرک جماعت میں دوز خیوں کار ہنا ٹھیک نہیں۔
لہذا ان دوز خیوں کوئل کر دینا چاہئے۔ میرے اس بیان کی تقیدیق کے لئے تین فرشتے آسان سے نازل ہوئے ہیں۔ جو فلال کنوئیں میں موجود ہیں (اور خفیہ طریق سے تین مخلص مریدایک سنسان مقام پرایک چاہ میں اتار بھی دیئے) حسب الحکم مہدی کا ذب ساری جماعت اس چاہ پر کئی میں آواز دی کہ:

مینچی۔ جہاں مکار مہدی نے اوّل دور کعت نماز پڑھی۔ بعدازاں کنوئیں میں آواز دی کہ:

مینچی۔ جہاں مکار مہدی کے اللہ تعالی نے اسے دوز خیوں کی شناخت کا علم دے کر حکم دیا ہے کہ دعیداللہ ونشریبی کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے اسے دوز خیوں کی شناخت کا علم دے کر حکم دیا ہے کہ

اس تصدیق کے بعد بدین خیال کہ بی عالم تحانی کے فرشتے اوپر آ کر افشائے رازنہ کردیں۔ان کو عالم بالا پرہی پہنچادیا جائے تو مناسب ہے۔مہدی موعود نے ونشر کی وغیرہ سے متوجہ ہوکر کہا کہ بیچاہ اب نزول ملائکہ سے متبرک ہوگیا ہے۔اس میں نجاست وغیرہ گرنے اور اس سے قبر الٰہی نازل ہونے کا اندیشہ ہے۔اس لئے اس کو بند کردینا مناسب ہے۔چنا نچے سب کی رائے سے فوراً اس چاہ کو بند کردیا گیا۔

دوزخ قل كردية جائين كيايي جايه على سي واز آئى تح با يح با التح بالن ك

بعدہ ونشر کی کے بتلانے کے موافق سب مخالف چن چن کرفتل کردیئے گئے۔ یہ کام کئی دن میں سرانجام ہوا۔اس طرح مہدی کا ذب اپنے مخالفین کا قلع قبع کر کے فتنہ وفساد اور ملک گیری میں مشغول ہوا اور ۲۲ سال تک مدعی مہدویت رہ کرعبد المومن کو جانشین کر کے مرگیا۔ عبد الموممن

محد ابن تومرت نے مرنے سے پیشتر اس کوامیر المؤمنین کا لقب دے کر اپنا جانشین کردیا تھا اور اس کے حق میں یہ پیش گوئی کی تھی کہ وہ بہت سے ملک فتح کرے گا۔عبد المؤمن میں برس تک لوگوں کے ساتھ سخاوت واحسان کے سلوک کر تار ہا اور چونکہ جواں مر داور بہا در تھا اس کے فتح کرنے کی طرف متوجہ ہوا۔ چنا نچہ جس طرف کو گیا اس کی فتح ہوئی۔ اندلس اور عرب کو بھی اس نے فتح کیا۔ اندلس اور عرب کو بھی اس نے فتح کیا۔ اندلس ایخ میں اپنے بیٹے محمد کو ولی عہد کر کے اپنے مریدوں سے بیعت کرائی۔ آخر ۲۳س سال تک مہدی کا خلیفہ اور امیر المؤمنین کہلا کر اور بڑی شان و شوکت سے بادشا ہت کر

ای موضوع پر مزید کتب کے لیے یہاں تشریف لائی http://www.amtkn.org

کے۸۵۸ھ میں مر گیااورا پنی اولا دکو بادشاہت دے گیا۔ بے شارمسلمانوں کو آل کیااور مدت العمر محمہ بن تو مرت کی تعلیم مہدویت پھیلا تار ہا۔ ظریف ابو بیجے وصالح بن ظریف

دوسری صدی کے شروع میں اس نے حکومت کی بنیاد قائم کی اور نبوت کا دعو کی کر کے نیا فہ جب اپنی قوم میں رائج کیا اور پانچویں صدی کے آخر تک اس کی اولا دمیں سلطنت رہی۔ چنانچہ صالح بن ظریف شروع ہی میں اپنے باپ کا مرید ہوا۔ پیشخص اپنی قوم میں عالم ودیندار تھا۔ باپ کی طرح اس نے بھی نبوت کا دعو کی کیا اور کہا کہ میں مہدی اکبر ہوں اور عیسیٰ بن مریم میرے ہی وقت میں نازل ہوں گے اور میرے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس نے اپنانام خاتم الانبیاء بھی رکھا۔ مفصل حال ''ابن خلدون' میں موجود ہے۔

یدایک جدید قرآن کے اپنے اوپر نازل ہونے کا دعویدار تھا۔ جس کی سور تیں اس کے مرید نماز میں پڑھتے تھے۔ چند سورتوں کے نام یہ ہیں۔ سورۃ الدیک، سورۃ الحم، سورۃ الفیل، سورۃ الدیک، سورۃ نوح، سورۃ ہاروت و ماروت، سورۃ ابلیس، سورۃ غرائب الدنیا وغیرہ وغیرہ ۔ ہے سال تک نہا بہت استقلال اور کا میا بی سے اپنے ندہب کی اشاعت اور بادشاہت کرتارہا۔ اس کے بعد اس کے خاندان میں حسب ذیل مشہور بادشاہ ہوئے۔

| مدت سلطنت | نام بادشاه                     | مدت سلطنت | نام بادشاه              |
|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------------|
| ۳۳سال     | يونس بن الياس                  | ۵۰سال     | الياس بن صالح           |
| ۳۳ سال    | ابوانصارعبدالله بن ابوغفيرمحمه | ٢٩سال     | ابوغفيرمحمصالح كايردوتا |

ان لوگوں نے بڑی شان وشوکت سے حکومت کی اور ایسے صاحب اقبال وشوکت وجلال تھے کہ بڑے بڑے بادشاہ اورخلفاء بھی ان سے ڈرتے تھے۔

عبداللدمهري صاحب افريقه

میتخص ۲۹۱ ه میں مہدویت کا مدعی ہوا۔ اگلے سال افریقہ میں جاکر وہاں کا فر مانروا ہوگیا اور مہدویت کا زورشور سے اعلان کیا۔ ۹۳ سال کی عمر پائی اور ۳۲۲ ه میں اپنے بیٹے ابوالقاسم کو ولی عہد کر کے اپنی موت سے مرگیا۔ گویا ۲۷ سال دعویٰ مہدویت کے ساتھ زندہ رہا۔ اس کی اولا دمیں ۹۲ ھے تک سلطنت رہی اور ۱۳ فر مانروا اس کے خاندان میں ہوئے۔

(مفصل دیکیموابن خلدون ج۴ اور تاریخ کامل ابن اثیرج۸)

ایسے اور بہت سے نام پیش کئے جاسکتے ہیں۔لیکن میں مندرجہ بالا مثالوں کو اپنے مقصود کے لئے کافی خیث ہوں۔ قسط دوم

وعال شمر می بداران میسیت و مهدویت کی جماعت کثیر میں سے صرف تین اشخاص کے حالات اس لئے اوپر درج کئے گئے ہیں کہ مسلمانوں کی موجودہ مفلوک الحالی کے مقابلہ میں علم برداران تخریک قادیان کی ثروت و وجاہت و تمکنت بھی ان کی صدافت کی ایک دلیل سی بن گئی ہے۔ اس کا ازالہ ہو سکے اس لئے کہ جن مدعیان نبوت کا مختصر حال اس سلسلہ میں بیان کیا گیا ہے ان کی شوکت ثروت و تمکنت اور ان کا جاہ و جلال قادیان سے لاکھوں گنا بردھا ہوا تھا۔ وہ صاحب تخت و تا ج و حامل شمشیر و علم ہوگذر ہے ہیں۔ لہذا فل ہری شان و شوکت سے مرعوب ہونا درست نہیں۔ اس کو خداوند کردگار نے اپنے کلام میں ' متاع قلیل'' کا نام دیا ہے۔ لہذا اس سے مرعوب ہونا دانشمندی سے بعید ہے۔

تاہم اس سے مرزا قادیانی کے دعاوی کی تکذیب نہیں ہوتی ۔اس کے لئے زیادہ وزنی دلائل کی ضرورت ہے۔ میں جن دلائل کی بنا پرتحریک قادیان سے انفاق نہیں کرسکتا وہ ملاحظہ فرمائیے۔ مہمل کیل مہمل کیل

قرآن مجید فرقان حمید کے مانے والوں کواس حقیقت پرناز ہے اوراس بات پرمسلمان بہاطور پرفخر ومباہات کا اظہار کرتے ہیں کہ دنیا میں الہامی کتابوں کے مانے والوں میں صرف مسلمان بی ایسے ہیں جن کا ایمان ایک ایسی کتاب پر ہے جس میں کوئی تبدیلی نداب تک ہوئی ہے شد آئندہ ہوگی اور نہ ہوسکتی ہے اوراس کا سب سے بڑا سبب بیہ ہو کہ جس طرح سے اس کتاب کا مصنف لا شریک و بے مثال ہے۔ اسی طرح بی کتاب بھی بوری کتاب قوبری بات ہے قرآن مقدس کے مقابلہ میں بھی کوئی اور کتاب تصنیف نہیں ہوسکتی۔ پوری کتاب تو بڑی بات ہے قرآن پاک کا اپنا دعوی ہے کہ اس کی سورتوں کی طرح کی ایک سورۃ بھی کوئی کوشنیس سکتا۔ خواہ لکھے والا ایک ہویا دنیا جہاں کے تمام عالم وفاضل وعام انسان وحیوان، فرضتے ، دیوی اور دیوتا جمع ہو کر بھی ایک کوشش کیوں نہ کریں۔ اسلام دشمنوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس کو غلط ثابت کرنے کے لئے امریکہ اور پورپ کے قارونوں کا روپیہ پائی کی طرح ہہ چکا اور پادریوں نے کوئی کوشش اٹھا نہ مریکہ اور پورپ کے ایک لکارکا وی بندے سکے۔ وہ لکارکیا ہے۔ ''ان کنتھ فی دیب مہا

نزلناً على عبدناً فأتوا بسورة من مفله وادعو شهداء كم من دون الله ان كتم صادقين "

لینی خداوند کریم ، محدرسول الله ماللینی چوقر آن نازل کررہے ہیں۔اس کے بارے میں تم کو کچھ شک ہوتو اگر تم سے ہوسکے تو اس کی ایسی ایک ہی سورۃ تیار کر لا وَ اور الله تعالیٰ کے سوا جس کوچا ہوا بنی امداد کے لئے بلالو۔

غور پیجے! ساڑھے تیرہ سوسال میں اس دنیا میں کتنے آدمی آئے اور چلے گئے۔ ہر لمحہ کی آبادی کئی سوکر وڑکی ہے۔ بیرصرف انسانوں کی تعداد ہے۔ غیر انسان مخلوق اس کے علاوہ ہے۔ اتنی پڑی تعداد سے چند آبیتی قرآن پاک کے مقابلہ میں تیار نہ ہو تکیں۔ بیقر آن پاک کی صرف زبان کا اعجاز ہے۔ دوسری خوبیوں کا تو ذکر ہی کیا۔

پس جس مسلّمان کی نگاہوں میں قر آن پاک کی بینخو بی کھب چکی ہووہ کسی مدعی الہام کی تائید نہیں کرسکتا۔ جب تک کہوہ مدعی الہام ایسا بیان اور الیبی زبان نہ لائے جس کا دنیا میں جواب نہ ہو۔

مرزا قادیانی کی تحریروں کو میں نے بغور پڑھا ہے۔ میں اس کتاب میں بار ہااپی علمی فروما نیگی کا اعتراف کرچکا ہوں اور پھراس کا اقر ارکرتا ہوں ۔ لیکن مجھالیا ہمچہداں بھی بیدہ کیھ کر پر بیٹان ہوجا تا ہے کہ مرزا قادیانی کی تحریر مبتندل اور پیٹ پا افحادہ اغلاط سے پر ہے۔ ان کی تحریروں میں عربی اور فارس اور اردو کو استعال کیا گیا ہے جو لوگ عربی سے آگاہ ہیں اور میں یہاں دم مارنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ وہ ان کی عربی میں فاش غلطیاں دکھا سکتے ہیں۔ فارسی کا بھی یہی حال ہے ۔ لیکن میں اردو کے متعلق وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہو کتا بت وغیرہ کے لئے ہمکن موقعہ دینے کے بعد بھی ان کی تحریر کونہایت معمولی اغلاط سے مملوپا تا ہوں اور من حیث الکل ہمکن موقعہ دینے کے بعد بھی ان کی تحریر نہ پرزور، مثلاً ان کی کتاب (تریاق القلوب سسم ہزائن جہا میں افقاط استعال سے ملائی کی ایک نہا ہیت ہی پیٹی پا میں انہوں نے اپنی قلم کے الفاظ استعال کرے تذکیرتا نہیے کی آئی ہے۔ (حقیقت الوی میں ۲۵۸ مزائن ج۲۲ سے ۲۲ الفاظ کھی کر آپ نے اپنی اد بی کمزوری کا جہار موقعہ پر ہوش آئی ہے کے الفاظ کھی کر آپ نے اپنی اد بی کمزوری کا جرین نمونہ پیٹی بیا۔ بین نمونہ پیٹی بیا ہوں اور موقعہ پر ہوش آئی ہے کے الفاظ کھی کر آپ نے اپنی اد بی کمزوری کا جرین نمونہ پیٹی کیا ہے۔

میں ہر بات مخضرطور پر بیان کرنا جا ہتا ہوں۔الہذاعبارت کے طویل نمونے نے مبتذل

طرز تحریر کے ثبوت میں پیش کرنائہیں چاہتا۔ ورنہ مرزا قادیانی کی تحریر سے ایسے متعدد نمونے پیش کئے جاسکتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ ساری تحریر کا معیار ادب بہت ادنی ہے اور ادبی لحاظ سے تحریر کی خوبی کانمونہ کہیں شاذونا در ہی نظر آتا ہے۔

میں عرض کرچکا ہوں کہ قرآن پاک کے بے مثال طرز تحریر پرایمان لانے کے بعد میں یقین نہیں کرسکتا کہ خدائے قرآن مجیدنے جب ایک اور نبی تجدید دین محمد کے لئے بھیجا تو خدا (معاذ اللہ) طرز تحریر کو بھول گیایا عربی کی بجائے اردو کے اختیار کرتے ہی اس کی زبان میں فرق آگیا۔ لیکن یہاں تو عربی بھی غلط ہے۔

شاید کہا جائے کہ ادبی چھٹا روں سے مذہب کو کیا واسطہ الہذامیں پھرعرض کروں گا کہ قرآن پاک نے جب ہمارے مذہب کی بناء ہی اس بات پررکھی ہے کہ زبان کو معیار صدافت مذہب قرار دے کراس کا دعویٰ کیا ہے کہ اس کی زبان لا جواب ہے تواب کسی وجہ سے اس کی اہمیت کو گھٹا نا قرآن پاک کے ایک الیے اصول کو نظر انداز کرنا ہے جو خدائے قرآن اکلیم نے مدعیان نبوت کی تکذیب یا تصدیق کے لئے ہمیں عنایت کیا ہے۔

اگر مرزا قادیانی کا دعویٰ بینه ہوتا کہ ان کی زبان کا ذمہ دار بھی خود خدا ہے تو شایداس اعتراض کی اہمیت کچھ کم ہوجاتی لیکن ایسانہیں ہے۔ مرزا قادیانی بہ بانگ دہل کتاب (نزول آسے ص۲۵، نزائن ج۸۱ ص۳۵، نزائن ج۸۱ مسس ۲۵، نزائن ج۸۱ مسس ۲۵ میں: ''بیہ بات بھی اس جگہ بیان کر دینے کے لائق ہے کہ میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی اعجاز نمائی کو انشاء پر دازی کے وقت بھی اپنی نسبت دیکھتا ہوں۔ کیونکہ جب میں عربی میں یا اردو میں کوئی عبارت لکھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ کوئی اندر سے مجھے تعلیم دے رہا ہے۔''

پھر (نزول المسیح ص۵۵ بخزائن ۱۸ع ۱۵ مهر ۳۳۵) پر لکھتے ہیں: 'ایسا ہی عربی فقرات کا حال ہے۔عربی تحریروں کے وقت میں صد ہا فقرات وحی متواتر کی طرح دل پر وار دہوتے ہیں اور یا یہ کہ کوئی فرشتہ ایک کا غذیر لکھے ہوئے وہ فقرات دکھا دیتا ہے۔''

غُرض مرزا قادیانی دعوی کرتے ہیں کہ ان کی تخریرا عجاز خداوندی کا ایک نمونہ ہے۔لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تحریر مبتندل ہوتی ہے۔جیسا کہ مرزا قادیانی کی اسی محولہ بالاتحریر سے ظاہر ہے۔جوا عجاز تحریر کے متعلق نزول آمسے سے لی گئی ہے۔اس کے بعدا گر کوئی ہیہ کہ کہ قرآن کریم کے نازل کرنے والے خداوند قدوس نے مرزا قادیانی کومبعوث یا مقرر فرما کرا عجاز تحریر دکھایا تو سوائے ازیں کہ اس کے لئے دعائے ہوایت کی جائے اور کیا کہا جاسکتا ہے۔

دوسری دلیل

بعثت خاتم النبین کے زمانہ میں کفار نے حضرت امی لقب منالی فی (فداہ امی وابی) پرجو الزام لگائے ان میں آپ کوساحر، کا بن، مجنون اور شاعر بھی کہا گیا۔ خداوند محمد نے ان سب الزامات کی بڑے زور سے تر دید کی اور الزام شاعری کی تر دید میں قدر نے زیادہ زور سے کام لیا ہے۔ میراایمان ہے کہ حضور شافع المذہبین مالی فی آس کے دین کی تجدید کے لئے اگر کوئی مرسل آئے تو وہ جس طرح مجنون، کا بن یاسا حزبیں ہوسکتا اسی طرح شاعر بھی نہیں ہوسکتا۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے شاعری کے میدان میں بھی جلوہ نمائی کی ہے۔ مگر ان کی نثر کی طرح ان کی شاعری بھی نہیں کی ہے۔ مگر ان کی انٹر کی طرح ان کی شاعری بھی نہیں اور دی ہویا فارس کی ۔ سارا کلام اس کا نمونہ ہے۔ لہذا میں اس دلیل کوطول دینے سے گریز کرتا ہوں۔

قسطسوم

جناب محر مصطف طالی نیا کے دین کی سب سے بڑی خوبی سادگی ہے۔حضور طالی نیا کہ اور کی اس کے مور کا الی اور بس ۔ ان کے دعویٰ میں ہے کہ وہ خدا کے بھیجے ہوئے رسول اور نبی ہیں اور اس کے بندے ہیں اور بس ۔ ان کے دعویٰ میں کوئی آئی ہے نہیں برعنس اس کے۔مرزا قادیانی کی تحریر کے خلاف میری تیسری دلیل سے کہ ان کے دعاوی کی کثر ت ندرت اور ان کے تنوع کا بی حال ہے کہ انسان ان کی فہرست د کھے کر پریشان ہوجا تا ہے۔ نمون تا آپ کے چندا شعار ملاحظہ فرما ہے کہ کستے ہیں ۔

منم مسیح زمان ومنم کلیم خدا منم محمد احمد که مجتبط باشد

بیشعر کتاب (تریاق القلوب ۲، نزائن ج۱۵ س۱۳۳) پرموجود ہے۔ پھر (براہین احدید

حصہ پنجم ،خزائن ج٢١ص١٣١، در تين ص٠٠١) پر ارشاد ہوتا ہے \_

میں بھی آدم بھی موئی بھی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہول نسلیں ہیں میری بے شار

ایسے اشعار کوشاعرانہ خیل یا تعلی پر محمول کیا جاسکتا ہے۔ کیکن اس کا کیا علاج ہے کہ آپ کے دعاوی کی فہرست ماشاءاللہ بہت ہی طویل ہے۔ان کی مختصری روداد ملاحظہ فرما ہے۔

ا ....الله تعالی ہونے کا دعویٰ

مرزا قاديانى الى كتاب (آئين كمالات اسلام ١٥٠٥ مرزا قاديانى ٥٥ سايفا) ميل لكصة عيل - "دراتنى في المهنام عين الله وتيقنت إننى بو .... فخلقت السهاوات

والارض .... وقلت إنا زينا السهاء بهصابيح "مين في نيند مين خودكو موبهوالله ديكها اور مجھے يقين موگيا كه ميں وہى الله مول \_ پس مين في آسانوں كواور زمين كو پيدا كيا اور كها كه بم في آسان كوستاروں سے سجابا \_

٢....الله تعالى كفرزند مونے كا دعوى

(حقیقت الوی ۸۲، نزائن ۲۲ ص ۸۹) پر مرزا قادیانی ککھتے ہیں کہ آنہیں اللہ تعالی نے فرمایا: ''انت منی بهنزللہ ولدی ''تم میرے بیٹے کی جگہ ہو۔

اور پھر (البشري جام ١٥) پر لکھتے ہيں كہ الله تعالى نے ان كوخطاب كر كے كہا كہ:

''انت منی بهنزلة اولادی

۳....کرش ہونے کا دعویٰ

مرزا قادیانی نے سیالکوٹ میں کیکچردیا۔ یہ ارنومبر ۱۹۰۴ء کی بات ہے۔ یہ کیکچر قادیان کی جماعت کی طرف سے شائع ہواہے۔اس کیکچر میں آپ نے کرش ہونے کا دعویٰ کیا۔اس کے بعد آپ (البشریٰ کی جلداوّل ۵۲) پرخودکو''ہے کرش جی رودرگویال'' فرماتے ہیں۔

٣ .....اوتار هونے كا دعوىٰ

ہندوؤں کو مخاطب کر کے جناب مرزا قادیانی (حقیقت الوی ص ۹۷، نزائن ج۲۲ ص ۱۰۱) میں لکھتے ہیں کہ:''برہمن اوتار ( یعنی مرزا قادیانی ) سے مقابلہ اچھانہیں۔''

۵..... ريون كابادشاه مونے كا دعوى

کتاب البشری ہی کی جلداوّل میں ۵۲ پر مرزا قادیانی نے آریوں کا بادشاہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔

٢....نبوت كادعوى

یہ بہت اہم دعویٰ ہے۔اس کے وجود سے مرزائیوں کی ایک جماعت نے اٹکار کیا ہے۔ بیطویل بحث کامحتاج ہے۔ یہاں اتنا ہی لکھ دینا کافی ہے۔اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ جس کے ثبوت میں متعدد حوالے پیش کئے جاسکتے ہیں۔

ا ابن مريم مونے كا دعوى

اپنی کتاب آئینہ کمالات کے ۳۲۳ پر مرزا قادیانی نے مسے موعود ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے لکھاہے کہ بیددعویٰ 'ملہ ہر میں اللّٰہ'' اور' مجدد میں اللّٰہ ''ہونے کا دعویٰ سے کچھ بڑا نہیں ہے۔ نیز اس دعویٰ کے الفاظ آپ کی کتاب''ازالہ اوہام'' میں ملتے ہیں۔ جس کے (ص۸۵۸، جس سم ۲۵۸) پرآپ کھتے ہیں کہ:''نازل ہونے والا ابن مریم یہی ہے۔ جس نے عیسیٰ ابن مریم کی طرح اپنے زمانہ میں کسی ایسے خص والدروحانی کونہ پایا۔ جواس کی روحانی پیدائش کا موجب تھہرتا۔ تب خدا تعالیٰ اس کا متولی ہوا اور تربیت کی کنار میں لیا اوراس اپنے بندہ کا نام ابن مریم رکھا۔''

نیز کتاب (ازالہ اوہام ۲۹۵ ہنزائن جسم ۴۵۵) پر آپ میٹے موعود ہونے کا دعولی بھی کرتے ہیں۔ نیز سیالکوٹ میں مرزا قادیانی نے ایک لیکچر دیا تھا۔ جس کا حوالہ میں قبل ازیں دے چکا ہوں۔ اس میں بھی آپ نے یہ دعویٰ کیا۔ چنا نچے مطبوعہ لیکچر کے صفحات ۳۳،۳۲ پراس دعویٰ کا ذکر موجود ہے۔

## ٨..... محمر ہونے كا دعوىٰ

کین اسی پراکتفانہیں۔خدااورعیسیٰ ابن مریم ہونے کے مدعی ہونے کے علاوہ آپ کا دعویٰ اس کے مدعی ہونے کے علاوہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ خودمی من گلیڈ المجھی ہیں۔ چنا نچہ آپ اپنی تحریر موسومہ (خطب الہامیں اے ا،خزائن ۱۲۵ ص ۲۵۸) پر لکھتے ہیں کہ:''خدانے مجھے پر اس رسول کا فیض اتارااوراس کو پورا کیا اور محمل کیا اور میری طرف اس رسول کا لطف اور جود بھرا۔ یہاں تک کہ میرا وجود اس کا وجود ہوگیا۔'' اصل عبارت عربی میں ہے۔ میں نے آسانی کے خیال سے اس کا ترجمہ پیش کردیا ہے۔

9....ظلی محمد ہونے کا دعویٰ

ا پنی کتاب (تخه گولزوییسا۱۰، خزائنج ۱۷ص۲۲) پر آپ نے ظلی طور پر محمد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔

+ا....احمر ہونے کا دعویٰ

آپ نے اپنے احمد ہونے کا دعویٰ پیش کیا۔ جس کی تفصیل یوں ہے کہ قرآن شریف میں ایک آبت شریف میں ایک آبت شریف میں ایک آبت شریف میں ایک آبت شریف ہے کہ:'' وصبسوا ابر سول بیاتی من بعدی اسم کا احمد مرزا قادیا نی اپنی کتاب (ازالہ اوہام طبع اوّل س ۱۷۲۴، خزائن جسم ۲۷۳۳) پر دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ احمد میں ہی ہوں۔

اا.....ظلی احمہ ہونے کا دعویٰ

(تحفہ گواڑ دیں ۱۰ اجزائنج ۷ اص۲۷) پر آپ نے طلی احمد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔

۱۲ ..... مسیح موعود ہونے کا دعویٰ

اس کا ثبوت ابن مریم کے دعویٰ کی دلیل میں ملاحظ فر ماہیۓ۔ مفلہ

١١ .... محم معلى مونى كا دعوى

البشریٰ نامی کتاب کی جلد دوم کے ص ۹۹ پر لکھا ہے کہ:'' حضرت مسیح موعود لینی مرزا قادیانی نے فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ نے میرا ایک اور نام رکھا ہے جو پہلے بھی سنا بھی نہیں۔ تھوڑی سی غنودگی ہوئی اور بیالہام ہوا کہ تبہارا نام محمد کے رکھا گیاہے۔''

۱۳ مجدد ہونے کا دعویٰ

آپ کتاب (نثان آسانی ص سرم بخزائن جهص ۳۹۷) پر لکھتے ہیں کہ:''اس عاجز کو دعویٰ سے مجد دہونے پر اب بفضلہ تعالی گیار ہواں برس جاتا ہے۔''اور (درنثین فاری س ۱۲۲) پر فر ماتے ہیں۔ رسید مژدہ زغیم کہ من ہماں مردم کہ اومجدد ایں دین ورہنما باشد

۵ا.....محدث ہونے کا دعویٰ

(حمامته البشري م ٥٥ بخزائن ج ٢٥ ١٥ ) پر آپ لکھتے ہیں کہ:'' میں محدث ہول۔'' نیز (توضیح المرام ص ١ تا١٩) میں بھی بید دوکی موجود ہے۔

١٢ ..... مهدى مونے كا دعوى

(معارالاخارس ا) ميس مرزا قادياني لكصة بين: "ميس مهدى مول ـ"

ےا.....جزوی وظلی نبی ہونے کا دعویٰ

(تخد گولز دیرس ۱۰۱ نز ائن ج ۱۷ س۲۹۳) پرآپ نے بروزی نبی ہونے کا دعوی کیا ہے اور اس طرح ظلی اور جزوی نبی ہونے کا دعوی آپ نے (توشیح المرام س ۱۵ تا ۱۹ نز ائن جساس ۵۹) پر بھی کیا ہے۔

۱۸....صور ہونے کا دعویٰ

(چشمه معرفت ص ۷۷ ، نزائن ج ۲۳ ص ۸۵ ) پر ملاحظه فر ماییخ تواس میں لکھا ہے کہ:''اس جگه صور کے لفظ سے مرادیسے موعود ہیں۔''

9 ....سنگ اسود ہونے کا دغویٰ

(البشرىٰ ج اوّل ص ۴۸) پر لکھا ہے کہ: ''ایک شخص نے میرے یا وَل کو بوسہ دیا۔ میں نے کہا کہ سنگ اسود میں ہوں۔''

# ۲۰....عجيب ترين دعوي

کیکن سب سے عجیب دعویٰ وہ ہے جو (البشریٰ ج دوم ۱۱۸) پر یوں درج ہے۔''امین الملک جے سنگھ بہادر'' دعاوی کی توانتہاء نہیں۔کہاں تک لکھتا چلا جاؤں۔اب انسان عقیدہ لائے تو کس دعویٰ پر۔

قسط چہارم

اختصار کے ساتھ اور شدید امتخاب کے بعد میں نے مرزا قادیانی کے بیس دعاوی گوائے ہیں۔ان دعاوی میں سے جن کاتعلق اوتاریا کرش وغیرہ سے ہے۔ان کے متعلق ججے جو کچھ مرض کرنا ہے وہ میں کسی آئندہ قسط میں ناظرین کرام کے گوش گذار کروں گا۔خدااور فرزندخدا ہونے کے متعلق آپ کے دعاوی السے ہیں کہ ان کے خلاف اگر تفصیلی بحث کی جائے تو برسوں یہ سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔اس لئے کہ تو حید باری تعالیٰ اسلام کا اصل الاصول ہے اور قرآن پاک تولید وولا دت حق عزاسہ کے خلاف دلاکل سے بھرا پڑا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ مرزا قادیانی کے عقیدت مندعوام کو مرزا قادیانی کے ان دعاوی سے آگاہ تک نہیں کرتے۔لوگوں کو ایک مجدداور عقیدت مندعوام کو مرزا قادیانی کے ان دعاوی سے آگاہ تک نہیں کرتے۔لوگوں کو ایک مجدداور بیشتا ہے تو اس کے لئے ایسے خلاف عقل دعاوی کے متعلق ان تو ضیحات کو تسلیم کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی جو ایک دانش مند کے لئے لایعنی ہوتی ہیں۔کسی مسلمان سے بلا تکلف و بلاا طلاع پوچھ کر دیکھ لیجئے کہ کیا تم شلیم کر سے ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہوایا کسی کو اس کی فرزندی کا رتبہ عاصل ہے تو وہ معاذ اللہ کہہ کرا یہے کلمات کے سفت تک سے انکار کر دے گا۔گرعقیدت وہ شئے حاصل ہے تو وہ معاذ اللہ کہہ کرا یہے کلمات کے سفت تک سے انکار کر دے گا۔گرعقیدت وہ شئے شریع صفیت اورا ہے مرشد کے گفرنو از کلمات کو حیدی دلیل واضح گردانتا ہے۔

برادران قادیان! کہیں گےاوراس کے سوااور کہ بھی کیا سکتے ہیں کہ یہ باتیں رازو نیاز کی ہیں۔ جوشخص فٹافی اللہ ہوچکا وہ خود کو فرزند خدا سجھنے گئے تو کیا۔ لیکن پیشر بعت نہیں۔ حضرت منصور نے دعویٰ'' اناالحق'' کیا ، تو شریعت نے ان کی کھال تھنچے دی۔ قرآن انحکیم کی تعلیم کی روسے ایسادعویٰ خارج از اسلام ہے اورایک نبی کے لئے وہ گفتگو شایان شان نہیں جو کسی مجذوب کی زبان پر جاری ہو سکتی ہو۔

. اوریوں عیسائیوں سے بھی پوچھ لیجئے وہ کہیں گے کہ:''ابتداء میں کلام تھا۔ کلام خدا کے ساتھ تھا کلام خدا تھا۔'' ایک پاکیزہ تثلیث ہے جس میں تولید وولا دت کی آلائش کا ذکر تک نہیں۔لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کلام کو کلمہ کہہ کر کہوہ سیج کانام دیتے اور سیج کوخدا کا فرزند مانے ہیں اور یوں محولہ بالا اصول'' باپ بیٹا اور روح القدس' کی تثلیث میں تبدیل ہوجاتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نہایت وضاحت سے حکم دیا کہوہ ہرگز ہرگز بیرنہ کہیں کہ:'' خدا تین میں سے ایک ہے۔'' (قرآن اکھیم)

بلکہ سورۃ قل ھو اللّٰہ احد میں ارشاد ہوتا ہے۔''لھ یلد ولھ یولد '' بیکمہ بیان کرکے ایسے عقائد باطلہ کی ترویٰ کا دروازہ ہمیشہ کے لئے اور کلیتۂ بند کر دیا گیا ہے۔ کسی زمانہ میں کہ بیکاری تھی مجھے بھی ریشوق پیدا ہوا تھا کہ شاعری کے جسم زار کو مجروح ترکیا جائے۔ چنانچہ میرا ایناا کی شعر ہے۔

بیاری میں حبیب کبھی شاعری کے لطف لیتے ہیں خوب وقت کا ہرجانہ سمجھ کر

اس زمانہ میں تین نظمیں ایسی بھی قلم سے میک پڑیں جو قابل تعریف تھیں۔ان میں سے ایک المحمد شریف کا ترجمہ ہے جواس کتاب میں کسی دوسری جگددرج ہے۔دوسری علامه اقبال کے ترانہ کی تخمیس ہے اور تیسری میں قل شریف کا ترجمہ ہے۔ آخری نظم کے دوشعر ہیں ۔

تاکہ ابّ خود گوید کس تریا ربّ ما لم یلد اندر قرآل خود گفتی وصف خویش را ناکہ از آلائش تولید ہستی پاک تو ناکہ از آلائش تولید ہستی پاک تو لم یولد شانت شدہ مشہور مولا کو بکو

پہلے شعر میں اب اور رب کے عقائد کا مقابلہ موجود ہے۔ سیحی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اور بنی نوع انسان کا تعلق اب اور ابن کا ہے۔ یعنی باپ اور اولا دکا۔ کین اسلام کا عقیدہ اس کے برگس یہ ہے کہ اللہ تعالی خلقت کا پروردگاریعنی رب ہے اور ان دوعقائد میں بعد المشر قین ہے۔ باپ پیدا کرنے پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ وہ خالق کا منصب ہے۔ خالق کی اجازت اور اس کے تھم سے باپ نے اولا دپیدا کی لیکن وہ اس کو پال نہیں سکتا۔ پالنے والا پروردگار ہے۔ چنانچہ باپ کی موت اولا دکی پرورش کو ناممکن نہیں بنادیت ۔ پس باپ ایک آلہ کار ہے جس کا فعل بہت عارضی ہے۔ برعس ازیں رب وہ خدائے قدوں ہے جو خود باپ کو پال کراولا دپیدا کرنے کے قابل بنادیتا ہے اور بھراس اولا دکی پرورش کرتا ہے۔ پروردگاریارب کے بغیر زندگی ہی خارج ازام کان ہے۔

اسلام کے اس عقیدہ نے مسیحیت پر فتح پائی۔ گرمرزا قادیانی پھرسیجی عقیدہ کی طرف لوٹ گئے۔خوداز بس اندوہناک ہے۔ کہا جائے گا کہ مرزا قادیانی کو خدا کے فرزند ہونے کا جو دعویٰ ہے وہ معنوی ہے۔ نہ کہ جسمانی، اگر بالفرض اس تو فتیح کوچیج بھی تسلیم کر لیاجائے تو بہ بھی ماننا پڑے گا کہ عیسائی بھی بنہیں کہتے کہ خدانخواستہ حضرت مربم اور خداوند تعالیٰ میں جسمانی لحاظ سے زن و شوہر کے تعلقات تھے۔ جس سے حضرت سے پیدا ہوئے اور اگر عیسائیوں کے اس دعویٰ کو خداوند اسلام نے گوارانہیں کیا کہ معنوی لحاظ سے عیسیٰ خدا کے بیٹے تھے تو مرزا قادیانی کے مقابلہ میں کیوں اس کلیہ سے ایک استفالی کو جائز رکھے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے عیسائیوں سے آگے بڑھ کر قدم رکھا ہے۔ چنانچہ جناب مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔''بابوالہی بخش چا ہتا ہے کہ تیراحیض دیکھے یاکسی پلیدی اور ناپا کی پراطلاع پائے۔گرخدائے تعالی مجھے اپنے انعامات دکھادےگا۔ جومتواتر ہوں گے اور چھ میں چیف نہیں بلکہ وہ بچہ ہوگیا جو بمزلہ اطفال اللہ ہے۔''

(تتر حقيقت الوي ص١٦٧ نزائن ج٢٢ ١٥٥)

پھرفر ماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مرزا قادیانی سے فرمایا: 'انت من ماء نا وہمر من فشل ''اے مرزا تو ہمارے پانی سے ہے اور دوسرے لوگ خشکی سے ہیں۔

(اربعین جسم ۲۳ فزائن جااس ۲۲۳)

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ ہم نے ہر چیزکو پانی سے زندہ کیا۔لہذا ہے کہنا کہ باقی لوگ خشکی سے ہیں۔میری ہمجھ میں نہیں آیا۔البتۃ اگریہاں'' ماء'' کے معنی نطفہ کر لئے جا ئیں تو لغواصیح ہوگا۔گربات بدل جائے گی۔

اور ماء سے مراد نطفہ لینا خارج از جواز نہیں۔اس لئے کہ مرزا قادیانی کے مرید خاص قاضی یارمحمد صاحب نے اپنے ٹریکٹ موسوم بہ' اسلامی قربانی'' میں ایک ایبا فقرہ لکھا ہے جس میں خدائے تعالیٰ کی (معاذ اللہ) قوت رجولیت کا ذکر بھی موجود ہے۔ابغور سیجئے جب رجولیت کا ذکر بھی موجود ہو۔وو تو اس مضمون پر کا ذکر بھی موجود ہو۔وو اس مضمون پر کھنڈ ہے دل یا تہذیب سے بحث کیسے اور کیونگر کی جاسکتی ہے؟ لیکن اس پر بھی اکتفاء نہیں۔ مرزا قادیانی (کشتی نوح ص سے بحث کیسے اور کیونگر کی جاسکتی ہے؟ لیکن اس پر بھی اکتفاء نہیں۔ مرزا قادیانی (کشتی نوح ص سے بیٹی کی روح مجھ میں گئے اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ تھرایا گیا اور کی ماہ بعد جودس ماہ سے نیا دہ نہیں۔ بنر ربیدالہام مجھے مربم سے بیٹی بنایا گیا۔''

اور (ای صفحہ عوالہ ندکورہ، خزائن جواص ۵۰) پر آ گے چل کر لکھتے ہیں کہ:'' پھر مریم کو جو مراداس عاجز سے ہے در دزہ تند کھجور کی طرف لے آئی۔''

زبان کے لحاظ سے درد کومؤنث لکھنا شاید''اعجاز خداوندی'' ہو۔لیکن تمام مراحل حمل کے موجود ہونے پر دعویٰ فرزند خدا کومعنوی تسلیم کرلینا ایک لقمہ ہے۔جس کو مجھا یسے گنہگار بھی آسانی سے نگل نہیں سکتے۔

قسط پنجم

پس تحریک قادیان کے خلاف میری

چوهی دلیل

یہ کہ مرزا قادیانی نے فرزند خدا ہونے کا دعوئی کیا ہے اور میں خیث ہوں کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دتیا کہ مخلوق خدا میں سے کسی کو' بدا ہمتہ ،صراحثاً، کنا پیٹر ، اشارتا ، یا استعاریۃ'' خدا کا بیٹا مانا جائے۔اس معاملہ میں تو اللہ تعالی کو یہ بھی گوارانہیں کہ اس کے پیغیر محرّم ماناللہ کا کو بی کسی کوئی مردا پنا با بہ بنائے یا سمجھا ور جب کسی مرد کا رسول خدا کو اپنا با بہت نف بھی خدائے برتر وتوانا کو گوارانہیں تو خدا تعالی کو باپ کہنے اور سمجھنے والے کے لئے اسلام کے وسیع حلقہ میں واخلہ کی مخواتش کہاں باتی رہ جاتی ہے۔ چنا نچے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ:''محرتم مردوں میں سے مخواتی ہے۔ بلکہ وہ خدا کا بھیجا ہوار سول اور خاتم انبیین ہے۔''

پانچویں دلیل

مرزا قادیانی کے ان دعاوی پر نظر دوڑائے۔ جن کو میں نے قسط سوم میں جمع کردیا ہے۔ ان میں ایک دعویٰ الوہیت کا بھی ہے۔ لینی آپ کوخود خدا ہونے کا دعویٰ ہے میں اس دعویٰ کے متعلق کچھ کھ کرعا متہ المسلمین کی فراست ودانش کی جنگ کرتائمیں چاہتا۔ بلکہ جیسے کہ میں عرض کرچکا ہوں۔ میری سمجھ کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ استعارة وکنا پین مجھ کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ استعارة وکنا پینہ بھی کسی مخلوق کو خالق تسلیم کیا جائے۔ کیا فنا فی اللہ کے بہانہ سے کسی کو اللہ ماننے والے ، فنا فی الرسول کو رسول خدا مان لیس گے؟ اور اگر ایسا ہوتو خدا اور رسول ہونے کے مدعی صاحبان کی تعداد شاید ہزاروں سے بھی متجاوز ہوجائے۔ پس مرزا قادیانی کے دعاوی کو تسلیم کرنے سے جھے اس لئے بھی انکار ہے کہ ان کے دعاوی میں الوہیت کا دعویٰ بھی موجود ہے۔

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بہاں تشریف لام http://www.amtkn.org

چھٹی دلیل

مير ے عقيدہ كے مطابق احرمجتبلي محم مصطفاء كالليز مخاتم النبيين تھے۔مرزائی صاحبان بھی حضور طالیم کی شان میں خاتم النہین کے الفاظ استعال کرتے ہیں۔ گر مجھے کی وجہ شہادت علم ہے کہ خاتم النمیین کا جومفہوم عام مسلمانوں کے ذہن میں موجود ہے وہ احدی جماعت کے مفہوم ذبنی سے کوسوں دور ہے۔ ہماراعقیدہ بیر ہے کہ خاتم النبیین کے معنی بیر ہیں کہ سرور کا ئنات مالیڈیز افداہ امی وابی کے بعد کوئی ظلی بروزی صاحب شریعت یا بغیر شریعت نبی مبعوث نبیس ہوسکتا۔اس کے برعکس قادیانی جماعت مرزا قادیانی کی نبوت کی قائل ہے اور خود مرزا قادیانی مدعی نبوت ہیں۔ البذا میرے لئے تحریک قادیان قابل قبول نہیں۔ مجھے علم ہے کہ مرزا قادیانی کے وہ مرید جولا ہوری جماعت کے نام سےمعروف ہیں۔اس حقیقت سے انکار کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی مدعی نبوت تھے۔لیکن پیمسکلہ جدا گانہ بحث کا طالب ہے۔اس موقعہ پرصرف اتنا عرض کرنا کافی ہے۔ مرزا قادیانی کےمعتقدین کی اکثریت غالب ان کے دعویٰ نبوت کی تصدیق کرتی ہے۔الہذا پیہ ثابت ہوا کہ بیا کثریت خاتم انتہین کے الفاظ کے وہ معنی تسلیم نہیں کرتی جوعام مسلمانوں کے ذہن میں محفوظ ہیں۔ مجھے علم ہے کہ مرزائی صاحبان خاتم انتہین کے متعلق لفظی نزاع اور بحث کے لئے مروقت تیارر بتے ہیں کیکن میں اس جھگڑ رکوغیرضر ور کیغیث ہوں اوراس پر بحث کرنا گناہ جانتا ہوں۔حضرت امام الاعظم م کا ارشاد ہے کہ سی مدعی نبوت سے دلیل یا ثبوت طلب کرنا کفر ہے۔اس لئے کہاس کے معنی یہ ہیں کہ سائل مفتر بنی نوع آ دم وباعث تخلیق عالم ماللین اے بعدا مکان نبوت کو

فاتم النبین کے الفاظ پراس لئے بھی بحث کرنے کی ضرورت نہیں کہ حضور طُالْیُنِم کے بعد بعث النبیاء کے انقطاع کا سب سے بڑا ثبوت سیہ کہ آج تک کوئی نبی مبعوث ہی نہیں ہوا اور جن اشخاص نے ایبادعو کی کیا وہ بہت کچھ عروج پانے کے بعد ایسے ناکام ہوئے کہ ان کا انجام ختم نبوت کی تو فیق و تائید کے لئے بجائے خود ایک دلیل بن گیا ہے۔

مرزا قادیانی کے معاملہ میں خاتم انٹیین کے مسئلہ پر بحث کرنے کی چنداں ضرورت نہیں۔اس لئے کہ مرزا قادیانی کے دعاوی متعدد ہیں اورا گران کے دوسرے دعاوی اوران کے اپنے پیش کردہ دلائل نبوت سے ان کی تکذیب ہوجائے تو اس سوال پر بحث کرنا غیر ضروری ہوجا تا ہے کہ حضرت کی مدنی العربی (فداہ امی) کے بعد کسی نبی کے مبعوث ہونے کا امکان بھی ہے بیانہیں۔ میں ہر پینجبر کے بعض معتقدین مرتد ہوئے۔لیکن شاید تاریخ عالم میں مرزا قادیانی کے سوا
اور کوئی الی مثال موجود نہیں۔ جس میں کسی نبی کے دعو کی نبوت کے متعلق اختلاف ہوا ہو۔
مرزا قادیانی وہ واحد مدعی نبوت ہیں جن کے ادعائے نبوت کے متعلق خودان کے معتقدین میں
اختلاف ہے۔ چنانچے مرزا قادیانی کے مریدوں کے دوجھ ہیں۔ایک حصہ کا نام احمدی جماعت
لا ہور ہے اور دوسرا گروہ قادیانی کہلار ہاہے۔لا ہوری جماعت کے عقائد کی فہرست اس جماعت
کے امیر مولانا عجم علی کی تصنیف ' تحریک احمدیت' کے آخری صفحہ پر موجود ہے۔اس میں عقیدہ
نمبر الحالفاظ مہیں۔

''ہم آ تخضرت مالی کے اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا کا الہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا ا

اسی جماعت کے عقیدہ نمبرے میں لکھاہے کہ مرزا قادیانی نے فرمایا کہ: ''میں نبوت کا مرغنییں بلکم ایسے مرعی کودائرہ اسلام سے خار چینیث ہوں۔''

برعکس ازیں جماعت قادیان کاعقیدہ بیہے کہ مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت سے انکار کرنے والا کا فر ہے۔ میں ان دو جماعتوں کے اختلاف کی وجہ سے بینتیجہ نکالنے پرمجبور ہوں کہ مرزا قادیانی متضاد باتیں فرماگئے ۔لہذا ان کی تحریک پر ایمان لانا خارج از بحث ہے۔ان کے تضاد پر اِنشاءاللہ تعالیٰ جداگانہ بحث بھی ہوگی۔

ا تحریک قادیان پر جھے سب سے بڑااعتراض بیہے کہاس کوایک نبی کی تحریک مانا جاتا ہے اور جیسے کہ میں آگے لیک مانا جاتا ہے اور جیسے کہ میں آگے چل کر ثابت کروں گا۔ مرزا قادیانی نے ادعائے نبوت کا ایک ایسا دروازہ کھول دیا ہے جو بھی بند ہوتا نظر ہی نہیں آتا۔ پس مرزا قادیانی کی تحریک کے خلاف میری

## آ گھویں دلیل

یہ ہے کہ مرزا قادیانی مدعی نبوت ہیں اور خدائے اسلام نے نبوت کا دروازہ بند کردیا ہے۔ اس لئے کہ اس نے پیٹیبرآ خرالز مان کا ٹیٹی کوا کیک کامل دین دیا اور اس دین کوا کیک کتاب میں منضبط کر کے فر مادیا کہ ہم نے اسے (قرآن کو) نازل کیا اور ہم ہی اس کے حافظ ہیں۔حضورا می لقب (فداہ روحی) کے بعدا گر کوئی نبی آئے تو کیوں؟ اس کے جواب میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ وہ نبی آئے گا۔

ا..... اسلام کی تنیخ کے گئے۔ ۲.... اسلام کی تخیل کے گئے۔ ۳.... اسلام کی تخیل کے گئے۔ ۵.... اسلام کی تغییر کے گئے۔ ۲.... اسلام کی تغییر کے گئے۔ ۲.... اسلام کی تخید ید کئے۔

میں ادب سے عرض کروں گا کہ اسلام کی تر دید ، تنیخ و تکیل یا تجدید تو خارج ازامکان ہے اور نہ مرزا قادیانی کا دعویٰ ہی ہیہ ہے کہ وہ ان اغراض سے آئے۔ لہذا ان پر بحث کرنا فضول ہے۔ قر آن اور اسلام مرادف ہیں۔ لہذا اسلام یا قر آن کی تشریح اور تفسیر کرنے والوں کوا گر پیغیبر مان لیا جائے تو شاید ایسے پیغیبروں کی تعداد لا کھوں سے متجاوز ہو چکی ہے اور ابھی کروڑوں مفسراور شارح انشاء اللہ تعالی پیدا ہو کرر ہیں گے۔ پس ثابت ہوا کہ اسلام کو کسی جدید نبی کی ضرورت ہی شہیں۔ لہذا مرزا قادیا نی کا دعویٰ نبوت ایک ایسا دعویٰ ہے جس کو کوئی سلیم العقل مسلمان تسلیم نہیں۔ کرسکتا۔

اگرچہ میں اس بات کا ذمہ دار نہیں کہ بیٹا بت کروں کہ مرزا قادیانی مدعی نبوت سے یا نہیں ۔ لیکن چونکہ امکان ہے کہ جماعت لا ہور میری تحریکے جواب میں پچھ کھے اور اس جماعت کو یقیناً میرے دلائل کی مخالفت میں قلم اٹھانے کاحق حاصل ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس مسئلہ کو بھی واضح کردیا جائے۔ ورنہ اس جماعت کے لوگ اتنا لکھ کرتمام ذمہ داری سے سبکدوش ہوجا 'میں گے کہ (سید) حبیب کا تمام استدلال ہی غلط ہے۔ اس لئے کہ اس نے مرزا قادیانی کو مدعی نبوت مان کر بحث کی ہے اور مرز اقادیانی تر سے ایس بات کے دعویدار ہی نہ تھے کہ وہ نبی ہیں۔

بھے اتا اور عرض کرنے دیجئے کہ مرزا قادیاتی کے جومریداس بات کے قائل ہیں کہ مرزا قادیاتی نے دعویٰ نبوت نہیں کیا۔ ان کی تعداد بہت ہی تھوڑی ہے۔ چنانچہاس خیال کے مؤید حضرات کے سردار مولا نامجمعلی صاحب امیر جماعت احمد بیلا ہورا پئی کتاب تحریک احمدیت کے سب پراس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:''چنانچہاسی (یعنی مرزا قادیاتی مدی نبوت تھے یائیس ) بناء پر مارچ ۱۹۱۳ء میں جماعت احمد یہ کے دوگر وہ ہوگئے۔ فریق اوّل یعن اس فریق کا جو مسلمانوں کی تفیر کرتا ہے اور آنخضرت کا اللّٰی کے بعد دروازہ نبوت کو کھلا ما نتا ہے۔ ہیڈ کوارٹر قادیان رہا اور دسرے فریق نادیان کی ہیڈ کوارٹر قادیان رہا اور دسرے فریق نادیان کی قیادت اس وقت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے ہاتھ میں ہے اور فریق لا ہور کی مصنف قیادت اس وقت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے ہاتھ میں ہے اور فریق لا ہور کی مصنف کتاب ہذا کے ہاتھ میں اور اب بیدونوں جماعتیں اپنے اپنے طور پر الگ الگ کام کر رہی ہیں اور گو بلی ظ تعداد کثر ت فریق قادیان کو حاصل ہے۔ لیکن اثر اور رسوخ کے لحاظ سے عام مسلمانوں میں فریق لا ہور غالب ہے۔''

ظاہر ہے کہ مسلمان جب مرزا قادیانی کے متعلق یہ فیصلہ کرنے بیٹیس سے کہ مرزا قادیانی مرعی نبوت سے یانہیں تو وہ اکثریت کے قول کواپنے لئے دلیل تسلیم کریں گے اور اقلیت کے معتقدات کورد کرنے پرمجبور ہول گے۔

قبل ازیں کہ میں مرزا قادیانی کے اقوال سے بیرواضح کرنے کی کوشش کروں کہوہ مدعی نبوت تھے۔ میں ان کے ادّعائے نبوت سے اٹکار کرنے والوں کے سردار مولا نا محمطی صاحب ایم۔اے، کی ذاتی تحریروں سے بیرثابت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خوداس بات کے قائل رہ چکے ہیں کہ مرزا قادیانی نبی تھے۔مولوی صاحب اپنے ان اقوال کا مطالعہ کریں اور پھر بتا ئیں کہ ان کے خیالات میں جوتبدیلی ہوئی ہے وہ کب اور کیونکر پیدا ہوئی۔ آپ کے محولہ بالااقوال درج ذیل ہیں:

ا..... ''سلسله احمد به اسلام کے ساتھ وہی تعلق رکھتا ہے جوعیسائیت کو یہودیت کے ساتھ تھا۔'' کے ساتھ تھا۔''

السس "دنیا میں جتنے بڑے مذاہب موجود ہیں وہ سب آخری زمانہ میں ایک مصلح، شفیح، مہدی یا می کی آمد کے منتظر ہیں۔ اس انتظار کی بناان پیشگوئیوں پر ہے جوخود بانی مصلح، شفیح، مہدی یا میں کی آمد کے منتظر ہیں۔ اس انتظار کی بناان پیشگوئیوں پر ہے جوخود بانی مذہب کے منہ سے نکلی ہوئی ہیں۔ یہ تمام پیشگوئیاں اس امر میں شفق ہیں کہ پیمبر آخرالز ماں کا مزول ایسے زمانہ میں ہوگا جب کہ دنیا پرسی اور طرح طرح کے مفاسد کی افواج ایسے زورو شور سے جمع ہوجائیں گی جس کی نظیر کسی نظیر کے مزول کے ساتھ نیکی اور بدی اور خدا پرسی اور دنیا پرسی کے درمیان اس وقت ایک سخت خطرنا کے جنگ ہوگا اور آخرکار جن پرسی اور راسی کی افواج فتی یا ئیں گی۔''

(ريويوج٢ص١٨ش٣٥١٨مارچ٧٠١ء)

سسس "دو تو تحد فقت ہر جارا کناف میں پھیل چکا ہے۔ اس لئے بہی وہ آخری زمانہ اس موجود نبی کا نزول مقدر تھا۔ "

ریویوج۲ مس۸ شرم موجود نبی کا نزول مقدر تھا۔ "

ریویوج۲ مس۸ شرم سس موجود نبی کی بعثت کر بمہ میں جن لوگوں کے درمیان اس فارس الاصل نبی کی بعثت کہ سے آخرین کہا گیا ہے اور یہی وہ لفظ جو بجشہ یا جس کے مترادف الفاظ ان تمام پیشگو ئیوں میں کصے ہوئے ہیں جو سے موجود کے متعلق ہیں۔ (ریویوج۲ مس۲۹ شرم س ۱۹۸ مارچ ۱۹۰۷ء) میں کصے ہوئے ہیں جو شیخ کو بیان میں اوپر یہ ذکر آچکا ہے کہ نبی آخر الزمان کا ایک نام رجل من ابناء فارس بھی ہے۔ "

رجل من ابناء فارس بھی ہے۔ " (ریویوج۲ میں ۹۸ میں ۱۹۸ میں ہوگئے ہیں کہ اس حالت میں ہوگئے ہیں کہ اس خالت میں ہوگئے ہوگئے کہ کہ سے کہ خوالا میاں کی تقدر این کو تو کی شہادت بی خوالا میں کی تعدر این کو کیس کے کہ کو کہ کو کی خوالا میں کہ کی خوالا میں کی تعدر این کو کی کو کیاں کی تعدر این کو کر کو کی کہ کو کی کو کہ کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کی کو کی کو کر کو کر کی کو کی کو کر کی کو کر کر کو کر کر کو کر کر کر کو کر کو کر کو کر کر کر کو کر کر کر کو کر کر کر کو کر کر کر کر کر کر کر ک

(ريويوج٢ص٩٩ش٣ص٩٩،مارچ٧٠٩١ء)

ے..... '' قرآن شریف اور حدیث نبوگا پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت کاللیم کی دوبعثنیں یا دوظہور ہیں اورآپ کے دوناموں محمدًا وراحم صلی الله علیہ وسلم میں انبی دوبعثوں کی طرف اشارہ ہے۔''

(ریویوج ۸۳ میاش۵۳ میانی کو موئی نبوت کہیں گے تو اس سے مرادیہ ہوگی کہ وہ مرف نبوت کہیں گے تو اس سے مرادیہ ہوگی کہ وہ صرف نبوت کا مدی ہے۔''

(الدہ ق فی الاسلام س ۲۳۰)

ہسسسس '' قرآن شریف نے جو امتیازی نشان سچے اور جھوٹے کے درمیان قائم کیا ہے۔اس کی روسے حضرت مرزا قادیانی کے دعویٰ کو پرکھو۔ جھے تعجب آتا ہے کہ اعتراض کرتے وقت تو عیسائی اور اس سلسلہ کے مخالف بری بری بری باریکیاں نکالتے ہیں۔ گراس موثی بات کوئیں سجھتے کہ ایک مدی نبوت میں کسی امتیازی نشان کا پایا جانا ضروری ہے۔''

(ريويوج ٢٣ شااص ٢٧٨ ،نومبر ١٩٠٥ ء)

(ريوپوچېه ۲۲۳ش ۱۱، دېمبره ۱۹۰۵)

اا ..... "برایک نی نے جوخدا کی طرف سے آیا ہے دوباتوں پر زور دیا ہے۔
اول یہ کہ لوگ خدا پر ایمان لا کیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس کی نبوت کو اور اس کے منجانب اللہ ہونے کو اسلیم کریں۔ ان میں اول الذکر امرتو اس کے مثن کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ اور ثانی الذکر کا تسلیم کریا اس واسطے ضروری ہوتا ہے۔ کہ وہ اس مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوتا ہے۔ کیونکہ خدا پر زندہ ایمان بغیر نبی کے ماننے کے پیدا نہیں ہوسکتا۔ جس طرح آج نادان معترض اعتراض کررہے ہیں کہ حضرت مرز اقادیانی اپنے آپ کو تعوذ باللہ خدا کے برابر منانا چاہا۔ ممارے نبی گائی نے مطابق اللہ خدا کے برابر بنانا چاہا۔ ہویہ اس قدیم سنت الی کے مطابق اللہ تعالی نے حضرت مرز اقادیانی کو بھی مبعوث فرمایا ہے۔ "

۱۱ ..... "باقی رہا بیامر کہ اس دعویٰ میں کہاں تک بیسلسلہ سچا ہے۔ سواس کو اسی طریق پر پرکھو۔ جس طریق پر انبیاء سابقین کے نشانات کو پر کھتے ہیں اور کوئی ایبا مطالبہ نہ کروجو پہلے انبیاء علیہ السلام سے کفار نے کیا ہے۔ پہلے انبیاء سے خدا کی کیا سنت رہی۔ اب بھی وہ اسی سنت کے مطابق کام کر رہا ہے یانہیں۔'' (ریویوج مشم ۲۱ سنت کے مطابق کام کر رہا ہے یانہیں۔''

لیکن ای پراکتفانیس ایسے والے بیسیوں دیئے جاسکتے ہیں۔ ملاحظ فرمائے کھتے ہیں:

""" " ترتمام انبیاء علیم السلام کی زندگی میں ہم یہ نظارہ دیکھتے ہیں کہ نی کو اس کے دعویٰ کے وقت تک ایک بڑا راستیا زاور برگزیدہ انسان عام طور پر شلیم کیا جاتا ہے۔ اور کوئی شخص نہیں ہوتا کہ اس پر کچھ بھی عیب لگا سکے ۔ لیکن دعویٰ کے بعداس قدر الزام نبی پرلگاتے جاتے ہیں کہ ان کی کوئی حد نہیں رہتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرما تا ہے فقد لبت فیم عمراً من قبلہ افلا تعقلون پس جس طرح قرآن شریف نے کفار کو ملزم کہا۔ اس طرح آج وہ لوگ بھی ملزم کھرتے ہیں جو جانتے ہیں اور اگر جانتے نہیں تو شخص کر سکتے ہیں کہ حضرت مرزا قادیانی کی زندگی قبل از دعویٰ میں آئی جاتی ہے جو وی قرآنی میں آئی خضرت میں الیک ہے لوث اور اعلیٰ درجہ کے راستیا زکی زندگی تھی اور عجیب تربیہ کہ آپ کے الہامات میں بعینہ وہی عبارت پائی جاتی ہے جو وی قرآنی میں آخضرت میں الیک نیا کہا کہ تو میں اراغور کریں کہ حضرت مرزا قادیانی کی زندگی قبل از دعویٰ میسے سے بینہ اس جیسے انبیاء کی ہوتی ہے۔ " (ریویج ہی میں اس میں اللہ میں الیک کے دو شرت مرزا قادیانی کی زندگی قبل از دعویٰ میسے سید اس قسم کی ہوتی ہے۔ " (ریویج ہی میں اس میں اللہ میں اس میں اللہ میں ال

(ريوبوج ۵ش ۸ص ۱۳۱۸،اگست ۱۹۰۲ء)

10...... ''یا آخری زمانه میں ایک او تار کے ظہور کے متعلق جو وعدہ انہیں دیا گیا۔ وہ خدا کی طرف سے تھا اور ان کو ہندوستان کے مقدس نبی میر زاغلام احمد قادیانی کے وجود میں پورا کردکھایا۔''

۱۶ ...... '' حضرت میں کے وقت کے یہودی اور ہمارے نبی کالٹینی کے وقت کے یہودی اور ہمارے نبی کالٹینی کے وقت کے یہودی اور عیسائی بھی تواپنے آپ کوائیا ندار ہی ظاہر کرتے تھے۔لیکن ان لوگوں کا ایمان اس زمانہ کی طرح مردہ ہو چکا تھا۔ایسے وقتوں میں اللہ تعالی اور نبی بھیج کراز سرنو آسانی نشان دکھا تارہا۔اور

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیبال تقریف انگی http://www.amtkn.org

اخیر پرطالبان حق کوہم بیخوشخری سناتے ہیں کہ ایسا ایک نشان نما اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ میں مبعوث فرمایا ہے۔جیسا کہ اس کا قدیم سے وعدہ تھا۔ ہاں اس کے پیچےلگ کر جود نیا میں مسیح موجود ہوکر فاہر ہوا ہے۔ہم اس کامل اور بقینی ایمان کو پھر حاصل کر سکتے ہیں۔ پس ہمارا آخری جواب اس سوال کا کہ آیا ہم ایمان رکھتے ہیں۔ بیہ ہم اسی وقت ایمان کا دعوی کر سکتے ہیں۔ جب کہ ہم اسی وقت ایمان کا دعوی کر سکتے ہیں۔ جب کہ ہم اس فاہر فرمائے آسانی نشانوں کو دیکھ کر جواللہ تعالیٰ نے اپنے مامور کی وساطت سے اس زمانہ میں فاہر فرمائے ہیں۔خدا تعالیٰ کی ہستی پر کامل یقین رکھتے ہوں۔ آگرینہیں تو پھر ہمارا ایمان ہمارے منہ کی بات ہے۔جومی لاف ہی لاف ہی لاف ہمار ورجس کی اصلیت پھینیں۔'' (ربویون ساسا) کے متعلق جو پیش گوئی وارد ہوئی وارد ہوئی

ہاں کی جرقر آن شریف میں ہے۔ چنانچہ سورة الجمعہ میں آیا ہے۔''ھوالذی بعث .....
العزیز الحکیم ''خداتو وہ ہے کہ جس نے امی لوگوں میں سے بیرسول مبعوث کیا کہ انہیں اس
کی آیات سنائے اور انہیں پاک بنائے اور کتاب و حکمت کی انہیں تعلیم دے۔ گووہ پہلے عیاں طور
پر فلطی میں پڑے ہوئے تھے اور نیز آخری زمانہ میں ایک ایی قوم ہوگی جوابھی ان میں شامل نہیں
ہوئی۔وہ قوم بھی انہی لوگوں کے ہم رنگ ہوگی اور ان میں بھی اسی طرح نی مبعوث ہوگا۔ جوانہیں
خداکی آیات سنائے گا اور انہیں پاک بنائے گا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا اور خدا
غالب اور حکمت والا ہے۔''

۱۹ ...... دمعلوم ہوا ہے کہ بعض احباب کوسی نے غلط فہنی میں ڈالا ہے کہ اخبار ہذا (پیغام صلح) کے ساتھ تعلق رکھنے والے احباب یا ان میں سے کوئی ایک سیدنا وہادینا حضرت

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تقریف المی http://www.amtkn.org

مرزا قادیانی مسیح موعود مهدی معهود علیه الصلا ق والسلام کے مدارج عالیه کواصلیت سے کم یا استخفاف کی نظر سے دیکتا ہے۔ ہم تمام احمدی جن کا کسی نہ کسی صورت میں اخبار پیغام صلح سے تعلق ہے۔ (بعنی جناب مولوی محمد علی صاحب جناب خواجہ کمال الدین صاحب، جناب مولانا غلام حسین صاحب بیثا وری، جناب ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب، جناب ڈاکٹر سید محمد حسین صاحب وغیرہ) خدا تعالی کو جودلوں کے بھید جانے والا ہے۔ حاضر ونا ظر جان کرعلی الاعلان کہتے ہیں کہ ہماری نسبت اس قسم کی غلط ہنی محض بہتان ہے۔ ہم حضرت سے موعود ومہدی معہود کواس زمانہ کا نبی رسول اور نجات دہندہ مانتے ہیں اور جو درجہ حضرت نے اپنا بیان فرمایا ہے اس سے کم وہیش کرنا موجب سلب ایمان سمجھتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اب دنیا کی نجات حضرت نبی کریم مالیا نیا اور آپ کے غلام حضرت نبی کریم مالیا نہا اصلو ق والسلام پر ایمان لائے بغیر نہیں ہوسکتی۔''

(پیغام صلح ج انمبر ۲۳ مورخه ۱۷ ارا کتوبر ۱۹۱۳ و)

قسطهفتم

مولوی مجرعلی صاحب کے معتقدات کے متعلق بحث کوئم کرنے سے پیشتر میں ایک اور حقیقت کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ و نیا اس حقیقت کئے سے آگاہ ہے کہ مرزا قادیانی کے مرید عام مسلمانوں کو کافر سجھتے ہیں۔ مولوی مجرعلی صاحب کوشلیم ہے کہ تکفیراس صورت میں ممکن ہے کہ مرزا قادیانی کو نبی مانا جائے اور اس کا اظہار یوں ہوتا ہے کہ عام مسلمانوں کو کافر جاننے والے مرزائی ان کے چیچے نماز اوانہیں کرتے۔ چنا نچہ اپنی کتاب (تحریک احمدیت مواوی فرکولی مجمع کی مرزائی ان کے چیچے نماز اوانہیں کرتے۔ چنا نچہ اپنی کتاب (تحریک احمدیت مواوی (نورالدین) صاحب کے انتقال کے بعد جماعت احمدیت کی دوفر این ہوگئے۔ ایک فریق کا عقیدہ بدر ہا کہ جن لوگوں نے حضرت مرزا قادیانی کی بیعت نہیں کی ۔ نواہ وہ انہیں مسلمان ہی نہیں مجد داور سے موعود بھی مانتے ہوں اور خواہ وہ ان کے نام سے بھی وہ اسلام کے سی فرقہ سے بھی تعلق رکھتا ہو۔ مسلمان ہے اور کوئی شخص اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ بخبر ہوں۔ وہ کا فراور دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور دوسر نے فریق کاعقیدہ بیر ہا کہ ہرکلمہ گوخواہ جب تک وہ خود رسول اللہ مگا تھی کی رسالت کا انکار نہ کرے۔ مسلم نبوت سے موعود جو آج کل فریقین کے درمیان اختلاف کا اہم مسلم سے اور کوئی شخص اس مسلم کے بیدا ہور ہوتی کیا جائے۔ کوئلہ مشکم بی مسلم سے خارج میں کی دھنرت مرزا قادیانی کو منصب نبوت پر کھڑا ہو ہے۔ کیونکہ مشکم بیکھی کہ حضرت مرزا قادیانی کو منصب نبوت پر کھڑا اسلام کے۔ کیونکہ مشکم بی سے بیدا ہوں کیا جائے۔ کیونکہ مشکم بی سے کیا جائے۔ کوئلہ مشکم بی مسلم کے بیجھی کہ حضرت مرزا قادیانی کو منصب نبوت پر کھڑا اسے۔ کیونکہ مشکم کیا جائے۔ ک

ان الفاظ کو بغور ملاحظ فر ما ہے۔ مولوی جمطی صاحب تتلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعظیر صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ مرزا قادیانی کو نبی مانا جائے اور تعفیر کی علامت یہ ہے کہ ایسے مسلمانوں کے چیجے نماز ادا نہ کی جائے۔ چنا نچہ مولوی محمطی صاحب نے پیچلے دنوں اپنی جاعت کے عقائد کے متعلق ایک اعلان لا کھوں کی تعداد میں شائع کیا تھا۔ جس میں کھا تھا کہ ہم مکفر مسلمانوں کے سواسب کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کیکن یہ بات سیح نہیں میں ذاتی تجربہ کی بناء پر کہتا ہوں کہ مولوی محمطی صاحب کی جماعت کے ارکان نبیں کرتے ہیں۔ خود اس غلوانہی میں مبتلا تھا کہ مولوی محمطی صاحب کی جماعت کے ارکان مسلمانوں کو کافرنہیں جانتے اور وہ مسلمانوں کے پیچھے نماز اداکر لیتے ہیں۔ اس لئے میں نے تین مصاحب نے کہا کہ ہم تو سید صاحب کے پیچھے نماز اداکی لیکن ایک دفعہ جب یہ بحث چھڑی تو مولوی مصاحب نے پیچھے نماز اداکی لیکن ایک دفعہ جب یہ بحث چھڑی تو مولوی مصاحب نے بیچھے نماز اداکی سے نقرہ نے وہ کام کیا جو ہزاروں دلیلیں اور صاحب نے کہا کہ ہم تو سید صاحب (حبیب) کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہیں۔ لیکن پھرخود ہی فرمایا کہ ہم تجھ لیتے کہ ایک نماز نہیں ہوئی۔ اس ایک فقرہ نے وہ کام کیا جو ہزاروں دلیلیں اور لاکھوں تحرب میں نہ کرسکتیں۔ میری آئی کھوں کے سامنے سے ایک پردہ ہٹ گیا۔ میں نے تینوں نمازیں دہرائیں اور تو ہی کی کوشش کی تھی۔ میری آئی مولوں کے سامنے سے ایک پردہ ہٹ گیا۔ میں نے تینوں نمازیں دہرائیں اور تو ہی کی کوشش کی تھی۔ میری آئی مولوں کے سامنے سے ایک پردہ ہٹ گیا۔ میں نے تینوں نمازیں دہرائیں اور تو ہی کی کوشش کی تھی۔ میروہ ناکام رہے۔مصنف)

مولوی محمطی صاحب کی جماعت کے عام مسلمانوں کو کافر سجھنے کا دوسرا ثبوت بیہ کہ اگر احمدی جماعت او جدا گانہ نماز کا بندوبست ہی نہ جائے تو جدا گانہ نماز کا بندوبست ہی نہ کرتے ۔ بلکہ ہم انہیں ہرروز دوسرے مسلمانوں کی طرح مختلف مساجد میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے علی الخصوص عیدین اور نماز جمعہ بیشا ہی مسجد میں ادا کرتے ۔ لیکن صورت واقعہ بیہ ہے کہ ان کی علیحدہ مسجد موجود ہے اور بیاسی میں نماز ادا کرتے ہیں ۔

دنیا میں معدلت گستری کا اصول اوّل بیہ کہ کسی محض کو بلا ثبوت جرم، مجرم تسلیم نہ کیا جائے۔ لیکن جماعت احمد بیلا ہور کا اصول اس کے برعکس معلوم ہوتا ہے۔ وہ ہرمسلمان کو بلا ثبوت مرزائیوں کی تکفیر کا مجرم قرار دے کر اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے گریز کرتے ہیں۔ حالانکہ مناسب بیتھا کہ وہ ہرمسلمان کو تکفیر احمد بیت سے بری سمجھ کر اس کے پیچھے نماز ادا کرتے اور جس کو اس جرم کا مجرم مسلم الثبوت جان لیتے۔ اس کی قیادت میں نماز ادا کرنے سے انکار کرنے میں حق بہوانب ہوتے۔

چونکہ میں احمدی جماعت لا ہور کے متعلق اس سلسلہ میں اور کچھ کھھنانہیں چاہتا۔ لہذا اس موقعہ پر دوبا تیں سپر قلم کرنے کی اجازت جا ہتا ہوں۔

اوّل ..... ہیکہ مرزا قادیانی کے دعاوی کا حلقہ دعویٰ نبوت تک محدود نہیں۔الہذااحمدی جماعت لا ہور کے ارباب حل وعقد کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کو بیہ بتا کیں کہ مرزا قادیانی نے خدا، فرزند خدا، کرشن، کلفی والا وغیرہ کے نام سے جو بیس دعاوی کئے ہیں۔ان کے متعلق اس جماعت کا عقیدہ کیا ہے۔اس لئے کہ اگر مرزا قادیانی کے گونا گوں دعاوی میں سے ایک کا بطلان بھی ہو جائے تو ان کو محدث یا بروزی نبی مانے کا حق بھی باطل ہوجا تا ہے۔

دوم ..... بید که میں ذاتی طور پر مولانا مجمعلی کی قابلیت، شرافت، دوست نوازی، اخلاق اور محبت و مروت کا قائل ہوں۔ ان کی جماعت کے بعض درخشندہ ارکان سے میرا گہر اتعلق ہے اور میں ڈاکٹر سیر مجمد حسین صاحب اور ان سے کہیں زیادہ ڈاکٹر مرزایعقوب بیگ کا مرہون منت ہوں۔ ڈاکٹر مرزایعقوب بیگ صاحب نے میر ے خاندان کے ایک ایک فرد کی بہ حیثیت معالج بلافیس اس قدر خدمت کی ہے کہ اس کا معاوضہ ادا کرنا میری طاقت سے باہر ہے۔ بار ہا انہوں نے دوا بھی اپنے پاس سے عطاء کی ہے اور میر سے لئے سوائے ازیں چارہ نہیں کہ میں ان کے لئے دعائے فیر کرتا رہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے ایسے سیاسی آدمی کو فذہبی بحث میں کودکران کی جماعت کے معتقدات پر لے دے کرنا پڑی۔ لیکن عقائد کے معاملہ میں مداہنت کو کوئر نہیں ۔ انہوں کودکران کی جماعت کے معتقدات پر لے دے کرنا پڑی۔ لیکن عقائد کے معاملہ میں مداہنت کو دخل نہیں۔ اہذا میں مجبور ہوں کہ اپنی صحیحے رائے سیر دقلم کروں۔ خدا کرے کہ میری تحریم میں کرم فرما کے لئے باعث ہدایت بن جائے ۔ جس سے مجھے بے انتہاء مسرت عاصل ہوگی۔

اب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ (اخبار بدر مجریہ ۱۵۸۵رچ ۱۹۰۸ء) میں مرزا قادیانی نے خود لکھا ہے کہ:''ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول میں۔''

کھرآ پ (براہین احمد بیر صدیق بنجم ص۵۳، نزائن ج۲۱ص ۱۸ حاشیہ) پر فر ماتے ہیں: ' ممیری دعوت کی مشکلات میں سے ایک رسالت ایک وئی الٰہی اور سیح موعود ہونے کا دعو کی تھا۔''

اپنی کتاب (حقیقت الوی ص ۳۹۱، نزائن ج۲۲ ص ۴۸) میں مرزا قادیانی کھتے ہیں کہ: ''غرض اس حصہ کثیر وحی البی اورامورغیبیہ میں اس امت میں سے ہی ایک فردخصوص ہوں اورجس قدر مجھ سے پہلے اولیاء ابدال، اورا قطاب اس امت میں سے گذر پھے ہیں ان کو بیہ حصہ کثیر اس نعمت کانہیں دیا گیا۔ پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسر سے

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تظریف انگی http://www.amtkn.org

تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔ کیونکہ کثرت وحی اور کثرت امور غیبیداس میں شرط ہے اور وہ شرط ان میں نہیں یائی جاتی۔''

(تجلیات الہیں،۲۰ نزائن ج۲۰ ۱۳ ۱۳) پرارشاد ہوتا ہے کہ:''میرے نزدیک نبی اس کو کہتے ہیں۔جس پرخدا کا کلام حقیقی قطعی بہ کثرت نازل ہو۔ جوغیب پرمشتمل ہو۔اس لئے میرانام نبی رکھا۔ گر بغیر شریعت کے۔''

۱۹راپریل ۱۹۰۸ء کو بدر میں مرزا قادیانی کی ڈائری شائع ہوئی جس میں تحریر ہوا کہ: ''ہمارے نبی ہونے کے وہی نشانات ہیں جوتورات میں فدکور ہیں۔ میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں۔ پہلے بھی کئی نبی گذرے ہیں۔جنہیںتم لوگ سے مانتے ہو۔''

کرمارچ ۱۹۰۸ء کے بدر (ملفوظات جواص ۱۲۷) میں مرزا قادیانی کی ڈائری شائع ہوئی۔اس میں لکھتے ہیں کہ: ''الیمارسول ہونے سے انکارکیا گیا ہے جوصاحب کتاب ہو۔ دیکھوجو امورساوی ہوتے ہیں ان کے بیان میں ڈرنانہیں چاہئے اور کسی قسم کاخوف کرنااہال حق کا قاعدہ نہیں۔ہمارادعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔دراصل پیزاع لفظی ہے۔خدائے تعالی جس کے ساتھ مکالمہ نخاطبہ کرے جو بلحاظ کیفیت دوسروں سے بہت بڑھ کر ہواور اس میں پیش گوئیاں بھی کثرت سے ہوں۔اسے نبی کہتے ہیں اور یہ تعریف ہم پرصادق آتی ہے۔پس ہم نبی ہیں۔'

اسی ڈائری میں آ گے چُل کر آپ فرماتے نہیں کہ:''ہم پڑئی سالوں سے وجی نازل ہورہی ہےاوراللہ تعالی کے ئی نشان اس کے صدق کی گواہی دے بچکے ہیں۔اس لئے ہم نبی ہیں۔ امرت کو پہچانے میں کسی تشم کا خفا نہ رکھنا جا ہے۔''

(اخبارعام مجریہ ۲۲ مرثک ۱۹۰۸ء) میں مرزا قادیانی کا آخری کمتوب شائع ہوا تھا۔اس میں آپ نے کھا کہ:''میں خدا کے تھم کے موافق نبی ہوں اورا گرمیں اس سے اٹکار کروں تو میرا گناہ ہوگا اور جس حالت میں خدا نے میرا نام نبی رکھا تو میں کیونکر اٹکار کرسکتا ہوں۔ میں اس پر قائم ہوں۔اس وقت تک کردنیا سے گذرجاؤں۔''

(دافع البلاء ص١٠ نزائن ج١٥ ص١٦) پرارشاد ہوتا ہے كہ: '' تيسرى بات جواس وى سے ثابت ہوئى بات جواس وى سے ثابت ہوئى كا بت ہوئى ہے تابت ہوئى ہے دور ہے كہ خدائے تعالى بهر حال جب تك طاعون دنيا ميں رہے۔ گوستر برس تك رہے۔ قادیان كواس كى خوفناك بنا ہى ہے محفوظ ر كھے گا۔ كيونكہ بياس كے رسول كا تخت گاہ ہے۔ ''
دوافع البلاء ص اا بخزائن ج١٥ ص ٢٣١) پر لکھتے ہيں كہ: ''سچا خداو ہى ہے جس نے قادیان

میں اپنار سول بھیجا۔''

(البشرى جام ۵۱) پرقرآن پاکى ایک آیت ان کی شان میں درج ہے۔ جس کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ ''کہد دوالے لوگویٹ تم سب کی طرف الله تعالیٰ کی جانب سے رسول ہوکرآیا ہوں۔''
درج ذیل ہے۔''کہد دوالے لوگو میں تم سب کی طرف الله تعالیٰ کی جانب سے رسول ہوکرآیا ہوں۔''
کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ جس کا ترجمہ ملاحظہ فرما ہے۔''(اے مرزا) تو بے شک رسولوں میں سے ہے۔''

غرض مرزا قادیانی کے اڈعائے نبوت کے ثبوت میں متعدد مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ لیکن محصا خصار مدنظر ہے۔ لہذا امثلہُ بالا پر اکتفاء کرتا ہوں۔ لیکن مرزا قادیانی نے اس دعولی کواس خیال سے کہ مسلمان اس دعولی کو سنتے ہی ان سے اغماز کریں گے بھول بھلیاں بنادیا۔ قسط ہشتم

' مرزا قادیانی کے اپنے ادعائے نبوت کو بھول بھلیاں بنانے کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔لیکن میں ایک مثال پراکتفاء کرتا ہوں۔آپ نے ۵رنومبر ۱۹۰۱ء کوایک اشتہار دیا تھا۔ جو ہوبہودرج ذیل ہے۔

ایک غلطی کاازاله

''ہاری جماعت میں سے بعض صاحب جو ہمارے دعویٰ اور دلائل سے کم واقفیت رکھتے ہیں۔ جن کونہ بغور کتا ہیں و کھنے کا تفاق ہوا اور نہ وہ ایک معقول مرت تک صحبت میں رہ کر اپنے معلومات کی بھیل کر سکے۔ وہ بعض حالات میں مخافین کے کسی اعتراض پر ایسا جواب دیتے ہیں جو واقعہ کے سراسر خلاف ہوتا ہے۔ اس لئے باوجود اہل حق ہونے کے ان کو ندامت اٹھانی پر تی ہے۔ چنا نچہ چندروز ہوئے کہ ایک صاحب پر ایک مخالف کی طرف سے بیاعتراض ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہوہ وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا جواب محض انکار کے جس سے تم نے بیعت کی ہوہ وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا جواب محض انکار کے الفاظ میں دیا گیا۔ حالانکہ ایسا جواب صحیح نہیں ہے۔ حق بیہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وتی جو میر سے اوپر نازل ہوتی ہے۔ اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں۔ بلکہ اس وقت تو پہلے زمانہ کی نسبت بھی بہت تصریح اور توضیح سے بیالفاظ موجود ہیں اور براہیں احمد یہ میں بھی جس کو طبح ہوئے۔ با کیس برس ہوئے بیالفاظ کی تھوٹوڑ نہیں ہیں۔ چنا نچہ وہ مکالمات الہیہ جو براہیں احمد یہ میں اس میں ایک وتی اللہ ہے۔ "ھو الذی ادسل دسولہ بالہ دی ودین میں شائع ہو پچکی ہیں۔ ان میں ایک وتی اللہ ہے۔ "ھو الذی ادسل دسولہ بالہ دی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کله ''دیکھو(براہیں احمد میں میں میاف طور پر اس عاجز الحق لیظہرہ علی الدین کله ''دیکھو(براہیں احمد میں میں میں اس میں صاف طور پر اس عاجز الحق لیظہرہ علی الدین کله

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے یہاں تشریف لاکمی http://www.amtkn.org

کورسول کر کے بکارا گیا ہے۔ پھراس کے بعداسی کتاب میں میری نسبت بیروجی اللہ ہے۔جری الله في حلل الانبياء يعني خدا كارسول نبيول كے حلول ميں ديكھو۔ (برابين احديم ٥٠٠٥) چراسي كتاب مين اسمكالمه كقريب بى بيوكى الله ب- "محمد رسول الله والذين معه اشداء علىٰ الكفاد رحها بينهم "'اس وى الهي ميں ميرانام څمدركھا گيااوررسول بھي ۔ پھر بيه وی اللہ ہے جوس کے ۵۵ برامین میں درج ہے۔ دنیا میں ایک نذیر آیا۔ اس کی دوسری قر اُت بیہے کہ دنیامیں ایک نبی آیا۔اسی طرح براہین احمد بیہ میں اور کئی جگہ رسول کے لفظ سے اس عاجز کو یاد کیا گیا۔سواگر یہ کہا جائے کہ آنخضرت مالٹیا تو خاتم النبین ہیں۔ پھر آپ کے بعداور نبی کس طرح آسکتاہے۔اس کا جواب یہی ہے کہ بیشک اس طرح سے تو کوئی نبی نیا ہو یا پرانانہیں آسکتا۔ جس طرح ہے آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری زمانہ میں اتارتے ہیں اور پھراس حالت میں ان کو نبی بھی مانتے ہیں۔ بلکہ جالیس برس تک سلسلہ وجی نبوت کا جاری رہنا اور زمانہ آنخضرت کالٹیکرسے بھی بڑھ جانا آپ لوگوں کاعقیدہ ہے۔ بے شک ایباعقیدہ تو معصیت ہے اورآيت ولكن رسول الله وخاتم النبيين "اورحدیث و نبی بعدی "اسعقیده کے کذب صرتے ہونے پر کامل شہادت ہے۔ لیکن ہم اس نتم کے عقائد کے سخت مخالف ہیں اور ہم اسَ آیت پرسچااورکامل ایمان رکھتے ہیں۔جوفر مایا کہ:''ولیکن رسول اللّٰہ وخساتھر النبيين ''اوراس آيت ميں ايك پيش كوئى ہے۔جس كى جمارے خالفوں كى خبز نہيں اور وہ بيہ كداس آيت ميں الله تعالى فرماتا ہے كه آنخضرت كالليام كے بعد پیش كوئيوں كے دروازے قیامت تک بند کردئے گئے اور ممکن نہیں کہ اب کوئی ہندویا یہودی یاعیسائی یا کوئی رسی مسلمان نبی کے لفظ کواپنی نسبت ٹابت کر سکے۔ نبوت کی تمام کھڑ کیاں بند کی گئیں۔ مگر ایک کھڑ کی سیرت صديقي كي كفلى ب\_ يعن 'فنا في الرسول '' کی پس جو شخص اس کھڑ کی کی راہ سے خدا کے یاس آتا ہے۔اس پرظلی طور پروہی نبوت کی جا در پہنائی جاتی ہے جونبوت محمدی کی جا در ہے۔اس لئے اس کا نبی ہونا غیرت کی جگہنہیں۔ کیونکہ وہ اپنی ذات سے نہیں۔ بلکہ اپنے نبی کے چشمہ سے لیتا ہے اور نداییے لئے ، بلکہ اس کے جلال کے لئے اس لئے اس کا نام آسان برمحمد واحمہ ہے۔اس کے بیمعنی ہیں کہ محد کی نبوت آ خر محد کو ہی ملی ۔ گو بروزی طور بر مگر نہ کسی اور کو ۔ پس بیآ یت کہ: "ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين معنى *برېين كه:*''ليس محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم ''غرض میری نبوت اوررسالت النبيين ولا سبيل الى فيوض الله من غير توسطه

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیان تشریف لائمی http://www.amtkn.org

باعتبار محداور احمد ہونے کے ہے۔ ندمیر نے نس کے روسے اور بینام بہ حیثیت فنافی الرسول مجھے ملا ۔ لہذا خاتم انتہین کے مفہوم میں فرق نہ آیا ۔ لیکن عیسیٰ کے اتر نے سے ضرور فرق آئے گا اور جس جس جگه میں نے نبوت یا رسالت سے اٹکار کیا ہے صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور یر کوئی شریعت لانے والانہیں ہوں اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں۔ مگر ان معنوں سے کہ میں نے اسیے رسول مقتداء سے باطنی فیوض حاصل کر کے اور اپنے لئے اس کا نام یا کر اس کے واسطہ سے خدا کی طرف سے علم غیب یا یا ہے۔رسول اور نبی ہوں۔ گر بغیر کسی جدید شریعت کے اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے بھی اٹکارٹہیں کیا۔ بلکہ انہی معنوں سے خدانے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے۔سواب میں ان معنوں سے نبی اور رسول ہونے سے انکار نہیں کرتا اور خدانے آج سے بیس برس پہلے برامین احمد سدمیں میرانام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے آنخضرت کالٹینا کا ہی وجود قرار دیا ہے۔ پس اس طور سے آنخضرت ملاطی اے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزارل نہیں آیا۔ کیونکہ ظل اپنے اثر سے علیحدہ نہیں ہوتا اور چونکہ میں ظلی طور پرمحمہ موں صلی اللہ علیہ وسلم ۔ پس اس طور سے خاتم النبین کی مہز نبیں ٹوٹی ۔ کیونکہ محم ٹالٹیز کم کی نبوت محمر تک ہی محد و در ہی ۔ لینی بهرحال محمطالاً یکنی بهار بارنداورکوئی لینی جب که میں بروزی طور برآ تخضرت ماللیا بهوں اور بروزى رنگ ميں تمام كمالات محمدي مع نبوت محمد يد كے ميرے آئينظليت ميں منعكس بين تو پھركون ساا لگ انسان ہوا۔جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا۔غرض خاتم انٹیین کا لفظ ایک الٰہی مہر ہے جوآ تخضرت مالی نیامی نبوت پرلگ گئ ہے۔اب ممکن نہیں کہ بھی پیمبرٹوٹ جائے۔ ہال میمکن ہے کہ آنخضرت مُلاثین نمایک دفعہ بلکہ ہزار دفعہ دنیا میں بروزی رنگ میں آجائیں اور بروزی رنگ میں اور کمالات کے ساتھا پنی نبوت کا بھی اظہار کریں اور یہ بروز خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک قرار يافة عهد تفاحبيها كهالله تعالى فرما تا ہے۔ ' وآخرین منہمر لها يلحقوابهم بروز برغیرت نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ انہی کی صورت اور انہی کانقش ہے۔لیکن دوسرے برضرور غیرت ہوتی ہے۔ پس جو محض میرے پرشرارت سے بیالزام لگا تاہے جودعویٰ نبوت اور رسالت کا کرتے ہیں۔وہ جھوٹا اور نایا ک خیال ہے۔ مجھے بروزی صورت نے نبی اور رسول بنایا ہے اور اس بناء پر خدانے بار بار میرانام نبی الله اور رسول الله رکھا۔ مگر بروزی صورت میں میرانفس درمیان نہیں ہے۔ بلکہ محمصطفیٰ ملاقیہ کہے۔اسی لحاظ سے میرانام محمدادراحمہ ہوا۔پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے باس نہیں گئی محمد کی چیز محمد کے باس ہی رہی علیہ الصلاة والسلام!

(خاكسارمرزاغلام احمداز قادياني،۵ رنومبرا ۱۹۰۰ بخزائن ج۱۸ ۱۳۲۰۲۷)

اس اشتہار میں مرزا قادیانی نے نبوت کی دوقشمیں کی ہیں۔ ایک بلاواسطہ، دوم بالواسطهاوراينے لئے فرمايا كه ميں بواسط نبوت محمديہ نبي ہوں \_مطلب سەكەمىرى نبوت كا ذريعه یملے نبیوں کے ذریعہ سے الگ ہے۔ مگر مقصود میں سب برابر ہیں۔ چنانچے اسی مضمون کو دوسری جگہ یوں فرماتے ہیں۔''ایک اور نادانی یہ ہے کہ (میرے مخالف) جاہل لوگوں کو بھڑ کانے کے لئے کہتے ہیں کہاس نے نبوت کا بیدوعولی کیا ہے۔ حالانکہ بیان کا سراسرافتر اء ہے۔ بلکہ جس نبوت کا دعویٰ کرنا قرآن شریف کے روسے منع معلوم ہوتا ہے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا۔صرف بیدعویٰ ہے کہ ایک پہلو سے میں امتی ہوں اور ایک پہلو سے میں آنخضرت مالی نیم کے فیض نبوت کی وجہ سے نبی ہوں اور نبی سے مراد صرف اس قدر ہے کہ خداتعالی سے بکثرت شرف مکالمہ وخاطبہ یا تا (حقيقت الوي ص٠٩٩ بزائن ج٢٢ ص٢٠٠)

اس قتم کے بہت سے حوالہ جات ہیں۔ جن میں مرزا قادیانی نے نبوت کا صاف صاف دعوى كياب مربواسط نبوت محديه على صاحبها الصلوة والتحية ليكن آب بعد حصول نبوت دوسرے نبیول سے سی طرح کم نہیں رہے۔

قسطتهم

غرض ناظرین کرام نے ملاحظه فرمایا ہوگا که مرزا قادیانی نے بعض مقامات پراپی نبوت کا اعلان نہایت واضح غیر مشکوک اور پرز ورالفاظ میں کیا ہے لیکن دوسری تحریروں میں اس کو مشکوک بنادیا ہے۔واضح اور بھول بھلیاں اعلان نبوت ہر دوشم کی مثالیں پیش کر چکا ہوں۔لیکن اب مجھے بینا گوارفرض ادا کرناہے کہ میں یہ بتاؤں کہ مرزا قادیانی نے نبی ہونے سے بالکل اٹکار بھی کیا ہے۔ چونکہ احمدی جماعت لا ہوران کے ادعائے نبوت سے اٹکاری ہے۔ لہذا پیفرض برادران قادیان برعائد ہوتا ہے کہ وہ مرزا قادیانی کے اقوال میں جو تضاد ہے اس کی توضیح کریں۔ ورنہ بیا قراروا نکار نبوت بجائے خود مرزا قادیانی کے دعاوی کو باطل تھہرا تاہے اور مرزا قادیانی کے دعویٰ کھیجے تسلیم کرنے سے میرے انکار کی نویں دلیل یہ ہے کہ وہ نبوت کے مدعی بھی ہیں اور اس سے انکار بھی کرتے ہیں۔ادعائے نبوت سے آپ کے انکار کا ثبوت ملاحظہ فرما ہے۔

(۱۷/ کوبر ۱۸۹۱ء ، مجوعه اشتبارات جاص ۲۳۱ تا۲۲۰) کومرز اقادیانی نے ایک اعلان شائع كيا تفاجس مين آپ نے لكھا كه: "اس عاجز نے سناہے كه اس شهر كے بعض ا كابر علماء ميرى نسبت بدالزام مشهور كرتے بيل كه بيخص نبوت كا مدى، ملائكه كا منكر بهشت دوزخ كا ا ثكاري اور ایسائی وجود جریل، لیلته القدر اور معجزات اور معراج نبوی سے بیکل منکر ہے۔ البذا میں بغرض

http://www.amtkn.org

اظہار الحق عام وخاص اور تمام بزرگوں کی خدمت میں گذارش کرتا ہوں کہ بیالزام سراسر افتراء ہے۔ میں نہ نبوت کا مدمی ہوں اور نہ مجرات اور ملا تکہ اور لیلتہ القدر سے منکر۔ بلکہ میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں اور جیسا کہ سنت جماعت کاعقیدہ ہے ان سب باتوں کو مانتا ہوں۔ جو قرآن اور حدیث کی روسے مسلم الثبوت ہیں اور سیدنا ومولا نا حضرت محمد مصطفّط الشیخ ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدمی نبوت اور رسالت کو کا ذب اور کا فرجانتا ہوں۔ میرایقین ہے کہ دحی رسالت حضرت آ دم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ مظافر ختم ۔ میرایقین ہے کہ میں ان تمام میری تحریر پر ہرایک شخص گواہ رہے اور خداوند علیم و سمیح الا الشاہدین ہے کہ میں ان تمام عقائد کو مانتا ہوں۔ جن کے میں ان تمام عقائد کو مانتا ہوں۔ جن کے مانٹ کے بعد ایک کا فرجی مسلمان تسلیم کیا جاتا ہے اور جن پر ایمان لانے لگتا ہے۔''

ایسانی آپ نے اپنی تقریر مورخه ۲۳ را کو بر ۱۸۹ء میں جو جامع مسجد د بلی میں ہوئی اور جوتقر برواجب الاعلان (مجموعه شتہارات جاس ۲۵۵) کے نام سے شائع ہوئی فر مایا ملاحظہ ہو:

" دوسرے الزامات جو مجھ پرلگائے جاتے ہیں کہ یہ شخص لیلتہ القدر کا منکر ہے اور مجزات کا انکاری اور معراج کا منکر اور نیز نبوت کا مدی اور ختم نبوت کا انکاری ہے۔ بیسارے الزامات دروغ اور باطل محض ہیں۔ ان تمام امور میں میرا وہی فدہب ہے جو دیگر اہل سنت والجماعت کا فدہب ہے اور میری کتاب توضیح المرام اور ازالہ اوہام سے جوالیے اعتراض نکالے گئے ہیں۔ بیکتہ چینوں کی سراس خلطی ہے۔ اب میں مفصلہ ذیل امور کا مسلمانوں کے سامنے صاف صاف اقراد اس خانہ خدام سجد میں کرتا ہوں کہ میں جناب خاتم الانبیاء کا تی ختم نبوت کا قائل ہوں اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہواس کو بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج جیث ہوں۔ ایسا قائل ہوں اور جو خض ختم نبوت کا منکر ہواس کو بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج جیث ہوں۔ ایسا قائل ہوں اور جو ختم نبوت کا منکرہ واس کو بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج جیث ہوں۔ ایسا

پھرا پئی کتاب (ازالہاوہام ۲۲۰، نزائن جسم ۳۲۰) میں تحریر کیا ہے کہ: ''سوال ..... رسالہ فتح اسلام میں نبوت کا دعو کی کیا ہے۔

اما الجواب سبب نبوت کا دعوی نہیں بلکہ محد ہیت کا دعویٰ ہے جو خدائے تعالی کے تھم سے کیا گیا ہے اوراس میں کیا شک ہے کہ محد ہیت بھی ایک شعبہ قویہ نبوت کا اپنے اندر رکھتی ہے۔ جس حالت میں رویائے صالحہ نبوت کے چھیا لیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے تو محد ہیت جو قر آن شریف میں نبوت کے ساتھ اور رسالت کے ہم پہلو بیان کی گئی ہے۔ جس کے لئے سیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ اس کو اگر ایک مجازی نبوت قر اردیا جائے یا ایک شعبہ قویہ نبوت کا

تهرایا جائے تو کیااس سے نبوت کا دعویٰ لازم آ گیا؟"

پھر۱۸۹۲ء میں آپ میں اور مولوی عبدالحکیم صاحب میں ایک مباحثہ بمقام لا ہور ہوا۔ دوران مباحثہ میں جب مولوی عبدالحکیم نے بیاعتراض کیا کہ آپ دعویٰ نبوت کرتے ہیں تو آپ نے ذیل کی تحریر دی۔جس پر۳ رفروری ۱۸۹۲ء تاریخ ہے (مجموعہ اشتہارات جاس۳۳) اور آٹھ گوا ہوں کے دستخط ہیں اور اس تحریر کو آپ کی طرف سے ایک اقرار نامہ تسلیم کرکے بحث کا خاتمہ کردیا گیا۔ میں اس کے صرف چندفقرات یہاں نقل کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ:

"جس حالت میں ابتداء سے میری نیت ہے۔ جس کو اللہ تعالی جل شانہ خوب جانتا ہے۔ اس لفظ نبی سے مراد نبوت حقیقی نہیں ہے۔ بلکہ صرف محدث مراد ہے۔ جس کے معنی آئے خضرت ماللہ خوب کے اس لفظ آئے ہے۔ اس لفظ مراد لئے ہیں تو پھر مجھے اپنے مسلمان بھائیوں کی دلجوئی کے لئے اس لفظ کو دوسر سے پیرابید میں بیان کرنے میں کیا عذر ہوسکتا ہے۔ سودوسر اپیرابید ہے کہ بجائے لفظ نبی کو محدث کا لفظ ہرا یک جگہ جھے لیں اور اس کو (یعنی لفظ نبی کو ) کا ٹا ہوا خیال فرمالیں۔"

نہ صرف آپ نے بار بار دعویٰ نبوت سے اٹکار کیا۔ بلکہ صاف طور پر یہ بھی ہتا دیا کہ آپ نے لفظ نبی کا استعال محدث کے لئے جوآپ کا دعویٰ ہے صرف بطور مجاز کیا ہے۔ ایسے حوالہ جات سے آپ کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ میں صرف تین چار حوالہ جات پراکتفاء کرتا ہوں۔ ''
''آنے والا مسیح محدث ہونے کی وجہ سے مجاز اُنبی بھی ہے۔''

(ازالهاوبام ص ۱۲۸ بخزائن جسم ۲۷۸)

"محدثیت کواگرایک مجازی نبوت قرار دیا جائے تو کیا اس سے دعویٰ نبوت لازم آگیا۔" (ازالدادہام ۴۲۲، خزائن جساس ۳۲۱)

'' مجازی معنوں کی روسے خدا کا اختیار ہے کہ سی ملہم کو نبی کے لفظ سے یا مرسل کے لفظ سے یا مرسل کے لفظ سے یا وکرے'' سے یا وکرے''

''اس عاجز نے بھی اور کسی وفت حقیقی طور پر نبوت یارسالت کا دعویٰ نہیں کیا اورغیر حقیقی طور پر کسی لفظ کا استعمال کرنا اور لغت کے عام معنوں کے لحاظ سے اسے بول حپال میں لانامشلزم کفر نہیں۔''

"اوراس جگہ میری نسبت کلام الہی میں رسول اور نبی کا لفظ اختیار کیا گیا ہے کہ بدرسول اور نبی اللہ ہے۔ پیاطلاق مجاز اور استعارہ کے طور پر ہے۔ "

(اربعین نمبر۳ ص ۲۵ حاشیه ، خزائن ج ۱۷ ص ۲۱۳ ، ضمیم تخد گواز و پیص ۲۲ )

''اس پررسول یا نبی کالفظ بولناغیرموز و نهیس بلکه ضیح استعاره ہے۔'' (اربعین ۱۲۳ حاشیہ بخزائن ج ۱۵س۳۲)

"سهيت نبياً من الله على طريق الهجاز لا على وجه الحقيقته
(استثام مير حقيقت الوى م ٢٥ برائن ٢٢٥ م ٢٨٩)

چنداور ثبوت ملاحظه فرمایئے آپ لکھتے ہیں:''ہم بھی مدعی نبوت پرلعنت بھیجتے ہیں۔'' (مجموعہ اشتمارات ج۲م ۲۹۷)

'' میں سیدنا ومولا نا حضرت مجمد مصطفی منالین آختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور سالت کو کا ذب اور کا فرجا نتا ہوں۔'' (اشتہار ۱ مراکز ۱۹ ۱۹ء ، مجموعه اشتہارات جاص ۲۳۱) '' برخض ختم نبوت کا منکر ہواس کو بے دین اور دائر ہ اسلام سے خارج بخیث ہوں۔'' (تقریر واجب اعلام بمقام دیلی ،مجموعه اشتہارات جاص ۲۵۵)

'' مجھے کب جائز ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہو جاؤں۔''

(حمامته البشرى ص 29، خزائن ج يص ٢٩٧)

'' کیا ایسا بد بخت مفتری جوخود رسالت اور نبوت کا دعو کی کرتا ہے۔قر آن شریف پر ایمان رکھ سکتا ہے اور کیا و چخص جوقر آن پرایمان رکھتا ہے کہ سکتا ہے کہ میں بھی آنخضرت می اللّیمٰ اللّٰ کے بعدرسول اور نبی ہوں۔'' (انجام آختم ص ۲۷ حاشیہ نزائن ج1اس ۲۷)

چنداور حوالے بھی دیکھ کیجئے۔ارشاد ہوتاہے:

''ابتداء سے میری نیت میں اس لفظ نبی سے مراد نبوت حقیقی نہیں۔ بلکہ صرف محدث مراد ہے۔جس کے معنی آنخضرت ملائیز نے ملکم مراد لئے ہیں۔''

(مجوعداشتهارات حصداوٌ ل٣١٣)

"اس بات پر محکم ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے نبی ٹالٹیڈ اخاتم الانبیاء ہیں اور آنجناب کے بعداس امت کے لئے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نیا ہو یا پرانا، ہاں محدث آئیں گے جواللہ جل شانہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔"

(نشان آسانی صلام موتے ہیں۔"

"میں نبییں ہوں بلکہ اللہ کی طرف سے محدث اور اللہ کا کلیم ہوں تا کہ دین مصطفے کی

تجديد كرول ـ " (آئينه كمالات اسلام ٣٨٣، خزائن ج٥ص ٣٨٣)

''میں نے نبوت کا دعو کی نہیں کیا اور نہ میں نے انہیں کہا ہے کہ میں نبی ہوں۔لیکن ان لوگوں نے جلدی کی اور میر بے قول کے سجھنے میں غلطی کی۔ میں نے لوگوں سے سوائے اس کے جو

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تشریف لامی http://www.amtkn.org

میں نے اپنی کتابوں میں ککھا ہے اور کچھ نہیں کہا کہ میں محدث ہوں اور اللہ تعالی مجھ سے اسی طرح کلام کرتا ہے۔ جس طرح محدثین سے۔''

(ممامتد البشر کا ص ۹ مرثان ج مے مثان ہے۔ ''

(ممامتد البشر کا ص ۹ مرثان ج مے اور اللہ اللہ یہی کہا کہ بیش خوص نبوت کا مدی ہے اور اللہ جانتا ہے کہ ان کا می قول صرح کے گذب ہے۔ ہاں می تج ہے کہ میں نے میکہا ہے کہ محدث میں تمام اجزائے نبوت پائے جاتے ہیں۔ لیکن بالقوۃ نہ بالفعل ۔ پس محدث بالقوہ نبی ہے اور اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو وہ بھی بالفعل نبی ہوتا۔''

(ممامتد البشر کا ص ۱۸ مرزائن ج موتا۔''

(ممامتد البشر کا ص ۱۸ مرزائن ج موتا۔''

(ممامتد البشر کا س منال سے کہ در ہے کہ در ہے کہ کہ در ہے کہ کہ در ہے۔ ' میر انبوت کا کوئی دعوی نہیں۔ بیآ یے کی ملطی ہے یا آیے کسی خیال سے کہ در ہے۔ '

ہیں۔ کیا بیضروری ہے کہ جوالہا م کا دعویٰ کرےوہ ٹبی بھی ہوجا تاہے۔'' (جنگ مقدس ۲۰۰۷ء خزائن ج۲ص ۱۵۹)

" ہمارے سیدرسول الله طالی خاتم الانبیاء ہیں اور بعد آنخصرت طالی ایک نبیس آسکتا۔اس شریعت میں نبی کے قائم مقام محدث رکھے گئے ہیں۔''

(شهادت القرآن ص ٢٤ خزائن ج٢ص ٣٢٣)

قسطدهم

ٰ القصہ انکار وادعائے نبوت کے متعلق مرزا قادیانی کی تحریریں دیکھ کر انسان انگشت بدندان ہوکر پکارا ٹھتا ہے کہ ہے

. بسوخت عقل زحیرت که این چه بوانجمی ست

کین برادران قادیان لوگوں کو یہ کہہ کر بہلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی شریعت کے بغیر نبی مبعوث ہوئے۔ایسا نبی ظلی اور بروزی نبی ہوتا ہے۔اس کومحدث کہتے ہیں اور محدث اور مجدث میں ایک اور محدث اور مجدث اور مجازی میں ایک اور مجدث اور مجازی میں ایک میں ایک میں ایسے گور کھ دہندوں میں الجھنا پیند کرتے ہیں۔ان کی جدت اور وقت پیندی انہیں مبارک ہو لیکن اس خیال سے کہ دنیا پرواضح ہوجائے کہ مرزا قادیانی کا بروزی یاظلی نبی ہونے کا دووشگ راور کی میں ایک بروت کی تقریروں سے مدعا یہ تھا کہ لوگ ادعائے نبوت کی ناخوشگورا گولی کونگل کیں اور بس میں مرزا قادیانی کی تقریروں سے مدعا یہ تھا کہ لوگ ادعائے نبوت کی ناخوشگر کولی گوئی نبی تو ایک طرف رہے۔انبیاعیہم الصلاق والسلام سے کہوں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی کسی طرح کہتر نہیں۔

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تقریف انگی http://www.amtkn.org

ملاحظہ فرمایے اپنے فرزند ارجمند مرزابشیر الدین محمود احمد صاحب کی شان میں مرزا قادیانی کی تحریرا پیدا ہونے والا مرزا قادیانی کی تحریر کتاب (البشری ۲۰ س۱۲۴۲) پرعر بی میں بیکھی ہے کہ:''میرا پیدا ہونے والا بیٹا گرامی وارجمند ہوگا۔اوّل وآخر کا مظہر ہوگا اور وہ حق اور غلبہ کا مظہر ہوگا۔ گویا اللہ تعالیٰ خود آسان سے اترےگا۔''

جب بیٹا خوداللہ ہوتو پھرتا ہہ پدر چہرسداس کے بعد مرزا قادیانی کا اپنے اسی فرزند ار جمند کے متعلق بیے کہنا موجب جیرت نہیں کہ مرزا قادیانی کوالہام ہوا اوراس الہام میں ان کے لڑکے کی شان میں انہیں کسی کا بیشعر سنایا گیا۔

اے ختم رسل قرب تو معلوم شد دیر آمدهٔ زراه دور آمدهٔ

میشعر (تریاق القلوب ۲۱۳، نزائن ۱۵ اص ۲۱۹) پر درج ہے۔ مرز ابشیر الدین محمود احمد صاحب آج دنیا میں زندہ ہیں۔ محمد مطفیٰ (فداہ ابی) ان سے پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اگر آج یہ کہا جائے کہ مرز ابشیر الدین محمود احمد صاحب فخر رسل ہیں تو اس کے صاف معنی میہ ہوتے ہیں کہ آپ احمد مجتبیٰ (فداہ روحی) سے بھی بڑھکر ہیں اور جب بیٹے کی میشان ہے تو باپ کو صرف بروزی اور ظلی نبی ماننا کیسے ممکن ہے۔

لیکن مرزا قادیانی کی شان خودان کی زبان سے سنئے۔صاحب (البشریٰ ج ۲ س) پر کھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انہیں بذر بعدالہا م خبر دی کہ:''اے مرزا تو میراسب سے بڑا نام ہے۔''
گھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انہیں بذر بعدالہا م خبر دی کہ:''اے اور تیری طرف چل کر آتا ہے۔' بیالہا م
کتاب (انجام آھم ص ۵۵، خزائن ج ۱۱ ص ۵۵) پر موجود ہے۔ کتاب (البشریٰ ج ۲ ص ۸۹) پر لکھا ہے
کہ:''میں خداکی باڑ ہوں۔''

(انجام آتھم ص۸۷ ، فترائن ج ااص۸۷) پر آپ کھتے ہیں کہ: ''وصا ادسلناك الا رحمة اللعالمييں ''ان (مرزا قاديانی) کی شان میں نازل ہوئی نہ که رسول امی لقب (فداہ ابی) کی شان میں ان مرح (اربعین نمبر ۲ ص ۵ ، فترائن ج کاص ۳۵۱) پر لکھا ہے کہ رسول الله طالمی آئی آگو کو دعمی اللہ اللہ وسراج صنیرا ''کے خطاب دیئے گئے تھے۔وچروہی دو جھے (مرزا قادیانی کو) بھی عطاء ہوئے۔'' پھر (خطبہ الہامی صفحات ۱۹۸۵،۳۵،۳۵،۱۵۱،۱۵۸،۱۵۱،۱۵۱، فترائن ج۲۱ ص ۵ ،۵۹،۵۹،۵۲۰) پر لکھا ہے۔

مرزا قادیانی اپنے رتبہ کا طہاران لفظوں میں کرتے ہیں۔''میں نور ہوں، مجدد مامور ہوں، منصور ہوں، مہدی معہود اور سیح موعود ہوں۔ جھے کسی کے ساتھ قیاس مت کرواور نہ کسی دوسرے کو میر ہے ساتھ، میں مغز ہوں، جس کے ساتھ چچیڑ نہیں اور روح ہوں۔ جس کے ساتھ جسم نہیں اور سورج ہوں۔ جس کو دھواں چھپا نہیں سکتا اور ابیا کوئی شخص تلاش کرو۔ جو میری مانند ہو۔ ہرگر نہیں یا ؤگے۔ میرے بعد کوئی ولی نہیں۔ مگروہ جو مجھ سے ہوا ورمیرے جہدیر ہوگا۔

اور میں اپنے خدا کی طرف سے تمام قوت اور برکت اور عزت کے ساتھ بھیجا گیا ہوں اور میر اقدم ایک ایسے منارہ پر ہے جس پر ہرایک بلندی ختم کی گئی ہے۔ بس خدا سے ڈرواور مجھے پچپانو اور نافر مانی مت کرو۔ میر سے سوااور دوسر سے سے کے لئے میر نے زمانہ کے بعد قدم رکھنے کی جگہ نہیں۔ پس جو میر کی جماعت میں داخل ہوا۔ ور حقیقت میر سے سر دار خیر المرسلین (محمد رسول اللہ) کے صحابہ میں داخل ہوا۔ "(لعنی میر سے مرید صحابہ میں داخل ہوا۔" (لعنی میر سے مرید صحابہ میں)

(در مثین فاری ۱۷۱۰ ایر لکھتے ہیں۔

انچه داد است هر نبی راجام دادآل جام را مرا به تمام انبیاء گرچه بوده اند بسے من به عرفال نه کمترم زکسے

ایک جگہ فرمایا:''میں وہ تھیلہ ہوں کہ جس میں تمام نبی بھرے پڑے ہیں۔( ظاہر ہے کہ تمام میں مجمع شامل ہیں۔مصنف)''

(براہین احمد پنجم ص۹۰ بنزائن ج۲۱ ص۱۱۸) پرارشاد ہوتا ہے۔''اس زمانہ میں خدا نے چاہا کہ جس قدر راست باز اور مقدس نبی گذر پکے ہیں۔ایک ہی شخص کے وجود میں ان کے نمونے ظاہر کئے جائیں۔سووہ میں ہوں۔''

(معیارالاخیارص ۱۱، مجموعه اشتهارات ج۳ ص ۲۷۸) پر لکھتے ہیں: ''میں وہی مہدی ہوں جس کی نسبت ابن سیریں سے سوال کیا گیا کہ وہ حضرت ابو بکر کے درجہ پر ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر تو کیا وہ تو بعض انہیاء سے بہتر ہے۔''

(البشرىٰج ۱۳ مهره ۱۰) ميس مرزا قاديانى كااپنى شان ميس ايک الهامی شعردرج ہے۔ملاحظه ہو مقام او مبيس از راہ تحقير بدانش رسولاں ناز كردند

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تشریف ایمی http://www.amtkn.org

(دافع البلاء ٢٠ بخزائنج ١٨ص ٢٢٠) يرشعر بي ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے (دافع البلاء ص١٦، خزائن ج١٨ ص٢٣٣) پر لکھتے ہيں كه: ''اے عيسا كي مشز يو! ابن اُست مت کھو دیکھو آج تم میں ایک ہے جواس سے سے بر ور سے۔" (ازالهاوبام ۱۵۸، خزائن جساص ۱۸۰) پر لکھاہے\_ ایک منم که حسب بشآرات آمرم عیسی کجاست تابہ نہد یا بہ منبرم (حقیقت الوی ص ۱۲۸، خزائن ج۲۲ص۱۵۲) پرلکھا ہے: " مجھے قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگرسے ابن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تووہ کام جومیں کرسکتا ہوں۔ ہرگز نہ کرسکتا اوروہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہور ہے ہیں۔وہ ہرگز نہ دکھا سکتا۔'' (حقیقت الوی ص۱۵۵، نزائن ج۲۲ ص۱۵۹) پر لکھتے ہیں کہ: ''میشیطانی وسوسہ ہے کہ بیہ کہا جائے کہ کیوں تم میے ابن مریم سے اپنے تیس افضل قرار دیتے ہو۔'' (در ثمین فاری ص۱۶ امزول است ص۹۹ خزائن ج۸۱ص ۷۷۷) پر لکھتے ہیں۔ کربلائیست سیر ہر آنم صد حسین است درگریانم لینی آ ب کوسیدالشهد اء سے بھی افضل تر ہونے کا دعویٰ ہے۔ پھر (البشریٰ ج۲ص١١٩) یرآ پ کی شان میں لکھا ہے کہ:''میں تو بس قر آن ہی کی طرح ہوں اور قریب ہے کہ میرے ہاتھ سے مظاہر موگا جو کھ كہ قرآن سے ظاہر موا۔" آپ کے چنداشعار ملاحظ فرمایئے۔ارشاد ہوتا ہے۔ آل چه من بشنوم زوحی خدا

آپ کے چنداشعار ملاحظ فرمائے۔ارشاد ہوتا ہے۔
آل چہ من بشنوم زوتی خدا بخدا پاک دائمش زخطا
ہم چو قرآل منزہ اش دائم از خطابا ہمین ست ایمانم
آل یقینے کہ بود عیسیٰ را بر کلاے کہ شد بروا لقا
وال یقین کلیم برتو رات وال یقیں ہائے سید السادات
کم نیم زال ہمہ بروئے یقین ہر کہ گوید دروغ ہست لعین
کم نیم زال ہمہ بروئے یقین ہر کہ گوید دروغ ہست لعین
کم نیم زال ہمہ بروئے یقین ہر کہ گوید دروغ ہست لعین

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے یہاں تشریف ایمی http://www.amtkn.org

(خطبہالہامیص۲۳، نزائن ج۱۷ص۵۹) پر مرزا قادیانی ککھتے ہیں کہ:''جھے کوفٹا کرنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی ہے۔''

لیکن مرزا قادیانی کی تعلی کی انتہاء ہیہ ہے کہ آپ لکھتے ہیں کہ انہیں الہام ہوا تھا کہ: ''انها اصرك اذا اردت شیعاً ان تقول لله كن فيكون

یہ الہام (البشریٰ ج۲ص۹۳) پر درج ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ خداوند کریم نے مرزا قادیانی سے کہا کہ:''اے مرزا تحقیق تیرا ہی تھم ہے۔ جب تو کسی شے کا ارادہ کریے تو اس سے کہددیتا ہے کہ وہ جا، پس وہ ہوجاتی ہے۔''

مجھ کنھارکا میعقیدہ ہے کہ کن فیکون کا دعویٰ خداوند تعالیٰ کے سواکسی کے شایان شان نہیں اور سید ہاشی نسب امی لقب (فداہ روحی ) نے بھی ایسادعویٰ نہیں کیا۔اگریہ حال بروزی نبی کا ہے قامستقل نبی کا کیا ہوگا۔

میری رائے بیہ کے مرزا قادیانی نے اپنی نبوت کے مدارج اس لئے قائم کردیئے کہ ذراسا پھسلنے والا انسان بھی پھسل کراس طرف آجائے۔''واللّٰہ اعلمہ باالصواب ''

قسطيازدهم

مخضریہ کہ مرزا قادیانی ایک مقام پر دعو کی کرتے ہیں کہ وہ خدا کے نبی اور رسول ہیں اور ہما انبیاء سے (جن میں جناب محمد رسول اللہ طالیہ ہیں) افضل ہیں افضل ہیں اور اس دعو کی پرخدا کی شم کھاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ بروزی اور ظلی نبی ہیں جو بدالفاظ دیگر محدث ہوتا ہے۔ کیکن اپنا مقام تمام انبیاء عیبیم السلام سے ارفع واعلیٰ ظاہر کرتے ہیں اور اس کے بعدا چا بک ادّعائے نبوت سے انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبوت کا دعو کی کرنے والا اسلام سے خارج ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ ادّعائے نبوت کی بھول بھلیاں میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ جب ہم ویکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے بعض البہامات ایسے ہیں جو خودان کی سمجھ میں نہیں آئے۔ لہذا الازم ہے کہ ایسے البہامات کی تفہیم کے واسطے خدا تعالی مزید نبی مبعوث کرے۔ گویا مرزا قادیانی نے احیائے نبوت کا ایک سلسلہ جاری کردیا ہے اور یہ کہنا مشکل ہے کہ کتنے نبی آئیں گے۔ جوان البہامات کے معانی دنیا پر واضح کریں گے۔ پس

جو مجھے مرزا قادیانی کی تحریک کے قبول کرنے سے مانع ہے۔ یہ ہے کہ مرزا قادیانی پر ایسے الہامات ہوئے جوخودان کے فہم میں نہیں آئے۔ حالانکہ میرے علم ویقین کے مطابق دنیامیں کوئی پنجبریا نبی الیانہیں گذرا۔ جس پرخدانے اس قدر بے اعتادی کی ہوکہ اس کو پیام بھیجا ہواور پھراس پیام کے معنی نہ مجھائے ہوں۔ معاذ اللہ اس سے تو خدا پر بخل کا الزام ثابت ہوتا ہے۔ یا بید معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے کسی کو منتخب کر لیتا ہے اور پھراس پر اعتاد نبیس کرتا اور بیہ بات خدائے علیم معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے کسی کو منتخب کر لیتا ہے اور پھراس پر اعتاد بیانی کے مقرر کر وہ معیار پر جانچتا ہوں۔ آپ کتاب (چشم معرفت میں 4، بخرائن جسم سم ۱۵۸۷) پر لکھتے ہیں کہ:'' بیتو بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہواور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو۔ جس کووہ سمجھ بھی نہیں سکتا۔ کیونکہ اس میں تکلیف مالا بطاق ہے اور ایسے الہام سے فائدہ کیا جو انسانی سمجھ سے بالاتر ہو۔''

کین اس معیار کے قائم کرنے کے بعد آپ کتاب (نزول اُسٹے ص۵۵،خزائن ج۸۵ ص۳۵۵) پر لکھتے ہیں کہ:''زیادہ تر تعجب کی بات ہے کہ بعض الہامات مجھے ان زبانوں میں ہوئے ہیں ۔جن سے مجھے پچھ بھی واقفیت نہیں۔جیسے انگریزی پاسٹسکرت یا عبرانی وغیرہ۔''

اس کے بعد کون ایساصاحب عقل سلیم ہوگا جوتسلیم نہ کرے گا کہ مرزا قادیانی نے خود جو معیار مقرر کیا تھا۔ وہ اس پر پورے نہیں اترے۔ آپ کو جوالہامات ایسے ہوئے جن کے معانی آپ پرواضح نہیں ہوئے۔ان کے نمونے ملاحظہ فرمایئے۔

(البشرى جاس ٢٦، تذكره ص ٩١) پرارشاد موتا ہے كه مرزا قادياني كوالهام موا: 'ايلى

ايلي لمها سبقتني ايلي اوس

مرزاً قادیانی اس کے متعلق خود کھتے ہیں کہ حصداوّل کے معنی میہ ہیں کہ:''اے میرے خدااے میرے خداات نے مجھے کیوں چھوڑا۔لیکن آخری فقرہ اس الہام کا لینی ایلی اوس اس وقت تک مشتبر ہاہے اوراس کے پچھ معنی نہ کھلے۔'''واللّٰئ اعلمہ باالصواب ''

حبیب عرض کرتا ہے کہ پہلے فقرہ کے معنی مرزا قادیانی کواس لئے معلوم تھے کہ بیفقرہ انجیل میں موجود ہےاور کہا جاتا ہے کہ صلیب پر حضرت عیسیٰ نے بیفقرہ استعال کیا۔مرزا قادیانی نے جواضا فہ کیاوہی ان کی سجھ میں نہیں آیا۔

ایک اور مثال سنئے۔ (براہین احمدیص ۵۵۸ نخزائن جام ۲۹۲) پر ارشاد ہوتا ہے۔ ' خدا نے فرمایا ہوشعنا نعسا۔ یددونوں فقر سے شاید عبرانی ہیں اور اس کے معنی ابھی تک اس عاجز پرنہیں کھلے۔ ''
( محتوبات احمدیہ جام ۱۸، البشر کی جام ۱۵) پر مرزا قادیانی ایک الہام لکھتے ہیں کہ: ''دیشن ، عمر پراطوس یا پلاطوس''''نوٹ: آخری لفظ پراطوس ہے یا پلاطوس ہے۔ بہ باعث سرعت

الہام دریافت نہیں ہوااور نمبر میں عمر عربی لفظ ہے۔اس جگہ پراطوں اور پریشن کے معنی دریافت کرنے ہیں کہ کیا ہیں اورکس زبان سے بیالفاظ ہیں۔''

ایک اور الہام (البشریٰ ج۲ص۱۱۹) پر یوں بیان کرتے ہیں۔'' پیٹ بھٹ گیا۔'' اور ککھتے ہیں کہ یدن کے وقت کا الہام ہے۔معلوم نہیں کہ ریس کے متعلق ہے۔''

(البشرى ج٢ص١١) پرايک اورالهام لکھتے ہيں کہ: ''خدا اس کو پنج بار ہلاکت سے بچائے گا۔' اورخود ہی فرماتے ہيں کہ:''نه معلوم کس کے حق میں بدالهام ہے۔''

ایک اور پرلطف الہام اسی صفحہ پر درج کرتے ہیں۔الہام کے الفاظ ملاحظہ ہوں۔ ''۴۲ ردسمبر ۲۰۹۱ءمطابق ۵رشعبان ۱۳۴۰ھ بروز پیرموت تیرہ یاہ حال کو۔''

اس پر مرزا قادیانی اپنے قلم سے نوٹ لکھتے ہیں کہ: ' دقطعی طور پر معلوم نہیں کہ کس کے متعلق ہے۔''

. (البشریٰ ج۲ص۱۲۵، تذکرہ ص ۱۹۷) دیکھیں تو وہاں تحریر موجود ہے۔''بہتر ہوگا کہ اور شادی کرلیں۔''

مرزا قادیانی تشلیم کرتے ہیں کہ:''معلوم نہیں کہ س کی نسبت بیالہام ہے۔'' اس کتاب کی اسی جلد کاص ۲۹،۲۵ دیکھئے۔ایک نہایت جیرت ناک الہام ہے۔ ''بعد ۱۱،انشاءاللہ۔''

خود مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ: ''اس کی تقهیم نہیں ہوئی کہ اس سے کیا مراد ہے۔ گیارہ دن، گیارہ ہفتے یا کیا، یہی ہندسہ''اا'' دکھایا گیا۔''

اگر ہم کتاب البشر کی کی دوسری جلد کاص • ۵ تکال کردیکھیں توالہام درج ہے۔''غدمہ غدھ غدھ''

مرزا قادياني لكصة بي كه: "اس كامطلب واضح نهيس مواء"

اسی کتاب (البشری جسمیا) پر مرزا قادیانی کے الفاظ موجود ہیں کہ: '' آج رات مجھے الہام ہوا کہ ایک دم میں رخصت ہوا۔اس کے پورے الفاظ یا ذبیس رہے اور جس قدریا در ہاوہ میں ہے۔گرمعلوم نہیں کہ س کے قت میں ہے۔لین خطرناک ہے۔ یہ الہام ایک مؤذوں عبارت میں ہے۔گرایک لفظ در میان میں سے بھول گیا۔''

تُنَّاب (البشريٰ ج٢ص٩٣) پر فرماتے ہيں۔''ايک عربی الہام تھا۔الفاظ مجھے يادنہيں رہے۔حاصل مطلب پہہے کہ مکذبوں کونشان دکھایا جائے گا۔'' (البشریٰج۲ص۱۰) پرالہام درج ہے:''ایک دانہ کس نے کھایا۔'' (البشریٰج۲ص۱۲۷) پرالہام درج ہے۔''لا ہور میں ایک بےشرم ہے۔'' ایک اورالہام (البشریٰجاص۳۳) پر ہے۔''ر بناعاج۔''مرزا قادیانی ان کے بھی کوئی معنی بیان نہیں فرماسکے۔

کیا ایسے الہامات جن کے الفاظ مبہم ہوں۔ اس خداوند کریم کی طرف سے ہوسکتے ہیں۔ جس نے قرآن پاک ایسی کتاب نازل کی محمد جیسافہیم وعکیم رسول بھیجااور جودنیا کودعوت دیتا ہے کہ عقل سے کام لوفہم سے کام لونہیں اور ہرگزنہیں۔
گار بعد میں لیمل

گيارهو ين دليل

پستح یک قادیان کے خلاف میری گیار هویں دلیل بیہ ہے کہ مرزا قادیانی کے ایسے الہامات کی وجہ سے مدعیان نبوت کے لئے ایک میدان وسیع پیدا ہوگیا ہے۔ آئے دن ایک نبی علم نبوت بلند کرے گا اور کہے گا کہ مرزا قادیانی کے فلاں الہام کی وضاحت کے لئے مجھے مبعوث کی گا ۔ م

بار هوین دلیل

سنے مرزا قادیانی کے اقعائے نبوت کے متعلق مجھے جو کچھ عرض کرنا تھاوہ ختم ہوا لیکن مرزا قادیانی کی تحریک پرایک اعتراض اور ایسا وار دہوتا ہے جس کا تعلق اس اقعائے نبوت سے ہے۔ لہذاوہ اسی وقت بیان کئے دیتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی امتی نبی ہیں۔ جس نبی گالٹیکم کے بیامتی ہیں اس پر جو کتاب نازل ہوئی اس میں متعدد انبیاء کے اسمائے گرامی موجود ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی پر جو الہام نازل ہوئے ان میں کسی ایسے امتی نبی کا نام نہیں آیا جو حضور سرور کا نام نہیں آیا جو حضور سرور کا نام نام نہیں آیا جو حضور سرور کا نات مالٹینے کے بعد مبعوث ہوا ہو۔

نیز مرزا قادیانی نہایت فصاحت سے کتاب (حقیقت الوی ص ۳۹۱، خزائن ج۲۲ ص ۴۹۱) پر لکھتے ہیں کہ: '' تیرہ سو برس ہجری میں کسی شخص کوآج تک بجر میرے یہ تعت عطا نہیں کی گئے۔'' جس کے معنی یہ ہیں کہ مرزا قادیانی واحد امتی نبی ہیں جو تیرہ سوسال میں مبعوث ہوئے۔ پھر ہرصدی میں مجدد کا آنا کیسا اور مرنا صاحب کا مجدد الف ہونا لا لیعنی بیدونوں امور تو پیشروکے طالب ہیں؟

قسط دواز دہم

مرزا قادیانی کے اوعائے نبوت برکافی بحث ہوچکی کیکن بعض امور ہیں۔ جواعلان

نبوت کا جزولا ینفک ہیں۔ مثلاً الہام اور پیش گوئی اس کے علاوہ مسکد تکفیر اہل قبلہ اور تنتیخ جہاد کا معاملہ بھی دوایسے کوا نف ہیں۔ جن کا مرزا قادیانی کے ادعائے نبوت سے بہت بڑا تعلق ہے۔ نیز اگر کوئی شخص مدمی نبوت ہوتے ہوئے بعض ایسی با تیں لکھ جائے یا کہدد سے جوضح نہ ہوں تو وہ بھی اس کے ادعائے نبوت کے خلاف جاتی ہیں اور اگر مدمی نبوت کی تحریر میں ثقابت نہ ہوتو اس سے بھی اس کے دعویٰ کی تر دیدلازم آتی ہے۔

جہاں تک الہامات کا تعلق ہے میں عرض کر چکا ہوں کہ مرزا قادیانی کے بعض الہامات وہ ہے۔ بیں جن کو وہ خور سمجھ نہیں سکے۔ وہ خود کھ بچھ تھے کہ الہام وہی ہے جو نبی کی زبان میں ہوتا کہ وہ اس کو سکے۔ جو الہام سمجھ میں نہ آئے اس کے بزول سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے باوجودوہ سلام کرتے ہیں کہ انہیں الیی غیر زبانوں میں بھی الہام ہوئے جن سے وہ نا آگاہ تھے اور جن کو وہ سمجھ نہیں سکے۔ بعض الہامات اردو میں ہوئے۔ گروہ ایسے بہم سے کہ مرزا قادیانی خود تحریر چھوڑ گئے ہیں کہ وہ ان کے نہم میں نہیں آئے اور بعض الہام ایسے بھی ہوئے جو دنیا کی کسی مروجہ زبان میں نہیں ہیں اور جن کوآج تک مرزا قادیانی یا کوئی اور سمجھ نہیں سکا۔ یہ تمام بحث قسط گذشتہ میں موجود ہے۔ لہذا میں اس کے کرار کی ضرورت نہیں خیث۔ میں وہلیل

یہ ہے کہ وہ اپنے الہام خود سمجھنے سے قاصر رہے ہیں۔جس کے معنی یہ ہیں کہ انہیں قدرت کی طرف سے ایساعلم نہیں دیا گیا۔ جوان کے مقصد بعثت کے لئے کافی ہوتا۔ پس وہ نبی مبعوث نہ تھے ور نہ اللہ تعالی جوالہام نازل فرما تا اس کافہم انہیں ضرور عطاء کرتا۔

نیز مرزا قادیانی کے الہامات میں ایک عجیب بات یہ ہے کدان پر بعض اوقات قرآن شریف کی پوری آیات اور حدیث شریف کے پورے کے پورے فقرے بطور الہام نازل ہوئے۔مثلاً:

اوّل ..... (البشرى ٢٥ س١) برآپ كا ايك الهام درج بـ ' انت صدينة العلم "بيتى الله تعالى فرمايا المرفايية العلم "بيت الله تعالى فرمايا المرفايية العلم كاشهر بها مديث پاك به كدر انا صدينة العلم وعلى ابها " ﴿ مِن عَلَم كاشهر بول اورعَلَى اس كا دروازه بـ - ﴾

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تشریف لامی http://www.amtkn.org

کے حق میں نازل ہو گی۔

سوم ...... (انجام آنهم ص ۷۸ نزائن جااص ۷۸) پرالهام درج ہے۔' وحسا ادسلنك الارحمنة اللعالمين ''اورسب كومعلوم ہے كديجى قرآن كريم كى ايكمشہور آيت كريمہ ہے۔ جوسروركا ئنات كى شان ميں نازل ہوئى تھى۔

ی چہارم ..... (اربعین نمبر ۲ ص۵ ، خزائن ج ۱ ص ۳۵۰) پر مرز اقادیانی نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ اللہ وسراجاً مندرا ''کے خطابات دیئے۔ حالا تکہ یمی خطاب قرآن یاک میں رسول اللہ کاللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی کے اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا کہ

پنجم ..... اس كتاب (اربعين نمبر ٣٥ من ٣٦ منزائن ج ١٥ ٣٢ ) پر آپ نے ايك اور الهام كنزول كا دعوى كيا ہے۔ جس كالفاظ ورج ذيل بيں - "وصا ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى دنى فقدلى فكان قاب قوسين اوادنى "ئيجى قرآن شريف كى آيات بينات بيں - جو پنجم برآخرالزمان كي شان كي مثان كي مظهر بيں -

اگراس قتم کے الہامات کو جھے مان لیا جائے تو یہ حسن عقیدت کی انتہاء ہے۔اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ جس کا بی چاہے وہ قرآن نثریف کی چندآیات لے کراعلان کردے کہ یہاس کی شان میں بذریعہ وی نازل ہوئی ہیں۔ لہذاوہ پیٹمبر ہے تعجب ہے کہ ایک انسان تو اپنے دس نوکروں کو دس اسنادالیی دے سکتا ہے جس میں حسن خدمات کا ذکر ایک دوسرے سے مختلف ہو لیکن (معاذ اللہ) خداوندعلیم و تکیم بیٹہیں کرسکتا کہ وہ اپنے ایک نئے نبی کوسند دیتے ہوئے نئے الفاظ استعال کرسکے۔

چودھویں دلیل

یہ ہے کہ انہوں نے الہامات کے نام سے قرآن وحدیث کی بعض آیات پر تصرف کیا اور وہ تصرف جھ عاجز کی رائے ناقص میں صریحاً تصرف بے جا ہے۔اب میں پیشین گوئیوں کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ چونکہ یہ بحث طویل ہے۔لہذا میں ابتداء ہی میں لکھ دینا چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی کے ادعائے نبوت کے خلاف میری پندرھویں دلیل ہے۔ مصروں لیا

پندرهویں دلیل

ن کی اکثر پیشین گوئیاں غلط ثابت ہوئیں۔قبل ازیں کہ میں مرزا قادیانی کی پیشین گوئیوں کی طرف رجوع کروں۔میں ان کے چند مقو لےنقل کرنا چاہتا ہوں۔جو پیشین گوئیوں کی اہمیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ا ...... آپ کتاب (آئینہ کالات اسلام ص ۲۸۸ ، خزائن ج ۵ ص ۲۸۸) پر کھتے ہیں کہ: "ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لئے ہماری پیشین گوئی سے بڑھ کر اور کوئی محک امتحان نہیں ہوسکتا۔"

۲..... (شہادت القرآن ص 24، نزائن ج۲ ص ۳۷۵) پر فرماتے ہیں۔''سوپیش گوئیاں کوئی معمولی بات نہیں کوئی الیں بات نہیں جوانسان کے اختیار میں ہو۔ بلکہ محض اللہ جل شانہ کے اختیار میں ہیں۔سواگر کوئی طالب حق ہے توان پیش گوئیوں کے وفت کا انتظار کرے۔'' ایسے مقولے متعدد پیش کئے جاسکتے ہیں۔گرنمونۂ یہی کافی ہیں۔ ورنہ متعدد پیش گوئیوں کوآ یہ خاسبہ خزائن جااس ۲۲۳۲)

رِينَ فرماين \_"ومن اين (پيش گوئي) را برائے صدق و کذب خود معياري گردانم"

اس کے علاوہ بعض پیش گوئیوں کے سلسلہ میں آپ نے اعلان کیا کہ اگر بیدرست فابت نہ ہوں تو میں جھوٹا۔ مثلاً آتھم کی موت کے سلسلہ میں آپ نے اعلان کیا کہ اگر بیدرست فابت نہ ہوں تو میں جھوٹا۔ مثلاً آتھم کی موت کے متعلق پیش گوئی کرتے ہوئے آپ نے ایک اشتہار انعامی چار ہزار بمرتبہ چہارم (۱۲۷ کو ۱۸۹۲) کوشائع کیا۔اس اشتہار کے ۱۲ پر آپ کیسے ہیں کہ:''اے خداونداگر بیپیش گوئیاں تیری طرف سے نہیں ہیں تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر۔اگر میں تیری نظر میں مردوداور ملعون اور دجال ہوں تو جھے فاکر ڈال اور ذلتوں کے ساتھ مجھے ہلاک کردے اور ہمیشہ کی لعنتوں کا نشانہ بنا۔''

اس سے مقصود صرف ریہ ہے کہ بیرواضح کیا جائے کہ مرزا قادیانی پیش گوئی کو صدافت نبوت کی جانچ کے لئے معیار سجھتے تھے اور بس۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ مرزا قادیانی اس معیار پر پورے اتر تے ہیں یانہیں۔ مجھے ادب سے عرض کرنے کی اجازت دی جائے کہ مرزا قادیانی اپنے اس معیار پر پور نے ہیں اترے۔ میں طویل بحث کرنانہیں چاہتا۔ لہذا صرف چندمثالیں پیش کر کے ثابت کردوں گا کہ مرزا قادیانی کی اہم اورالی پیش گوئیاں جن کوانہوں نے خاص طور پر اس غرض سے منتخب کیا کہ ان کومرزا قادیانی کے صدق و کذب کا معیار سمجھا جائے غلط اور بالکل غلط ثابت ہوئیں۔ ملاحظ فرما ہے۔

اوّل ...... ایک فرزند کی آمد اور موت: (۲۰ فروری ۱۸۸۱ء، مجموعه اشتهارات جا ص۱۰۰) کومرزا قادیانی نے ایک اشتہار دیا که اس غرض سے انہیں ایک نشانی ملی ہے اور انہیں خداوند قدوس نے بشارت دی ہے کہ: ''ان کے ہاں ایک فرزندار جمند پیدا ہوگا۔ جو وجیہداور پاک اورزکی ہوگا۔اس کا نام عنوا مل اور بشر ہے ۔ اس کو مقدس روح دی گئی ہے۔ وہ رجس سے
پاک ہے وہ نور اللہ ہے۔ مبارک ہے۔ وہ آسان سے آتا ہے۔ اس کے ساتھ فضل ہے۔ وہ
صاحب شکوہ وعظمت ودولت ہوگا۔''وغیرہ وغیرہ۔اس قدر تعریفیں درج ہیں کہ میں ان کی تکرار
سے قاصر ہوں۔

اس اشتہار کے شائع ہونے پر بعض مخالفین نے لکھا کہ مرزا قادیانی کے ہاں لڑکا پیدا ہو چکا ہے اور اشتہار اب دیا گیا ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں مرزا قادیانی نے (۲۲؍ ارج ۱۸۸۲ء) اشتہار عنوان اشتہار واجب الاظہار مجموعہ اشتہارات جاص۱۱۱) کو ایک اور اشتہار دیا جس میں اعلان کیا کہ ہمارے (مرزا قادیانی کے )ہاں دولڑ کے بیں اور بائیس سال کی عمر کے ہیں اور کوئی لڑکا موجوز نہیں لیکن لڑکا ضرور پیدا ہوگا۔ اشتہار بہت طویل ہے لیکن طخص اس کی یہی ہے۔

اس پر بھی لوگوں نے اعتراض کئے تو مرزا قادیانی نے (۸۸اپریل ۱۸۸۱) شہار صدانت آٹار، مجموعہ اشتہارات جاس ۱۵) کو ایک اور اشتہار دیا۔جس میں پھراپنے دعاوی کی تجدید کی۔ان تمام اشتہارات میں مرزا قادیانی نے بید کھودیا تھا کہ لڑکا نوسال کے اندر ہوگا۔ آٹری اشتہار میں بیمجی کھا کہ حمل تو ہوگیا ہے کیکن بینہیں کہہ سکتے کہ لڑکا جوآنے والا ہے وہ یہی ہوگایا۔

اگر مرزا قادیانی اس پر اکتفاء کرتے تو اس پیش گوئی کے پورا نہ ہونے کے متعلق ہمارے احمدی دوست جو توجیہات پیش کرتے ہیں ان میں ضرور وزن ہوتا۔ گر افسوں کہ مرزا قادیانی نے اس پراکتفاء نہیں کیا۔ بلکہ جب آپ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تو (اگست ۱۸۸۵ء مشہار بعنوان خو نجری، مجموعہ اشتہارات جا ص ۱۸۲۱) کو اعلان کردیا کہ وہ لڑکا پیدا ہو چکا۔ چنا نچہ اس اشتہار کے الفاظ یہ ہیں۔ ''اے ناظرین میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ لڑکا جس کے تولد کے لئے میں نے اشتہار ۸راپریل ۱۸۸۱ء میں پیش گوئی کی تھی اور خدا تعالی سے اطلاع پاکر اپنے میں کھلے کھلے بیان میں کھا تھا کہ اگروہ حل موجودہ میں پیدانہ ہوا تو دوسر حمل میں جواس کے قریب ہے۔ ضرور پیدا ہوجائے گا۔ آج ۱۷رز یقعدہ ۱۳۰۴ھ ہمطابق کراگست ۱۸۸۵ء میں بارہ بج

مگرافسوس ہے کہ خداوند قدیری قدرت غالب آئی اور وہ لڑکا ہم برنومبر ۱۸۸۲ء کوسولہ ماہ کی عمر کے بعد فوت ہوگیا۔اس پر جب ایک شور پیدا ہوا تو مرزا قادیانی نے اشتہار دے کر

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بہاں تشریف لامی http://www.amtkn.org

توجیہات پیش کیں۔ مگروہ معتقدین کے لئے مفید ہوں تو ہوں۔ آپ کے محولہ بالا اشتہار کے بعد میرے لئے کوئی حقیقت نہیں رمجمل۔اس لئے کہ آپ نے خود اشتہار دے کرتشلیم کیا تھا کہ یہی لڑکا وہ تھاجس کی خدائے تعالی نے انہیں بشارت دی تھی۔

قسط سيزدتهم

' دوم..... آتھم کا انجام: اس کے متعلق مرزا قادیانی کی پیش گوئی خاص طور پر قابل غور ہے۔ ماہ می، جون ۱۸۹۳ء میں مرزا قادیانی کا ایک مناظرہ عیسائیوں کے ساتھ امرتسر میں ہوا۔جس میں مرزا قادیانی کے مقابل ڈپٹی عبداللد آسم (یادری) تھے۔ پندرہ روز تک مباحثہ ہوتارہا۔جس میں فریقین کے پچاس پچاس آ دمی بذر ایج ٹکٹ داخل ہوتے رہے۔مباحثہ الوہیت مسح پرتھا۔مرزا قادیانی نے ابطال الوہیت مسح پر بہت ہی دلیلیں پیش کیں۔ بیمباحثہ جنگ مقدس کے نام سے حیب چکا ہے۔ گر چونکہ لفظی بحثیں علمائے ظاہری کا حصہ ہوتی ہیں اور مرزا قادیانی ا یک روحانی درجه کیکرآئے تھے۔لہذا آپ نے ان لفظی دلائل کوخود ہی نا کافی جان کرآخر میں ایک روحانی حربہ سے کام لینا چاہا۔ چنانچہ آخری روز خاتمہ پر آپ کے جوالفاظ تھے وہ کتاب (جنگ مقدین ۱۰۹ بخزائن ج۶ ص ۲۹۱) پر ملاحظه مول فرماتے ہیں: ''آج رات جو مجھ پر کھلا وہ بیہ ہے کہ جب كه ميں نے بہت تضرع اور ابتہال سے جناب البي ميں دعاء كى كرتواس امر كا فيصله كراور ہم عا جزبندے ہیں۔ تیرے فیصلہ کے سوا کچھنہیں کر سکتے تو اس نے مجھے بینشان بشارت کے طور پر دیا ہے کہاس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جوفریق عمراً جموث کواختیار کررہا ہے اور سیے خدا کوچھوڑ رہاہے اور عاجز انسان کوخدا بناتا ہے۔ وہ انہی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن آیک مہینہ لے کر لعنی پندرہ ماہ تک ہاویہ میں گرایا جاوے گا اوراس کو تخت ذلت پہنچے گی۔بشر طیکہ حق کی طرف رجوع نه کرے اور جو تخص سے پر ہے اور سے خدا کو مانتا ہے اس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی اوراسی وفت جب به پیش گوئی ظهور میں آ وے گی کبعض اندھے سوجا کھے ہوجا کیں گے اور بعض لنگڑے <u>چلنے لگی</u>ں گے اور بعض بہرے سننے لگیں گے۔ میں حیران تھا کہاس بحث میں کیوں مجھے آنے کا اتفاق برا۔معمولی بحثیں تو اورلوگ بھی کرتے ہیں۔اب پرحقیقت کھلی کہ اس نشآن کے لئے تھا میں اس وقت اقرار کرتا ہوں کہ اگریہ پیش گوئی جھوٹی نکلی یعنی وہ فریق جواللہ تعالیٰ کے نز دیک جھوٹ پر ہے۔ وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے بدسزائے موت ہاو یہ میں نہ پڑے تو میں ہرایک سزا کواٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ مجھ کو ذلیل کیا جائے روسیاہ کیا جاوے۔

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تظریف انگی http://www.amtkn.org

میرے گلے میں رسہ ڈال دیا جاوے۔ مجھ کو بھانی دیا جائے۔ ہرایک بات کے لئے تیار ہوں اور میں اللہ جل شانہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایساہی کرے گا۔ ضرور کرے گا۔ زمین وآسان ل جاویں براس کی باتیں نٹلیس گی۔''

اس روحانی حربه کا مطلب صاف ہے کہ عیسائی مناظر (جوالوہیت میں کا قائل ہے) پندرہ ماہ کے عرصہ میں مرکر واصل جہنم ہوگا۔ لیکن ڈپٹی آتھ م بجائے ۵رسمبر۱۸۹ء کے ۲۷رجولائی ۱۸۹۷ء کوفوت ہوئے۔ چنانچے مرزا قادیانی نے ان کے مرنے پر رسالہ (انجام آتھم صا، خزائن جاا ص۱) لکھا۔ جس کے شروع میں لکھا ہے۔ ''مسٹر عبداللہ آتھم صاحب ۲۷رجولائی ۱۸۹۲ء کو بمقام فیروز پورفوت ہوگئے۔''

اس حساب سے ڈپٹی آتھم اپنی مقررہ میعاد پندرہ ماہ سے متجاوز ہوکر ایک سال پونے
گیارہ ماہ تک زیادہ زندہ رہے۔ اس پر اعتراض ہوئ تو مرزا قادیانی نے اس کے جواب میں
فرمایا۔ گوآتھم پندرہ ماہ میں نہیں مرا لیکن مرا توسہی۔ اس میں کیا حرج ہے۔ میعاد کومت دیھو کہ
مرتو گیا۔ چنا نچہ آپ کے اصلی الفاظ جو کتاب پر ہیں۔ وہ قابل دید ہیں۔ فرماتے ہیں: 'اگر کسی کی
نسبت یہ پیش گوئی ہو کہ وہ پندرہ مہینے تک مجذوم ہو جائے گا اور اس کے ناک اور تمام اعضاء
گرجا کیں تو کیا وہ مجاز ہوگا کہ یہ کہے کہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی۔ نفس واقعہ پر نظر چاہئے۔''

(حقیقت الوحی ۱۸۵ نز ائن ج۲۲ ص۱۹۳ حاشیه)

پراس کی تائید میں دوسری جگہ کھا ہے۔'' ہمارے مخالفوں کواس میں توشک نہیں کہ آتھم مرگیا ہے۔جیسا کہ کھر ام مرگیا اور جیسا کہ احمد بیگ مرگیا۔ کین نابینائی سے کہتے ہیں کہ آتھم میعاد کے اندر نہیں مرا۔اے نالائق قوم جوشخص خدا کی وعید کے بموجب مرچکا اب اس کی میعاد غیر میعاد کی بحث کرنا کیا حاجت بھلاد کھاؤ کہ اب وہ کہاں اور کس شہر میں بیٹھا ہے۔''

عقیدت مند دماغ جوعذر چاہیں قبول کریں اور مریدوں کے دل جہاں چاہیں سرسلیم خم
کردیں۔لیکن انصاف یہ ہے کہ آتھم بے چارہ دوامی زندگی لے کرنہیں آیا تھا۔مرنا تو اسے تھاہی
مرزا قادیانی کی پیش گوئی تب پوری تجی جاتی کہوہ مرزا قادیانی کی بتائی ہوئی میعاد کے اندرفوت ہوتا۔
یوں فوت تو مرزا قادیانی بھی ہوئے۔لہذا آتھم کے بعداز میعاد مرجانے کواپئی پیش گوئی کی صدافت
کی دلیل تھہرانا حسن عقیدت کا حدسے متجاوز امتحان لینے کی کوشش کرنا ہے اور راقم الحروف بلاخوف
لومتدلائم اعلان کرنے پر تیارہے کہ اس عاجز کی رائے میں مرزا قادیانی کی پیش گوئی پوری نہیں ہوئی۔

قسط چہار دہم

مرزا قادیانی کی پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری کے متعلق تھی۔اس کا حال مولانا ممدوح نے اپنے قلم سے باتفصیل کھا ہے۔ میں نے گئ اور کتابوں کا بھی مطالعہ کیا ہے۔ مجھے مولانا ثناء اللہ صاحب کے بیان میں کوئی مبالغہ یا غلط بیانی یا اخفا نے حق یا تعلیس حق وباطل کا نشان نہیں ملا۔لہذا میں مولانا کی تحریر کو یہاں بجنسہ نقل کئے دیتا ہوں۔میری ثگاہ میں اس معالمہ کوخاص اجمیت حاصل ہے۔لیکن اس پر میں مولانا کے بیان کے اختتا م پر بحث کروں گا اور اپنا نظر بینا ظرین کرام کی خدمت میں پیش کروں گا۔''وب اللہ التوفیق

سوم ..... مولانا ثناء الله کی موت: مولانا صاحب اپنی کتاب تاریخ مرزامیں کھتے ہیں۔ ''جب میری عمر کوئی کا، ۱۸ سال کی تھی۔ میں بشوق زیارت بٹالہ سے پا پیادہ تھا قادیان گیا۔ ان دنوں مرزا قادیانی ایک معمولی حیثیت میں تھے۔ مگر باوجود شوق اور محبت کے میں نے جو وہاں دیکھا۔ جھے خوب یاد ہے کہ میرے دل میں جوان کی نسبت خیالات تھے۔ وہ پہلی ملاقات میں مبدل ہوگئے۔ جس کی صورت بیہوئی کہ میں ان کے مکان پردھوپ میں بیٹھا تھا۔ وہ آئے آئے ہی بغیراس کے کہ السلام علیم کہیں بیکھا کہتم کہاں سے آئے ہو۔ کیا کام کرتے ہو۔ میں ایک طالب علم علاء کاصحبت یا فتہ اتنا جا دتا تھا کہ آئے ہی السلام علیم کہنا سنت ہے۔ فوراً میرے میں ایک طالب علم علاء کاصحبت یا فتہ اتنا جا دتا تھا کہ آئے ہی السلام علیم کہنا سنت ہے۔ فوراً میرے دل میں آیا کہ انہوں نے مسنون طریق کی پرواہ نہیں کی۔ کیا وجہ ہے۔ مگر چونکہ حسن طن غالب تھا۔ اس لئے بیوسہ دب کررہ گیا۔

جن دنوں آپ نے مسیحت موعود کا دعویٰ کیا۔ میں ابھی مخصیل علم سے فارغ نہیں ہوا تھا۔ آخر بعد فراغت میں آپا تو مرزا قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا۔ دل میں تڑپ تھی۔ استخارے کئے، دعا کیں مانگیں۔خواب دیکھے جن کا نتیجہ یہ ہوا کہ مرزا قادیانی نے جھے اپنے مخالفوں میں سمجھ کر مجھ کو قادیان میں پہنچ کر گفتگو کرنے کی دعوت دی۔ جس دعوت کے الفاظ یہ ہیں۔''مولوی ثناء اللہ اگر سے ہیں تو قادیان میں آ کر کسی پیش گوئی کو جھوٹی تو ثابت کریں اور ہر ایک پیش کے لئے ایک سورو پیانعام دیا جائے گا اور آمدور فت کا خرج اور کرار پیلیحدہ۔''

(اعجازاحمدی ص ۱۱، ٹزائن ج ۱۹ ص ۱۱) پی بھی لکھا کہ:''یا درہے کہ رسالہ نزول اسسے میں ڈیڑھ سوپیش گوئی میں نے لکھی ہے۔تو گویا جھوٹ ہونے کی حالت میں پندرہ ہزار روپیہ مولوی ثناء اللہ صاحب لے جائیں گاور دربدر گدائی کرنے سے نجات ہوگی۔ بلکہ ہم اور پی گوئیاں بھی معہ بوت ان کے سامنے پیش کردیں گاوراسی وعدہ کے موافق فی پیش گوئی سوروپیہ دیتے جادیں گے۔اس وقت لا کھ سے زیادہ میری جماعت ہے۔ پس اگر میں مولوی صاحب موصوف کے لئے ایک ایک روپیہ بھی اپنی مریدوں سے لوں گا۔ تب بھی ایک لا کھ ہوجائے گا۔ وہ سب ان کی نذر ہوگا۔ جس حالت میں وہ دو آنے کے لئے در بدر خراب ہوتے پھرتے ہیں اور خدا کا قبر نازل ہے اور مردوں کے گن اور وفظ کے پییوں پر گذارہ ہے۔ ایک لا کھ روپیہ حاصل ہوجا ناان کے لئے ایک بہشت ہے۔ لیکن وعظ کے پییوں پر گذارہ ہے۔ ایک لا کھ روپیہ حاصل ہوجا ناان کے لئے ایک بہشت ہے۔ لیکن اگر میرے اس بیان کی طرف توجہ نہ کریں اور اس حقیق کے لئے بیابندی شرا اکل فہ کورہ جس میں بخرط جوت تھد لی ورنہ تکذیب دونوں شرط ہیں۔ قادیان میں نہ آئیں تو لعنت ہے۔ اس لاف وگز اف پر جو انہوں نے موضع مد میں مباحثہ کے وقت کی اور سخت بے حیائی سے جھوٹ بولا۔ اللہ تعالی فرما تا ہے۔ 'لا تقل ما لیس لگ باہ علمہ '' گراہوں نے بغیر علم اور پوری تحقیق کے اللہ تو کو انسان کتوں سے بدتر ہوتا ہے جو یا مولوں کے سامنے تکذیب کی۔ کیا یہی ایما ندرای ہے۔ وہ انسان کتوں سے بدتر ہوتا ہے جو بیوجہ بھوئکتا ہے اور وہ زندگی گھنتی ہے جو بیشرمی سے گذرتی ہے۔''

(اعجازاحری ۱۳۲، خزائن ج۱۹س۱۳۲)

پھر پہلکھا کہ:''واضح رہے کہ مولوی ثناء اللہ کے ذریعہ سے عنقریب تین نشان میرے ظاہر ہوں گے۔

ا ...... وہ قادیان میں تمام پیش گوئیوں کی پرٹال کے لئے میرے پاس ہر گزنہیں آئیں گےاور تچی پیش گوئیوں کی اپنی قلم سے تصدیق کرناان کے لئے موت ہوگی۔

۲..... اگراس چیننی پروه مستعد ہوئے کہ کا ذب صادق کے پہلے مرجائے تو ضرور وہ پہلے مریں گے اور سب سے پہلے اس ار دو مضمون اور عربی قصیدہ کے مقابلہ سے عاجز رہ کرجلد تر ان کی روسیا ہی ثابت ہوجائے گی۔'' (اعجاز احمدی سے ہزائن جواص ۱۲۸)

انجام اس کامیرہوا کہ میں نے ۱۰ ارجنوری ۱۹۰۳ء مطابق ۱۰ ارشوال ۱۳۲۰ اھر کو قادیان پہنچ کر مرزا قادیانی کو اطلاعی خط لکھا جو درج ذیل ہے۔''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم! بخدمت جناب مرزاغلام احمد قادیانی رئیس قادیان، خاکسار آپ کی حسب دعوت مندرجہ اعجاز احمدی ص ۱۱،۳۱۱ قادیان میں اس وقت حاضر ہے۔ جناب کی دعوت قبول کرنے میں آج تک رمضان شریف مانع رہا۔ ورنہ اتنا توقف نہ ہوتا۔ میں اللہ جل شانہ کی قتم کھاتا ہوں کہ مجھے جناب سے کوئی ذاتی خصومت اور عنادنہیں۔ چونکہ آپ (بقول خود) ایک ایسے عہدہ جلیلہ پر ممتاز ومامور ہیں جوتمام بنی نوع کی ہدایت کے لئے عموماً ہے۔ اس لئے مجھے قوی امید ہے کہ آپ میری تفہیم میں کوئی دقیقہ فروگذاشٹ نہ کریں گے اور حسب وعدہ خود مجھے اجازت بحشیں گے کہ میں مجمع میں آپ کی پیش گوئیوں کی نسبت اپنے خیالات ظاہر کروں۔ میں مکرر آپ کو اپنے اخلاص اور صعوبت سفر کی طرف توجہ دلاکراسی عہدہ جلیلہ کا واسطردیتا ہوں کہ آپ مجھے ضرور ہیں موقع دیں۔' (راقم ابوالوفاء ثناء اللہ موردہ اجنوری ۱۹۰۳ء)

مرزا قادیانی نے اس کا جواب دیا۔ 'دبسم الله الرحلٰ الرحیم! نحمد ہ وصلی علی رسولہ الكريم! ازطرف عائذ بالله الصمد غلام احمه ما فاه الله وايد - بخدمت مولوي ثناء الله صاحب آپ كا رقعہ پہنچا۔اگرآپ لوگوں کی صدق دل سے بینیت ہوکہ اینے شکوک وشبہات پیشین گوئیوں کی نسبت یاان کے ساتھ اور امور کی نسبت بھی جو دعویٰ سے تعلق رکھتے ہیں۔ رفع کرادیں توبیآ ب لوگوں کی خوش شمتی ہوگی اور اگرچہ میں گئی سال ہو گے کہ اپنی کتاب انجام آتھم میں شائع کرچکا ہوں کہ میں اس گروہ مخالف سے ہرگز مباحثات نہیں کروں گا۔ کیونکہ اس کا نتیجہ بجز گندی گالیوں اوراوباشانہ کلمات سننے کے اور پچھ ظاہر نہیں ہوا۔ گرمیں ہمیشہ طالب حق کے شبہات دور کرنے کے لئے تیار ہوں۔اگر چہ آپ نے اس رقعہ میں دعو کی تو کر دیا کہ میں طالب حق ہوں۔مگر مجھے تامل ہے کہاس دعوی پرآپ قائم رہ سکیس کیونکہ آپ لوگوں کی عادت ہے کہ ہرایک بات کوکشاں کشال بیہودہ اور لغومباحثات کی طرف لے آتے ہیں اور میں خداتعالی کے سامنے وعدہ کرچکا ہوں کہان لوگوں سے مباحثات ہر گزنہیں کروں گا۔سووہ طریق جومباحثات سے بہت دور ہےوہ یہ ہے کہ آپ اس مرحلہ کوصاف کرنے کے لئے اوّل بیا قرار کریں کہ آپ منہاج نبوت سے باہر نہیں جائیں گے اور وہی اعتراض کریں گے جو آنخضرت مالٹائیا ہم یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حضرت موی کریا حضرت بونس پر عائد نه ہوتا ہواور حدیث اور قر آن کی پیشین گوئیوں پر زد نہ آئے۔دوسری یشرط ہوگی کہآپ زبانی بولنے کے ہرگز مجاز نہیں ہول گے۔صرف آپ مختصرایک سطریا دوسطرتح ریردے دیں کہ میرا بیاعتراض ہے۔ پھرآپ کوعین مجلس میں مفصل جواب سنا دیا جائے گا۔اعتراض کے لئے لمبا لکھنے کی ضرورت نہیں۔ایک سطریا دوسطر کافی ہیں۔تیسری پیشرط ہوگی کہایک دن میں صرف ایک ہی اعتراض آپ کریں گے۔ کیونکہ آپ اطلاع دے کرنہیں <sup>ہ</sup>

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیبال تقریف انگی http://www.amtkn.org

آئے۔ چوروں کی طرح آگے اور ہم ان دنوں بباعث کم فرصتی اور کام طبع کتاب کے تین شمیمہ
سے زیادہ وقت خرچ نہیں کرسکتے۔ یادر ہے کہ یہ ہرگز نہیں ہوسکتا کہ عوام کالانعام کے روبروآپ
وعظ کی طرح کمبی گفتگوشر وع کردیں۔ بلکہ آپ نے بالکل منہ بندر کھنا ہوگا۔ جیسے ہم بکم اس لئے کہ
تا گفتگو مباحثہ کے رنگ میں نہ ہوجائے۔ اوّل صرف ایک پیش گوئی کی نسبت سوال کریں۔ تین
گفتشہ تک میں اس کا جواب دے سکتا ہوں اور ایک ایک گفتہ کے بعد آپ کو تنبید کی جاوے گا کہ اگر
ابھی تسلی نہیں ہوئی تو اور کھ کرپیش کرو۔ آپ کا کام نہیں ہوگا کہ اس کو سنادیں۔ ہم خود پڑھ
لیس گے۔ گرچا ہے کہ دو تین سطر سے زیادہ نہ ہو۔ اس طرز میں آپ کا کوئی ہرج نہیں ہے۔ کیونکہ
آپ تو شبہات دور کرانے آئے ہیں۔ بیطریق شبہات دور کرانے کا بہت عمدہ ہے۔ میں با واز
بلندلوگوں کوسناؤگا کہ اس پیش گوئی کی نسبت مولوی ثناء اللہ صاحب کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا
ہواراس کا جواب یہ ہے۔ اسی طرح تمام وسواس دور کردیئے جاویں گے۔ لیکن اگریوں کوب بحث کے دیگ آپ کو بات کرنے کا موقع دیا جاوے تو یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ چودھویں جنوری ۱۹۰۱ء
تک میں اس جگہ ہوں بعد میں ھار جنوری کو ایک مقدمہ پر جہلم جاؤں گا۔ سواگر چہم فرصتی ہے۔
تک میں اس جگہ ہوں بعد میں ھار جنوری کو ایک مقدمہ پر جہلم جاؤں گا۔ سواگر چہم فرصتی ہے۔
تک میں اس جگہ ہوں بعد میں ھار جنوری کو ایک مقدمہ پر جہلم جاؤں گا۔ سواگر چودہ جنوری ۱۳ وائی فیصلہ کرے گئی۔
تک میں اس جگہ ہوں بعد میں ھار جنوری کو ایک مقدمہ پر جہلم جاؤں گا۔ سواگر چودہ جنوری ۱۳ وائی ایسا تھ ہوگر کودہ جنوری ۱گر آپ لوگ پھوئیک

سوچ لو، دی کیولوکہ یہ بہتر ہوگا کہ آپ بذرید تجریر جوسطر دوسطر سے زیادہ نہ ہوا یک گفتشہ کے بعد اپنا شبہ پیش کرتے جاویں گے اور میں وہ وسوسہ دور کرتا جاؤں گا۔ ایسے صدہ ہا آ دی آتے ہیں اور وسوسے دور کرالیے ہیں۔ ایک بھلامانس شریف آ دی ضروراس بات کو پسند کرے گا۔ اس کو اپند کرے گا۔ اس کو اپند کر رہے ان کی تو اپنے وسواس دور کرانے میں اور پچھ غرض نہیں۔ لیکن وہ لوگ جو خدا سے نہیں ڈرتے۔ ان کی تو نیتیں ہی اور ہوتی ہیں۔ ساب آپ آگر شرافت اور ایمان رکھتے ہیں۔ قادیان سے بغیر تصفیہ کے خالی نہ جائیں دو قسموں کا ذکر کرتا ہوں۔ اول چونکہ میں رسالہ 'انجام آ تھم' میں خدا تعالی سے قطعی عہد کر چکا ہوں کہ ان لوگوں سے کوئی بحث نہیں کروں گا۔ اس وقت پھر اس عہد کے مطابق قسم کھا تا ہوں کہ میں زبانی آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ صرف آپ کو یہ موقع دیا جائے گا کہ آپ اول ایک اعتراض جو آپ کے نزد یک سب سے بڑا اعتراض کسی پیش گوئی پر ہو۔ ایک سطریا دوسطر حد ایک اعتراض جو آپ کے نزد یک سب سے بڑا اعتراض کسی پیش گوئی پر ہو۔ ایک سطریا دوسطر حد ایک اعتراض جو آپ کے نزد یک سب سے بڑا اعتراض کسی پیش گوئی پر ہو۔ ایک سطریا دوست کی رو

سے قابل اعتراض ہے اور پھر چپ رہیں اور میں مجمع عام میں اس کا جواب دوں گا۔ جیسا کہ فصل کھے چکا ہوں۔ پھر دوسرے دن اس طرح دوسری لکھ کر پیش کریں تو میری طرف سے خدا تعالیٰ کی فتم ہے کہ میں اس سے باہر نہیں جاؤں گا اور کوئی زبانی بات نہیں سنوں گا اور آپ کی مجال نہیں ہوگی کہ ایک کلمہ بھی زبانی بول سکیں اور آپ کو بھی خدا تعالیٰ کی فتم دیتا ہوں کہ آپ اگر سے دل سے کہ ایک کلمہ بھی زبانی بول سکیں اور آپ کو بھی خدا تعالیٰ کی فتم دیتا ہوں کہ آپ اگر سے دل سے ان دونوں قسموں سے جو محف انجاف کرے گا۔ اس پر خدا کی لعنت ہے اور خدا کرے کہ دوہ اس لعنت کا پھل بھی اپنی زندگی میں دکھے لے۔ آمین، سومیں اب دیکھوں گا کہ آپ سنت نبوی کے موافق اس فتم کو پورا کرتے ہیں۔ یا قادیان سے نکلتے ہوئے اس لعنت کوساتھ لے جاتے ہیں اور عواتی سے کہا تیں اس عہد مؤکد فتم کے آج ہی ایک اعتراض دو تین سطر کھر کہ تی ہیں آپ کے پھر وفت مقرر کر کے مسجد میں مجمع میں آپ کے پھر وفت مقرر کر کے مسجد میں مجمع کیا جائے گا اور آپ کو بلا یا جائے گا اور عام مجمع میں آپ کے پھر وفت مقرر کر کے مسجد میں مجمع کیا جائے گا اور آپ کو بلا یا جائے گا اور عام مجمع میں آپ کے شعور کی اور آپ کو بلا یا جائے گا اور مام جمع میں آپ کے شیطانی دسواس دور کر دیے جائیں گے۔''

مولانا ثناءاللدصاحب لکھتے ہیں کہ اس خطاکود کھی کرچاہئے تھا کہ میں مایوں ہوجا تا۔ گر ارادہ کے ستقل آ دمی سے بیام مید غلط ہے کہ وہ ایک آ دھ مانع پیش آنے سے مایوں ہوجائے۔ اس لئے میں نے پھرایک خطاکھا جو درج ذیل ہے۔

رہے ہیں اور اپنی دعوت سے انکاری ہیں اور تحقیق سے اعراض کرتے ہیں۔ جس کی بابت آپ نے جھے دردولت پر حاضر ہونے کی دعوت دی تھی جس سے عمدہ میں امر تسر میں بی بیٹے ہوا کرسکتا تھا اور کرچکا ہوں۔ مگر میں چونکہ اپنے سفر کی صعوبت کو یاد کر کے بلانیل مرام واپس جانا کسی طرح مناسب نہیں جانا۔ اس لئے میں آپ کی بے انصافی کو بھی قبول کرتا ہوں کہ میں دو تین سطریں مناسب نہیں جانا۔ اس لئے میں آپ کی بے انصافی کو بھی قبول کرتا ہوں کہ میں اپنی دو تین سطریں کھوں گا اور آپ بلاشک تین شمیمہ تک تقریر کریں۔ مگر اتنی اصلاح ہوگی کہ میں اپنی دو تین سطریں مجمع میں کھڑا ہو کر سناوں گا اور ہرا کیک گھنٹہ کے بعد پانچ منٹ نہایت دس منط تک آپ کے جواب کی فریقین کے آدی میں دو تین کے قریقین کے آدی میں ابنا الطلاع آنا چوروں کی طرح میں ابنا الطلاع آنا چوروں کی طرح کے آپ میرا بلا اطلاع ہوگئی ہوگی۔ آپ جومضمون سنا نمیں کے وہ اسی وقت مجھکو دے د بیجتے گا۔ کے آپ کو آس بی نام موجود ہوں گا رروائی آئے جو ہو جو دے۔ آپ کے جواب آئے پر میں اپنا مختصر سا سوال بھی دوں گا۔ باتی کارروائی آئے جی میرا بلا اطلاع ہوگئی ہوگی۔ آپ جو حدیث میں موجود ہے۔

اس کا جواب جناب مرزا قادیانی نے خور نہیں کھا۔ بلکہ آپ کی طرف سے مولوی محمد

احسن صاحب امروہی نے لکھا جودرج ذیل ہے۔ 'بسم اللّٰہ الرحمن الرحیم ، هامداً
ومصلیا ''مولوی ثناء اللّٰدصاحب آپ کارقعہ حضرت اقد س امام الزمان ، سے موجود ، مهمدی معہود
علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت مبارک میں سنادیا گیا۔ چونکہ مضامین اس کے مخض عناد اور تعصب
آمیر سے ۔ جوطلب حق سے بعد الممشر قین کی دوری اس سے صاف ظاہر ہوتی تھی ۔ لہذا مضرت انجام
اقد س کی طرف سے آپ کو بھی جواب کافی ہے کہ آپ تو تحقیق حق منظور نہیں ہے اور حضرت انجام
آمیم میں اور نیز اپنے خطم قومہ جواب رقعہ سامی میں قتم کھا بچے ہیں اور اللہ تعالی سے عہد کر پکے
ہیں کہ مباحثہ کی شان سے مخالفین سے کوئی تقریر نہ کریں گے۔خلاف معاہدہ اللّٰی کوئی مامور من
اللّٰہ کیوئکر کسی فعل کا ارتکاب کرسکتا ہے۔طلب حق کے لئے جوطر یق حضرت اقد س نے تحریر فرمایا
ہے کیا وہ کافی نہیں ۔ لہذا آپ کی اصلاح جو بطرزشان مناظرہ آپ نے لکھی ہے وہ ہرگز منظور نہیں
ہے اور یہ بھی منظور نہیں فرماتے ہیں کہ جلسہ محدود ہو۔ بلکہ فرماتے ہیں کہ کل قادیان وغیرہ کے اہل الرائے جمتع ہوں تا کہ حق و باطل سب پرواضح ہوجائے۔ والسلام علیٰ میں اتبع الہدیٰ
الرائے جمتع ہوں تا کہ حق و باطل سب پرواضح ہوجائے۔ والسلام علیٰ میں اتبع الہدیٰ
(مورخدا ارجنوری ۱۹۰۳) و المحالیہ و المحال کا دورخدا ارجنوری ۱۹۰۳) و الرائے کوئے مورائے کی میں اتبع الہدیٰ ا

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف الکی http://www.amtkn.org

گواہ شد محمد سرور وابوسعید فی عند ۔ خاکسار محمد احسن بھکم حضرت امام الزمان ۔
بس اب ناامیدی ہوگئی تومیں اپنے مصاحبوں سے بیکہتا ہوا چلا آیا ۔
ہمد شوق آمدہ بودم ہمد حرمان رفتم
مولا ناصاحب آگے چل کر رقم فرما ہیں ۔
بلائیں زلف جاناں کی اگر لیتے تو ہم لیتے
بلائیں زلف جاناں کی اگر لیتے تو ہم لیتے
بلا یہ کون لیتا جان پر لیتے تو ہم لیتے

میراروئے تخن مرزا قادیانی کے ساتھ اور بزرگان علمائے کرام کے بعد شروع ہوا۔گر کیفیت میں ان سے بڑھ گیا تھا۔اس لئے مرزا قادیانی نے آخری نظرعنایت جو مجھ پر کی خودانہی کے لفظوں میں درج ذیل ہے فرماتے ہیں۔

مولوی ثناءاللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ

"بسم الله الرحمن الرحيم و نحمدة ونصلي على رسوله الكريم و

یستنبونك احق هوقل ای وربی انه الحق

"بخدمت مولوی ثناء الشصاحب السلام علی میری تکذیب اورتفسیق کا سلسلہ جاری عبد بیشہ مجھے آپ اپنے اس پر چہ ہیں مردود، کذاب، دجال، مفسد کے نام سے منسوب کرتے ہیں اورد نیا ہیں میری نسبت شہرت دیتے ہیں کہ شخص مفتری اور کذاب اورد جال ہے اوراس شخص ہیں اورد نیا ہیں میری نسبت شہرت دیتے ہیں کہ شخص مفتری اور کذاب اورد جال ہے اوراس شخص کا دعوی میں جہ کا سراسر افتراء ہے۔ میں نے آپ سے بہت دکھا شایا اور مبر کرتا رہا۔ گر کے دنیا کو میری طرف آنے سے روکتے ہیں اور جھے ان گالیوں اور بہت سے میرے پر حملے کر کے دنیا کو میری طرف آنے سے روکتے ہیں اور جھے ان گالیوں اور بہت سے میرے پر حملے کر کرتے ہیں کہ جن سے بر حملے کو کی لفظ ہوت نہیں ہوسکتا۔ اگر میں ایسا ہی گذاب اور مفتری ہوں جسیا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہر پر چہ میں مجھے یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی ذندگی میں ہی ہلاک ہوجا وال گا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسداور کذاب کی عرضیں ہوتی اور آخروہ ذلت اور حسرت موال کے ساتھا ہے اشد دشمنوں کی زندگی میں ہی ناکام ہلاک ہوجا تا ہے اور اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہے۔ تا کہ خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے اور اگر میں خدا کے فضل سے امیدر کھتا ہوں کہ آپ سنت ہے۔ تا کہ خدا کے بندوں کو میں جیں جیس کے بی اگر وہ سر اجوانسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ اللہ کے موافق مذیبین کی سر اسے نہیں بجیں گیں گذاب اور مفتری نہیں بلکہ اللہ کے موافق مذیبین کی سر اسے نہیں بیک ہیں اگر وہ سر اجوانسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ اللہ کے موافق مذیبین کی سر اسے نہیں بیک ہوں اگر میں نہیں بلکہ اللہ کے موافق مذیبین کی سر اسے نہیں بلکہ اللہ کے موافق مذیبین کی سر اسے نہیں بلکہ اللہ کے موافق مذیبین کی سر اسے نہیں بیک ہوں اور خدا کے لیا کہ کو میں اگر وہ سر اجوانسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ اللہ کے موافق مذیبین کی سر اسے نہیں بی سے دیں اگر وہ سر اجوانسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ اللہ کے موافق مذیبین کی سر ایوں اور خدا کے دیں اگر وہ سر اجوانسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ بین کیں اگر وہ سر اجوانسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ کی دیں کو مورد ہوں اور نسل کی ہو کی دیں کی سر کی دور نسل کی دور نسل کے اس کی کی دور کیا تھوں اور نسل کی دی کی دیں کی دی کو کورد ہوں اور کیا تھی کی دیا تھوں کی کی دور کی کی دور کور کی کورد ہوں اور کی کر کے کی دیں کی کورد ہوں کی کی کورد ہوں کورد کی کی دیں کورد ہوں کی کی ک

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بہاں تشریف لام http://www.amtkn.org

محض خدا کے ہاتھوں سے ہے۔ جیسے طاعون، ہیضہ وغیرہ مہلک بیاریوں، آپ پرمیری زندگی میں ہیں وارد نہ ہوئیں تو میں خدا کی طرف سے نہیں۔ یہ کسی الہام یا وجی کی بنا پر پیش گوئی نہیں بلکہ محض دعاء کے طور پر میں نے خدا سے فیصلہ چاہا ہے اور میں خدا سے دعاء کرتا ہوں کہ اے میرے مالک بصیر قد بر جولیم وخبیر ہے۔ جو میرے دل کے حالات سے واقف ہے۔ اگر بیدعوی مسیح موعود ہونے کا محض میر نے فنس کا افتراء ہے اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذا ہوں اور دن رات افتراء کرنا موں کہ میرا کام ہے تو اے میرے بیارے مالک میں عاجزی سے تیری جناب میں دعاء کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں جھے ہلاک کر اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کردے۔ آمین!

گراے میرے کامل وصادق خدا۔ اگر مولوی ثناء اللہ ان تہتوں میں جو مجھ پر لگا تاہے حق پرنہیں تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دعاء کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی ان کو نا بود کر۔ گر نہانسانی ہاتھوں سے بلکہ طاعون وہمیضہ وغیرہ امراض مہلکہ سے بجز اس صورت کے کہوہ کھلے طور پرمیرے روبرواور میری جماعت کے سامنے ان تمام گالیوں اور بدز بانیوں سے تو بہ کرے۔ جن کووہ فرض منصبی سمجھ کر ہمیشہ مجھے دکھ دیتا ہے۔آ مین! یارب العالمین ۔ میں ان کے ہاتھ سے بہت ستایا گیا اور صبر کرتا رہا۔ گراب میں دیکھتا ہوں کہان کی بدزبانی حدسے گذرگی۔وہ مجھےان چوروں اور ڈاکوؤں سے بھی بدتر جانتے ہیں۔جن کا وجود دنیا کے لئے سخت نقصان رساں ہوتا ہے "رجھی عمل اورانہوں نے ان تہتوں اور برز بانیوں میں آیت ُ 'لا تقل ما لیس لك به علمہ نہیں کیااورتمام دنیا ہے مجھے بدر سمجھ لیااور دور دور ملکوں تک میری نسبت یہ پھیلا دیا کہ بیٹخص در حقیقت مفسد اور ٹھگ اور دوکا ندار اور کذاب اورمفتری اور نہایت درجہ کا بدآ دمی ہے۔سواگر ایسے کلمات حق کے طالبوں پر بدا ثر نہ ڈالتے تو میں ان تہتوں پر صبر کرتا۔ میں دیکھا ہوں کہ مولوی ثناء اللدانبي تهتول كے ذريع يے ميرے سلسله كونا بودكرنا جا بتنا ہے اوراس عمارت كومنبدم كرنا عابتا ہے۔جوتونے اے میرے آقامیرے بھیخے والے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔اس لئے اب میں تیرے ہی تقدّس اور رحت کا دامن پکڑ کرتیری جناب میں ملتجی ہوں کہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصله فرمااوروه جوتیری نگاه میس حقیقت میس مفسداور کذا ب ہےاس کوصادق کی زندگی میں ہی دنیا سے اٹھالے ہاکسی اور نہایت سخت آفت میں جوموت کے برابر ہومبتلا کر۔اے میرے بیارے ما لك تواييا بى كر- آمين ثم آمين! ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیبال تشریف لام http://www.amtkn.org

(مرزاغلام احد ، مجموعه اشتهارات جساص ۳۷۹،۳۷۸)

اخبار بدرقادیان میں مرزا قادیانی کی روزانہ ڈائری یوں چھی ۔ ثناءاللہ کے متعلق جو کچھ کا بدرقادیان میں مرزا قادیانی کی روزانہ ڈائری یوں چھی ۔ ثناءاللہ کے متعلق جو کچھ کھا ہے یہ دراصل ہماری طرف ہوئی اور رات کو توجہ اس طرف تھی اور رات کو الہام ہوا کہ:
''اجیب دعوۃ الداع ''صوفیاء کے نزدیک بردی کرامت استجابت دعاء ہی ہے۔ باقی سب اس کی شاخیں ہیں۔ (مرزا)
(اخبار بدرقادیان ۲۵ مرزا)

نتیجه به بهوا که جناب مرزا قادیانی ۲۷رئنی ۱۹۰۸ء مطابق ۲۴ رزیج الثانی ۱۳۲۱ هه کو انقال کرگئے اورمولا نا ثناءاللہ صاحب بفضل تعالیٰ اب تک زندہ موجود ہیں۔ \*\* 0. \* 1: ن بھم

قسطشانزدهم

چہارم ..... پیش گوئی سلطان احمد: مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا تھا کہ مرزاسلطان احمد احمد احمد المراکست ۱۸۹۴ء تک ضرور فوت ہوجا کیں گے اور بیتاریخ ہرگزنییں ٹل سکتی۔ ملاحظہ ہو (شہادت القرآن ص۸۰ ہزائن ۲۵ ص۲۷) مرزا قادیانی نے اس پیش گوئی کو بہت ہی اہم اور عظیم الثان قرار دیا ہے۔ لیکن جب صاحب کے متعلق بیپیش گوئی تھی وہ تاریخ مقررہ سے ۲۹ سال بعد تک تو میر کے لم کے مطابق زندہ تھے۔ ان کی تاریخ وفات مجھے محفوظ نہیں۔ لیکن اس کی ضرورت بھی نہیں۔ کہاجا تا ہے کہوہ تا کب ہوکرم سے اور مرزائی ہو تھے تھے۔ لیکن ایک نہایت ہی عزیز اور شریف سید دوست نے مجھے یقین دلایا ہے کہوہ مرزائی نہیں ہوئے تھے۔ لہذا بیا یک اور پیش گوئی ہے جوغلط ثابت ہوئی۔

ف ...... جناب اب بھی زندہ ہیں۔ مجھے ان کے ایک اور ہمنام کی وجہ سے مغالطہ لگا۔ جس کا مجھے افسوس ہے۔مصنف!

پنجم ...... و اکثر عبدالحکیم صاحب: عرصه بین سال تک مرزا قادیانی کے مرید رہے۔ آخران سے علیحدہ ہوئے اور مرزا قادیانی کے برخلاف قلم اٹھایا۔ بلکہ دعوی الہام سے بھی مقابلہ کی تھہری۔ چنانچی ڈاکٹر صاحب نے اپنا آخری الہام مرزا قادیانی کی موت کے متعلق شائع کیا۔ جس کا ذکر مرزا قادیانی نے مع جواب خود کیا ہے۔ جو مرزا قادیانی کی کتاب (چشمہ معرفت س ۱۳۳۱ بزائن ب۳۳۷س ۱۳۳۱) سے لے کر میں درج ذیل کرتا ہوں۔ 'ایبابی کئی اور دیمن مسلمانوں میں سے میرے مقابل پر کھڑے ہوکر ہلاک ہوئے اور ان کا نام ونشان ندر ہا۔ ہاں آخری دیمن اب اب ایک اور پیدا ہوا ہے جس کا نام عبدا تحکیم خال ہے اور وہ ڈاکٹر ہے اور ریاست پٹیالہ کار ہنے والا ہے۔ جس کا دعویٰ ہے کہ میں اس کی زندگی میں ہی ۱۲ راگست ۱۹۰۸ء تک ہلاک ہوجاؤں گا اور یہ اس کی سچائی کے لئے ایک نشان ہوگا۔ پیشخص الہام کا دعویٰ کرتا ہے اور جھے دجال اور کافر اور کرا ہر ۲۰ برس تک میرے مریدوں اور میری کا داب قرار دیتا ہے۔ پہلے اس نے بیعت کی اور برابر ۲۰ برس تک میرے مریدوں اور میری جماعت میں داخل رہا۔ پھرایک فیحت کی وجہ سے جو میں نے محض لللہ اس کو کی تھی مرتد ہوگیا۔ فیحت بیتی کہ اس نے بید قرب اختیار کیا تھا کہ بغیر قبول اسلام اور پیروی آنحضرت کا الیکن کے خات ہو تھا کہ بغیر قبول اسلام اور پیروی آنحضرت کا الیکن کی تخصرت کا ایکن کی تخصرت کا ایکن کی تحضرت کا ایکن کی تحضرت کا ایکن کی تحضرت کی گئی کہ میں اس کی زندگی میں ہی ۱۳ راگست اور عقیدہ جمہور کے بھی برخلاف نے بیٹی گوئی کی کہ میں اس کی زندگی میں ہی ۱۳ راگست میاعت سے خارج کردیا۔ تب اس نے بید پیش گوئی کی کہ میں اس کی زندگی میں ہی ۱۳ راگست کہ وہ خود عذاب میں جاتے گا اور خدا اس کو ہلاک کرے گا اور میں اس کے شرسے محفوظ کہ او جات اس کی نظر میں میں سے کہ جو شخص خدا تھا گی کنظر میں صادق ہے خدا اس کی مدد کرے گا: میں میں میں کہ جو شخص خدا تھا گی کنظر میں صادق ہے خدا اس کی کہ میں اس کی نظر سے محفوظ خدا تھا گی کنظر میں صادق ہے خدا اس کی کرے گا:

اس مقابلہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ مرزا قادیانی ڈاکٹر صاحب کی بتائی ہوئی مدت کے اندراندر ہی (۲۷ ثری ۱۹۰۸ء) کوفوت ہو گئے اور ڈاکٹر صاحب میر ے علم کے مطابق ۱۹۱۹ء تک زندہ سلامت رہے۔ مجھے ان کی تاریخ وفات محفوظ نہیں لیکن اس کاعلم غیر ضروری ہے اور اس مبحث سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔

ششم ...... طاعون: مرزا قادیانی کی زندگی میں پنجاب میں مرض طاعون نے وہاء کی صورت اختیار کر لی۔ اس پر مرزا قادیانی نے اپنی کتاب (تتہ حقیقت الوی ۲۲۳، خزائن ۲۲۳ ص ۲۸۱) پر لکھا کہ:''خدانے اپنی سنت کے مطابق ایک نبی کے مبعوث ہونے تک وہ عذاب ملتو ی رکھا اور جب وہ نبی مبعوث ہوگیا اور اس کی قوم کو ہزار ہااشتہاروں اور رسالوں سے دعوت کی گئے۔ تب وہ وفت آگیا کہ ان کواپنے جرائم کی سزادی جائے۔''

جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ مرزا قادیانی کی نبوت کا انکار کر کے لوگ مبتلائے عذاب

ہوئے تھے۔جس نے طاعون کی شکل اختیار کرلی تھی۔لہذالا زم تھا کہ مرزا قادیانی پرایمان لانے والے لوگ اس وباسے محفوظ رہتے۔لیکن شاید کوئی صاحب اس بات میں شک کریں کہ مرزا قادیانی نے جس عذاب کا ذکر کیا ہے وہ طاعون ہی ہے۔لہذا میں ان کی تحریر کا ایک اور حوالہ پیش کئے دیتا ہوں۔

مرزا قادیانی اپنی کتاب (دافع البلاء ص۱۰ خزائن ۱۵ ص۲۱ ) پررقم فرما ہیں۔ "تیسری بات جواس وحی سے ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالی نے بہر حال جب تک طاعون دنیا میں رہے گوستر برس تک رہے۔ قادیان کواس خوفنا ک بتاہی سے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ بیاس کے رسول کا تخت گاہ ہے۔ "

''رسول کا تخت گاہ'' تو مرزا قادیانی کی اردوہے۔لیکن اس سے اس وقت غرض نہیں۔ مرزا قادیانی کی اس تحریر سے ثابت ہوتا ہے کہ چونکہ وہ نبی اللہ تھے اور چونکہ وہ قادیان میں مبعوث ہوئے تھے۔لہذا مرزا قادیانی نے پیش گوئی کی کہ قادیان طاعون سے محفوظ رہے گا۔لیکن اے بسا آرزو کہ خاک شدہ

مرزا قادیانی کی زندگی میں طاعون قادیان میں پھیلا اور مرزا قادیانی کے متعدد مرید اس کی نذر ہوئے۔مریدوں کے متعلق تو مرزا قادیانی کے حامی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایمان مضبوط نہ تھا۔یاوہ دل میں مرتد ہو چکے تھے۔لہذا عذاب اللی میں مبتلا ہوئے۔لیکن''نبی اللہ'' کی تخت گاہ میں طاعون کا نبی موصوف کی پیش گوئی کے خلاف پھیل جانا ایک ایساوا قعہ ہے۔جس کی حقیقت سے انکارنہیں ہوسکتا اور یہی حقیقت جناب مرزا قادیانی کی پیش گوئی کی تعلیط کے لئے کفایت کرتی ہے۔مزید بحث کی ضرورت ہی باتی نہیں رہتی۔

اب تک مرزا قادیانی کی جن پیش گوئیوں پر میں نے اظہار خیال کیا ہے وہ سب موت سے تعلق رکھتی ہیں۔ طاعون کے متعلق آپ کی پیش گوئی مرگ انبوہ سے تعلق رکھتی ہے اور باقی تمام پیش گوئیوں میں غیر مشکوک وصرت الفاظ میں کسی شخص کے سی مقررہ میعاد کے اندر فوت ہونے کی پیش گوئیاں غلط ثابت ہوئیں۔ پیش گوئیاں غلط ثابت ہوئیں۔ قسط ہفتار جم

مست سائے است کا کہ ہوت کے متعلق مرزا قادیانی کی پیش گوئیاں اگر غلط ثابت ہوئیں تو مقام تعجب نہیں۔ اس لئے کہ قرآن یاک پرائیان رکھنے والامسلمان ایمان رکھتا ہے کہ:

ا..... ہر شخص کی میعاد حیات مقرر ہے۔ یعنی اس کی موت کا وقت معین ہے۔ ۲..... لیکن اس میعاد کی وسعت سے خدائے علام الغیوب کے سواکوئی آگا ہ نہیں ہوسکتا۔ ۳..... بیرمیعاد جب پوری ہو جاتی ہے تو قر آن پاک کے الفاظ میں 'لایست اُخدون ساعلہ ولایستقد مون ''﴿ ندایک پل پر پیچھے ہی ہٹا سکتے ہیں اور ندآگے ہی

ه ...... الله تعالى كے سواکسی کو کم نهیں كہ كوئی خود يا اس كايا كوئی اور دشمن يا دوست كب اور كہاں ..... فوت ہوگا۔

۲ ..... سبب موت سے بھی کو نی شخص واقف نہیں ہوتا۔

ان حالات میں سوائے اس شخص کے جو مامور من اللہ ہواور اللہ تعالیٰ اپ فضل وکرم سے اسے خود آگاہ کردے کہ فلاں شخص کی میعاد حیات، فلاں وقت فلاں مقام اور فلاں طریق پرختم ہوگی ۔ کوئی شخص کسی دوسرے انسان کے متعلق یا اپنے متعلق یہ پیش گوئی نہیں کرسکتا کہ وہ کس طرح اور کب فوت ہوگا اور اگر اللہ جل جلالہ خود کسی شخص کو ایساعلم دیتو وہ غلط نہیں ہوسکتا۔ اس لئے کہ اللہ کے پاس ام الکتاب ہے اور اس کے علم سے کوئی چیز خارج نہیں ۔ لیکن خداوند کریم کے بتانے کہ بخیر اگر کوئی شخص کسی کی یا اپنی موت کے متعلق مقام وقت یا سبب موت کی پیش گوئی کر بے تو اس کا غلط ثابت ہونا تھینی ہے۔

مرزا قادیانی نے مخلف آ دمیوں کے انتقال کے متعلق جو پیش گوئیاں کیں۔ چونکہ وہ سبب غلط ثابت ہوئیں گئیاں کیں۔ پونکہ وہ سبب غلط ثابت ہوئیں لہٰذااس سے صاف ظاہر ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام نہیں ہوا۔ اگر وہ الیمی پیش گوئیاں الہام کی بناء پر کرتے یا وہ مستجاب الدعوات ہوتے تو ان کی پیش گوئیاں پوری ہوتیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاء کوئن کران پرافراد متعلقہ کی میعاد حیات کا راز ظاہر کردیتا۔

میر خیث ہوں کہ مرزا قادیانی کے دعاوی کے خلاف یہی ایک دلیل کافی ہے۔ ہفتم ...... مقام موت: اس معاملہ میں مرزا قادیانی اس فدر معذور ثابت ہوئے کہ وہ خودا پنی موت کے مقام کے متعلق تبی پیش گوئی نہ کر سکے۔ میں بات کوطول دینائییں چاہتا۔
ور نہ میں مرزا قادیائی کی تحریروں سے ٹابت کرسکتا ہوں کہ وہ ابھی عود شاب کی امیدیں لگائے
بیٹھے تھے کہ پیک اجل نے انہیں آلیا اور وہ اس دار فانی سے انتقال فرمانے پر مجبور ہوگئے۔
لیکن انہوں نے اپنی موت کے متعلق صرت پیش گوئی کی تھی۔ یعنی ہی کہ: ''ہم مکہ میں
مریں گے یا مدینہ میں۔' ملاحظہ ہو (میگزین ۱۹۰۴ء وری ۱۹۰۹ء البشری ۲۲ص ۱۰۵) ان کے مقابلہ
میں قاضی مجرسلیمان صاحب مصنف کتاب رحمتہ العالمین نے پیش گوئی کی تھی کہ مرزا قادیائی کو مکہ
میں قاضی مجرسلیمان صاحب مصنف کتاب رحمتہ العالمین نے پیش گوئی کی تھی کہ مرزا قادیائی کو مکہ
علی اور مرزا قادیائی لا ہور میں فوت ہوئے۔ آپ کو عرجم میں جاز کی زیارت کا موقعہ نہیں ملا۔
اخبار الحکم قادیان سے ایک اقتباس آپ کی موت کے متعلق قبل کرتا ہوں۔ ملاحظہ ہو
اخبار مذکورا پنے غیر معمولی خمیمہ مور خد ۱۸ مرکمی ۱۹۰۷ء میں رقم طراز ہے۔
اخبار مذکورا ہوئے۔

برادران! جیسا کہ آپ سب صاحبان کومعلوم ہے۔حضرت امامنا مولانا حضرت سے موعود مہدی معہود مرزا قادیانی علیہ الصلو ۃ والسلام کواسہال کی بیاری بہت دیر سے شی اور جب آپ کوئی دماغی کام زور سے کرتے تھے تو ہڑھ جاتی شی ۔حضور کو یہ بیاری بسبب کھانانہ ہضم ہونے کے تھی اور چونکہ دل بخت کمزور تھا اور نبض ساقط ہوجایا کرتی تھی اور عوماً مشک وغیرہ کے استعال سے واپس آ جایا کرتی تھی۔اس دفعہ لاہور کے قیام میں بھی حضور کی دو تین دفعہ پہلے بیرحالت ہوئی۔ لیکن ۲۵ مرکئی کی شام کو جب کہ آپ سار ادن' بیغام صلی' کامضمون کھنے کے بعد سیرکوتشریف لے کیے تو واپسی پرحضور کو پھراس بیاری کا دورہ شروع ہوگیا اور وہی دوائی جو کہ پہلے مقوی معدہ استعال فرماتے تھے۔ مجھے تھم بھیجا تو بواکر تھیج دی گئی۔ گراس سے کوئی فائدہ نہ ہوا اور قریباً گیارہ بجاور ایک دست آ نے پر طبیعت از حد کمزور ہوگئی اور مجھے اور حضرت غلیفہ نورالدین صاحب کوطلب فرمایا۔مقوی ادویہ دی گئیں اور اس خیال سے کہ دماغی کام کی وجہ سے بیمرض شروع ہوئی۔ نیند آ نے سے آ رام آ جائے گا۔ہم واپس اپنی جگہ پر چلے گئے گر تقریباً دو اور تین بجے کے درمیان آگی اور بڑھی، خلیفہ آسی مولوی نورالدین صاحب کو بلوایا اور برادرم ڈاکٹر مرز ایحقوب بیگ صاحب کوبلی گورالدین صاحب کوبھی گھر ایک بند ہوگئی اور بھے، خلیفہ آسی مولوی نورالدین صاحب کوبھی گور سے سے طلب کیا اور جب وہ تشریف لائے تو مرز ایعقوب بیگ صاحب کوبھی گھر سے طلب کیا اور جب وہ تشریف لائے تو مرز ایعقوب بیگ صاحب کو ایک بیار کہ مجھے سے طلب کیا اور جب وہ تشریف لائے تو مرز ایعقوب بیگ صاحب کو ایک بیار کہ مجھے سے طلب کیا اور جب وہ تشریف لائے تو مرز ایعقوب بیگ صاحب کواپنے پاس بلاکر کہا کہ مجھے

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیبال تشریف لام http://www.amtkn.org

سخت اسہال کا دورہ ہوگیا ہے۔ آپ کوئی دوا تجویز کریں۔علاج شروع کیا گیا۔ چونکہ حالت نازک ہوگئی تھی۔ اس لئے ہم پاس ہی تھہرے رہے اورعلاج با قاعدہ ہوتار ہا۔ مگر پھرنبض واپس نہ آئی۔ یہاں تک کہ سوادس بج صبح ۲۲ مرتمی ۱۹۰۸ء کو حضرت اقدس کی روح اپنے محبوب حقیقی سے جاملی۔ 'اناللّٰہ وانا الیہ داجعون ''

یہ اقتباس تو مقام وسبب موت کے متعلق تھا۔ اب میعاد حیات کو لیجئے۔ مرزا قادیا نی نے اپنی عمر کے متعلق متعدد پیشین گوئیاں کی تھیں جوسب غلط ثابت ہوئیں۔ آپ کی ان پیش گوئیوں میں دوجاربطور نمونہ پیش کرتا ہوں۔

ا...... کتاب (ازالہاوہام میں ۲۳۸ ہزائن جسم ۴۳۳) پر لکھتے ہیں کہ آپ کو عربی میں الہام ہوا کہ:''اےم زاہم تجھ کوائی (۸۰)سال کی عمر دیں گے۔ یااس کے قریب۔''

۲..... (اشتهار الانصار مجریه ۱۸۷۷ توبر ۱۸۹۱ء مطبوعه ضیاء الاسلام پریس قادیان) و کتاب (تریاق القلوب س ۱۱، خزائن ۱۵۳۰ میل ایر کصته بین که خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا که:
دمیں ان کا موں کے لئے مجھے ۸۰ برس یا پھی تھوڑا کم یا چندسال اسی برس سے زیادہ عمردول گا۔''

۳ ...... برامین احدید حصه پنجم ص ۹۷ ،خزائن ج۲۱ ص ۲۵۸) پر ککھتے ہیں کہ:'' خدانے صریح لفظوں میں جھے اطلاع دی کہ تیری عمراسی برس کی ہوگی اور یا یہ پانچ چیسال زیادہ یا پانچ چیسال کم''

آپ کتاب (تریاق القلوب ۱۸۰ فرزائن ۱۵ ۱۳ س۱۸۳) پرلکھ گئے کہ:''جب میری عمر ۴ میری عمر ۱۸ سی کی کا اور میرجیب انفاق ہوا کہ میری عمر کی کا سرکھی آپہنچا۔ تب خدا تعالی نے الہام کے میری عمر کے چالیس سال پورے ہونے پر صدی کا سر بھی آپہنچا۔ تب خدا تعالی نے الہام کے ذریعہ سے مجھ پر ظاہر کیا کہ تواس صدی کا مجدد ہے۔''

اس کے معنی ہیں کہا ۱۳۰۰ھ میں مرزا قادیانی کی عمر چالیس سال تھی۔اگر کم ہوتو ہو۔ زیادہ نہیں ہوسکتی۔اس لئے کہ مرزا قادیانی کے الفاظ ''میری عمر چالیس برس تک پینچی۔'' کے یہی معنی ہوسکتے ہیں اور آپ فوت ہوئے ۱۳۲۷ھ میں۔لہذا آپ کی عمر ۲۹،۲۵ برس سے کسی طرح زیادہ نہیں ہوسکتی۔پس ثابت ہوا کہ اپنے انجام کے مقام اور وقت سے مرزا قادیانی بالکل نا آگاہ تھے۔اس کے متعلق آپ کے تمام الہامات سچے نہ تھے۔لہذا ان کا بید دعویٰ کہ وہ نبی تھے درست نہیں ہوسکا۔

قسطهشتد ہم....مجری بیگم

مرزا قادیانی کی پیش گوئیوں کے متعلق کوئی بحث مکمل نہیں ہوسکتی۔ جب تک ان کی ایک اور اہم اور ایسی پیش گوئی کا ذکر نہ کیا جائے۔ جو شاید مرزا قادیانی کے تمام دوسرے کا رناموں کی نسبت زیادہ زیر بحث آپ کی ہے۔ میری مرادمحتر مدمحمدی بیگم صاحبہ سے مرزا قادیانی کے بیش گوئی بے شار مرتبہ مباحثہ ومجاولہ کا کا مناس بن چکی ہے اور بعض اوقات اس کی وجہ سے جانبین سے فلاظت بھی چینگی گئی۔ البذا میں چاہتا تھا کہ اس پیش گوئی پر بحث نہ کروں۔ لیکن اس کو قلم زد کرنے میں ایک اندیشہ کا امکان ہے۔ یعنی بید کہ بعض مرزائی دوست میری نظر سے ایسے گذر ہے ہیں جو کسی دلیل کو حصول مقاصد کے لئے کہتریا نامناسب نہیں جانتے۔ امکان ہے کہ وہ الوگوں سے بہی کہنا شروع کردیں کہ (سید) حبیب نے مرزا قادیائی کے خلاف قلم اٹھایا اور سب پھی کھا۔ لیکن محمد کا کا کا کا کا دیا کی اور این کے دلائل کا لو ہامات تھا۔

اندریں حالات میں نے فیصلہ کیا ہے کہاس مسئلہ کے متعلق بھی میں اپنے استدلال کو سپر قلم کر دوں لیکن جولوگ اس بحث میں سوقیانہ انداز گفتگو یا بازاری طرز تحریر کے متوقع رہتے ہیں۔وہ اس قسط کے مطالعہ کی تکلیف گوارانہ فر مائیس کہ انہیں مایوسی ہوگی۔

ہشتم ...... قبل ازیں کہ میں اس مسئلہ کے متعلق مرزا قادیانی کی پیش گوئیوں کا ذکر کروں۔ میں بیہ بتادینا چاہتا ہوں کہ محتر مہ محمدی بیگم صاحبہ اب تک بقید حیات ہیں۔عیالدار ہیں اوران کے شوہر بھی زندہ اور سلامت مقام پڑ ضلع لا ہور میں موجود ہیں۔اس موضوع پرتجدید بحث کا نہیں ناگوارگذرنا بھینی ہے۔لہٰذا میں ان سے بہادب عذرخواہ ہوتا ہوں۔

محمدی بیگم صاحبہ اور مرزا قادیانی کا وہ تعلق جومرزا قادیانی چاہتے تھے پیدانہیں ہوسکا۔ لینی محتر مہموصوفہ مرزا قادیانی کے نکاح میں نہیں آئیں لیکن ویسے وہ مرزا قادیانی کی قریبی رشتہ دار تھیں اور رشتہ بھی کئی طرح کا تھا۔ چنانچے معلوم ہوتا ہے۔ محمدی بیگم صاحب مرزا قادیانی کی بھانجی لینی بمشیرہ زادی تھیں۔ بیشج ہے کہ محمدی بیگم صاحب کی والدہ مرزا قادیانی کی سمگی بمشیرہ نہ تھیں۔ بلکہ وہ مرزا قادیانی کی پیشرہ نہ تھیں۔ بلکہ وہ مرزا قادیانی کی چپازاد بہن تھیں۔تاہم چپازاد بہن کی اولا دہونے کی وجہ سے محمدی بیگم ان کی بھانجی ضرورتھیں۔

ا ...... مرزا قادیانی کی چی زاد بهن جومحری بیگم صاحبہ کی والدہ تھیں۔مرزا قادیانی کے حقیق ماموں کے لڑکے سے بیابی ہوئی تھیں۔ گویا وہ مرزا قادیانی کی بھاوجہ تھیں اور محمدی بیگم صاحبہ اس لحاظ سے مرزا قادیانی کی جیتجی بھی ہوتی تھیں۔

رشتے اور بھی تھے۔لیکن بیدور شتے قریب ترین تھے۔ یعنی بید کمحتر مہم کمدی بیگم صاحبہ مرزا قادیانی کی ہمشیرہ زادی یعنی بھانمی اور برادرزادی یعنی بھی تھیں۔لیکن نقاضائے انساف بیہ ہے کہ میں تسلیم کرول کہ شرعاً مرزا قادیانی ان سے نکاح کر سکتے تھے۔لہذا بروئے دستوروعرف عام خواہ بھانمی اور جیتی سے مطالبہ نکاح عیوب کیوں نہ ہوشرعاً جو بات جائز ہے اس پررشتہ داری کے نام سے انگشت اٹھانا خارج از بحث ہے۔

محمدی بیگم صاحبہ سے نکاح کا خیال مرزا قادیانی کوجس طرح سے پیدا ہوا وہ بھی قابل ذکر ہے۔ سنئے محمدی بیگم صاحبہ کے والد مرحوم کا اسم گرا می احمد بیگ صاحب تھا۔ ان کی ایک بہن تھیں جو محمدی بیگم کی بھو بھی ہوتی تھیں۔ اس خاتون کا شوہر عرصہ سے مفقو دالخبر تھا۔ احمد بیگ صاحب نے چاہا کہ بہن کی جائیدادانہیں بذر بعیہ ببدیل جائے اور ان کی بہن کی مرضی بھی بہی تھی۔ لیکن مرزا قادیانی کی منشاء اور ان کی رضامندی کے سوا قانو نا اسیا ہونہیں سکتا تھا۔ لہذا ان کورضامند کرنے کے لئے احمد بیگ کی بوی صاحبہ یعنی محمدی بیگم کی والدہ محتر مدمرزا قادیانی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اس بہنامہ کے متعلق آپ کی رضامندی چاہی۔ مرزا قادیانی نے جواب میں فرمایا محمد ہم استخارہ کرنے کے بعد اس کا فیصلہ کریں گے۔

کھ عرصہ تک جواب کا انتظار کرنے کے بعد محمدی بیگم کے والد صاحب خود مرزا قادیانی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مہدنامہ کا ذکر چھیڑا۔ مرزا قادیانی نے پھراستخارہ کرنے کا وعدہ کیا۔ لیکن ان کی اصرار پراسی وفت جمرہ میں تشریف لے گئے اور استخارہ کیا۔ گر جواب میں جووتی نازل ہوئی اس میں آپ کو ہدایت کی گئی کہ آپ محمدی بیگم کا رشتہ طلب کریں اور اگریدرشتہ ل جائے تو سائل کی امداد کریں۔ ورنہ ہرگز اس کی امداد نہ کریں۔ اس خیال سے کہ

لوگ اس ہبہ کے مسئلہ کو محمدی بیگم سے مرزا قادیانی کے مطالبہ نکاح کا محرک ماننے میں شاید تا مل کریں۔ البندا میں مرزا قادیانی کی ایک تحریر بطور ثبوت پیش کرتا ہوں۔ بیتحریر علی میں ہے کیکن اس کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ بیتحریر کتاب (آئینہ کمالات اسلام ۵۷۳،۵۷۳،۵۷۳، خزائن ج۵۵۲۵) پرموجود ہے۔ وہو ہذا!

''اللہ تعالی نے جھے پروی نازل کی کہاس خص (احمد بیگ) کی بڑی لڑکی کے نکاح کے دوخواست کراوراس سے کہددے کہ پہلے وہ تہمیں دامادی میں قبول کرے اور پھر تہمارے نور سے دوخی حاصل کرے اور کہددے کہ جھے اس زمین کے ہبہ کرنے کا تھم مل گیا ہے۔جس کے تم خواہش مند ہو۔ بلکہ اس کے علاوہ اور زمین بھی دی جائے گی اور دیگر مزیدا حسانات تم پر کئے جائیں گے۔ بشر طیکہ تم اپنی بڑی لڑکی کا جھے سے نکاح کردو۔ میرے اور تہمارے درمیان یہی عہد ہے تم مان لو گے تو میں بھی تسلیم کرلوں گا۔ اگر تم قبول نہ کرو گے تو خبر دار رہو۔ جھے خدا نے یہ بتالیا ہے کہا گرکسی اور شخص سے اس لڑکی کا نکاح ہوگا تو نہ اس لڑکی کے لئے یہ نکاح مبارک ہوگا اور نہ تمہارے لئے اس صورت میں تم پر مصائب نازل ہوں گے۔جن کا نتیجہ موت ہوگا۔ پس تم نکاح کے بعد تین سال کے اندر مرجاؤ گے۔ بلکہ تہماری موت قریب ہے اور ایسانی اس لڑکی کا شوہر بھی کے بعد تین سال کے اندر مرجاؤ گے۔ یہ اللہ کا تکم ہے۔ پس جو کرنا ہے کرلو۔ میں نے تم کو فسیحت کردی ہے۔پس وہ تیزئی سال کے اندر مرجائے گا۔ یہ اللہ کا تکم ہے۔ پس جو کرنا ہے کرلو۔ میں نے تم کو فسیحت کردی ہے۔پس وہ تیزئی وہ تی ہوگا گیا۔''

الہام کے الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کے نکاح کی صورت میں ہبدکی اجازت دینے پر تیار تھے۔اس کے علاوہ اس میں مجمدی بیگم کے والدصاحب کے لئے اقرار کی صورت میں انعام واکرام کا لالچ بھی موجود تھا اور انکار کی صورت میں دھمکی بھی موجود تھی۔لیکن تعجب ہے کہ احمد بیگ صاحب پر نہ لالچ کا اثر ہوا اور نہ تخویف کا، اور اس نے رشتہ دینے سے صاف انکار کردیا۔

جھے معلوم نہیں کہ اس انکار کی وجوہات کیا تھیں ۔لیکن ممکن ہے کہ محمدی بیگم چونکہ مرزا قادیانی کی بھانجی او بھیجی تھیں ۔لہذا احمد بیگ صاحب کو اس میں تکلیف محسوس ہوئی۔ علاوہ ازیں محمدی بیگم صاحب کی بیوی لینی مرزا قادیانی کے سکے فرزند فضل احمرصاحب کی بیوی لینی مرزا قادیانی کی بہوکی (ماموں زاد) بہن بھی تھیں ۔لہذا بہوکی بہن کا بہو کے خسر کے ساتھ نکاح شاید سی کو بھایا نہ ہوگا۔

علاوہ ازیں مرزا قادیانی اور محمدی بیگم صاحب کی عمروں میں بھی بہت تفاوت تھا اور اگر چیشر عاً بیکوئی عیب نہیں کہ میاں بیوی کی عمروں میں تفاوت ہوا در آئے دن تفاوت عمر کے بہت زیادہ ہونے کے باوجودلوگوں میں نکاح ہوتے رہتے ہیں۔ تاہم لوگ بالعوم اپنی بیٹی سی معمر شخص کو دینا لپند نہیں کرتے۔ خصوصاً اس صورت میں کہ شخص فدکورصا حب عیال ہو۔ بیوی زندہ موجود رکھتا ہوا دراس کی اولا دجوان برسر کا راور عیالدار ہو۔ میں احمد بیگ کے انکار کو جھے فیٹ ہوں اوران کو مجم نہیں خیس نے ایک شخص کو مش اس لئے (بقول مرزا قادیانی) کو مجم نہیں خیس نے گئی لئی کی خدا دیکر کیم نے ایک شخص کو مش اس لئے (بقول مرزا قادیانی) قبر کے لئے چن لیا کہ اس نے اپنی لؤی کو خدا کے نبی کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ شاید انبیاء علیہم السلام کی تاریخ میں ایس کوئی مثال موجود نہیں کہ انہوں نے کسی سے نکاح کرنا چاہا ہوا در عورت کا ولئی مشال موجود نہیں گیا ہو۔

مرزا قادیانی اور محدی بیگم صاحبہ کی عمروں میں جوفرق تھااس کا ثبوت بھی مرزا قادیانی بی کی تحریر میں موجود ہے۔ چنانچہ کتاب (آئینہ کمالات اسلام ۵۷، مزائن ج۵۵، مردا کی پرعربی زبان میں ایک فقرہ موجود ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ: ''یہ میری مخطوبہ لینی مطلوبہ ابھی چھوکری ہے اور میری عمراس وقت پچاس سال کے لگ بھگ ہے۔''

قبطنوازدهم

ہرانسان حصول مقصد کے لئے تحریص تخویف اور خوشامد کے تمام ذرائع استعال کرتا ہے۔ محمدی بیگم کے حصول کے لئے مرزا قادیانی نے بھی ان تمام ذرائع کو استعال کیا۔ ان میں اور عام انسان میں فرق تھا تو صرف میہ کہ ان کی طرف سے تخویف وتحریص کے جو ذرائع استعال میں آئے تصان کو الہام اللی کی منظوری بھی حاصل تھی۔ (معاذ اللہ)

مرزا قادیانی کے بیہ جتادیے کے باوجود کہ اگر محمدی بیٹم کوکسی اور جگہ بیاہا تو اس کا خاندان مصائب میں مبتلا ہوگا۔ محتر مہموصوفہ کے والد ماجد نے اس کی شادی دوسری جگہ کردی۔ اس کے بعد بھی مرزا قادیانی اس خیال سے بازنہ آئے اور وہ محمدی بیٹم کے حصول کے لئے ہم ممکن ذریعہ استعمال کرتے رہے۔ ان کو الہام ہوا کہ خداوند تعالیٰ تمام موانع کو دور کرنے کے بعدا نجام کار محمدی بیٹم مان کو دلوادے گا۔ ملاحظہ ہو۔ مرزا قادیانی کا اشتہار مور خدم ارجولائی ۱۸۸۸ء۔ مگر بیہ خیال یا بیالہام بھی غلط لکلا اور مرزا قادیانی کو تادم مرگ محمدی بیٹم سے ملا قات تک نصیب نہوئی۔ مرزا قادیانی نے محمدی بیٹم کے متعلق جو الہا مات شائع کئے وہ قابل ملاحظہ ہیں اور میں مرزا قادیانی نے محمدی بیٹم سے ملاقات کے وہ قابل ملاحظہ ہیں اور میں

ان میں سے بعض کو درج ذیل کرتا ہوں۔سب سے پہلے مرزا قادیانی نے ایک اشتہارشائع کیا۔ اس اشتہار کی تاریخ (۱۰رجولائی ۱۸۸۸ء،مجموعاشتہارات جاس ۱۵۸) ہے۔ آپ لکھتے ہیں:

لكلمات الله أن ربك فعال لما يريد إنت معى وإنا معك عسى إن يبعثك ربك

مقاماً محموداً ''انہوں نے ہمارے نشانوں کو جھٹا یا اور وہ پہلے سے ہنی کررہے تھے۔ سوخدا تعالی ان سب کے تدارک کے لئے جواس کام کوروک رہے ہیں۔ تہمارا مددگار ہوگا اور انجام کار اس کو تہماری کو تہماری کے لئے جواس کام کوروک رہے ہیں۔ تہمارا مددگار ہوگا اور انجام کار اس کے تیرارب وہ قادر ہے کہ جو پچھ چاہے وہ ہوجا تا ہے تو میر سے ساتھ اور میں تیر سے ساتھ ہوں اور عنقریب وہ مقام بحجے ملے گا۔ جس میں تیری تعریف کی جائے گی۔ یعنی گواڈل میں احتی اور نا دان لوگ بدباطنی اور برطنی کی رائے سے بدگوئی کرتے ہیں اور نالائق با تیں مند پرلاتے ہیں۔ لیکن آخر کار خدا تعالیٰ کی مدد کی کرشر مندہ ہوں گے اور سے ان کھلنے سے چاروں طرف تعریف ہوگی۔''

۲..... ''عرص ُتقریباً تین برس کا ہوا کہ بعض تحریکات کی وجہ ہے جن کا مفصل ذکر اشتہار وہم جولائی ۱۸۸۸ء میں مندرج ہے۔خدا تعالیٰ نے پیش گوئی کے طور پر ظاہر فر مایا کہ مرزا احمد بیگ ولد مرزا گاماں بیگ ہوشیار پوری کی دختر کلاں انجام کارتمہارے نکاح میں آئے گی اور وہ لوگ بہت عداوت کریں گے اور بہت مانع آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو۔ لیکن آخرکارایساہی ہوگا اور فر مایا کہ خدا تعالی ہر طرح سے اس کوتمہاری طرف لائے گا۔ ہا کرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے اور ہرا یک روک کو در میان سے اٹھا وے گا اور اس کام کو ضرور پورا کرے گا۔ کوئی نہیں جو اس کوروک سکے۔ چنانچہ اس پیش گوئی کا مفصل بیان مع اس کے ان تمام لوازم کے جنہوں نے انسان کی طاقت سے اس کو باہر کر دیا۔ اشتہار دہم جو لائی ۱۸۸۸ء میں مندرج ہواور جنہوں نے انسان کی طاقت سے اس کو باہر کر دیا۔ اشتہار دہم جو لائی ۱۸۸۸ء میں مندرج ہواوں نے بھی شہادت دی۔ اگریہ پیش گوئی بوری ہوجائے تو بلاشبہ بیخدا تعالیٰ کافعل ہے اور بیپیش گوئی کوئی خت مخالف قوم کے مقابل پر ہے۔ جنہوں نے گویا دشمنی اور عرائی کوئی خت مخالف قوم کے مقابل پر ہے۔ جنہوں نے گویا دشمنی اور عنادی تلوار میں گھینی ہوئی ہوئی ہیں اور ہرائی کوئی کوئی سے مناس پیش گوئی کو انسان کی قدرت سے اس جگہ مفصل نہیں کھوا۔ اس کوا قرار کرنا پڑے گا کہ مضمون اس پیش گوئی کا انسان کی قدرت سے گوکیسا ہی متعصب ہوگا۔ اس کوا قرار کرنا پڑے گا کہ مضمون اس پیش گوئی کا انسان کی قدرت سے بالا تر ہے اور اس بات کا جواب بھی کا مل اور مسکت طور پر اسی اشتہار سے ملے گا کہ خدا وند تعالیٰ نے کیوں یہ پیش گوئی بیان فر مائی اور اس میں کیا مصالے ہیں اور کیوں اور کس دلیل سے یہ انسانی کیوں سے بلاتر ہے۔ "

"(اباس جگہ مطلب یہ ہے کہ جب یہ پیٹ گوئی معلوم ہوئی اور ابھی پوری نہیں ہوئی محلوم ہوئی اور ابھی پوری نہیں ہوئی محل ۔ (جیسا کہ اب تک بھی جو ۱۱ اراپر بل ۱۸۹۱ء ہے۔ پوری نہ ہوئی) تو اس کے بعد اس عاجز کو ایک شخت بیاری آئی۔ یہاں تک کہ قریب موت کے نوبت بینج گئی۔ بلکہ موت کو سامنے دیکھ کر وصیت بھی کردی گئی۔ اس وقت گویا پیٹ گوئی آئکھوں کے سامنے آگئی اور بیمعلوم ہور ہاتھا کہ اب آخری دم ہے اور کل جنازہ فکلنے والا ہے۔ تب میں نے اس پیٹ گوئی کی نسبت خیال کیا کہ شاید اس کے اور معنی ہوں گے جو میں سمجھ نہیں سکا۔ تب اس حالت قریب الموت میں مجھے الہام میا۔ "الحق میں دبک فلا تکون میں المستوین "لیعنی بات تیر سرب کی طرف سے بچ ہوا۔ "الحق میں دبک فلا تکون میں المستوین (از الداد ہام ۲۵ ۲۳۹ ۲۳۹ ۲۳۹ ۲۳۹ ترائی جسم ۲۰۰۵)

سسس ''اس عاجز نے ایک دینی خصوصیت پیش آ جانے سے پہلے اپنے ایک قریبی مرز ااحمد بیگ ولدگاماں بیک ہوشیار پوری کی دختر کلاں کی نسبت بھکم والہام اللی بیاشتہار دیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی مقدر اور قراریافتہ ہے کہ وہ لڑکی اس عاجز کے نکاح میں آئے گی۔خواہ پہلے ہی باکرہ ہونے کی حالت میں آجائے یا خدا تعالیٰ ہیوہ کرکے اس کومیری طرف لے آئے۔'' (اُنٹی ملخصاً)

اس در میری اس پیش گوئی میں ندایک بلکہ چود دوئی ہیں۔ اوّل تکاح کے وقت میر از ندہ رہنا، دوم، تکاح کے وقت تک اس لڑکی کے باپ کا یقیناً زندہ رہنا۔ سوم پھر تکاح کے بعد اس لڑکی کے باپ کا یقیناً زندہ رہنا۔ سوم پھر تکاح کے بعد اس لڑکی کے باپ کا جلدی سے مرنا جو تین برس تک نہیں پنچے گا۔ چہارم اس کے خاوند کا اڑھائی برس کے عرصہ تک مرجانا۔ پنجم اس وقت تک کہ میں اس سے تکاح کروں۔ اس لڑکی کا زندہ رہنا۔ مشتم پھر آخر یہ کہ بیوہ ہونے کی تمام رسموں کو تو ٹر کر باوجود سخت مخالفت اس کے اقارب کے میرے تکاح میں آجانا۔ اب آپ ایمان سے کہیں کہ بیہ باتیں انسان کے اختیار میں ہیں اور وہ اپنے دل کو تھام کر سوچ لیس کہ کیا الی پیش گوئی سے ہوجانے کی حالت میں انسان کا فعل ہو سکتی ہوجائے دل کو تقام کر سوچ لیس کہ کیا الی پیش گوئی سے ہوجانے کی حالت میں انسان کا فعل ہو سکتی ہوجائے۔''

۵..... ۱۰ و پیش گوئی جو مسلمان قوم سے تعلق رکھتی ہے۔ بہت ہی عظیم الثان ہے۔ کیونکہ اس کے اجزاء یہ ہیں۔ (۱) کہ مرز ااحمد بیک ہوشیار پوری تین سال کی میعاد کے اندر فوت ہو۔

فوت ہو۔ (۲) اور پھر داماداس کا جواس کی دختر کلال کا شوہر ہے۔ اڑھائی سال کے اندر فوت ہو۔

(۳) اور پھر یہ کہ مرز ااحمد بیگ تاروز شادی دختر کلال فوت نہ ہو۔ (۲) اور پھر یہ کہ وہ دختر بھی تا نکاح اور تاایام ہیوہ ہونے اور نکاح ٹائی کے فوت نہ ہو۔ (۵) اور پھر یہ کہ یہ عاجز بھی ان تمام واقعات کے پورے ہونے تک فوت نہ ہو۔ (۲) اور پھر یہ کہ اس عاجز سے نکاح ہوجاوے اور فاہر ہے کہ یہ تمام واقعات انسان کے اختیار میں نہیں۔ " (شہادت القرآن می ۸۰ بزائن ج۲ می ۲ عذاب کا جربے کہ یہ تمام واقعات انسان کے اختیار میں نہیں۔ " (شہادت القرآن می ۸۰ بزائن ج۲ می کا عذاب میں گرفتار ہونا اور احمد بیگ کی دختر کلال کا آخر اس عاجز کے نکاح میں آنا یہ پیش گوئیاں میں طرف سے نہیں ہیں تو جھے نام ادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر۔ "

(اشتهارانعامی چار ہزاررو پیہ،مجموعه اشتہارات ج ۲ص۲۱۱)

قسطبستم

محترمہ محری بیگم صاحبہ سے زوجیت کا تعلق پیدا کرنے کے لئے مرزا قادیانی نے جو الہامات شائع کئے ان میں سے بعض میں قسط گذشتہ میں بطور نمونہ پیش کرچکا ہوں۔ چنداور الہامات جواسی قبیل کے بیں ملاحظہ فرمائے۔

۔.... ' ' نفس پیش گوئی سے اس عورت (محمدی بیگم ) کا اس عاجز کے نکاح میں

آ ناتقدیر مبرم ہے۔ 'لا تبدیل لکلہات اللّٰه ''یعنی میری بات بنہیں طلے گ۔ پس اگر لُل جائے تو خدا کا کلام باطل ہوتا ہے۔'

(اشتہار ۲ ۱ / ۱ کو بر ۱۸۹۲ء ، مجوعہ شتہارات ۲ سے سلام ۱۸۹۲ء ، مجوعہ شتہارات ۲ سے ۱۹۷۳) ۸ سند میں (مرزا) نے بردی عاجزی سے خدا سے دعاء کی تو اس نے مجھے البہام کیا کہ میں ان (تیرے خاندان) کے لوگوں کو ان میں سے ایک نشانی دکھاؤں گا۔ خدا تعالیٰ نے ایک لڑکی (محمدی بیگم) کا نام لے کر فر مایا کہ وہ بیوہ کی جائے گی اور اس کا خاونداور باپ یوم تکا آ سے تین سال تک فوت ہو جائیں گے۔ پھر ہم اس لڑکی کو تیری طرف لائیں گے اور کوئی اس کو رک نہ سکے گا اور فر مایا میں تبدیلی نہیں ہوسکتی اور تیرا خدا ہے کلام میں تبدیلی نہیں ہوسکتی اور تیرا خدا جو چا ہتا ہے کر دیتا ہے۔''

٩..... "كذبوا باياتي وكانوبها يستهزؤن فسيكفيكهم الله

ويردها اليك امر من لدنا إنا كنا فاعلين زوجناكها الحق من ربك فلا تكونن من الممترين لاتبديل لكلمات الله إن ربك فعال لما يريد إنا يردها اليك

انہوں نے میرے نشانوں کی تکذیب کی اور شخصا کیا۔ سوخداان کے لئے تختے کھایت کرے گا اور عورت کو والیس تیری طرف لائے گا۔ ہماری طرف سے ہے اور ہم ہی کرنے والے ہیں۔ بعد والیس کے ہم نے نکاح کردیا۔ تیرے رب کی طرف سے سے ہے۔ پس تو شک کرنے والوں سے مت ہو۔ خدا کے کلے بدلانہیں کرتے۔ تیرا رب جس بات کو چا ہتا ہے وہ باالضرور اس بات کو کردیتا ہے۔کوئی نہیں جواس کوروک سکے۔ہم اس کو والیس لانے والے ہیں۔''

(انجام آتھم ص٠٢، ١٢، نزائن جااص٠٢)

اسس "نفدانے فرمایا کہ بیاوگ میری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں اوران سے صلحا کو جواجہ ہیں۔ پس میں ان کونشان دوں گا اور تیرے لئے ان سب کو کافی ہوں گا اور اس عورت کو جواجہ بیگ کی عورت کی بیٹی ہے۔ پھر تیری طرف واپس لا وَل گا۔ یعنی چونکہ وہ ایک اجنبی کے ساتھ نکاح ہوجانے کے سبب سے قبیلہ سے باہر نکل گئ ہے۔ پھر تیرے نکاح کے ذریعہ سے داخل کی جائے گی۔ خدا کی باتوں اور اس کے وعدوں کو کوئی بدل نہیں سکتا اور تیرا خدا جو پھھ چا ہتا ہے وہ کام ہر حالت میں ہوجاتا ہے۔ ممکن نہیں کہ معرض التواء میں رہے۔ پس اللہ تعالی نے لفظ "نے سیکفیکہ مدالت میں ہوجاتا ہے۔ ممکن نہیں کہ معرض التواء میں رہے۔ پس اللہ تعالی نے لفظ" نوسیکفیکہ مدالت میں ہوجاتا ہے۔ بعد میری طرف واپس لائے گا اور اصل مقصود جان رکھے والوں کو جان سے مار ڈالنے کے بعد میری طرف واپس لائے گا اور اصل مقصود جان

اا ...... " را بین احمد به میں بھی اس وقت سے ستر ہ برس پہلے اس پیش گوئی کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے جو (برابین ص ۲۹۲) میں مذکور ہے ۔ " یا أدمر اسکن انت وزوجك الجنة ..... یا صوبحہ اسکن انت

وذوجك الجنة یا احمد اسكن انت وزوجك الجنة "اس جگرتین جگرزوج كالفظ آیا اور تین نام اس عاجز كرد كھے گئے - پہلانام آدم بیوہ ابتدائی نام ہے جب كه خدا تعالی نے اپنے ہاتھ سے اس عاجز كورو حانی وجود بخشا۔ اس وقت پہلی زوجه كاذكر فرمایا - پھردوسری زوجه كودت میں مریم نام رکھا - كيونكه اس وقت مبارك اولا ددی گئ - جس كوستے سے مشابہت ملی اور نیز اس وقت مریم كی طرح گئی ابتلاء پیش آئے - جیسا كه مریم كو حضرت عیسیٰ علیه السلام كی پیدائش كے وقت بهودیوں كی بدباطنوں كا ابتلاء پیش آیا اور تیسری زوجه جس كی انتظار ہے - اس كے ساتھ احمد اس بات كی طرف اشارہ ہے كہ اس وقت حمد اور تعریف ہوگی - یہ کی گئی چھی ہوئی پیش گوئی ہے - جس كا سراس وقت خدا تعالی نے مجھی پر کھول دیا - غرض بی تین مرتبہ ایک چھی ہوئی پیش گوئی کی طرف اشارہ تھا ہوئی۔ یہ زوج کی کا فظ تین مختلف نام كے ساتھ جو بیان كیا گیا ہے وہ اس پیش گوئی کی طرف اشارہ تھا۔ "

(ضميمه انجام آتهم ص٥٨ خزائن ج ١١ص ٣٣٨)

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیبال تشریف المی http://www.amtkn.org

گوئی کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیش گوئی شرطی تھی اور شرط تو بداور رجوع الی اللہ کی تھی۔ لڑکی کے باپ نے تو بہ نہ کی۔ اس لئے وہ بیاہ کے بعد چھ مہینوں کے اندر مرگیا اور پیش گوئی کی دوسری جز پوری ہوگئی۔ اس کا خوف اس کے خاندان پر پڑا اور خصوصاً شوہر پر پڑا۔ جو پیش گوئی کا ایک جزتھا۔ انہوں نے تو بہ کی۔ چنانچہ اس کے دشتہ داروں اور عزیز وں کے خط بھی آئے۔ اس لئے خدانے اس کومہلت دی۔ عورت اب تک زندہ ہے۔ میرے نکاح میں وہ عورت ضرور آجائے گی۔ امید کیسی یقین کامل ہے۔ بیخدا کی باتیں ہیں۔ گلی یقین کامل ہے۔ بیخدا کی باتیں ہیں۔ گلی تیس ہوکرر ہیں گی۔''

(اخبارا الحكم ۱۰ اراگست ۱۹۰۱ء، مرزا قادیانی کا حلفیه بیان عدالت ضلع گورداسپوریس) مرزا قادیانی کے وہ اکثر الہامات ختم ہو چکے۔ جن کا تعلق محمدی بیگم صاحبہ سے مرزا قادیانی کے تعلقات زن وشوہر پیدا کرنے سے تھا۔ ان الہامات سے بیثابت ہوتا ہے کہ بقول مرزا قادیانی:

ا..... الله تعالیٰ نے مرزا قادیانی سے دعدہ کیا کہ محمدی بیگم باکرہ حالت میں ان کے قبضہ میں آئے گی۔ مگرابیانہ ہوا۔

۲..... محمدی بیگم کا نکاح ہو چکا تو بھی اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کوتسلی دی کہ تمام موافع دور کر دیئے جائیں گے اور محمدی بیگم آپ کے نکاح میں آئے گی۔ مگر ایسا بھی نہ ہوا۔

۳ ..... مرزا قادیانی سے اللہ تعالی نے صاف کہددیا کہ محمدی بیگم سے تمہارا نکاح کردیا۔ مگریہ الہام صحح ثابت نہ ہوا۔

سم ..... الله تعالیٰ نے مرزا قادیانی سے محمدی بیگم کے نکاح کو تقذیر مبرم یا اٹل قرار دیا۔ گریہ الہام صحیح ثابت نہ ہوا۔

۲ ...... الہامات کے ذریعہ سے محمدی بیگم کے ورثا کو نکاح نہ کرنے کی صورت میں بدترین عقوبت و تکلیف سے ڈرایا گیا۔ گرانہوں نے اس تخویف کی پرواہ نہ کی اور واقعات اس بات کے شاہد ہیں کہ اس دار الحن میں ہر شخص جن تکالیف کا نشانہ بنتا ہے اور جن سے مرزا قادیا نی کے مرید خودان کا خاندان ان کے ورثا اور خود مرزا قادیا نی بری نہ تھے۔ ان کے علاوہ محمدی بیگم صاحبہ پریاان کے شوہر پریاان کے والد ماجد پرکوئی عذاب نازل نہیں ہوا۔

ے..... مرزا قادیانی نے پیش گوئی کی تھی کہ محمدی بیگم کا والد فلاں میعاد کے اندر فوت ہوگا اور ایسا ہوا لیکن بیا لیک اتفاقی امر ہے۔جس کی وقعت کسی صاحب وانش وہینش کی نظروں میں ایک برکاہ کے برابر بھی نہیں ہوسکتی ۔

مرزا قادیانی نے پیش گوئی کی تھی کہ محمدی بیگم صاحبہ کا شوہر فلاں تاریخ تک فوت ہوجائے گا۔لیکن وہ شخص میرے علم کے مطابق ۲۱ راپر بیل ۱۹۳۲ء تک یعنی تاریخ مقررہ سے کامل تیس سال بعد تک زندہ تھا۔لہذا مرزا قادیانی کی بیپش گوئی بھی پوری نہیں ہوئی۔

9..... خودمحمدی بیگم صاحبہ گھر میں چین سے زندہ ہیں۔ان کی زندگی ایسے آرام سے گذری جیسی کہ بالاوسط پنجاب کی ایسی عورتوں کونصیب ہوتی ہے۔ وہ سہا گن بانصیب صاحب مال اوراولا دہوئی۔

اس مسلّه پراہھی بہت کچھ کھا جاسکتا ہے۔ گروہ غیر ضروری ہے۔ اس لئے کہ اب تک جو کچھ کھا گیا ہے۔ وہ بہت واضح ہے۔ مرزا قادیانی کو جب مخالفین نے تگ کیا کہ بیسب الہامات ناکارہ ثابت ہوئے تو انہوں نے اپنی کتاب (تتہ حقیقت الوی س۱۳۳،۱۳۳، خزائن ۲۲۵س ۵۷۰) پر کھا ہے کہ: '' بیامر کہ الہام میں بیہ بھی تھا کہ اس عورت کا نکاح آسان پر میرے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ بید درست ہے۔ گر جسیا کہ ہم بیان کر پچکے ہیں۔ اس نکاح کے ظہور کے لئے جوآسان پر ماگیا خدا کی طرف سے ایک شرط کھی ہیں۔ وقت شائع کی گئ تھی اوروہ بیک: '' نیا ایہا المهواۃ توبی قان البلاء علیٰ عقبل "'پس جب ان لوگوں نے اس شرط کو پورا کردیا تو نکاح فنج ہوگیا یا تا خیر میں پڑگیا۔''

اس الہام کے الفاظ مجیب ہیں۔ نکاح فنخ ہوگیا یا ملتوی ہوگیا۔ ایک ایسافقرہ ہے جس کی داددینا آسان نہیں۔ تجب ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو یہ اطلاع مرتے دم تک نہ دی کہ اب یہ خاتون تمہارے قبضہ میں نہیں آسکی۔ رہا یہ مسئلہ کہ محمدی بیگم سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ تو بہ کرے۔ ایک جدت ہے جس کا اس تحریر سے پہلے کہیں پی نہیں چاتا۔ محمدی بیگم آزاد نہ تھی۔ وہ رسم کی وجہ سے والدین کے قبضہ میں تھی۔ والدین نے اسے جس کے سپر دکیا۔ وہ ایک سعادت مند بیٹی کی طرح اپنے شوہر کے پاس گئی اور اس نے ایک شریف زادی کی طرح اس کے قدموں میں زندگی گذار دی۔ لہذا اس سے قبہ کا مطالبہ بے حد عجیب اور رسوم پنجاب سے خدائے تعالیٰ کی ناواقی (معاذ اللہ) کا ایک بدیمی شوت ہے اور بس۔

قسط بست وتكم

اس بحٰ کی ابتداء میں نے لکھا تھا کہ مرزا قادیانی نے محمدی بیگم صاحبہ کے حصول کے لئے تحریص و تخویف کے طریق کا رکواختیار کیا۔ الہامات نے اس پروپیگنڈا میں مرزا قادیانی کی جو مدد کی۔ وہ ان الہامات سے ظاہر ہے۔ جواو پر درج ہو بچکے ہیں اوران کا جو نتیجہ لکلا وہ بھی ناظرین کرام ملاحظہ فرما بچکے ہیں۔ لیکن خاص طور پر قابل لحاظ بید حقیقت ہے کہ خود مرزا قادیانی کو ان الہامات کے مؤثر ہونے پر اعتماد نہ تھا۔ اس لئے کہ اگروہ ان الہامات پر اعتماد کلی رکھتے تو ان کی اشاعت پر قاعت کرتے اور حصول مقصد کے لئے دوسرے ذرائع استعال میں نہ لاتے۔ گر انہوں نے ایپانہیں کیا اور غیرالہا می تخویف کے آلات کو بھی خوب استعال کیا۔

غیر الہامی تخویف وتحریص کی داستان بھی دلچسپ ہے۔ ذرا اس کا نمونہ بھی ملاحظہ فرمائے۔آپ نے اپنی سرھن یعنی اینے لڑ کے فضل احمد کی ساس کو جو محمدی بیگم کی پھوپھی ہوتی تخييں \_ ذيل كا خطالكھا: ' بسم الله الرحمٰن الرحيم! نحمد ه فصلى! والده عزت بي بي كومعلوم موكه مجھ كوخبر پیچی ہے کہ چندروز تک محمدی بیگم مرز ااحمد بیگ کی اڑکی کا نکاح ہونے والا بے اور میں خداکی قتم کھا چکا موں کہ اس نکاح سے سارے رشتے ناطے توڑ دوں گا اور کوئی تعلق نہیں رہے گا۔اس لئے نصیحت کی راہ سے لکھتا ہوں کہاہیے بھائی مرزااحمد بیگ کوسمجھا کر بیارادہ موتوف کراؤاورجس طرح سمجھاسکتی ہو۔ سمجھا ؤاورا گراپیانہیں ہوگا تو آج میں نےمولوی نورالدین اورفضل احمد کوخط کھودیا ہے اوراً گرتم اس ارادہ سے بازنہ آؤ تو فضل احمد عزت بی بی کے لئے طلاق نامہ ہم کو بھیج دے اور اگر فضل احمد طلاق نامہ لکھنے میں عذر کرے تو اس کو عاق کیا جائے اور اپتااس کو وارث نہ سمجھا جائے اور ایک پییہ وراثت کا اس کونہ ملے ۔ سوامید رکھتا ہوں کہ شرعی طور پراس کی طرف سے طلاق نامد کھا آ جائے گا۔جس کامضمون بیہوگا کہ اگر مرز ااحمد بیک محمدی بیگم کاغیر کے ساتھ تکا ح کرنے سے بازنہ آوے تو پھراس روز سے جو محدی بیگم کاکسی دوسرے سے نکاح ہوگا۔اس طرف برعزت بی بی برفضل احمد کی طلاق برُ جائے گی۔ توبیشرطی طلاق ہے اور مجھے اللہ تعالی کی شم ہے کہ اب بجز قبول كرنے كوئى را نہيں اورا گرفضل احمہ نے نہ ما نا تو ميں في الفوراس كوعاق كر دوں گا۔ پھروہ میری وراثت سے ایک ذرہ نہیں یاسکتا اوراگر آپ اس وقت اینے بھائی کو سمجھا لوتو آپ کے لئے بہتر ہوگا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے عزت بی بی کی بہتری کے لئے ہرطرح کوشش کرنا جاہی اورمیری کوشش سے سب نیک بات ہوجاتی ۔ مگر تقدیر غالب ہے۔ یادر ہے کہ میں نے کوئی چکی با نہیں کھی۔ مجھے قتم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں ایسا ہی کروں گا اور خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔جس

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تقریف المی http://www.amtkn.org

دن نكاح موگااس دن عزت بي بي كاليچه باقى نېيس رے گا۔''

( مخص مجموعه اشتها رأت جام ۲۲۰ مور خدیم رمی ۱۹ ۱۱ء، راقم مرزا قادیانی از لدهیانه اقبال گغ) ایک خط محمدی بیگم کے باپ مرز ااحمد بیگ کولکھا جس کا خلاصہ بیہ ہے: '' آپ کی لڑکی سے میرا آسان پر نکاح ہوچکا ہے اور مجھ کوالہام پر ایساایمان ہے جیسے 'لا الله الا الله

محدی بیگم سے میرا آسان پر نکارج ہو چکا ہے اور جھکوالہام پر ایساایمان ہے جیسے 'لا اللہ الا اللہ مصحب درسول اللہ ''پر جھے خدائے تعالی قا در مطلق کی شم ہے کہ بیہ بات اٹل ہے۔ یعنی خدا کا کیا ہوا ضرور ہوگا۔ محمدی بیگم میرے نکاح میں آئے گی۔ اگر آپ کسی اور جگہ نکاح کریں گو اسلام کی بڑی ہٹک ہوگی۔ کیونکہ میں دس لا کھآ دمی میں اس پیش گوئی کو مشتہر کر چکا ہوں۔ اگر آپ ناطہ نہ کریں گوتو میر االہام جھوٹا ہوگا اور جگت ہنائی ہوگی۔ جوامر آسان پر تظہر چکا ہے۔ زمین پر وہ ہرگز بدل نہیں سکتا۔ آپ اپ ہے ہتھ سے اس پیش گوئی کو پورا کرنے کے معاونین بنیں۔ دوسری جمہر شد نامبارک ہوگا۔ میں نہایت عاجزی سے اور اوب سے التماس کرتا ہوں کہ اس رشتہ سے جگہ رشتہ نامبارک ہوگا۔ میں نائر کی کے لئے گوٹا گوں برکتوں کا باعث ہوگا۔ وغیرہ وغیرہ و

ایک ایبابی خطا پنسرهی مرزاعلی شیر بیک (والدعزت بی بی) کے نام بھی لکھااوراس میں اپنی بے کسی، بے بسی ظاہر کر کے خواہش کی کہ اپنی بیوی (والدہ عزت بی بی) کو سمجھا دیں کہ اپنے بھائی مرزااحمد بیک (والدمحمدی بیگم) سے لڑ جھگڑ کراسے اس ارادہ سے بازر کھیں۔ورنہ میں تمہاری لڑکی کو اپنے بیٹے فضل احمد سے طلاق دلوا دوں گا۔ آپ اس وقت کو سنجال لیس اور احمد بیک کواس ارادہ سے منع کر دیں۔ورنہ جمھے خدا کی شم کہ بیسب رشتہ ناطر تو ڑدوں گا اور اگر میں خدا کا ہوں تو وہ جمھے بیائے گا۔''

باوجود ان خطوط کے بھی مرزا قادیانی کا نکاح محمدی بیگم سے نہ ہوااورادھرفضل احمد نے بھی اپنی بیوی کو طلاق نہ دی اوراسپنے والدصاحب کے گھر کوروشن ترکرنے کی مطلق پرواہ نہ کی۔ جس کا نتیجہ یہ ہواکہ اپنی قسموں کے مطابق مرزا قادیانی نے اپنی زوجہاوّ ل اوردولڑکوں مرز اسلطان احمد بیگ وفضل احمد بیگ سے قطع تعلق کرلیا۔

(دیکھواشہار نفرت دین قطع تعلق ازا قارب خالف دین ، مجموع اشہارات جا اس ۲۰۰۰)
محمدی بیگم صاحبہ کے حصول کے لئے مرزا قادیانی کے الہامی اورغیر الہامی مساعی کے متعلق جو پچھے عرض کرنا تھا۔وہ اختتام کو پہنچا۔ (الحسد اللّٰه علیٰ ذالك ) کیکن قبل ازیں کہ میں اس قصہ کوختم کروں۔ میں اتناعرض کرنا ضرور کی فیث ہوں کہ میری ناقص رائے میں بیقضیہ دو کیا ظرے مرزا قادیانی نے خلاف جاتا ہے۔اوّل! تو یوں کہ مرزا قادیانی نے اس معاملہ کے متعلق

جس قدر پیش گوئیاں بھی کیس وہ (احمد بیگ مرحوم کے سوا) سب کی سب غلط ثابت ہوئیں اور دوسرے! یوں کہ مرزا قادیانی نے ناکامی سے غصہ کھا کراپی پہلی بیگم صاحبہ محتر مہسے قطع تعلق کرلیا۔انہوں نے اپنی سیرهن کو بیدهم کی دی کہا گروہ اپنے بھائی (محمدی بیگم کے والد) کود باؤڈال کررشتہ دینے پرراضی نہ کرے گی تو اس کی لڑکی کو طلاق دلوادی جائے گی۔ ناکامی کی صورت میں مرزا قادیانی نے اپنے لڑکے فضل احمد بیگ کو مجور کیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے دے الائکہ اس عفیفہ کا کوئی قصور نہ تھا اور وہ اپنی عمرا ور حالت کے لیا ظریب حمدی بیگم صاحبہ کا رشتہ دلوانے میں کوئی بااثر مدا فیلت نہیں کرسکتی تھی۔

انتہاء یہ ہے کہ جب نضل احمد بیگ صاحب نے اپنے والد ماجد لیمنی مرزا قادیانی کے اشارے پر ناچنے سے انکار کردیا اور بیگناہ ہوی کوطلاق نہ دی تو مرزا قادیانی اس سے ناراض ہوگئے اور اسے عاق اور محروم الارث کر دیا۔ حالانکہ عاق بیٹے کوبھی محروم الوارث کرنا شریعت کے خلاف ہے۔ میں جب اس واقعہ پرغور کرتا ہوں تو فضل احمد بیگ صاحب کی عزت میرے دل میں المضاعف ہوجاتی ہے۔ اس لئے کہ خدائے قدوس نے جہاں بیتھم دیا ہے کہ کوئی فرزند والدین کے سامنے (جب وہ بہت بوڑھے ہوجائیں تو) اف بھی نہ کرے۔ وہاں بیتھی تھم دیا ہے کہ شریعت کے خلاف والدین کے احکام کی پابندی نہ کی جائے اور کسی گروہ ،قوم یا خاندان کی عداوت کی وجرسے مسلمان کوجاد وعدل وانصاف سے بھی مخرف نہیں ہونا چاہئے۔

کی وجہ سے مسلمان کو جاد ہ کا دو انسان سے بھی منحر ف نہیں ہونا جائے۔
مرز اقادیانی نے اپنے بیٹے مرز اسلطان احمد بیگ سے بھی قطع تعلق کرلیا۔ ان دونوں بھائیوں نے حفظ حدود شریعت کے لئے مالی لحاظ سے بہت بڑا نقصان اٹھایا۔ اگر وہ شریعت کوچھوڑ کرمرز اقادیانی کوراضی رکھتے تو آج قادیان کی لا تعدا ددولت کے مالک ہوتے۔ مگر انہوں نے ایسانہیں کیا۔ جزاہد اللہ تعالیٰ !

مرزا قادیانی نے خفا ہوکر جو کچھ کیا وہ ان کے ایسے بلند پایدانسان کی شان کے لائق نہ تھا۔ مرزا قادیانی کی اردو کمزوراور پیس پیسی تھی تو کیا ، وہ تبحر عالم تو تھے۔للہذا بیسب افعال ان کی شان سے بطور عالم وانسان بعید تھے تابہ نبی اللہ چہرسد۔

قسط بست وروم

مرزا قاندیانی کے ایسے افعال واقوال جوایک عام انسان کی شان شایان بھی نہیں ہیں۔ اسی ایک مثال تک محدود نہیں ہیں کہ انہوں نے ایک عورت کے حصول میں ناکام ہوکراپٹی رفیقہ حیات اوراپٹی اولا دیر سختی روار کھی۔ بلکہ اس کی گئی مثالیس آسانی سے پیش کی جاسکتی ہیں۔لہذا مرزا قادیانی کی تح یک قبول ندکرنے کے لئے میرے پاس سولہویں دلیل موجودہے۔ سولہویں دلیل

مرزا قادیانی کے بعض افعال واقوال پیغیبرتو کجاعام انسان کی شان کے شایاں بھی نہ تھے۔اس کی مثالیس گنوا تا ہوں تو عرض کرنا پڑے گا کہ:

ا ..... آپ نے محمدی بیگم کے حصول میں ناکام ہونے پر اپنی پہلی بیگم جو بیگناہ تھیں۔ان سے قطع تعلق کرلیا۔

۲..... بیرون کوبلاوجه عاق کردیا۔

۳ .....
 ۳ .....
 ۳ .....
 ۳ .....
 ۳ .....
 ۳ ....
 ۳ ....
 ۳ ....
 ۳ ....
 ۳ ...
 ۳ ...
 ۳ ...
 ۳ ...
 ۳ ...
 ۳ ...
 ۳ ...
 ۳ ...
 ۳ ...
 ۳ ...
 ۳ ...
 ۳ ...
 ۳ ...
 9 ...
 9 ...
 1 ...
 1 ...
 2 ...
 3 ...
 4 ...
 5 ...
 6 ...
 7 ...
 8 ...
 9 ...
 9 ...
 1 ...
 1 ...
 2 ...
 3 ...
 4 ...
 5 ...
 6 ...
 7 ...
 8 ...
 9 ...
 1 ...
 1 ...
 2 ...
 3 ...
 4 ...
 5 ...
 6 ...
 7 ...
 8 ...
 9 ...
 1 ...
 1 ...
 1 ...
 2 ...
 3 ...
 4 ...
 5 ...
 6 ...
 7 ...
 8 ...
 9 ...
 1 ...
 1 ...
 1 ...
 1 ...
 2 ...
 3 ...
 4 ...
 5 ...
 6 ...
 7 ...
 8 ...
 9 ...
 1 ...
 1 ...
 1 ...
 1 ...
 2 ...
 3 ...
 4 ...
 5 ...
 6 ...
 6 ...
 7 ...
 8 ...
 9 ...
 1 ...
 1 ...
 1 ...
 2 ...
 3 ...
 4 ...
 4 ...
 5 ...
 6 ...
 6 ...
 7 ...
 8 ...
 9 ...
 1 ...
 1 ...
 1 ..

۵ ...... آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ کے خلاف ایسے الفاظ استعال کے جونہایت ہی تقیل ونا مناسب تھے۔حضرت خاتم انہین رحمته اللعالمین کے زمانہ میں بھی عیسائی اور موسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے پر ایمان رکھتے تھے۔ لیکن صاحب،قاب قوسین اوا دنے نے نان کے معتقدات کی تر دید نہایت مہذب الفاظ میں کی۔جس کا شاہد قرآن ہے۔حضور سرور کا مُنات کے خصرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کونہایت اعلیٰ الفاظ میں بیان کیا اور ان کی اور محترمہ کی عصمت کی شہادت دی۔قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر فخر ومبابات سے موجود ہے۔لیکن مرزا قادیا نی نے موصوفہ قرآن وحدیث کی شان میں رکیک الفاظ استعال کئے۔ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادب مانع ہے کہ میں ان کے متعلق دلیل پیش کرنے جنیال سے نقل بھی ایسے الفاظ استعال کروں جو تہذیب سے گرے ہوئے ہیں اور ان کی والدہ محترمہ کے متعلق تو میں ہرگز کوئی برالفظ بطور مثال بھی استعال نہیں کرسکا۔ البذا میں مرزا قادیا نی کی دو تحریریں بطور مثال پیش کرتا ہوں جس میں انہوں نے نبینا حضرت عیسیٰ علیہ مرزا قادیا نی کی جو کے بینا حضرت عیسیٰ علیہ مرزا قادیا نی کی جنگ کی ہے اور اسی پراپنی اس تحری کی سے مورختم کرتا ہوں۔

مرزا قادیانی اپنی کتاب (کشی نوح ص ۲۵ بخزائن ۱۹ص ۱۷) کے حاشیہ پر ککھتے ہیں کہ: ''یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے اس کا سب تو یہ تھا عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔شاید کسی بیاری کی وجہ سے یا پر انی عادت کی وجہ سے۔'' (معاذ اللہ! حبیب) پھر آپ اپنی کتاب (کمتوبات احمدید ۳۳ م ۳۳،۸۳۳) پر رقم فرماہیں کہ:''دمسے کا چال چلن کیا تھا۔ایک کھاؤ ہیو، شرائی، نہ زاہد نہ عابد، نہ تق کا پرستار متکبر خود بین خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔''یا درہے کہ آخری الزام کی تر دید خود خداوند تعالیٰ نے قر آن پاک میں کی ہے۔ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔

۲ ...... مرزا قادیانی نے اپنے محروں کوالیی گالیاں دی ہیں جواز بس دل آزار ہیں۔ حالائکہ آپ خوداس عادت کی ندمت کرتے ہوئے اپنی کتاب (کشتی نوح ص ۱۱، نزائن ج۱۹ ص۱۱) پر لکھتے ہیں کہ: 'دکسی کو گالی مت دو گودہ گالی دیتا ہو''

پھراپی کتاب (ضرورت الامام ۸۰ نزائن ج۱۳ س ۲۷۸) پرخود ہی فرماتے ہیں کہ:
''چونکہ اماموں کوطرح طرح کے اوباشوں اورسفلوں اور بدزبان لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔اس
لئے ان میں اعلیٰ درجہ کی اخلاقی قوت کا ہونا ضروری ہے۔تاان میں طیش نفس اور مجنونا نہ جوش پیدا
نہ ہواور لوگ ان کے فیصلہ سے محروم نہ رہیں۔ یہ نہایت قابل شرم بات ہے کہ ایک شخص خدا کا
دوست کہلا کر پھراخلاق رذیلہ میں گرفتار ہواور درشت بات کا ذرا بھی متحمل نہ ہوسکے۔''

مرزا قادیانی کے اس کلام کا نقاضا تو بیتھا کہ وہ اپنے مخالفین کی بدگوئی کے مقابلہ میں کلام نرم سے کام لیتے ۔لیکن حقیقت بیہ ہے کہ خالفین کوانہوں نے بے نقط گالیاں دی ہیں۔ پراگر ایسا کرنے کے لئے ان کے پاس کوئی عذرتھا بھی تو ان لوگوں کو کو سنے کے لئے ان کی طرف سے کیا عذر پیش کیا جاسکتا ہے۔ جنہوں نے مرزا قادیانی کو برا بھلانہیں کہا۔ بلکہ ان کے دعاوی کو سلیم کرنے سے انکار کردیا۔ ایسے لوگوں کے متعلق کتاب (انوار الاسلام ص۳۰، خزائن ج۴ ص۳۱) پر فرماتے ہیں کہ: ''جو خص اپنی شرارت سے بار بار کہا گا کہ فلاں کے متعلق مرزا قادیانی کی پیش گوئی غلط نگلی اور پھیشم و حیا کو کامنہیں لائے گا اور بغیراس کے جو بھارے اس فیصلہ کا انصاف کی روسے جواب دے سکے انکار اور زبان درازی سے بازنہیں رہے گا اور بھاری فئے کا قائل نہیں ہوگا۔ تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو والد الحرام بننے کا شوق ہے اور وہ حلال زادہ نہیں۔''

کسس کین مرزا قادیانی کی شان کے خلاف ان کی سب سے دل آ زار تحریر وہ ہے جوخودان کے قلم سے نکلی۔ تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ آپ نے ادعائے نبوت سے پہلے اعلان کیا کہ آپ کو برا بین احمد بیر کے نام سے ایک کتاب شائع کرنا ہے۔ لیکن روپیہ موجود نہیں۔ اللہ المسلمان قیمت پیشگی روانہ کردیں۔ اس لئے کہ اس کتاب میں حقانیت اسلام پر تین سودلاکل ہوں گے۔ لوگوں نے لاکھوں روپے روانہ کئے۔ جس کا مرزا قادیانی نے خوداعتراف کیا۔ آپ

نے تین جلدیں لکھنے کے بعداعلان کیا کہ کتاب ایک سوجز وتک پہنچ گئی ہےاور قیت بڑھا کریہلے دس اور پھر بچیس رویے کردی لیکن چوتھی جلد کے خاتمہ پر آپ نے اعلان کردیا کہ اب اس کتاب ك يحكيل الله تعالى نے اينے ذمه لے لى ہے اور اس كے بعد آپ نے كتاب كى اشاعت بند کردی قطع نظراس کے کہ بقول مرزا قادیانی ،اللہ تعالی نے جو دعدہ پھیل کتاب کے متعلق کیا تھا وہ اب تک پورانہیں ہوا۔ حالا ککہ اللہ تعالی قرآن یاک میں اپنی شان یوں بیان کرتا ہے کہ ہمارا وعدہ ہمیشہ بورا ہوکرر ہتا ہے۔مرزا قادیانی نے خوداس کتاب کے متعلق اینے مواعید کو پس پشت وال دیا۔ لیکن جب لوگوں نے تقاضے کئے تو آپ نے ایک اشتہار شائع کیا۔ جو (اخبار بررقادیان مجريه راگست ١٩٠١ء، مجموعه اشتهارات جساص ٨٧٠٨١) مين درج جواراس كامضمون درج ذيل ہے۔ "اس تو قف کوبطور اعتراض پیش کرنامحض لغو ہے۔قر آن کریم بھی باوجود کلام اللی ہونے کے ۲۳ برس میں نازل ہوا۔ پھراگر خدائے تعالی کی حکمت نے بعض مصالح کی غرض سے براہین کی تکمیل میں توقف ڈال دی تواس میں کون ساہرج تھا۔اگریہ خیال کیا جائے کہ بطور پیشگی خریداروں سے روپیلیا ہے تو ایسا خیال کرنا بھی حتق اور ناواقفی ہے۔ کیونکہ اکثر براہین احمد ہیے کا حصد مفت تقسيم ہوا ہے اور بعض سے یا فچ رو پیداور بعض سے آئھ آنہ تک قیمت لے لی گئی ہے اور ا یسے بہت کم لوگ ہیں جن سے دس روپیہ لئے گئے اور جن سے بچیس روپیہ لئے گئے ہوں وہ تو صرف چندہی انسان ہیں اور پھر ہا وجوداس قیمت کے جوان حصص براہین احمد بیہ کے مقابل جومنطیع ہوکرخر بداروں کو دیئے گئے کچھ عجب نہیں۔ بلکہ عین موزوں ہے۔اعتر اض کرنا سراسر کمینگی اور سفاہت ہے۔ پھر بھی ہم نے بعض جاہلوں کے ناحق شور وغو غاکا خیال کر کے دومرتباشتہاردے دیا کہ جو شخص براہین احمد میکی قیمت واپس لینا جا ہے وہ جماری کتاب جمارے پاس روانہ کردے اور اپنی قیت واپس لے لے۔ چنانچہوہ تمام لوگ جواس فتم کی جہالت اپنے اندر رکھتے تھے انہوں نے کتابیں واپس کر دیں اور قیمت لے لی اور بعض نے کتابوں کو بہت خراب کر ہے بھیجا۔ مگر ہم نے قیمت دے دی۔ کی دفعہ ہم ککھ چکے ہیں کہ ہم ایسے کمینظ بعوں کی ناز برداری نہیں کرنا چاہتے اور ہرایک وفت قیمت واپس دینے کو تیار ہیں۔ چنانچہ الله تعالی کا حکم ہے کہ ایسے دنی الطبع لوگوں سے خدانے ہم کوفراغت بخشی۔''

ناظُرین کرام اس اشتہار کو بار بار پڑھیں اور فیصلہ کریں کہ پیتح ریا یک نبی تو کیا معمولی انسان کے شایان شان بھی ہے؟

قسط بست وسوم

مرزا قادیانی کے مندرجہ بالا الفاظ ایسے ہیں جن کے خلاف نرم ترین الفاظ میں صدائے احتجاج بلند کرنے والا بھی اس کے سوااور کچھنہیں کہ سکتا کہ مرزا قادیانی کے بیالفاظ ایک معمولی آ دمی کے شایان شان بھی نہیں۔ تابہ نبی اللہ چہرسد۔ اس خیال سے کہ ناظرین کرام ان افعال واقوال کا مواز نہ کرتے ہوئے کہیں۔ اس معیار کونظر انداز نہ کردیں۔ جومرزا قادیانی نے خود مقرر کیا ہے۔ میں مکررعرض کے دیتا ہوں کہ مرزا قادیانی کتاب (ضرورت الامام میں ۸، نزائن جو مصل کے دیتا ہوں کہ مرزا قادیانی کتاب (ضرورت الامام میں ۸، نزائن کے سام ۲۵۸) پرارشاد فرماتے ہیں کہ: '' بینہایت قابل شرم بات ہے کہ ایک شخص خدا کا دوست کہلا کر پھرا خلاق رذیلہ میں گرفتار ہواور درشت بات کا ذرا بھی متحمل نہ ہوسکے۔''

گراپ اس قول کے باوجود آپ نے اپنے وقت کے مولویوں کو بعض اوقات اشتعال کے بعداورا کشر اوقات بلاا شتعال ایس گالیاں دی ہیں کہ العظیمة للله اس سلسلة تحریرکو ادب و تہذیب سے نبھانے کے بعد میں کوئی ایس بات لکھنا پندنہیں کرتا جو برادران قادیان پر گرال گذرے۔ لہذا ناظرین کرام کو ان الفاظ سے آگاہ کرنے پر اکتفاء کرتا ہوں۔ جو مرزا قادیانی نے اپنے وقت کے علماء کے خلاف نام لے لے کر استعال کے علماء کے نام لکھنا ہے سود ہیں۔ طویل حوالے دینا غیرضروری ہیں۔ صرف مرزا قادیانی کے الفاظ قل کردینا کافی ہے۔ جس کسی کو شبہ ہووہ مرزا قادیانی کی کتابیں نکال کران کو تلاش کرلے۔ ناکام رہ تو جھے سے مدحاصل کرے۔ میں خدمت کے لئے حاضر ہوں۔ لیکن اس کے بعد مرزا قادیانی کے متعلق اپنی مدحاصل کرے۔ میں خدمت کے لئے حاضر ہوں۔ لیکن اس کے بعد مرزا قادیانی کے متعلق اپنی مدحود قائم کرلے۔ جھے اس میں مدد سے سے معذور شمجھے۔

مرزا قادیانی کی گالیوں کی فہرست کے لئے میں مولوی محمد یعقوب صاحب کا مرہون منت ہوں۔اب آپ ان کی فہرست ملاحظ فرما ہے ۔وہوا ہذا!

الف ...... بدذات فرقۂ مولویان۔تم نے جس بے ایمانی کا پیالہ پیا۔ وہی عوام کالنعام کو بھی پلایا۔ اندھیرے کے کیڑو۔ ایمان وانصاف سے دور بھاگنے والا۔ اندھے نیم دہریہ، ابولہب اسلام کے دشمن، اسلام کے عارمولویو، اے جنگل کے وحثی، اے نابکار، ایمانی روشنی سے مسلوب، احتی مخالف اے پلید دجال، اسلام کے بدنام کرنے والے اے بد بخت مفتریو، آئی، اشرار، اوّل الکافرین اوباش، اے بدذات خبیث، دشمن اللّٰداور رسول، ان بیوتو فوں کے بھاگنے کی جگہ ندر ہے گی اور صفائی سے ناک کٹ جائے گی۔

ب..... بایمان اند هے مولوی، پاگل بدذات بدگوہری ظاہر نہ کرتے۔ بے حیائی سے بات برطانا، بددیانت بے حیا انسان، بدذات فتنہ انگیز، بدقسمت منکر، بدچلن، بخیل، بداندیش، باطنی جذام، بخل کی سرشت والے، بیوقوف جاال بیوده، بدعلاء، باطنی جذام، بخل کی سرشت والے، بیوقوف جاال بیوده، بدعلاء، بے بھر۔

پ..... پليد طبع ـ

ت ..... تمام دنیا سے بدتر ، ننگ ظرف ، ترک حیا، تقوی دیانت کے طریق کو بعکی چھوڑ دیا۔ ترک تقوی کی شامت سے ذات بہنچ گئے۔ تکفیر ولعنت کی جھاگ منہ سے نکالنے کے لئے۔

ث ..... ثعلب الومرى ثمر اعلها يها الشيخ الضأل والدجأل البطأل

ج..... جھوٹ کی نجاست کھائی، جھوٹ کا گو کھایا۔ جاہل، وحثی، جادۂ صدق

وثواب سے منحرف ودور، جعلساز، جیتے ہی جی مرجانا۔

چ.... چوہڑے پھار۔

ح ..... جمار ، مقاء ، حق وراسی مے مخرف ، حاسد ، حق پوش ۔

خ ..... خبیث طبع مولوی جویهودیت کا خمیراین اندرر کھتے ہیں۔خزیر سے زیادہ پلید،خطا کی ذلت انہی کے منہ میں ۔ خالی گدھے۔ خائن،خیانت پیشہ خاسرین خالیہ من نورالرحمٰن، خام خیال،خفاش۔

د...... دل سے محروم، دھوکا دہ، دیانت ایمانداری راستی سے خالی، دجال، دروغ گو، دیممن سچائی، دیممن قرآن، دلی تاریکی، ذلت کی موت، ذلت کے ساتھ پردہ داری، ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوں چیروں کوسوروں اور بندروں کی طرح کردیں گے۔

وش<sup>س</sup> ومول کی طرح مسخره۔

ر ..... رئیس الدجال، رایش سفید کو منافقانه سیابی کے ساتھ قبر میں لے

جائيں گے۔روسياه،روباه باز،رئيس المنافقين،رأس المعتدين،رأس الغاوين۔

ز...... زهرناک مارنے والے، زندیق زور کم یغشو الی موحی الغرورا۔

س ..... سچائی چھوڑنے کی لعنت انہی پر برس سفلی ملا، سیاہ دل مکر، سخت بے حیا، سیاہ دل مکر، سخت بے حیا، سیاہ دل فرقہ کس قدر شیطانی افتر اور سے کام لے رہا ہے۔ سادہ لوح سانسی، سفہا، سفلہ، سلطان المتکبرین الذی اضاع دینہ بالکبروالتو ہین، سگ بچگان۔

| ش بشرم وحیا سے دور، شرارت خباثت وشیطانی کارروائی والے، شریف از                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| سفلہ نے تر سد، بلکہاز سفلگئے او ہتر سد، شریر مکار، پینچی ہے بھراہوا، پینخ نجدی۔           |
| ص صدرة القناة نيوش،صدرك ضربه ديريك رباني بحاروماء_                                        |
| ض                                                                                         |
| ط طالع منحوس طبثتم نفا بالغاءالحق والدين _                                                |
| ظ                                                                                         |
| ع علماء السواء، عداوت اسلام، عجب دیندار والے، عدوالعقل، عقارب،                            |
| عقب الكلب ،عدو ها_                                                                        |
| غ غول الاغوى،غدارسرشت،غالى،غافل_                                                          |
| ف                                                                                         |
| ق قبر میں پاؤں لئکائے ہوئے قست قلومہم ، قد سیق الکل فی الکذب۔                             |
| ک کیبنه در بمهار زاد ہے۔کوتاہ نطفہ۔کھوپری میں کیڑا۔ کیڑوں کی طرح خود                      |
| ى مرجائيں گے۔ كتے۔                                                                        |
| گ گدها، گندے اور پلید فتوی والے، کمینه گندی کارروائی والے، گندی                           |
| عادت، گندے اخلاق، گندہ دہانی، گندے اخلاق والے۔ ذلت سے غرق ہو جا کیج دل قوم،               |
| گندی روحو۔                                                                                |
| ل لاف وگزاف والے العنت کی موت۔                                                            |
| م مولویت کوبدنام کرنے والو۔ مولویوں کا منہ کا لاکرنے کے لئے ، منافق ،                     |
| مفتری،موردغضب،مفسد،مرے ہوئے کیڑے،مخذول،مجبور،مجنون،معزور،منکر،مجوب،مولوی                  |
| مکس طینت،مولوی کی بک بک،مردارخوارمولو یو۔                                                 |
| ن نجاست نہ کھاؤ، نااہل مولوی، ناک کٹ جائے گی، ناپاک طبع لوگوں نے                          |
| نايينا علماء،نمك حرام،نفسانى ناپاك نفس، نابكار قوم،نفرتى ناپاك شيوه، نادان متعصب، نالاكق، |
| فس امارہ کے قبضہ میں نااہل حریف، نجاست سے بھرے ہوئے، نادانی میں ڈوبے ہوئے،                |
| نجاست خواری کاشوق _                                                                       |
| ب ما ما ما ما ما من الله الله الله الله الله الله الله الل                                |
| ه مالکین، مندوزاده _                                                                      |

ی..... یک چیثم مولوی، بهودیا نه تحریف، یهودی سیرت، یا ایها الشیخ االضال والمفتر ی البطال، یهودکے علماء، یهودی صفت۔

قسط بست وجہارم

نثر میں آپ مرزا قادیانی کی تحریر کاوہ نمونہ ملاحظہ فرما چکے۔ جوبطور انسان ان کی شان کے شایاں نہ تھا۔ اب ذرانظم میں ان کے غیض وغضب کانمونہ ملاحظہ فرمائیے۔الین نظمیں متعدد ہیں۔گرمیں صرف چندا شعار پیش کرنے پراکتفا کرتا ہوں۔

نظم میں گالیاں

آج کل وہ خرشتر خانہ میں ہے اک سگ دیوانہ لودیانہ میں ہے اس کی نظم ونثر واہیات ہے بدزبال بدگوہر وبدذات ہے آ دمیت سے نہیں ہے اس کومس ہے نجاست خواردہ مثل مگس منہ یر آ تکھیں ہیں مگر دل کور ہے سخت برتہذیب اور منہ زور ہے آ دمی کاہے کو ہے شیطان ہے حق تعالی کا وہ نافرمان ہے بھونکتا ہے مثل سگ وہ بار بار چنجتا ہے بیپودہ مثل حمار بکتے بگتے ہوگیا ہے باولا مغز لونڈوں نے لیا ہے اس کا کھا کچھ نہیں محقیق پر اس کی نظر اس کا اک استاد ہے سو بدگہر اس کی صحبت کی بیرسب تاثیر ہے دوغلا استاد اس کا پیر ہے بواہب کے گھر کا برخوردار ہے جہل میں بوجہل کا سردار ہے جانور ہے یا کہ آدم زاد ہے سخت دل نمرود یا شداد ہے مسخرا ہے منہ پھٹا اوباش ہے ہے وہ نابینا ویاخفاش ہے پھر محدث بنتے ہیں دونوں شرر وہ مقلد اور مقلد اس کا پیر اس کو چڑھتا ہے بخاری سے بخار پھیرتا ہے اس سے منہ اب نابکار جس طرح کہ زہر ماروسگ میں ہے شورہ پستی ان کی ہررگ رگ میں ہے لا کھ لعنت اس کے قیل وقال پر ہائے صد افسوس اس کے حال پر مل گیا کفار سے وہ بے دلیل آ دمی ہے یا کہ ہے بندر ذلیل نصاریٰ کا معین وہ یہودی ہے

یادری مردود کا

ہے خوشہ چیں

اس سلسلہ کو قلم بند کرتے ہوئے مجھے کسی موقعہ پر الی تکلیف نہیں ہوئی۔جیسی کہ مرزا قادیانی کی محولہ بالاتح بروں کانمونہ پیش کرتے ہوئے محسوس ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس باب کو جلد سے جلد ختم کروں لیکن دیانت محیفہ نگاری مجبور کررہی ہے کہ ایک اور بات بھی جواس ختمن میں داخل ہے عرض کروں ۔

ہرصاحب قلم کا فرض ہے کہ وہ حوالہ دیتے ہوئے انتہاء کی احتیاط سے کام لے۔ اپنے خیالات کے اظہار میں انسان کی آزادی اس کا پیدائش حق ہے۔ وہ چاہتو اللہ تعالیٰ کے وجود باوجود سے انکارکر کے دلائل پیش کرے۔ گراخلاق تہذیب دیانت تحریراور شرافت نے اس کو پابند کردیا ہے کہ یہ کسی کی تحریر میں تحریف نہ کرے اور اس کا حوالہ دیتے ہوئے اس میں کوئی تبدیلی نہ کرے۔ خدائے تعالیٰ کوخود گوار انہیں کہ اس کے نام سے کوئی الیمی کتاب (تحریر) منسوب کی جائے جو اس کی بارگاہ سے نازل نہ ہوئی ہو۔ اس کو خدائے قد وس نے افتر اعلیٰ اللہ کا نام دیا ہے اور اس کی وعید بہت سخت بیان فر مائی ہے۔

اس سے مستبط ہوتا ہے کہ انسان اگر کسی دوسر ہے انسان سے کوئی الی تحریر یا بات منسوب کر ہے جواس کی نہ ہوتو یہ جائز نہ ہوگا۔ جھے افسوس ہے کہ جناب مرزا قادیانی کی تحریر میں بعض ایسے حوالے موجود ہیں۔ جن کا وجوداس خاکسار کوئیس ملا۔ اگر یہ میری غلطی ہے تو میں ان حوالوں کا پند ملنے پرادب سے مرزا قادیانی کی روح اوران کے پیروکار حضرات سے معافی مانگ لوں گا وراظہار ندامت کروں گا۔

میں ایسے حوالوں میں سے صرف تین بطور نمونہ پیش کرنے کی جراُت کرتا ہوں۔
اوّل ..... اپنی کتاب (حقیقت الوی ص ۳۹، نزائن ج۲۲ص ۴۷) پر اور اپنی کتاب (حقیقت الوی ص ۳۹، نزائن ج۲۲ص ۴۷) پر اور اپنی کتاب (محفظ بغیر در از قادیانی لکھتے ہیں:''بات سے کہ جب مجد د صاحب سر ہندی نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اگر چہ اس امت کے بعض افراد مکالمہ ومخاطبہ اللہ سے مخصوص ہیں اور قیامت تک مخصوص رہیں گے ۔ لیکن جس شخص کو بکثر ت اس مکالمہ ومخاطبہ سے مشرف کیا جائے اور بکثر ت امور غیبیواس پر ظاہر کئے جا کیں۔ وہ نبی کہلاتا ہے۔''

میں بدادب عرض کروں گا کہ حضرت مجد دصاحب سر ہندی رحمتہ اللہ تعالی نے ایسے اشخاص کے لئے اس طرح بھی لفظ نبی استعال نہیں کیا۔ بلکہ انہوں نے لفظ محدث لکھا ہے۔ مرزا قادیانی نے خود دعویٰ کیا کہ ایسے محدث نبی ہوتے ہیں اور اس غرض سے حضرت سر ہندی کی

تحریر کو بدل دیا اور به بات نه صرف ایک نبی کی شان کے خلاف ہے۔ بلکہ کسی صاحب دیانت انسان کی شان کے شامان بھی نہیں۔

دوم ...... مرزا قادیانی اپنی کتاب (کشی نوح ص۵، خزائن ۱۹ص۵) پر لکھتے ہیں کہ: "اور پیجی یا در ہے کہ قرآن شریف میں بلکہ جب کہ توریت کے بعض صحیفوں میں بھی پیزمرموجود ہے کہ سے موعود کے وقت طاعون پڑے گی۔"

جھے یہ فخر حاصل ہے کہ اپنے عہد طفلی سے قرآن پاک کا مطالعہ کرتا رہا ہوں۔گاہے
گاہے خفلت سے بیسلسلہ منقطع بھی ہوا۔گر بھر اللہ کہ پھر جلد شروع ہوگیا۔ گی ترجے بھی میری نظر
سے گذر سے ہیں۔لیکن کوئی آیت کریمہ میری نظر سے الیی نہیں گذری۔ جس سے مرزا قادیا نی
کے محولہ بالاقول کی تائید ہواور خضب ہے کہ مرزا قادیا نی کا میں مقولہ قرآن پاک اور دوسری کتب اوی
کے متعلق ہے۔ جن کے بارے میں ایسی بات کہنا آسان نہیں۔ میلکھنا غیر ضروری معلوم ہوتا ہے
کہ نی تو در کناریہ بات ایک عام انسان کی شان کے شایان بھی نہیں ہے۔

سوم ...... مرزا قادیانی کی کتاب (ازاله اوبام ص ۷۷، خزائن ج۳ ص۱۴۰) پر نگاه ڈالئے اور کتاب (البشریٰ جاص۱۹) اٹھا کر دیکھئے تو آپ کومعلوم ہوگا کہ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:''اور میں نے کہا کہ تین شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج ہے۔ مکہ اور مدینۂ اور قادیان۔''

مجھے پھرندامت سے مرزا قادیانی کے قول کی تردید کرنا پڑتی ہے۔ مکہ مکر مہ اور مدینہ منورہ کے نام تو قرآن پاک میں بالصراحت موجود ہیں۔ کیکن قادیان کا نام میری نگاہ سے نہیں گذرا۔ اگر ایسا ہوتو یہ میری معلومات میں ایک گرانقذراضافہ ہوگا۔ فی الحال میں یہ لکھنے پر مجبور ہوں کہ مرزا قادیانی نے قرآن پاک کے متعلق وہ حوالہ دیا ہے جواس میں موجود نہیں اور یہ بات ان کی اور ہرانسان کی شان سے بہت ہی بعید ہے۔

قسط بست و پنجم (۲۵)

میں نے اوّل اوّل مرزا قادیانی کے دعاوی بیان کئے۔ پھران دعاوی کو میں نے بیس حصوں میں تقسیم کیا۔ان میں سے جودعاوی الوہیت یا ابن اللہ ہونے سے تعلق رکھتے تھے۔ان پر میں نے پہلے بحث کی۔اوتار ہونے کے دعاوی کو میں نے چیچپے ڈال دیا اوران پر مجھے ابھی اظہار خیال کرنا ہے۔ الوہیت کے بعد میں نے مرزا قادیانی کے دعوی نبوت کولیا اور ہابت کیا کہ حضور مرور کا نبات نخر موجودات ملی ہے الم امات کولیا کا نبات نخر موجودات ملی ہے بعد کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر مرزا قادیانی کے المہا مات کولیا اور ان کا پول طاہر کر کے ہابت کیا کہ اگر بفرض محال ہے مان بھی لیا جائے کہ ختم رسل ملی ہی آ سکتا ہے تو بھی مرزا قادیانی نبی نہ تھے۔ اس لئے کہ ان کے المہام غلط، بے معنی اور خود ان کے فہم سے بالاتر تھے۔ اس کے بعد میں نے مرزا قادیانی کی پیش گوئیاں لیس اور مرزا قادیانی کی تیم سے بیالاتر تھے۔ اس کے بعد کہ یہ معیار نبوت ہیں۔ میں نے بدد لائل قاطع ہابت کردیا ہے کہ مرزا قادیانی کی پیش گوئیاں تی ہوئیں ہوئیں۔ البنداوہ نبی نہ تھے۔

ان دوامور پراظہار خیال کرنے کے بعد میں نے ثابت کیا ہے کہ مرزا قادیانی کے بعض افعال واقوال نبی کی شان سے گرے ہوئے ہیں۔ لہذا ان کو نبوت کا درجہ دینا صحیح نہیں ہوسکتا۔ لیکن فرض کر لیجئے کہ (معاذ اللہ) وہ نبی تھے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ مبعوث ہوئے تو انہوں نے اسلام کے لئے کیا کیا۔

اس کے جواب میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ ایک الی جماعت پیدا کر گئے ہیں جومنظم ہے۔ نماز گذار ہے۔ زکو ۃ با قاعدہ دیتی ہے اور صالح ہے تو میں عرض کروں گا کہ بیکام اتنا ہڑا نہیں۔ جس کے لئے نبی کے مبعوث ہونے کی ضرورت ہو۔ زکو ۃ تو مسلمانان عالم میں سے سب سے زیادہ احتیاط اور با قاعد گی کے ساتھ آغان کے مرید دیتے ہیں۔ نماز گذار ہونے میں بوہرہ جماعت کے شیعہ شاید ہر گروہ کے مسلمانوں سے ہوئے ہیں۔ منظم بھی ہیں اور جماعت احتاف کے اکثر پیروں کے مریدوں میں بھی پینی میں موجود ہیں۔

رہا جماعت کا صالح ہونا اس میں جھے ذاتی تجربہ کی بناء پر کلام ہے۔ میرے احمد کی بھائیوں میں سے جو بدترین ہے۔شایدوہ میری ذات سے بہت بہتر ہو۔لیکن میرا تجربہ شاہد ہے کہ عام مسلمان بلکہ عام انسان جن کمزوریوں میں مبتلا ہیں۔احمد کی بھائی ان سے بالاتر نہیں ہیں۔ ان میں اجھے بھی ہیں اور برے بھی۔ بدچلن بھی ہیں اور نیکو کار بھی۔ دیانتدار بھی ہیں بددیانت بھی۔اس سے زیادہ مجھے نہ کچھ کہنا چا ہے اور نہ کہنے کی ضرورت ہے۔ بدکام ہر شریف صوفی کررہا ہے اور اکثر ان میں سے کامیاب ہیں اور آئیس مرزا قادیا نی پرید تفوق حاصل ہے کہ وہ عقائد میں ترمیم کئے بغیر مسلمانوں کوصالح بنارہے ہیں۔

اگرید کہا جائے کہ مرزا قادیانی نے حیات مسے کے مسئلہ کو واضح کردیا تو میں عرض

کروں گا کہ بید مسئلہ مرزا قادیانی سے پہلے بھی زیر بحث تھااور جس طرح مسلمانوں میں متعدداور مسائل کے متعلق بھی اختلاف رائے جس کوخمنی وفروی اختلاف کہنا چاہئے موجود ہے۔اسی طرح اس مسئلہ کے متعلق بھی اختلاف رائے عرصہ سے موجود ہے۔ بید مسئلہ اتنی بڑی اہمیت نہیں رکھتا کہ اس کے لئے نبی مبعوث ہوتا۔

مسلمانوں میں جن مسائل کے متعلق اختلاف اجہتاد ہے وہ متعدد ہیں۔گر میں ان کی تین مثالیں پیش کرنے پراکتفاء کرتا ہوں۔

ا..... وضومیں یا وَل دھونالا زمی ہے پانہیں ایک مختلف فیہ مسئلہ ہے۔

ا ...... طلاق کا لفظ ایک خفگی کی وجہ سے اگر تین باریاس سے زیادہ مرتبدد ہرایا جائے تو ایک طلاق ہوتی ہے۔ طلاق ہوتی ہے یا تین ایک اہم مسئلہ ہے جومختلف فیہ ہے۔

سہ..... معراج نبوی کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے۔بعض علماء کا خیال ہے کہ معراج روحانی ہوااور دوسرے ہیں کہ وہ معراج جسمانی کے قائل ہیں۔

اللہ تعالی نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے کہ مسائل قرآن دونتم کے ہیں۔ محکمات ومتشابہات یہاں مشابہات سے مراد شبہ پیدا کرنے والے مسائل نہیں ہیں۔ بلکہ میری دانست میں متشابہات سے مرادوہ مسائل ہیں۔ جن میں دلیل بازی کا امکان ہواور بس۔

الله تعالی نے اس بات کو ناپیند کیا ہے کہ دلیل بازی کے قابل مسائل کو لے کر دین فطرت میں اختلاف پیدا کیا جائے۔ بلکہ اس کونہایت مقبور و مخضوب فعل ظاہر فر مایا۔

پس مناسب میہ کہ انسان میہ تھے کہ معراج جسمانی ہوا ہو یا روحانی، عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہوں یا باپ سے پیدا ہوئے ہوں۔ وہ زندہ آسان پر موجود ہوں یا فوت ہو چکے ہوں۔ان حالات سے خداکی قدرت کا ملہ میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔لہذا میہ مسائل جزوا پمان نہیں ہیں۔ دیا نتداری سے ایک رائے قائم کرلینا کافی ہے اوربس۔

اور یہ اصول بھی مسلمہ ہے کہ فروئی اختلاف سے ایمان کوکوئی تعلق نہیں۔ حیات سے کا مسلمہ ہے کہ فروئی اختلاف سے ایمان کوکوئی تعلق نہیں۔ حیات سے کا مسلمہ ہے کہ فروئی اختلاف ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے۔ وہ جوچا ہے سوکرسکتا ہے۔ وہ سجھتے ہیں کہ اگر سے جن کوکروڑوں آ دمی خدا کا بیٹا مانتے ہیں مرگئے تو ان کی موت خداوند کریم کی لازوال قدرت کا ایک ثبوت ہے اور اگروہ آسان پر زندہ ہیں تو ریجی خدا ہے عزوجل کی قدرت کا ایک بدیمی نشان ہے۔

واضح رہے کہ یہودایک سے زیادہ پیغیمروں کے متعلق میے عقیدہ رکھتے ہیں کہوہ آسان پر زندہ موجود ہیں مسیح کی موت کے ثبوت میں ایسے سوال کرنا کہوہ کھاتے کیا ہیں۔ پا خانہ کہاں پھرتے ہیں۔ جہالت کی علامت ہے۔اللہ تعالی میہ کرسکتا ہے کہوہ انہیں زندہ رکھے اور خوراک یا حوائج ضروری سے مستغنی کر کے زندہ رکھے۔

یہ کہنا کہ ہر محض کے لئے موت کا مزہ چکھنالازم ہے۔لہذا مسے مرگئے۔ایک بودی دلیل ہے۔اس لئے کہ ہرایک کی میعاد حیات مقرر ہے اور یہ کوئی نہیں کہنا کہ مسے بھی بھی فوت نہیں ہوں گے۔غرض حیات مسے ابتداء سے مختلف فیہ مسئلہ رہا ہے اورا یسے لوگ مرزا قادیانی سے بہت پہلے موجود سے۔جومسے کی موت کے قائل سے اور جن میں سرسید کا نام بطور مثال پیش کیا جاسکتا ہے۔لیکن جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں۔حیات وممات مسے کے متعلق ہر مسلمان مطالعہ کے بعدا پی دیا نتدارانہ دائے قائم کرنے میں آزاد ہے۔اس کی بیرائے نہ اس کو کافر بناسکتی ہے نہ مؤمن ۔لہذا ایسے مسئلہ کے تصفیہ کے لئے ایک نبی کی بعثت قطعاً غیرضروری تھی۔

یادرہے کہ خود قادیانی حضرات تسلیم کرتے ہیں کہ حیات مسیح کا مسئلہ جزوا بمان نہیں۔ ان حالات میں مرزا قادیانی کا صرف اس مسئلہ کو واضح کرنے کے لئے مبعوث ہونا خارج از بحث ہے اور اس کے علاوہ مرزا قادیانی نے کوئی ایسا کا منہیں کیا۔ جو ان کی بعثت کا مقصد قرار دیا جائے۔اگر کوئی ہے تو مجھے اس کے سننے سے مسرت حاصل ہوگی۔

قبط بست وششم (۲۲)

میری رائے بیہ کے مرزا قادیانی نے ان مسائل میں پڑ کراسلام کی کوئی خدمت نہیں کی اور نہانہوں نے کوئی نئی بات ہی پیدا کی۔البنۃ ایسے مسائل کومرزا قادیانی کے وقت سے پہلے بیا ہمیت حاصل نہ تھی کہلوگ ان کی وجہ سے آپس میں لڑتے جھڑتے اورا بیک دوسرے کے خلاف فقاوئی شائع کرتے۔مرزا قادیانی نے ان فروعی مسائل کوغیر معمولی اہمیت دے کر ملت مرحومہ میں افتراق پیدا کیا اور فقنہ وفساد کے دروازے کھول دیئے۔

اور فرض کر لیجئے کہ سے زندہ ہیں۔ان حالات میں اس مسئلہ پراعتراض کیا وارد ہوسکتا ہے کوئی نہیں۔ اصل میں معراج جسمانی وروحانی، ولادت مسیح اور وفات عیسیٰ علیہ السلام میں اختلاف خدائے قدوس کی قدرت کے محدود وغیر محدود ہونے کا اختلاف ہے اور یہ بحث مجزہ کے امکان اور عدم امکان سے تعلق رکھتی ہے۔

منٹلاً میں جانتا ہوں کہ دنیا میں ہزار ہا زبانیں استعال ہوتی ہیں۔ میں صرف سات یا آٹھ زبانوں میں گفتگو کرسکتا ہوں اوروہ بھی نامکمل۔اس سے مجھے علم ہے کہ السنۂ عالم کے لحاظ سے میری جہالت کی وسعت کیا ہے۔لیکن جو بدبخت یہ جھتا ہے کہ اردو کے سواد نیا میں کوئی زبان ہی نہیں اسے اپنی جہالت کی وسعت کاعلم کیسے ہوسکتا ہے۔

پُس جولوگ بیدخیال نہیں کرتے کہ وہ دوسوکر وڑانسانوں میں سے ایک فرد کی عقل کے مالک ہیں اور عقل کل کروڑوں سے زیادہ انسان پیدا کر چکی ہے اور کہ وحوش وطیور بھی دماغ اور شعور رکھتے ہیں۔ اگر وہ ان تمام باتوں پرغور کرنے کے بعد عقل کل سے اپنی دانست کا تناسب مقرر کریں تو شاید انہیں یہ کہنے کی جرأت نہ ہو کہ فلاں کام نامکن ہے۔ اس لئے کہ حدعقل سے خارج ہے۔ اللہ تعالی نے ایسے ہی لوگوں کے لئے قرآن یاک میں فر مایا ہے: '' یہ ہراس بات کو جوان کے فہم میں نہیں آتی جھلا دیتے ہیں۔''

کل تک انسان کا زمین سے بلند ہونا خارج ازعقل تھا۔ آج وہ ۳۵ ہزار دنٹ کی بلندی
پراڑتا پھرتا ہے۔ کل تک انسان کی آ واز کا ایک میل کے فاصلہ تک پینچانا خارج ازامکان تھا۔ آج
لندن اور دبلی میں روز باتیں ہوتی ہیں اور درمیان کے سمندر، دریا، پہاڑ، جنگل اور بن کوئی رکاوٹ
پیدائبیں کر سکتے کل تک انسان کی حدنظر محدود تھی۔ آج جاپان میں بیٹھ کروہ اس انسان کو دیکھا
جاسکتا ہے جوامر یکہ میں بیٹھا ہواور اس پر بھی ہم انسان چھوٹا منہ بڑی بات کے مصداق بن کریہ
کہددیتے ہیں کہ فلال کا م خداوند تعالی کے لئے ممکن ٹہیں ہے۔

برین عقل ودانش بباید گریست

خلاف فطرت کا لفظ ہم نے س لیا ہے۔لیکن فطرت کیا ہے؟ وہ جوہم ہرروز مشاہدہ کرتے ہیں؟ اوربس؟ لیکن کیا ہمیں احساس ہے کہ خداوند تعالی کا ایک روز ہمارے ہزارسال کے برابر ہے اوراگراس نے فطرت میہ بنائی ہو کہ فلاں ستارہ تیں سال تک یوں چلے گا اور پھرتمیں سال تک الٹا چلتار ہے گا تو یہ دور ہمارے حساب کے مطابق تیس تمیں ہزار سال کے ہوئے اور تمیں ہزار

سال میں انسان کی کم از کم تین لا کھنسلیں ختم ہوتی ہیں۔الہذا تین لا کھآ دمیوں کے تجربہ کے بعد جو اصول فطرت مقرر ہوگا وہ بدلے گا اور انسان اس کو دیکھیں گے تو کیا وہ اس کوخلاف فطرت کہنے میں حق بجانب ہوں گے نہیں اور ہرگزنہیں۔

معجزہ سے انکار کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم ہر چیز کوعقل انسانی کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عقل انسانی اس قدر محدود ہے جس قدر کہ میں بیان کر چکا۔ ایمان بالغیب کے معنی یہی ہیں کہ انسان قرآن کی مسلمات کوتسلیم کرنے کے بعد متشابہات کو بلاچون و چرا مان کے معنی یہی ہیں کہ انسانی کو محدود و ناچا ہے تھے ہوئے ہر بات کواس کی کسوٹی پر نہ پر کھے۔ تا ہم یہ تج ہے کہ ہر معاملہ کوخواہ مخورہ بنانا بھی تھیے نہیں۔

غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی پیدائش سب سے بڑا معجزہ ہے۔لیکن خدائے تعالیٰ نے اس کی تخلیق کوافلاک کی ساخت کے سامنے بچے قرار دیا ہے۔ہم گلاب کا پھول د کیھتے ہیں اوراس کوعین فطرت مجھ کر معجزہ نہیں سمجھتے۔حالانکہ اس علم کے باوجود کہ اس پھول کے اجزاء کیا کیا ہیں اوران اجزاء کے موجود ہوتے ہوئے بھی ہم ویسا پھول نہیں بناسکتے۔ پھر فرماسیے اس کے باوجود پھول کے وجود کو مجمزہ نہ سمجھنا حماقت ہے یا اعجازہ اننا خلطی ہے۔فاعتبروا یا

اولىٰ الابصار!

شیطان اور فرشتے دونوں ابتداء سے زندہ ہیں اور جب تک خدا چاہے گا زندہ رہیں گے۔ان کے ساتھ اگر ایک انسان (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کو بھی خدا زندہ رکھے تو یہ خلاف فطرت کیسے ہوا۔ ہزاروں حشرات الارض ایسے ہیں کہ نرومادہ کے اجتماع کے بغیر پیدا ہوتے ہیں۔الی مرغیاں دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں کہ نرکے بغیر دوامی طور پرانڈے دیتی ہیں۔اگریہ فطرت ہے تو ایک عورت کے ہاں باپ کے بغیر بچہ کا پیدا ہونا کیوں خلاف فطرت ہے اوراب قام طب کی روسے اس کا امکان نا قابل انکار طریق پر ثابت ہوچکا ہے۔

سے بیے بیے ہے کہ ہم فطرت کے اصول اپنی رائے سے مقرر کرتے ہیں اور پھران اصولوں پر اگر کوئی چیز پوری نہیں اتر تی تو اس کوخلاف عقل قرار دیتے ہیں۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شور با۔ کہاں عقل کل اور کہاں انسان ضعیف البدیان کا شعور۔ چینسبت خاک راباعا کم یاک۔

میرے ایک مکرم مولوی صاحب جو میدان صحیفہ نگاری کے شہسوار سمجھے جاتے ہیں۔ جب اوّل اور میں آئے تو آپ نے معراج نبوی پرتقر برکی اور فر مایا کہ معراج روحانی تھانہ کہ جسمانی، کیسے ممکن ہے کہ انسان کا جسم آسان پر موجود رہے۔اس پر طبقہ جہلاء میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا:''سن اومولوی سن، خدا قادر مطلق ہے۔'' میں سجھتا ہوں کہ اس جہالت پر ہماراعلم کروڑوں مرتبہ قربان کردیا جائے تو بھی ایسی جہالت کی قیت ادانہیں ہوتی۔ خلالم نے کوزے میں دریا بند کر دیا۔

ا نکار مجزہ کی ایک مثال سننے ۔ قرآن شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کولوگوں نے آگ میں پھینک دیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا: ''اے آگ تو ابراہیم کے لئے مصنڈی ہوجا اور سلامتی کا سبب بن جا۔' (قرآن انکیم)

ہمارے فطرت نواز دوست اس کی تا ویلیں کرتے اور کہتے ہیں کہ قانون فطرت بیہے کہ آگ انسان کوجلا دیتی ہے۔البذا بیناممکن ہے کہ ابراہیم اس میں گرتے اور جل نہ جاتے ۔ پس آگ سے مراد فتنہ اور تکلیف ہے۔وغیرہ وغیرہ!

کینن ان بھلے مانسوں سے پوچھے کہ کیا بیدہ اقعہ نیس کہ یورپ کے پہاڑ الیس کی بلندی پرآ گ میں اتنی قوت نہیں رہتی کہ وہ انڈے کوابال سکے۔ہم اگر انڈے کوآٹچ زیادہ دیں تو وہ جل کررا کھ ہوجا تا ہے۔لیکن الیس کی بلندی پراگر سوسال تک بھی آ گ جلاتے رہیں تو بھی انڈ اابلتا نہیں۔اس کا جلنا تو بڑی بات ہے۔ بتا ہے وہاں آگ کی فطرت کیوں بدل جاتی ہے۔

اس کے جواب میں ہمارے فطرتی دوست کہیں گے کہ وہاں فطرت کے ایسے سامان پیدا کردیئے ہیں کہ آگ کا زور کم ہوجا تا ہے۔ خوب، تو معلوم ہوا کہ بعض اسباب ایسے بھی ہیں جو آگ کو بے ضرر کر سکتے ہیں۔ الپس و نیا کا بلندترین پہاڑ نہیں۔ ممکن ہے کہ اس سے زیادہ بلند پہاڑ پر آگ کسی چیز کو بھی جلانہ سکے۔ آخر بیا سباب کس نے پیدا کئے خدا نے، تو کیا ابراہیم علیہ السلام کے معاملہ میں آگ کو بے بس کرنے کے متعلق خدا وند تعالی کو جوقد رہ حاصل ہے وہ ذائل ہو چکی تھی۔ (معاذ اللہ) اوراگر زائل نہ ہوئی تھی تو پھر آپ کو اس پر ایمان لانے میں کیا عذر ہے؟ اور آپ اس کی تاویلیس کیوں تلاش کرتے پھرتے ہیں؟ کیا خدا زمین پروہ سامان پیدا نہ کرسکتا تھا جو بلند پہاڑ پر اس نے پیدا کررکھ ہیں؟

غرض مرزا قادیانی نے ان فروی مسائل کو چیٹر کردین فطرت کونقصان پہنچایا ہے۔ میں اس بحث کو اب ختم کرتا ہوں۔ اس لئے کہ اس سے زیادہ لکھنے کی حاجت ہی نہیں۔ کیونکہ کج بحث کو کوئی قائل نہیں برسکتا اور صاحب شعور کے لئے جو پچھٹر میر ہواوہ کافی ہے۔

قسط بست ومفتم (١٤)

بيسوال كرة خرمرزا قادياني نبي مبعوث موت توكسي غرض سے تشنه جواب رہا جاتا

ہے۔ مرزا قادیانی کے مریدان کے اس فعل کو اسلام کی خدمت سجھتے ہیں کہ انہوں نے سیا لکوٹ میں اپنامشہور لیکچردیتے ہوئے اعلان کیا کہ اللہ تعالی نے ان کے وسیلہ سے قرآن کی آیات جہاد کی تعنیخ کا تھم بھیجا۔ لیکن میں ثابت کروں گا کہ مرزا قادیانی نے یہ اعلان کر کے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت نہیں گی۔ بلکہ الٹا انہیں نقصان پہنچایا۔ اس لئے کہ میری ناقص رائے میں مرزا قادیانی نے آیات جہاد کا کافی غور وقعق سے مطالعہ ہی نہیں فرمایا۔ وگرنہ وہ بھی تنیخ جہاد کا اعلان کرنے کے ضرورت محسوس نہرتے۔

جہاد کیا ہے؟ کیا تنے وتہر لے کرا کی غیر مسلم شخص یا اشخاص کے گرد ہوجانا جہاد ہے۔ نہیں اور ہر گرنہیں۔ جہاداس کا نامنہیں اور نہ خدائے تعالیٰ نے ایسے جہاد کی اجازت ہی دی ہے۔ بلکہ ایسے جہاد کے علم سے خداکی وہ کتاب جو ہر رطب ویابس پر حاوی ہے۔ بالکل خالی ہے نہیں نہیں میں نے فلطی کی ۔وہ اس سے مسلمانوں کوئٹی کے ساتھ روکتی اورٹوکتی ہے۔

اسلام کا جہاد کیا ہے؟ شایداس پرکسی قدر وضاحت سے اظہار خیال بے جانہ ہوگا۔ اس لئے کہ مرزا قادیانی کے اعلان تنسخ جہاد کا بہترین جواب میہ کہ جہاد کواس کی حقیقی صورت میں بیان کردیا جائے۔ اس لئے کہاس کے بعدائل الرائے حضرات اندازہ لگاسکیں گے کہا لیسے جہاد کی تنسیخ کی صورت بھی بھی پیدا ہو سکتی ہے یانہیں۔

میں اپنے ناقص علم کے مطابق جہاں تک احکام جہاد کوسمجھ سکا ہوں ان کا طخص پیش کر تا ہوں ۔

ا..... مسلمان ندمها نه سی کادوست اورنه سی کاد ثمن بننے پر مجبور ہے۔

۲..... مسلمان کا فرض ہے ہے کہ وہ شرافت سے اپنے مذہب کو دنیا کے رو بروپیش کرے اور اس کی تائید میں دلائل پیش کرے۔

سسس اگرکوئی غیر سلم کسی مسلمان سے بحث کرے تو مسلمان کا فرض ہے کہ اس سے نہایت ہی عمدہ طریق پر بحث مباحثہ کرے۔

ہ۔۔۔۔۔ جولوگ مسلمان بننا گوارا نہ کریں،مسلمان صاحب ہمت وقوت ہوتے ہوئے بھی مجبورہے کہان پر ہے دیاں پر جبر نہ کرے۔ بلکہ انہیں ان کے دین پر دہنے دے۔

اگرغیرمسلم کسی مجلس میں پاکسی موقعہ پرشعار اسلام کا مضحکہ اڑار ہے ہوں تو مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ان سے ہرگز نہ الجھے۔ بلکہ وقار وحمکنت کے ساتھ ان کے پاس سے گذر جائے۔

| <b>***</b>                                                                                                                                              |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| مسلمان کو ہر گزا جازت نہیں کہوہ کسی کے معبودوں کو برا کیجاور یوں انہیں اپنے شعار                                                                        |       |
| دین کےخلاف غیرمؤ دبانہ الفاظ کے استعال کاموقعہ دے۔                                                                                                      |       |
| کیکن اس کے باوجودا گرغیر مسلم فردیا قوم یا حکومت مسلمانوں کے ق تبلیغ کو چھینے اور                                                                       | 4     |
| ان پرظلم کرے تو مسلمان کواجازت ہے کہوہ اس کے مقابلہ میں ذیل کے وسائل                                                                                    |       |
| اختيار کرے۔                                                                                                                                             |       |
| یہ<br>الف استطاعت ہوتو جہاد بالسیف کرے۔                                                                                                                 |       |
| ب                                                                                                                                                       |       |
| ج ینجهی ممکن نه بوتو عدم تعاون کرے۔                                                                                                                     |       |
| اگرکوئی مسلمان ہجرت یا جہاد کی استطاعت ندر کھتا ہواور دشمن اسلام سے عدم تعاون                                                                           |       |
| مجھی نہ کرنے تو گناہ کبیرہ ہے۔ وہ قرآن انکیم کے الفاظ میں دشمنوں میں سے سمجھا                                                                           |       |
| مانے گا۔<br>جائے گا۔                                                                                                                                    |       |
| ہ بات ہے۔<br>اگر واقعی عدم تعاون کی استطاعت بھی نہ ہوتو خدااس کومعاف کرنے والا ہے۔                                                                      |       |
| ا گرواقعی عدم تعاون کی استطاعت بھی نہ ہوتو خدااس کومعاف کرنے والاہے۔<br>اگر جہاد کرے تو مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دیثمن پراس سے زیادہ پختی نہ کرے۔ جتنی کہ | 1     |
| اس سے کی گئی ہو۔                                                                                                                                        |       |
| ا گر جنگ نثروع ہوجائے تو فتنہ کے مٹنے تک مسلمان لڑنے پر مجبور ہے۔                                                                                       |       |
| دوران جنگ میں بدھوں، بہاروں، عورتوں بچوں اور معذور لوگوں پر ہاتھ اٹھا نامنع                                                                             | 1     |
| رروں بیک میں بر رف بیاری، رروی پون ارو طور در پر باطرات ہیں۔<br>ہے۔درخت تر کاریاں تھیتیاں اور گھر ہر بادکرنے کی بھی اجازت نہیں۔                         | ,     |
|                                                                                                                                                         | 44    |
| ا نتہاء یہ ہے کہ جس وقت بھی دشمن امن کے لئے درخواست کرے مسلمان جنگ                                                                                      | 1     |
| ترک کر دینے پر مجبور ہے۔مسلمان کوقر آن شریف تھم دیتا ہے کہا گریہ کی جوئی                                                                                |       |
| فریب برمنی ہوتو بھی خدا اور رسول کے نام پر جوفریب دیا جائے اس کو قبول کرواور                                                                            |       |
| فریب کوعذر قرار دے کر دیمن کی تجویز مصالحت کومستر دنه کرو۔ بلکه اس کے فریب کو                                                                           |       |
| اللبرتغالي پرچھوڑ دو۔ پر چھم سور ہ انفال میں وضاحت سے مرقوم ہے۔                                                                                         |       |
| بهشتر (۱۸۱)                                                                                                                                             | . 114 |

جهاداسلامی کا مرقع پیش کرچکا ہوں۔اس پوغور یجیئے اور پھر فرمایئے کہان حالات میں مرزا قادیانی کا فرمانا کداب تلوار کا زمانتنیس رہا۔ بلکہ دلیل کا زمانہ ہے۔ کیامعنی رکھتا ہے بیاور صرف بدكهاس مسكله ك متعلق موصوف في كافي غور وفكرسه كامنيس ليا - دليل تو اسلام كاسب سے بڑاسہاراہےاورمسلمان دلیل کےمقابلہ میں تلوار کو بھی اٹھاسکتا ہی نہیں۔

اسلام خون ریزی کواس قدر معیوب بتا تا ہے کہ اس نے ایک انسان کے آل کو جمیع نوع بشر کے آل کے برابر مظہرایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود فتنہ کو آل سے بھی بدتر ظاہر کیا ہے۔ ان حالات میں تنتیخ جہاد کے لئے کسی نبی کی بعثت کی ضرورت ہی کیا تھی۔

اورا گرخدانخواسته اس کی ضرورت بھی تو معاذ اللہ کیا خداوند تعالیٰ کو یادنہیں رہا تھا کہ ہجرت اور ترک تعاون جہاد کے دولازی جزو ہیں؟ اگر یاد تھا تو کیوں مرزا قادیانی کی وساطت سے ہجرت کے متعلق کوئی تھم نازل نہیں ہوااور نہ عدم تعاون کے متعلق ہی کوئی تھم آیا۔

ایک اور اصولی بات ہے جو قابل غور ہے۔ انسان کے ساختہ پر داختہ اور خدا کے فرستادہ قانون میں فرق ہے کہ ایک بدلتا ہے اور دوسرانہیں بدلتا۔ انسان آج ایک قانون بناتا ہے۔ کل اس کی تھیج کے پر ہے جاری کرتا ہے۔ کہیں اضافہ کا اعلان کرتا ہے۔ کہیں تنتیخ کا اور پھر اس قانون کو دوبارہ شائع کرتا ہے تو وہ بعض اوقات اس قدر متغیر ہو چکا ہوتا ہے کہ اصل سے اس کا لگاؤنام ہی کارہ جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے صحائف میں ردوبدل یوں نہیں کیا کہ ایک کتاب کے بعض صحص کی منیخ یا ترمیم کے لئے نبی مبعوث کیا ہو۔ بلکہ جب ضرورت محسوں ہوئی نئی کتاب نازل فرمائی۔ کیا برادران قادیان ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کوئی ایسا نبی آیا ہوجس نے کسی موجود الوقت صحیفہ آسانی کی ضمنی ترمیم کا محض زبانی اعلان کیا ہو۔

یاصول مسلمہ ہے کہ قرآن پاک کے بعد کسی صحیفہ آسانی کے زول کا امکان ہاتی نہیں رہا۔ ان حالات میں اگریہ اصول سلیم کر لیا جائے کہ مختلف اوقات میں نبی مبعوث ہوا کریں گے۔ وہ ظلی نبی ہوں گے اور قرآن پاک کے بعض احکام کی تعنیخ یا ترمیم کے پیام لا یا کریں گے تو کیا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایک روز قرآن مجید کے بعض جز وہ الکل تبدیل ہوجا ئیں گے اور اگر ایسا ہو تو اللہ تعالی نے قرآن مجید کے بحشہ محفوظ رکھنے کا جو وعدہ کیا ہے اس کا (معاذ اللہ) کیا حشر ہوگا؟ پھر منین آتا کہ ایت جہاد سے مرز اقادیانی کی مراد کیا تھی؟ یہ کہ اللہ تعالی ان احکام کو والیس کی ترکیب کیا ہوئے تو ان کے احیاء کی ترکیب کیا ہوگا۔ آیا ت جہاد ہوئے تو ان کے احیاء کی ترکیب کیا ہوگا۔ آیا ت جہاد پھر نافذ ہوتی ہیں؟ اور اگر یہ دوامی طور پر منسوخ ہو تھی تیں تو کل حالات زمانہ بدلنے پر مسلمان کیو کر جہاد کر سکیس گے یا کیا مرز اقادیانی کا خیال میتھا کہ دنیائے جنگ پر ورمیں مسلمان اور صرف مسلمان جنگ کی ضرورت سے مستغنی کا خیال میتھا کہ دنیائے جنگ پر ورمیں مسلمان اور صرف مسلمان جنگ کی ضرورت سے مستغنی ہے۔ اگر ان کا خیال میتھا کہ دنیائے جنگ پر ورمیں مسلمان اور صرف مسلمان جنگ کی ضرورت سے مستغنی ہے۔ اگر ان کا خیال نو قاد ان قابل دیم کی خیال بیتھا کہ دنیائے جنگ پر ورمیں مسلمان اور صرف مسلمان جنگ کی ضرورت سے مستغنی ہے۔ اگر ان کا خیال نو قاد ان قابل دیم کیا ہوئی تو تو ان کی سیاسی دوراندیش کا فقد ان قابل دیم ہے۔

لیکن ایک اورز بردست دلیل ایک موجود ہے جس سے ثابت ہوا ہے کہ تنیخ جہاد کے لئے کسی نبی کی بعثت ضروری نہ تھی۔ تعجب ہے کہ اس کی طرف اب تک توجہ نہیں کی گئے۔ قرآن شریف کا دعویٰ ہے کہ اس کے احکام قیامت تک تبدیل نہ ہوں گے۔ اس بات پر ایمان رکھنے والا انسان جب دوسری طرف اس حقیقت پرغور کرتا ہے کہ مما لک عالم کے حالات مختلف ہیں اور زمانہ ہے کہ ہرروز رنگ بدلتا رہتا ہے تو مسلمان اگر شک نہ بھی کر بے تو بھی اطمینان قلب کے لئے اس امر پرضرور راہنمائی کا طالب ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہرقوم ہر ملک اور ہرزمانہ کے لئے چودہ سوسال کا پر انا آئین قابل پذیرائی ہو۔

وہ دیکھا ہے کہ کل مسلمان دنیا بھر کے حاکم تھے۔ آج محکوم ہیں۔وہ جانتا ہے کہ حاکم وہ کے کوم کی حالت میں زمین وآسان کا فرق ہوتا ہے۔ البذا وہ خوب سمجھتا ہے کہ حاکم قوم کے لئے جو کھوم کی حالت میں زمین وآسان کا فرق ہوتا ہے۔ البذا وہ تعجب کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ قرآن پاک کے وہ احکام جن کی تقبیل ایک حاکم قوم بی کرسکتی ہے۔ محکوم کے لئے کس طرح واجب العمل ہوسکتے ہیں۔ یہ طرز استدلال غیر طبعی نہیں ۔ لیکن جن قوانین کا بنانے والا خود لا زوال ہو۔ ان قوانین کا بنانے والا خود لا زوال ہو۔ ان قوانین کا لا زوال ہونا موجب تعجب نہیں ہونا چاہئے۔ ہاں وہ خود ان قوانین کو بدلنا چاہے تو دوسری بات ہے۔ وہ قادر مطلق ہے اور جو چاہے کرسکتا ہے۔

جہاد کے احکام ہی کو لیجئے۔ مرزا قادیانی ایک انسان تھے۔ ان کی عقل نے گردوپیش کے حالات کو دکھ کریہ فیصلہ کیا کہ آج کل جہاد مکن نہیں۔ لہذا انہوں نے اس کی تنتیخ کا اعلان کردیا۔ لیکن اگر وہ سوچتے کہ خدائے تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قرآن پاک کے قوانین اٹل ہیں اور پھر سوچتے کہ آگر قوانین جہاد کی بظاہر اس وقت ضرورت نہیں اور تلاش کرتے کہ ان بظاہر متضاد صورتوں کاحل قرآن شریف میں موجود ہے یا نہیں اور ایمان لاتے کہ حل موجود ضرور ہوگا۔ خواہ کسی خاص انسان کی عقل وہاں تک پہنچ سکی ہویا نہ تو مجھے یقین ہے۔ نہیں نہیں میراایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ضروران کی را نہمائی کرتا اور ان پربات واضح ہوجاتی۔

جوبات میں عرض کرنے والا ہوں بیکوئی بہت بڑی بات نہیں ایک معمولی کلتہ ہے۔ لیکن معمولی نکات ہی بعض اوقات مسائل مہمہ کے حل کا باعث بن جاتے ہیں اورا کثر ایسا ہوتا ہے کہ قابل ترین انسان کی نگاہ اس نکتہ کوشناخت نہیں کرسکتی۔ گرعام آ دمی اس کوضل ایز دی سے پالیتا ہے۔ سننے قرآن انکیم میں اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿اللہ تعالیٰ کسی انسان کواس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ ﴾ اس کے معنی کیا ہیں میر کہ جس شخص میں وسعت نہ ہواس پر جہادیا دوسرے احکام قرآنی کا بجالا نا فرض نہیں۔

مت افراد کے اجتماع کا نام ہے۔ اگر کسی ملت کے تمام افراد بہ حیثیت مجموعی جہاد کی وسعت ندر کھتے ہوں تو ظاہر ہے کہ اس قوم پر جہاد فرض نہیں ہوتا اور جہاد کا فیصلہ کون کرسکتا ہے۔ ملت ۔ چنا نچی قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے۔''واصر بھر شودی بینہھر '' ﴿ اوران کی حکومت کا طرزیہ ہے کہ وہ آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں ۔ ﴾

پس اگر ملت کے افراد با ہمی مشورہ سے طے کریں کہ ملت میں جہاد کی وسعت نہیں تو جہاد کا فرض اس ملت پر عائد بی نہیں ہوتا۔ یوں ثابت ہوا کہ ان احکام کی موجود گی میں تعنیخ جہاد کے لئے نبی کی بعثت کی ہر گز ضرورت نہیں ہو سکتی ۔ لہذا مرزا قادیانی کا بیاعلان کرنا کہوہ نبی تھے اوران کی وساطت سے آیات جہاد منسوخ قرار دی گئیں۔ایک ایسااعلان ہے جو کسی صورت میں بھی کسی مسلمان کے لئے قابل قبول نہیں ہوسکتا۔

سترهوین دلیل

۔ البندا مرزا قادیانی کی تحریک کے خلاف میری دلیل بیہ ہے کہ انہوں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جوان کے ادّعائے نبوت کو ضروری یا مسلمانوں کے لئے مفید ثابت کرے۔ بدیں وجدان کی تحریک ہم مسلمانوں کے لئے قابل قبول نہیں ہے۔

قسط بست ونهم

ہرانسان اجتہادیں فلطی کرسکتا ہے۔لیکن نبی اس سے بری ہوتا ہے۔اس لئے کہ وہ خدا کا رسول ہوتا ہے اور اس کی ہدایت کرنے والا فلطی سے بالاتر ہے اور پھر فلطی بھی وہ جواصول دیں سے تعلق رکھتی ہونی اللہ سے کیسے سرز دہوسکتی ہے۔ مگر مرزا قادیانی کے اقوال وافعال کو دیکھا جائے تو ان میں دخنے میں دخنے نظر آتے ہیں۔ میں جہاد کے متعلق ان کے فلا استدلال پر بحث کرچکا ہوں۔ اب مناسب تفصیل کے ساتھ ریم عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک قادیان کے اجراء سے مرزا قادیان مرحومہ کے نا قابل تلافی نقصان کا باعث ہوئے اور ممدوح کی تحریک میرے لئے قابل قبول نہیں۔

المار ہویں دلیل

مرزا قادیانی نے اسلام اور مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچایا۔ آپ کی وجہ سے امت مرحومہ کو جوعظیم الشان نقصانات ہوئے ان کی تفصیل ملاحظہ ہو۔ اوّل ..... اللي كـ قائداعظم مسوليني نے بچھلے دنوں اپني حکومت كى پاليسى كى تشرت كرتے ہوئے فرمايا تھا كرتے ہوئے فرمايا تھا كر: "ہم چاہتے ہيں كدامن عالم كى حيات كارشته زيادہ سے زيادہ طول پذير ہو ليكن ہم اس بات كے قائل نہيں ہيں كد دنيا سے جنگ مث سكتى ہے۔ اس لئے كددوا مى امن موت كامرادف ہے۔ "

ناظرین کرام! آخری فقرہ پرغور کریں: ''داوی امن موت کا مرادف ہے۔'' لینی وہی قوم دوای امن کی طالب ہوسکتی ہے جو تقریباً مرچک ہو۔ مسولینی نے کوئی نئی بات نہیں ہی۔ اس مقصد کو خداوند تعالی نے قرآن انکیم میں یوں بیان فرمایا کہ مسلمانوں کو قیام امن کی تلقین کرنے کے باوجوداور بیسم دینے کے باوصف کہ اصلاح کے بعد ملک میں فساد پیدا نہ کرو۔ یہ بھی دیا کہ دو مسامان حرب و ضرب سے ہمیشہ لیس رہیں۔ تا کہ دشمن ان میں رعب محسوس کریں اور ان کوعوا قب جنگ سے بخبر سمجھ کران پر جملہ نہ کردیں۔ اس دنیا میں زندگی اور عزت کی زندگی وہی گذار سکتا ہے جس کواس کے گردو پیش کے رہنے والے لقمہ کرتہ نہ سمجھ سکیں۔ یہی حال قوموں کا جہد دنیا میں امن کی حامی سب سے زیادہ وہی اقوام نظر آتی ہیں جن کی جنگی تیار یوں کے باعث ایک عالم ان کا حلقہ بگوش بن چکا ہے۔ انہی حالات وحقائق سے آگاہ خدائے بزرگ و برتر نے مسلمانوں کو مضبوط و تو انا بن کر آمادہ کارر ہے کا مشورہ دیا۔ لیکن اگر جہاد ہی بقول مرز نے مسلمانوں کو مضبوط و تو انا بن کر آمادہ کارر ہے کا مشورہ دیا۔ لیکن اگر جہاد ہی بقول مرز نے مسلمانوں کو مضبوط و تو انا بن کر آمادہ کارر ہے کا مشورہ دیا۔ لیکن اگر جہاد ہی بقول مرز اقادیانی اللہ تعالی نے منسوخ فرمادیا ہے تو پھر تیار برتیار رہنے کی آبیات کی ضرورت کیا باقی مرز اقادیانی اللہ تعالی نے منسوخ فرمادیا ہے تو پھر تیار برتیار رہنے کی آبیات کی ضرورت کیا باقی مرز اقادیانی اللہ تعالی نے منسوخ فرمادیا ہے تو پھر تیار برتیار رہنے کی آبیات کی ضرورت کیا باقی

دنیا کی دول عظیے روزاسلحہ کی تخفیف کے راگ الاپق ہیں۔لیکن واقعہ یہ ہے کہ اپنی جنگی قو توں کو برابر بڑھار ہی ہیں۔ان حالات میں ایک قوم جس کوخدا کے نام پر کمزور بن جانے ،غیر مسلح ہوجانے اور جنگ کوحرام سجھنے کی تلقین کی گئے ہے وہ مسلمان ہیں۔

واضح رہے کہ مرزا قادیانی کا ادعائے نبوت مقامی نہ تھا۔ یعنی وہ محض مسلمانان ہندوستان کے لئے مبعوث ہونے کے مدعی نہ تھے۔ بلکہ ان کا تقر رعالمگیر تھا۔لہذا ان کا الہام تنتیخ جہادتر کی،ایران،مصر، جاز، نجد، افغانستان، یمن وغیرہ کے لئے کیساں نازل ہوا۔لیکن کون نہیں جانتا کہا گرآج مرزا قادیانی پرائیمان لاکرتر کی،ایران اور افغانستان وغیرہم ایسے اسلامی ممالک جہاد کومنسوخ سمجھ کرنہتے ہو پیٹیمیں توان کا کیا حشر ہو۔

فرانس سے جرمنی نے ایک مرتبہ جنگ کر کے الساس اورلورین کے علاقے چھین لئے تھے۔ فرانس کے بچوں کو ہیں سال تک نقثوں پر جدا گا نہ رنگ لگا کر بی تعلیم دی جاتی رہی کہ بیہ علاقے تمہارے تھے۔ آج دیثمن کے قبضہ میں ہیں۔اس سےان کے سمندر غیرت پر تا زیا خداگیا رہا۔ آخر بیس سال کے بعد فرانس کے سپوتوں نے وہ علاقے جرمنی سے واپس لے لئے۔

بدواقعه بنا تا ہے کہ زندہ قومیں کمزور ہوجاتی ہیں تو نقصان ضرورا ٹھاتی ہیں۔ لیکن اس نقصان کے احساس کو مٹیے نہیں دیتیں اور یوں ایک روزا پی عظمت گذشتہ کو دوبارہ حاصل کرنے میں کا میاب ہوجاتی ہیں۔ مرزا قادیانی نے نتینے جہاد کا اعلان کر کے مسلمانوں کی خودداری کو ہرباد کرنے کی کوشش کی ۔ ان کی روایات کو تباہ کرنے کی سعی کی اوران کی ہمیت کی رب جان تک کومسل دیا۔ لہذا انہوں نے نتینے جہاد کا اعلان کر کے ملت مرحومہ کونا قابل تلافی نقصان پہنچایا۔

دوم ..... مرزا قادیانی نے حیات وممات سے کے ایسے فروعی مسائل کی بحث کوزندہ کیا اور ان کو خاص اہمیت دی۔ جس کی وجہ سے مسلمان ام الکتاب کو چھوڑ کر متشابہات کی بھول بھلیاں میں پڑگئے اور ان میں انتشار پیدا ہوا۔ میں اس موضوع پر کافی بحث کر چکا ہوں۔ لہذا اس وقت اس پرزیادہ اظہار خیال نہیں کروں گا۔

سوم ..... مرزا قادیانی نے اہل قبلہ کی تکفیر کی اور یوں ملت مرحومہ میں بے حد اختلاف وانتشار پیدا کیا۔ جس سے مسلمانوں کوشد پدصد مداور بدترین نقصان پہنچا۔ بیموضوع ذراتفصیلی اورواضح بحث کا طالب ہے۔ البذا میں اس پر قدر نقصیل کے ساتھ اظہار خیالات کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام کا اصول بیہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان بلاوجہ کسی دوسر مسلمان کو کا فر کہتو وہ خود کا فر ہوجا تا ہے۔ بیہ بات اسلام سے مخصوص نہیں۔ بلکہ جملہ ندا ہب عالم کا قانون یہی ہے۔ کا فر کیا ہے، خدا کا مجموعہ النا کی بی ہے۔ کا فر کیا ہے، خدا کا مجموعہ النا کی مجموعہ کی اور تم کے جرم کے ارتکاب کا جموع الزام ہے۔ اگر کوئی شخص کسی دوسر شخص پر زنایا چوری یا کسی اور تم کے جرم کے ارتکاب کا جموع الزام کے قوہ خود مجموع قرار دیا تا ہے۔ ا

مرزا قادیانی نے نہ صرف اپنے مخالفین کو بلکہ تمام عالم اسلام کو کا فرقر اردیا۔ چنا نچہ غیر قادیانی مسلمانوں کے متعلق برادران قادیان کے عقیدہ کو بیان فرماتے ہوئے مولانا محم علی صاحب ایم۔اے امیر جماعت احمد بیلا ہورا پنی کتاب (تحریک احمدیت ۲۹) پر لکھتے ہیں کہ فریق قادیان کا ''عقیدہ بیر ہا کہ جن لوگوں نے حضرت مرزاصا حب کی بیعت نہیں کی خواہ وہ انہیں مسلمان ہی نہیں مجدداور سے موجود بھی مانتے ہوں اور خواہ وہ ان کے نام سے بھی بے خبر ہوں وہ کا فر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔''

خودمرزا قادياني الني كتاب (معارالاخيار ٥٨) يركهة بيل كه: "مجهالهام بواجو تخص تيري

پیروی نه کرے گااور تیری بیعت میں داخل نه ہوگاوہ خدااور رسول کی نافر مانی کرنے والاجہنمی ہے۔'' نیز آپ نے ڈاکٹر عبدالحکیم خان صاحب مرحوم کے نام ایک خط لکھا۔ جس میں آپ نے تحریر کیا کہ:''ہروہ محض جس کومیری دعوت پیٹی ہے اور اس نے قبول نہیں کی وہ مسلمان نہیں۔''

(انجام آتھم ۲۰۰۷، خزائن ج۱۱ س ۲۲) پر مرزا قادیانی رقسطراز ہیں کہ: ''اب ظاہر ہے کہ ان الہامات میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ بیضدا کا فرستادہ خدا کا مامور خدا کا امین اور خدا کی طرف سے آیا ہے۔جو کچھ کہتا ہے اس پر ایمان لا وَاوراس کا دَمْن جَہْمی ہے۔''

مولوی نورالدین قادیانی نے جو مرزا قادیانی کے خلیفداوّل تھے۔اس مسلد کو زیادہ صاف کردیا ہے۔وہ اخبار الحکم مجربیا اراگست ۸۰ 19ء میں لکھتے ہیں کہ

اسم او اسم مبارک ابن مریم می نهند آل غلام احد است ومیرزائے قادیاں گرکے آرد میکے درشان اوآل کا فراست جائے اوباشد جہنم بے شک وریب وگمال

بہ بی آریا ہوں ہوں ہوں ہوں کہ است بی آریا ہوں کے است کے مسلمانوں کو کا فر بنایا کہ خود علمائے اسلام نے ان کے خلاف کفر کا فتر کا دیا تھا۔لیکن بیاستدلال صحیح نہیں۔مرزا قادیا نی بقول خود مامور من اللہ تضاور نہ صرف دنیا بھر کے انسانوں کے لئے خدا کا پیام لے کر آئے تھے۔ان کے مقابلہ میں جولوگ الشے وہ کسی کے نمائندہ نہ تھے۔انہوں نے اگر مرزا قادیا نی کو کا فرکہ انووہ ان کا اور ان کے عقیدت مندوں کا فعل تھا۔لہذا ان کی وجہ سے تمام عالم اسلام کو کا فرقر اردینا کہاں کی دانشمندی تھی۔

علماء کے اعلان تکفیر کے جواب میں مرزا قادیانی زیادہ سے زیادہ بیکر سکتے تھے کہ وہ مکفر علماء کا نام لے کران کے خلاف خود کفر کا فتو کی لگادیتے یا تمام مسلمانوں کو خاطب کر کے کہتے کہ میں مسلمان ہوں اور شرع مطہرہ کی رو سے مسلمان کو کا فرکہنا کفر ہے اور بس لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور پنجاب یا ہندوستان تک جو بحث محدود تھی اس کی وجہ سے چین اور امریکہ میں بسنے والے مسلمانوں کو بھی کا فرقر اردیا۔

مرزا قادیانی کے فتو کا تکفیر میں بھی تضاد ہے جو حوالہ جات میں نے اوپر نقل کئے ان میں مرزا قادیانی نے منکروں کو جہنمی قرار دیا ہے۔ لیکن اپنی کتاب (توشیخ المرام ص ۱۹۰۱، نزائن جس ص ۲۰) پر ایک طویل تحریر کے ضمن میں مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:''جزوی نبی بھی انبیاء کی طرح مامور ہوکر آتا ہے اور انبیاء کی طرح اس پر فرض ہوتا ہے کہ اپنے تئیں بہ آواز بلند ظاہر کرے اور اس سے انکار کرنے والا ایک حد تک مستوجب سرزا تھہرتا ہے۔'' ایک حد تک مستوجب سزا تظہر نے میں اور جہنمی ہونے میں تو بہت بڑا فرق ہے۔ البذا میر سے احمدی بھائی اگر اس تفریق کی توضیح فرماسکیں تو باعث ممنونیت ہوگا کیکن اس پر اکتفائہیں۔ آپ اپنی کتاب (تریاق القلوب سا۱۳، خزائن ج۱۵ سا۱۳۳) میں لکھتے ہیں کہ: ''اپنے دعویٰ کا انکار کرنے والوں کو کا فرکہنا صرف ان نبیوں کی شان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت اور احکام جدیدہ لاتے ہیں۔ گین صاحب شریعت کے ماسوا جس قدر مہم اور محدث ہیں۔ گو وہ کیسی ہی جناب البی میں اعلیٰ شان رکھتے ہوں اور خلعت مکا لمہ الہیہ سے سرفر از ہوں ان کے انکار سے کوئی کا فرنہیں بن جاتا۔''

مجھے یہ لکھنے کی ضرورت نہیں کہ مرزا قادیانی صاحب شریعت نہیں ہیں۔ان حالات میں ان کا اپنے قول کے خلاف منکر خود کو کا فرینادینا کہاں تک جائز ہے۔اس کا فیصلہ خود مسلمان کر سکتے ہیں۔' وصاعلینا الا البلاغ

قسطسيوم (۲۰۰)

آپ اس قد رمبالغہ سے کام

ایس اس قول کے باوجود تکفیرائل قبلہ میں مرزا قادیائی نے اس قد رمبالغہ سے کام

ایس کہ انہوں نے اپ معتقدین کومسلمانوں کے ساتھ نمازتک پڑھنے سے روک دیا۔ چنانچہ

آپ اپٹی کتاب (اربین ص۳، نزائن ج کام ۱۳) اوراس کتاب کے ص ۲۸ کے حاشیہ پر لکھتے

ہیں کہ: ''اس کلام البی سے ظاہر ہے کہ تکفیر کرنے والے اور تکذیب کی راہ اختیار کرنے والے

ہلاک شدہ قوم ہیں۔ اس لئے کہ وہ اس لائق نہیں ہیں کہ میری جماعت میں سے کوئی شخص ان

کے چیچے نماز پڑھے۔ کیا زندہ مردہ کے چیچے نماز پڑھ سکتا ہے۔ پس یادر کھو کہ جیسا کہ خدانے
مخصاطلاع دی ہے۔ تہمارے پر حرام اور قطعی حرام ہے کہ کسی مکفر اور مگذب یا مترود کے پیچے

نماز پڑھو۔ بلکہ چاہئے کہ تہماراو ہی امام ہو جوتم میں سے ہو۔ اس کی طرف حدیث بخاری کے

میں سے ہوگا۔ پستم ایسا ہی کرو۔ کیا تم چاہئے ہو کہ خدا کا الزام تہمارے سر پر ہواور تہمارا امام تم

میں سے ہوگا۔ پستم ایسا ہی کرو۔ کیا تم چاہئے ہو کہ خدا کا الزام تہمارے سر پر ہواور تہمارا مام تم

میں سے ہوگا۔ پستم ایسا ہی کرو۔ کیا تم چاہئے ہو کہ خدا کا الزام تہمارے ہو جو اس کی طرف حدیث بخاری کے

میں سے ہوگا۔ پستم ایسا ہی کرو۔ کیا تم چاہئے ہو کہ خدا کا الزام تہمارے ہو اور تہرا لیا عت

میں سے ہوگا۔ پستم ایسا ہی کرو۔ کیا تم چاہئے ہو کہ خدا کا الزام تہمارے وہ کی خیاب ہو جا تیں اور تہرا کی تنازع کا فیصلہ بچھسے چاہتا ہے۔ گر

میں جانو کہ وہ بچھ سے نہیں۔ کیونکہ وہ میری باتوں کو جو بچھے خدا سے ملی ہیں عزت سے نہیں۔

پس جانو کہ وہ بچھ سے نہیں۔ کیونکہ وہ میری باتوں کو جو بچھے خدا سے ملی ہیں عزت سے نہیں۔ کیونکہ وہ میری باتوں کو جو بچھے خدا سے ملی ہیں عزت سے نہیں۔ کیونکہ وہ میری باتوں کو جو بچھے خدا سے ملی ہیں عزت نہیں۔ نہیں۔ نہیں۔ نہیں۔ کیونکہ وہ میری باتوں کو جو بچھے خدا سے ملی ہیں عزت سے نہیں۔ کیونکہ وہ میری باتوں کو جو بچھے خدا سے ملی ہیں عزت سے نہیں۔ نہیں۔ کیونکہ وہ میری باتوں کو جو بھے خدا سے ملی ہیں عزت سے نہیں۔ نہیں۔ کیونکہ وہ میری باتوں کو جو بچھے خدا سے ملی ہیں عزت سے نہیں۔ کیونکہ وہ کیونکہ کو در نہیں۔ کیونکہ وہ کیونکہ کیا تھوں نہیں۔ کیونکہ وہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیا تھوں نہیں۔ کیونکہ وہ کیونکہ کیونک کیونکہ کیونک کیونک کیونک کیونکہ کیونک کیونک کیونک کیونک کیونک کیونک کیونک کیونکہ کیونک کیونک کیونک کیونک کیونک کیونک کیونک کیو

اب حالت یہ ہے کہ مال مرجائے تو بیٹا احمدی ہونے کی صورت میں جنازہ میں شامل نہیں ہوتا۔ گویا نماز شمول سے نکار کر کے احمدی بھائیوں نے ہم مسلمانوں کے کفر پر مہر تقدیق شبت کردی ہے۔ لیکن تقاضائے انصاف یہ ہے کہ میں تسلیم کروں کہ شیعہ اور سی مسلمان بھی ایک دوسرے کے پیچے نماز نہیں پڑھتے۔ بیٹر ف اہل حدیث گروہ ہی کو حاصل ہے کہ اس نے شمول نماز سے انکار نہیں کیا۔ لیکن شیعہ سنی اختلاف عوام کا اختلاف ہے۔ اس کو نبوت کی تقمدیق حاصل نہیں۔ شیعہ اور سی دلائل سے ایک دوسر کے کو کا فر ظہر اتنے ہیں اور ان کا استدلال غلط ہوسکتا ہے۔ اس کو خدا نے تعالیٰ کی تقمدیق حاصل نہیں۔ برعکس ازیں مرز اقادیا نی مری نبوت ہیں اور ان کا اعلان تکفیر ہے اور ان کا اعلان تکفیر ہے اور فلم ہے کہ ان دوصور توں میں بعد المشر قین ہے۔

نیز مرزا قادیانی نے ایک قدم اور آگے بڑھایا ہے جو از بس اندوہناک ہے۔
مرزا قادیانی کی آمرتک غیرمعروف اور تعداد کے لحاظ سے قابل تغافل فرقوں کے علاوہ صرف شیعہ
سن جماعت ہی میں اختلاف نماز پیدا ہوا، اور بیا ختلاف صرف ایک دوسر سے کے چیچے نماز پڑھنے
تک محدود رہا۔ اس کے علاوہ تمام ارکان اسلام پران کا اجتماع رہا۔ خصوصاً جج پر، کیکن مرزا قادیانی
کے مریدوں نے اگر اصولاً نہیں تو عملاً قادیان کو اپنا مرکز جج بنالیا ہے اور یہ بات نہایت ہی
اندوہناک ہے۔ ان کا بیغل بھی مرزا قادیانی کے ایک قول پر منی ہے۔ وہ اپنی کتاب در تین جلد
دوم کے صفحہ ۵۲ کے لکھتے ہیں کہ

زمیں قادیان اب محرّم ہے ججم ِ خلق سے ارض حرم ہے

مجھے معلوم نہیں کہ کسی احمدی دوست نے جج کے کئے ارض مقدسہ جاز کو جانے کی اکلیف گوارا کی ہو لیکن یہ بات میں وثوق سے نہیں کہہسکتا۔ اگر اس میں العلمی کی وجہ سے جھ سے کوئی غلطی ہوئی تو خدا مجھے معاف کرے۔ (مجھے اتنا کھنے کے بعد معلوم ہوا کہ جماعت قادیان کے خلیفہ ثانی اور بعض اور قادیانی اصحاب جج کر آئے ہیں۔ گر عام رجحان یہی ہے کہ جج پر سفر قادیان کوتر جج دی جاتی ہے اور بیر جمحان رو برتر تی ہے ۔ حبیب)

اسی موقعہ پر میں اس امر کے خلاف بھی احتجاج کرنا بطور مسلمان اپنافرض سجھتا ہوں کہ جس قدر اسلامی الفاظ حضور سرور کا ئنات فداہ روحی اور ان کے آل کے ساتھ مخصوص ہیں۔

برادران قادیان ان کونہایت بے باکی سے اپنے امام اور اس کی اولا دکے لئے استعال کر رہے ہیں۔ ہم رسالت کے خادم اس کو بے ادنی وگستاخی قرار دیتے ہیں۔ دنیا میں عزت افز االفاظ کی کمی نہیں۔ یہ صحیح ہے کہ الفاظ مذکورہ ہمارے پیغیبر طال پیلے کے لئے کہیں باضابطہ طور پر رجسٹری نہیں ہوئے۔ لیکن احرّام خاندان محم طال پیلے کی وجہ سے برادران قادیان ان کا حدسے زیادہ آزادانہ استعال ترک کردیں تو ان کی عنایت ہوگی۔ مثلاً مرزا قادیانی کی بیگات کو امہات المؤمنین لکھا جاتا ہے اوران کے جانشین وقت کے ہر حرم محترم کوسیدہ کالقب دیاجا تا ہے۔ وغیرہ وغیرہ !

میرےان فقرات کو بحث عقائد سے تعلق نہیں۔ میمض ایک درمنداندا پیل ہےاور بس۔ قسطسی و مکم (۳۱)

مرزا قادیانی نے کرش ہونے کا دعوئی سب سے پہلے اپنے سیالکوٹ کے لیکچر میں کیا۔

یہ لیکچر قادیانی جماعت سیالکوٹ کی طرف سے بصورت کتاب شائع ہو چکا ہے۔ مولانا محمطی صاحب امیر جماعت احمد یہ لاہور نے یہ کتاب مجھے عاریۃ مطالعہ کے لئے دی تھی۔ جو میں نے واپس کردی۔ اس کتاب کے (ص۱۳، خزائن ج۲۵ مراس) پر بیددعوئی موجود ہے۔ صفحات ۳۲،۳۳ پر اس دعوئی کو ادعائے مسیحیت سے مدغم کر کے ایک ہی دکھایا گیا ہے۔ کرش مہاراج کو نبی بتایا گیا ہے۔ موعود مرزا قادیانی ہیں وہ کرش مجیں۔ لہذا کرش اور سے موعود ایک ہی ہیں۔

میں نے ابتدائی اقساط میں جہاں مرزا قادیانی کے دعاوی گنوائے ہیں۔ وہاں جناب مرزا قادیانی موصوف کی کتابوں کے حوالے دیے کران کے کرشن ہونے کے ادّعا کو پایئ جُوت تک پہنچایا ہے۔ لیکن اس خیال سے کہ ناظرین کرام کو گذشتہ اقساط نکال کر جُوت کے ملاحظہ فرمانے میں تکلیف نہ ہو۔ میں یہ گھود بنا مناسب بہت ہوں کہ آپ کے لیکچر سیالکوٹ کے علاوہ (جس کا حوالہ اور جہوچکا ہے) کتاب (البشری جلداؤل ۲۵ می) پر آپ کے متعلق، ہے کرشن جی رودرگو پال کے الفاظ کھے ہوئے ہیں۔ اسی کتاب کے اسی صفحہ پر ان کو'' آریوں کا بادشاہ'' کھا ہے اور اسی کتاب کی دوسری جلد کے ملاا پر ان کا نام'' امین الملک جے سکھ بہادر'' قرار دیا گیا ہے۔ ایک اور مقام پر آپ نے خودکو'' کلفی والے'' کا خطاب بھی دیا ہے۔ جس سے مراد سکھوں کے دسویں گرولئے جاتے ہیں۔

عوالے تو اور بھی متعدد دیئے جاسکتے ہیں۔لیکن زیر نگاہ مقصد کے لئے اتنا ہی کافی ہے۔مرزا قادیانی کے کرشن ہونے کے دعویٰ پر متعدد پہلوؤں سے بحث ہوسکتی ہے۔سب سے

پہلاسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرش جی کا اپنا دعویٰ کیا تھا۔ کیا وہ مدعی نبوت تھے کہ مرزا قادیانی کرش ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یا وہ پچھاور دعویٰ رکھتے تھے۔ اگر ان کا دعویٰ نبوت سے بالاتر تھا تو لازم ہوگا کہ مرزا قادیانی کو بھی نبی سے زیادہ درجہ دیا جائے۔

جبہم ہندووں کی کتابوں کی ورق گردانی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کرش بی خدا

کا او تارہونے کے دعویدار تھے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ وہ انسان نہیں ہیں۔ بلکہ انسان کے جسم میں خود
خدا ہیں۔ میں مرز ا قادیائی کے ادعائے الوہیت پر بحث کرتے ہوئے لکھ چکا ہوں کہ اسلام کی تعلیم
خدا ہیں۔ میں مرز ا قادیائی کے دعائے الوہیت پر بحث کرتے ہوئے لکھ چکا ہوں کہ اسلام کی تعلیم

یہ ہے کہ انسان یا کسی دوسری مخلوق کو ہم استعار ہ بھی خدا سے تشبیہ نہیں دے سکتے۔ الہذا کرش بی کے متعلق بی عقیدہ رکھنا کہ وہ خدا کا او تارتھ یا خود خدا تھے۔ صریح کفر ہے شرک ہے اور اس عقیدہ

کے لئے کسی نہج سے بھی شریعت اسلام میں قبولیت کی کوئی گئے اکثر نہیں۔ او تارکھا تا پیتا ہے۔ حوائی ضروری، امراض جسمانی اور خواہشات نفسانی کا (خواہ وہ منکوحہ ہی کے متعلق کیوں نہ ہوں) شکار

ہوتا ہے اور خداوند کر یم کی شان اس سے ارفع واعلی ہے۔ او تارا یک جگہ تک محدود ہوتا ہے۔ سوتا
اور جا گتا ہے اور خداوند کر یم کی شان اس سے ارفع واعلی ہے۔ او تارا یک جگہ تک محدود ہوتا ہے۔ سوتا
المشر قین ہے۔ تمام پیغیر انسان سے اور خدا کے بندے تھے کہ وہ خود خدا ہیں۔ اسلام نیابت ورسالت

ہیں۔ خدا محدود نہیں ہوسکتا۔ او تاراس امر کے مدعی سے کہ وہ خود خدا ہیں۔ اسلام نیابت ورسالت اللہ کا قائل ہے اور فسلفہ او تارکو قبول کرنے سے ازکار کرتا ہے۔ او تارکی بحث بہت طویل ہے اور۔

میں سال می تواں سخن از زلف بارگفت

کی مصداق ہے۔لیکن میں اس کو پہیں ختم کرتا ہوں۔اس کے جواب میں قادیا نی بھائی صرف یہی کہدسکتے ہیں کہ کرشن جی کا اپنا دعویٰ بیہ نہ تھا کہ وہ خدا کا اوتار ہیں۔وہ نبوت کے مدعی تھے۔ان کی تعلیم کو ہندواس طرح غلط پیش کررہے ہیں۔جس طرح مسیحی دوست حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ادّعائے نبوت کودعویٰ الوہیت وابن اللہ کہدکر ظاہر کرتے ہیں۔

خوب الیکن اس کے جواب میں دو با تیں عرض کرتا ہوں۔ اوّل یہ کہ ہندوؤں کی تمام تاریخ میں نبوت کا نشان نہیں ملتا۔ ان کے ہاں جو بھی آیادہ اوتارہی بن کرآیا۔ عیسائی اس کے برعکس تمام مرسلین من اللہ کو صرف نبی مانتے ہیں اور صرف ایک کوخدا کا بیٹا یا خدا کہتے ہیں۔ ہندوؤں میں ایک بھی ایسا آدی نہیں ماتا جس کا دعوی صرف نبوت تک محدود ہوتا ، اور جس کو ہندو بھی نبی مانتے۔ اس سے ظاہر ہے کہ نبوت کا مفہوم ہی ہندوقوم کی ذہنیت سے خارج رہا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ کرش جی خود تو

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بہاں تشریف لامی http://www.amtkn.org

مد فی نبوت تھے۔ان کے مریدوں نے آئہیں اوتار بنادیا۔ بڑی دور کی کوڑی لانے کے مصداق ہے۔ لیکن میں برا دران قادیان کے اس جواب کو تسلیم کر لیتا۔ بشر طیکہ مرزا قادیانی خوداوتار ہونے کے مدعی نہ ہوتے۔ مگر جس حالت میں وہ خوداوتار ہونے کے دعویدار ہیں۔اس صورت میں بیے کہنا کہ وہ کرشن کو اوتار نہیں بلکہ نبی مانتے تھے۔ایک عجیب معمہ بن جاتا ہے۔جس کا سمجھنا ایک عام آدمی کے لئے مشکل ہوجاتا ہے۔

مرزا قادیانی کے اوتارہونے کا دعولی کتاب (البشری نے دوم ۱۱۷) پر ملاحظ فرما ہے جہال ہندووک کو خطب کر کے کلھا ہے کہ: ''بہت اوتار سے مقابلہ اچھا نہیں۔'' یہاں مرزا قادیانی نے خود کو برہمن اوتار کھے کرایک اور بحث کو زندہ کردیا ہے۔ جوفل فداسلام وفل فدہ نبود میں ہمیشہ سے موجود چلی آتی ہے۔ مسلمان یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد انسان برزخ میں رہے گا اور پھر قیامت کے روز زندہ ہوکرا پنا حساب دینے کے بعد بہشت یا دوزخ میں چلاجائے گا۔ ازاں بعد کیا ہوگا۔ ایک بحث ہے جس کو موجودہ مضمون سے کو تعلق نہیں۔ لہذا میں اسے قلم انداز کرتا ہوں۔

رکس اس کے ہندوفلسفہ یہ ہے کہ انسان مرکز کئی کروڑ جیو بدلتا ہے۔جس کو جون کی تبدیل کے ہیں اور بالآخر میہ خدا بن جاتا ہے۔ یعنی نروان حاصل کر لیتا ہے۔ ہندوعقیدہ اسلام کے خلاف ہے۔ بھی فرصت ملی تو انشاء اللہ ان دونوں متضاد خیالات پر تبصرہ کر کے ثابت کروں گا کہ اسلامی عقیدہ بہتر ، میچے اور عقل کے مطابق ہے۔ اس وقت اتنا لکھنے پر اکتفا کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی کا برہمن اوتا رہونے کا دعوی اسلام کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔

کین میں اپنے موضوع سے دور چلا گیا۔ میں ثابت کررہا تھا کہ مرزا قادیانی نے بیہ جانتے ہوئے کہ کرشن جی مہاراج نبوت کے دعویدار نہ تھے۔ بلکہ خدا ہونے کے مدعی تھے۔ خود کو کرش قرار دیا اور یول وہ بات کی جو اسلام کی شریعت کی پابندی کرنے والے کے لئے ہرگز ہرگز موزوں نہھی۔ مگر بالفرض بحث کے لئے مان لیجئے کہ کرشن نبوت کے دعویدار تھے اور مرزا قادیا نی نے ان کو نبی مان کر کرش ہونے کا دعوی کیا تو پھر کلفی والے کے دعوی کے متعلق کیا کہیں گے جو ہرگز نبوت کے مدعی نہ تھے اور اسلام سے جن کی عداوت اظہر من الشمن ہے۔

کرش جی مہاراج کوگذرے مدتیں ہیت گئیں لیکن کلفی والے گروتو کل زندہ تھے اور ان کے سچھے وہ مستند حالات کتابوں میں محفوظ ہیں۔ کیا وہ اسلام کی شریعت کی روسے عقائد باطلہ نہ رکھتے تھے۔ پھر مرز اقادیانی نے کلفی والے کا اوتار ہونے کا دعویٰ کیا تو کیوں۔ حقیقت یہ ہے کہ مرز اقادیانی تمام مسلمانوں کے لئے مطلق نبی ہے۔ فدہب سے آگاہ مسلمانوں کے واسطے ظلی

نبی ہوئے۔عیسائیوں کے لئے مسیح، ہندوؤں کے لئے کرشن اور سکھوں کے لئے کلفی والے بن گئے۔لیکن افسوس ہے کہ بینہ سمجھے کہ ان تمام دعاوی میں بعد المشر قین پیدا ہوجائے گا۔ آو! ذرا ان کے کرشن ہونے کے دعویٰ پر مزید غور کریں۔کرشن جی کے مخالفوں کو ان کے چلن پر اعتراض ہے۔احمدی بھائی کہتے ہیں کہ کرشن جی کے متعلق ایسے تمام حصے جن میں گو پیوں کا ذکر ہے۔ سیجے نہیں ہیں اورا گرضچے ہیں تو کیا حضرت سلیمان کی ہویاں صد ہاسے متجاوز نتھیں۔

اوّل توکرش بی مهارائ اوران کی گو پیوں کے قصے ہندوؤں کی متندکتا ہوں میں مذکور ہیں اور ہمیں کو کئی حق نہیں کہ ہم ان کو جھوٹا یا محرف قرار دیں فصوصاً اس صورت میں کہ الالہ البجیت رائے اور دوسرے متند ہندومو رخین نے ۸ سے لے کر ۱۰ گو پیوں تک کا وجود بیخ مان لیا ہے بیتو وہی شل ہوئی کہ: ''مرعی سست وگواہ چست''اگر کرش بی اوران کی گو پیوں کے واقعات سے ہیں تو ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے تثبیہ دینا انتہاء کی گنتا خی ہے۔ حضرت سلیمان نے وہ کیا جوان کی شریعت کی روسے جائز تھا۔ ان کی تمام ہیویاں ان کی منکوحہ ورتین تھیں اور منکوحہ اور غیر منکوحہ سے تعلق رکھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں اس بات کو ذرا واضح کے دیتا ہوں۔ حضرت سے تعلق رکھنے میں از مین و آسمان کا فرق ہے۔ میں اس بات کو ذرا واضح کے دیتا ہوں۔ حضرت موئی کے ذمانہ میں اجتماع بین الاختین لیمنی موجود تھیں۔ آج بیحرام کر دیا گیا ہے۔ پس اگر کو کی شخص موئی علیہ السلام نے ایسانہیں کیا تھا۔ تو سوائے آج دو بہنوں سے تکارح کر ایسانہیں کیا تھا۔ تو سوائے آج دو بہنوں سے تکارے کرکے میہ کہ کیا حضرت موئی علیہ السلام نے ایسانہیں کیا تھا۔ تو سوائے آج دو بہنوں سے تکی کو کسی وقت غیر منکوحہ کو رتیں بھی مرید یہ کہیں کہ اسلام کے خدا نے جو نبی جھیج۔ ان میں سے کسی کو کسی وقت غیر منکوحہ کو رتیں بھی مرید یہ کہیں کہا جات کی اجازت تھی تو اور بات ہے۔

جس طرح میں نے بحث کی خاطر سے مان لیا ہے کہ مرزا قادیانی نے کرش جی کوخدایا خدا کا اوتار نہیں بلکہ نبی مان کر کرش ہونے کا دعو کی کیا ہے۔اسی طرح میں محض بحث کی غرض سے بیہ بھی تشکیم کئے لیتا ہوں کہ کرش جی مہاراج کے چلن کے متعلق جو پچھ بھی ہندوؤں کی مسلمہ وممتند کتابوں میں درج ہے۔وہ غلط ہے اور کرش جی مہاراج کا چلن ہرشم کے شبہ سے بالاتر ہے۔ قسط سی ودوم (۳۲)

اس کے بعد کرش جی کی تعلیم کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ یعنی بیدد بکھنالازمی ہے کہ ان کی تعلیم اسلام کے موافق تھی یا متضا د۔اس کا جائزہ لینااس لئے ضروری ہے کہ ہم فیصلہ کرسکیس کہ وہ نبی تھے یا نہ تھے۔ میں نے اس کی گیتا کو سنسکرت میں نہیں دیکھا۔ اس لئے کہ میں سنسکرت سے نا آشنا ہوں۔ لیکن میں نے جیل میں ہندی اور گورکھی کو درساً پڑھ کر گیتا کا ہندی میں مطالعہ کیا۔ اس سے قبل میں اردو میں گیتا ہی کا ترجمہ پڑھ چکا تھا اور فیضی خلد آشیاں کا فاری ترجمہ بھی بہت تعتی و نور کے ساتھ دکھے چکا تھا۔ میں نے گیتا بعض پنڈت صاحبان سے درساً پڑھی ہے۔ جن میں سے سب سے پہلے مشہور تو می کا رکن پنڈت نیکی رام صاحب شرما تھے۔ ان پنڈت صاحب سے میا نوالی جیل میں نوب لطف صحبت رہا۔ بہت شریف اور مخلص انسان ہیں۔ گی ہندو سیاسی قیدی ان سے گیتا پڑھا میں نوب لطف صحبت رہا۔ بہت شریف اور مخلص انسان ہیں۔ گی ہندو سیاسی قیدی ان سے گیتا پڑھا کو سے لئے کئے لئے میں نوب لطف صحبت ثانیہ بن گیا ہے۔ مسلمان بھی اپنی فارسی اور اردو اور ہندی کے گیتا کے نسخے لئے مسلمانوں کی طبیعت ثانیہ بن گیا ہے۔ مسلمان سیاسی قیدی اسپنے اس گیتا خواں بھائی کے متعلق مسلمانوں کی طبیعت ثانیہ بن گیا ہے۔ مسلمان سیاسی قیدی اسپنے اس گیتا خواں بھائی کے متعلق کے موقی جمع کرنے میں مصروف رہتا تھا۔ بیطالب علم یہی خاکسار حبیب تھا۔ جس کی بیرقاء جس کی بیرقاء جس کی بیتا ہوں کی بیرقاء جس کی بیرقاء کی ب

گیتا کے سب سے بڑے مؤید زمانہ حال میں مہاتما گاندھی جی مہاراج ہیں۔اس کی وجہ غالبًا یہ ہے کہ وہ ایک جنگ میں مصروف ہیں اور گیتا بھی میدان جنگ میں لکھی گئے۔ یہ کوئی شریعت کی کتاب نہیں کہ اس کوکئی نبی کا کلام یا الہا می کتاب سمجھا جائے۔ بلکہ یہ فلسفہ جنگ ہے اور بس۔واقعہ یہ ہے کہ گرواور پانڈو بھائی بھائی تھے۔ان میں جنگ ہوگئے۔ایک فریق کا سب سے بڑا بہادرا پنے بھائیوں کا خون گراتے ہوئے گھرا تا تھا۔وہ موت کو جنگ پرتر جج دیتا تھا۔ کرش جی نے اسے جنگ پر آئے وہ گئتا کی پونچی نے اسے جنگ پر اکسایا اور جن الفاظ میں اکسایا یا جن دلائل سے اسے قائل کیا وہ گیتا کی پونچی ہیں۔اپ لئے ہیں۔اپ مقاصد کے لحاظ سے یہ کتاب بہت اعلیٰ ہے۔ گر چونکہ الہا می کتاب نہیں۔اس لئے اس میں خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی۔اس خوبیوں کی دومثالیں ملاحظہ فرما ہے۔ کرش بی ایک جہار جن کوفاطب کر کے کہتے ہیں کہ تو جنگ کراس لئے کہ ہے۔

شهادت که نبود ازال برتری نصیب کسے نیست جز چھتری اگر مرده گردی به خلد است جا دگر فتح یا بی شوی پادشاه

دوسری جگہ جب ارجن ہزیت کا خدشہ طاہر کرتا ہے اور نتیجہ کی بحث چھیڑتا ہے تو کر شن کہتے ہیں کہ تو جنگ کراس لئے کہ نتائج خدا کے ہاتھ میں ہیں۔انسان کا کام بیہ ہے کہ پوری توجہ سے کام کرے اور نتیجہ کو خدا پر چھوڑ دے۔ طاہر ہے کہ بید دونوں خیالات موتیوں میں تو لئے کے قابل ہیں۔لیکن اگر تحریر وخیالات کی جزوی خوبی کے باعث کتابوں کوالہا می قرار دیا جائے تو شاید ان کی کوئی انتہاء ندر ہے۔اب میں کرشن جی کے اس فلسفہ کو لیتا ہوں۔ جو اسلام کے خلاف ہے اور عقل عامر بھی جس کو قبول نہیں کر سکتی۔ ملاحظہ ہودہ ایک فرماتے ہیں۔

من ازہر سہ عالم جدا گشتہ ام تبی گشتہ از خود خدا گشتہ ام

ید خیال اسلام کے خلاف ہے۔اس کے علاوہ کرشن جی نے ایک اور خیال گیتا میں بیہ ظاہر کیا ہے کہ انسان مرتانہیں۔ بلکہ جون بدلتا ہے۔ البذا ارجن کو جنگ کرنے میں عذر نہیں ہونا جاہے۔ ظاہر ہے کہ جون بدلنے کا فلسفہ اسلام اور عقل عامہ کے خلاف ہے۔ جس روز کرش جی کا . بہ فلسفہ زبرغور آیا۔اس روز میں نے پنڈت نیکی رام صاحب سے پوچھا کہا گرانسان اور دوسرے حیوانات جوآج و نیامیں زندہ موجود ہیں۔اس دور حیات میں سے بطور سزا گذاررہے ہیں تو پھر جیو ہیلہ اور انسان کا قتل جرم کیوں ہے۔ (اس تحریر کے بعد مجھے ایک معزز ہندودوست نے بتایا کہ اس كاجواب آسان ہے۔ يعنى بيكمانسان قانون كواين باتھ ميں نہيں لے سكتا۔ اگر كس فخض كو يمانى کی سزا مل چکی ہو اور تمام مراحل متعلقہ اپیل ودرخواست رحم ختم ہو چکے ہوں اور صرف مرگ مفاجات باقی ہوتو بھی کوئی شخص اس کولل کرنے کا مجاز نہیں ہوسکتا۔ یہ جواب معقول ہے۔ حبیب) ان کے ارشاد پر میں نے اینے مطلب کو یہ کہ کر واضح کیا کہ ایک گائے یا ایک گھوڑا کسی گناہ کی وجہ سے قید حیات میں مبتلا ہیں۔ پھران کاقتل جرم کیوں ہے۔اس لئے کہان کاقتل تو انہیں قید سے چیڑادیتا ہےاورا گرانہیں ایک مخصوص تعداد میں جون کی قید بھگتنا ہےتو اس تعداد میں سے ایک کی میعاد کم ہو جاتی ہے۔ دوسری مثال میں نے بیوض کی تھی کے فرض کیجئے ایک شخص کا نام دین محمہ ہے۔وہ اس کئے انسان بنااور گھوڑ انہیں بنا کہ اس کے گناہ ایسے سخت نہ تھے کہ اسے حیوان بنایا جا تا کیکن وہ ملیحہ مسلمان کے ہاں پیدا ہوا۔اس لئے کہاس کے گناہ بہت تھے اور وہ ہندو گھرانے میں پیداہونے کے قابل نہ تھا۔

اسی طرح ایک ہندورام لال ہے۔وہ اپنے گناہوں کے حساب سے اچھوت یا کھتری یا برہمن پیدا ہوتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو برہمن اور اس پر بھی مہار لجہ اور ہیراج پیدا ہو۔ کین ایساانسان بھی اس زندگی کوایک قیدی کی حثیت سے گذارتا ہے۔اگراس کو آل کر کے اس کی میعاد قید کو کم کر دیا جائے تو بیاس کے لئے مفید ہے۔ نہ کہ مضر، پھر قبل یا جیو ہتیا جرم کیوں ہیں۔
پٹڈت جی نے کچھ عرصہ تک سکوت کرنے کے بعد فرمایا کہ مقتول کواس قبل کی وجہ سے کئی لا کھ جونوں میں سے گذرنا پڑتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ گناہ تو کیا قاتل نے بیہ مقتول کوالٹی سزاملتی ہے تو کیوں۔ پنڈت جی خاموش ہوگئے اور دوسرے روز سے گیتا کا درس بند ہوگیا۔ (اس کنتہ کا جواب میرے محولہ بالامعزز ہندو دوست صرف بید سے کہ پنڈت جی کا استدلال غلط تھا۔ گروہ خود بھی اس کی تر دیز نہیں کر سکے۔ حبیب)

عقل عامہ بھی کرش جی ہے جون کے فلفہ کے خلاف ہے۔ سزاوہ جس کا احساس ہو اور جس کی لم واضح ہو۔ جب پر تاپ کے ایڈیٹر مہاشہ کرش کو بید معلوم ہی نہیں کہ وہ کس جرم کی وجہ سے انسان بنایا گیا اور معمولی ہندو پیدا ہوا تو وہ اس جرم سے آئندہ اجتناب کیسے کرسکتا ہے اور اسے جب احساس جرم ہی نہیں تو بیسزا کیسے ہوئی۔ (اس کا جواب بھی میرے موصوف بالا دوست نہیں دے سکے حبیب)

ایک دفعہ بہی اعتراض کلکتہ میں پنڈت دینا ناتھ صاحب متوفی مدیز بکل لا ہور کے روبرو پیش کیا گیا تھا۔انہوں نے میرےاس سوال پر کہ گدھے کو جب احساس سزا ہی نہیں تو سزا کیسے ہوئی۔سکوت فرما کر جواب دیا کہ اعتراض وزنی ہے اور میں اس کا جواب دینے سے قاصر ہوں۔ میرا ارادہ ہے کہ تحریک قادیان کے اختتام کے بعد اسی طرز وطریق پرمسیحیت، آریا دھرم، ہندو مت اور سکھوں کے پنتھ پر ناقد انہ سلسلہ کھوں۔ وباللہ التو فیق۔اس وقت ان مسائل پر زیادہ وضاحت سے بحث کروں گا۔ فی الحال اسی قدرا ظہار خیال کا فی ہے۔

کرشن جی کے کلام سے اور متعدد مثالیں ایسی پیش کی جاسکتی ہیں۔جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے خیالات اسلام کے خلاف تھے اور ان کی کتاب الہامی کتاب نہیں لیکن موجودہ مقاصد کے لئے محولہ بالا امثلہ کافی ہیں۔

پھرایک اور بات بھی قابل غورہے۔اگردنیا میں تمام حیوانات وانسان گناہ کی وجہسے
آئے ہوئے ہیں تو ان کی نسل کا جاری رکھنا کیوں ثواب ہے۔کیا کوئی پسند کرتا ہے کہ جیل خانے
بھرے جائیں۔نہیں پھراگریہ فلسفہ درست ہے تو کیوں حیوانات سے بچرکشی کرائی جاتی ہے۔
کیوں ہر انسان کے لئے لازمی ہے کہ اولا دیپیرا کرے۔ کیوں اس کی موت کے بعد اس کو
سر پھوڑنے کے لئے اس کے لڑکے کا وجو درجمت مانا جاتا ہے۔کیوں انسان کی زندگی کا مقصد مانا

جا تاہے۔(اس کا جواب بھی میرے متذکرہ بالا ہندود وست نہیں دے سکے۔حبیب) اس

کیکن ہمارے اس استدلال کے جواب میں ہمارے قادیانی دوست کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح کرشن کے ادعائے نبوت کو ہندوؤں نے اوتار کا دعویٰ بنادیا۔ اس طرح انہوں نے انگی تعلیم کو بھی بدل دیا۔

خوب لیکن اس خیال پرئی اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔اوّل یہ کہ خود ہندو تسلیم کرتے ہیں کہ اس کتاب میں تحریف نہیں ہوئی۔ دوسرے ہم تاریخ ندا ہب حقہ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ جب بھی کسی آسانی کتاب میں تحریف ہوئی۔ دوسری آسانی کتاب میں جواس کے بعد نازل ہوئی۔اس کی تحریف کا ذکر آیا۔ چنا نچی توریت میں جب تحریف ہوئی تو حضرت عیسیٰ نے انجیل لاکر دنیا کودی۔ جس میں تحریف تورات کی مثالیں بیان کی گئی تھیں اور اب تک موجود ہیں۔ جب انجیل میں بھی تجریف ہوئی تو قر آن پاک نازل ہوااور اس میں صاف کھا ہے کہ:

- ا ..... توریت اورانجیل کے علماء خدا کے کلام میں تح یف کرتے ہیں۔
  - ا ..... بیعض وه کلمات جو کتاب میں موجود ہیں نہیں پڑھتے اور
- س..... جو کلمات کتاب میں موجو دنہیں تھے۔وہ اپنی طرف سے اس میں ملا کر پڑھتے ہیں۔
  - کلام غیرالله کویوں پڑھتے ہیں کہ گویاوہ خدا کا کلام ہے۔
- ه...... خدانے ہرگزنہیں ککھاتھا کہ خدا تین میں سے ایک ہے کیکن انہوں نے کتاب میں پیہ بات ککھ دی۔وغیرہ وغیرہ۔

اگر گیتاالہامی کتاب ہے تواس میں جوتر یف ہوئی اس کے متعلق مرزا قادیانی پرالہام کیوں نہ ہوا کہ اس کی فلاں فلاں با تیں محرف ہیں۔ایک اوراعتراض یہ ہوسکتا ہے کہ ہرآ سانی کتاب شریعت بننے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ نیز کتابی حاملتی ۔ مگر گیتا جی کے بہترین حصی میں شریعت بننے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ نیز اگر گیتا کے ان تمام صص کے جواسلام کے خلاف ہیں۔ نکال دیاجائے تو باقی جو پھے رہ جاتا ہے وہ بہت قلیل ہے اوراس کو خوبی خیال کے لحاظ سے خواہ کتابی بلند مرتبہ کیوں نہ دیاجائے تو بھی وہ خدا کا کلام ظاہر نہیں ہوتا۔ مگر بحث کی خاطر سے یہ بھی تسلیم کر لیجئے کہ کرش جی کے کلام میں تحریف ہوئی۔اس صورت میں گویااب تک بحث کی غرض سے ہم تین با تیں تسلیم کر چکے ہیں۔

اول ..... یدکرش جی مہارائ خدا کااوتار ہونے کے مدگی خدتھ۔ بلکہ مض نبوت کے دعویدار تھے۔ دوم ..... یہ کہ ان کے چلن پر جو حملے کئے جاتے ہیں۔ یہ حقیقت پر بنی نہیں ہیں۔ بلکہ محض افسانے ہیں۔ سوم ..... یه کدان کی کتاب ان کی تعلیم کاضیح مرقع پیش نہیں کرتی۔ بلکه اس میں تحریف کی گئی ہے اوراس وجہ سے مرزا قادیانی نے ان کو نبی قرار دے کر کرشن ہونے کا دعویٰ کیا۔
بہر حال اگر صورت معاملہ ہیہ ہے تو پھر بحث کا اصول ہیہ ہوگا کہ ہم قرآن انکیم کو کسوٹی بنا کراس پر مرزا قادیانی کے اس دعویٰ کو پر کھیں کہ انہیں خدا کی طرف سے علم دیا گیا تھا کہ کرشن جی نبی ہے۔

قسطاسی وسوم (۳۳)

جیے معلوم نہیں کہ مرزا قادیانی نے کرش جی مہاراج کے سر پر نبوت کا جوتاج رکھا ہے اس میں غیر قادیانی حضرات میں سے کتنے ان سے شفق ہیں۔البتہ ایک صاحب کا مرزا قادیانی سے اس معاملہ میں اتفاق اظہر من الشمس ہے اور وہ مولوی ظفر علی صاحب ما لک و مدیر جریدہ زمیندار لا ہور ہیں۔ جن کا اخبار آئے دن برمحل و بے کل بداعلان کرتا رہتا ہے کہ کرش جی پیغیر سے باقی مسلمانوں میں سے بعض تعلیم یا فتہ مسلمان بیہ کہتے ہوئے سائی دیتے ہیں کہ ہندوستان ایسے وسیع ملک اور ہندووں الی بردی قوم کا پیغیر فالی ہونا خارج ازام کان ہے۔لہذا اگر کرش جی کو پیغیر مان لیا جائے تو اس میں جرج کیا ہے اور ساتھ ہی ہی جس میں کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں خدائے بیغیر مان لیا جائے تو اس میں جرج کیا ہوں ہوں جادر کوئی گاؤں ایسانہیں جس میں ہمارا قدوس نے خود فر مایا ہے کہ ہرقوم کے لئے ہم نے ہادی بھیجا اورکوئی گاؤں ایسانہیں جس میں ہمارا

میں عرض کروں گا کہ میرا بھی ہے ایمان ہے کہ ہندوستان چھوڑ، پنجاب میں بھی پیغیر
آئے اور پنجاب یا تبت یا چین کا ایک قریہ بھی ایسانہیں جس میں خدا کا پیام نہ پہنچا ہو۔ جھے یہ تسلیم
کرنے میں بھی عذر نہیں کہ ہرگاؤں میں کوئی ڈرانے اور بشارت دینے والا آیا۔ کین شرط یہ ہے کہ
وہ رسول اللہ کا گیا کیا کے زمانہ سے پہلے مبعوث ہوا ہو۔ اس لئے کہ خاتم النبیان کے بعد بعثت انبیاء
بند ہوچگی۔ اس پر مرز اقادیانی کے ادعائے نبوت کی ذیل میں کافی بحث کرچکا ہوں اور اس
موضوع پر اس وقت کچھ کھنا غیر ضروری ہے۔ نیز کرش کی چونکہ حضرت خاتم الانبیاء سے پہلے پیدا
ہوئے تھے۔ لہذا ان کی نبوت کے مسلہ پر بحث کرتے ہوئے بعثت احمر مجتبے جم مصطفی ما گائیڈ کے بعد

بہرکیف مجھے بیشلیم ہے کہ بندوستان میں ایک چھوڑ متعدد نبی پیدا ہوئے اور مجھے بیکی تشلیم ہے کہ قرآن پاک کے چوبیسویں پارہ کے رابع ثالث لینی سورۃ المؤمن میں اللہ تعالیٰ امی لقب (فداہ ردی) کو خاطب کر کے فرما تا ہے کہ:''اے پیغیر حقیق ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے جن میں سے

بعض ہیں کہ انکاذکرہم نے آپ سے کردیا ہے اور بعض ہیں کہ ان کاذکرہم نے آپ سے نہیں کیا۔'

کرش جی کی نبوت کے حامی کہتے ہیں کہ جب ہندوستان میں نبیوں کی بعث مسلم ہے اور اس سے بھی انکار نہیں ہوسکتا کہ بعض انبیاء کا ذکر قرآن مقدس میں موجود ہی نہیں تو پھر کرش جی کو نبی مان لینے میں حرج کیا ہے۔خصوصاً اس صورت میں کہ ان کی کتاب گیتا ایک بینظیر کتاب ہے۔ ان میں سے اکثر اصحاب وہ ہوتے ہیں جنہوں نے گیتا کی تحریف ادھار لی ہوتی ہے۔ یعنی انہوں نے خود کھی گیتا کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا اور اس کے باوجود وہ اس کی خوبی کے قائل ہوتے ہیں۔ اگر خوبی تحریف احمار نبوت سمجھا جائے تو پھر مجھے یاد ہے کہ ایک انگریز نے اکسفور ڈ سے کیا۔ اگر میز نے اکسفور ڈ سے کیا کہ کام کا جو مجموعہ شائح ہوا ہے اس کی تمہید میں کھا ہے کہ:''احمقوں میں سے وہ بدترین شکسیئر کے کلام کا جو مجموعہ شائح ہوا ہے اس کی تمہید میں کھا ہے کہ:''احمقوں میں سے وہ بدترین احمق ہی جس کے سر پر جماقت کا تاج راس آئے۔ اس حقیقت سے انکار کرسکتا ہے کہ یہ کتاب (شیکسیئر کی تصانیف) دنیا کی بہترین کتاب ہے۔''

قرآن پاک سے تواس شخص کو دور کی نسبت بھی نہ تھی۔لیکن انجیل یا کتاب مقدس پر
ایمان رکھتے ہوئے اس نے شیکسپیر کی تصنیف کو دنیا کی بہترین کتاب قرار دیا۔ کیااس میں جرج کی
کوئی بات لازم نہیں آتی۔اگر نہیں تو آوشیکسپیر کو بھی پیغیر مان لیں۔ آج ممنوعات شرع کو عقل
دلائل کی وجہ سے حلال قرار دیا جار ہاہے۔سود کا جواز زیر بحث ہے۔اس لئے کہ لینے میں جرج نہیں
اور نہ لینے میں نقصان ہے۔ ہماری تجارت کی کساد بازاری کو جرمت سود پر محمول کیا جاتا ہے۔ گویا
معاذ اللہ اصول قرآنی کو ہماری تذکیل کا باعث ثابت کیا جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آج
سود ہی نے دنیا کو پریشان کررکھا ہے اور جس مغرب کی تقلید میں ہم سود کو حلال ثابت کرنے کی
کوشش کر رہے ہیں وہ مغرب حرمت سود کی حکمت کا قائل ہوتا چلا جارہا ہے۔ کجا بود مرکب کجا
تاختم۔آ مدم برسر مطلب۔سوال بیٹمیں کہ کرش بی کو پیغیر مان لینے میں کوئی حرج ہے بانہیں۔
سوال یہ ہے کہ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی خاص شخص کو جس کا قرآن میں
بالصراحت ذکر نہیں نبی مان لیں۔

میری گذارش ہے کہ جن انبیاء علیہم السلام کا قرآن پاک میں نام بہنام ذکر موجود ہے۔ جس طرح ان میں سے کسی کا اٹکار کفر ہے۔ اسی طرح ان میں کسی کا نام لے کراضافہ کرنا بھی اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے اوران دونوں اصولوں کی لم نجملہ دلائل متعددہ یہ بھی ہے کہ ایک ایسے نبی کا اٹکار جس کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے تحریف فی القرآن ہے اوراسی طرح کسی ایک کا اضافہ بھی تحریف فی القرآن ہوگا۔

میں ناسخ ومنسوخ کی بحث میں پڑنانہیں چاہتا۔لیکن اتنا عرض کروں گا کہ اب تک بعض لوگوں نے بیتو کشما ہے کہ فلاں آیت کوفلاں آیت نے منسوخ کردیا۔ گریہ کی نے نہیں کہا کہ نزول قرآن پاک کے بعد کوئی آیت منسوخ ہوئی ہے۔ بیکام بن پڑا تو مرزا قادیانی ہی سے جنہوں نے آیات جہاد کی تنتیخ کا اعلان کیا اوراس اعلان کوالہام پڑٹی قرار دیا۔

اسی طرح تکیل قرآن الحکیم کے بعد کسی نے آج تک پینہیں کہا کہ اس میں بذریعہ الہام اضافہ ہوا ہے۔ لیکن اگریہ مان لیا جائے کہ مرزا قادیانی نبی تصاور انہیں بذریعہ الہام کر ثن بنایا گیا اور بتایا گیا کہ کر ثن نبی تصقواس کے معنی یہ ہوئے جہاں حضرت ابراجیم، اساعیل، اسحاق، یعقوب وغیر ہم علیم السلام کا ذکر آتا ہے وہاں قرآن پاک میں ایک نبی کے نام کا اضافہ کرنا پڑے گا اور پیشلیم کرلیں قوتح یف یا تکیل قرآن کو تھے کا نا پڑتا ہے جو کفر ہے۔

محولہ بالا آیت کریمہ سے بیاتو ثابت ہے کہ خود خدائے تعالیٰ نے بعض انہیاء کے نام نہیں لئے اور کرشن جی کا نام بھی نہیں لیا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ خداوند کریم نے جس کا نام نہیں لیااس کا نام لینے کاحق کس کو ہے۔ کیا حجم سالٹی نے ایسا کیا نہیں اور ہر گر نہیں۔ور نہ حدیث موجود ہوتی کہ فلاں یا فلاں دسول یا رسولوں کے نام خدانے تو نہیں لئے لیکن رسول اللہ نے ان کی شخصیص نام بہنام فرمائی۔

اور جب خدا اوراس کے رسول ٹالٹینز اونوں نے ایسانہیں کیا تو کیا خلفائے راشدین نے ایسا کیا۔ نہیں اور ہر گزنہیں۔ کیا کسی مدعی نبوت نے ،محدث نے ،مجدد نے یا کسی اور مسلمان نے کسی کا نام لے کراس کونبوت کا درجہ دیا نہیں اور ہر گزنہیں بالکل نہیں۔

تو بیسوال حل طلب ہوا کہ جس کی تخصیص خدا اور رسول کالٹینے نے نہیں گی۔اس کی سخصیص کون کرسکتا ہے۔ کیا ہر مسلمان ایسا کرسکتا ہے۔اگر ہر مسلمان کواس کی اجازت ہے تو پھر انبیاء کی ایک لامتان فرست تیار ہوسکتی ہے۔ کیا اجماع امت کواس کاحق دیا گیا ہے۔اگر ایسا ہے تو لازم ہے کہ دونوں کے ذریعہ سے گذشتہ انبیاء کی فہرست تیار کی جائے۔ جن کا ذکر قرآن نشریف میں موجو ذبیس اورا گرافر اوملت کو مجموعی طور پر بیری حاصل نہیں کہ کسی کا نام لیے کراس کی نبوت کی تصدیق کر بی تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر بیری کسی کو حاصل ہے۔ جواب ملے گا کہ خدا اور صرف خدا کو اوروہ الہام یا وقی کے ذریعہ بی سے کسی کا نام اپنے کسی فرستادہ کو بتائے گا۔اس لئے کہ سنت اللہ یہی ہے کہ انسان سے کلام بذریعہ الہام یا وتی ہواورا گربیصورت سے مان کی جائے اور

تشلیم کی جائے کہاس نے مرزا قادیانی کو منتخب کر کے ایک نام بتایا توتسلیم کرنا پڑے گا کہ محمد (فداہ روحی) پرقر آن نامکمل نازل ہوا۔اس میں ایک نام نہ تھااوروہ نام مرزا قادیانی پرظا ہر کر کے قر آن کی گئی اور بیعقیدہ خلاف اسلام ہے۔اس لئے کہ قر آن مکمل ہے اوراس میں کسی ترمیم یا اضافہ کی گنجائش نہیں۔پس میرااستدلال ہیہے کہ:

ا..... جن پینمبروں کا ذکر خدانے خو دنہیں کیا۔ان کا نام کو کی شخص بتانہیں سکتا۔سوائے ازیں کہ خود خدااس پرکوئی نام ظاہر کرے۔

یاک کےخلاف ہے۔

پن اصولاً بیان رکھنا کہ دنیا جر میں متعدد پیغیر مبعوث ہوئے۔ جن سے ہندوستان بھی خالی نہیں رہا۔ لیکن کسی کا نام لے کراس کوخصوص بہ نبوت کرنا اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔
اس لئے کہ اگر بیت عام افراد کو دیا جائے تو فقند کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے اور انبیاء کی فہرست لا متناہی ہوجاتی ہے اورا گراجماع ملت کو بیت دیا جائے تو اس کے لئے دوٹوں کی ضرورت لاحق ہوتی ہے اور انبیاء کا نام بھی کونسل کا ایک انتخاب بن جاتا ہے۔ بیعلم صرف خدا کو ہے اور رب العزت جن ناموں کو ظاہر کرنا چاہتا تھا ان کو ظاہر کرچکا اور اگرچہ مزید ناموں کا اظہار اس کی مشیت اور سنت بیہ ہے کہ مزید نام ظاہر نہ کئے جائیں۔ البندا قدرت سے خارج نہیں۔ تاہم اس کی مشیت اور سنت بیہ ہے کہ مزید نام ظاہر نہ کئے جائیں۔ البندا کسی کا بیکہنا کہ فلال شخص بھی نبی تھا۔ بروئے قرآن ان انکیم جائز نہیں۔ پس مرزا قادیانی کی تح یک کے خلاف میری دلیل ہے۔

انہوں نے کرش جی مہاراج کو نبی ظاہر کر کے خودان کے اوتار ہونے کا دعویٰ کیا اور پیہ

دونوں با تیں تعلیم قر آن الحمید کے خلاف ہیں۔ الحمد للدوالمنتہ کہ تحریک قادیانی پرمیرامضمون انتہاء کو پہنچا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ میں کوئی الی بات نہ کھوں جو کسی کے لئے دل آزار ثابت ہو۔ میرے احباب نے جمجھاس مقصد میں کا میاب ہونے پرمبارک بادیں دی ہیں۔ لیکن میں اب پھر اعلان کرتا ہوں کہ اگر میرے قلم سے کوئی ایسا فقرہ نکل گیا ہو جو کسی صاحب قلب پر گراں گذرا ہوتو اس کونا دانستہ غلطی مجھ کرمعاف کردیا جائے۔ حبیب!

> ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحين الرحيم تتماكيل

## تحريك قاديان

اس کی کامیا بی کی ظاہری وجوہ

میں جن دنوں سیاست میں تح یک قادیان کے حسن وقتے پراظہار خیال کررہا تھا تواس کے دوران میں بعض احباب نے سوال کیا تھا کرتم یک قادیان ترقی پذیر کیوں ہے۔ بعض حضرات ایسے ہیں کہ وہ قادیان کی دولت وثر وت سے اور بعض اس کے معتقدین کی تعداد سے بعض ان کے مریدوں میں اعلیٰ تعلیم یا فتہ اصحاب کی شمول سے مرعوب ہیں اور وہ اس کوتم یک قادیان کی صدافت کی دلیل سمجھ بیٹھے ہیں۔ اسی خیال باطل کے از الد کے واسطے میں نے ابتدائے مضمون میں بعض ایسے مرعیان نبوت کے حالات درج کئے جنہوں نے مہدی یا میتے موعود یا ظلی و بروزی میں بعض ایسے مرعیان نبوت کے حالات درج کئے جنہوں نے مہدی یا میتے موعود یا ظلی و بروزی نبی یا پیغیر ہونے کا دعوی کیا اور وہ اس قدر ترقی پذیر ہوئے کہ ان کی سلطنتیں قائم ہوگئیں اور تین تین سل تک ان کی اولا دصا حب سریروتاج وعلم ہوئی۔ ایک عام خیال ہے ہے کہ می موعود یا حضرت تبین سل تک ان کی اولا دصا حب سریروتاج وعلم ہوئی۔ ایک عام خیال ہے ہے کہ می موعود یا خور سے مہدی جب تشریف لائیں گے تو وہ مسلمانوں کی حکومت قائم کریں گے۔ جناب مرزا قادیانی کی واقعی سلطنتیں قائم کیں اور اپنے نام کا سکہ چلایا وہ وجا ہت د نیوی اور تعداد معتقدین کے لحاظ سے مرزا قادیانی اور ان کے خلفاء سے بہت زیادہ کا میاب شے۔ پر آخر وہ مث گئے اور اسلام اپنی مرزا قادیانی اور دیوتا ہے کہ وہ مث گئے اور اسلام اپنی اصلی شان اور حقیقی صورت میں باقی رہ گیا۔ 'والعہ مد اللّٰ نے علیٰ ذالك ''

الله تعالی خودقر آن پاک میں فرما تاہے کہ بیلوگ جو بازاروں میں شان سے پھرتے

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیبال تظریف المی http://www.amtkn.org

ہیں۔ان کی شوکت سے اے مسلمان تو گراہ نہ ہوتا۔ اس لئے کہ ان کی پونجی بہت تھوڑی ہے اور
ان کا آخری ٹھکانا دوز خ ہے۔ جو بہت ہی بری قیام گاہ ہے۔اگر وجاہت د نیوی، حکومت مادی،
تعداد معتقدین یا علم فضل مریدین ہی معیار صدافت ہوتو آج دنیا ہیں مسیحیت سے زیادہ کوئی
نہ ہب سچا قرار نہیں پاسکا۔ جس کے بادشا ہوں کی شان کوس لمن الملک بجارہی ہے۔ جن کے
معتقدین کی دولت کا کوئی اندازہ ہی نہیں۔ جن کی سلطنتیں بے شار ہیں اور جس کے مرید سائنس
کے میدان میں ایسے شہسوار ثابت ہور ہے ہیں کہ کوہ ہمالیہ کی بلندی ان کی پانگاہ بن چکی ہے۔
پاتال کے دازان کی کف دست کا سرمایہ بن چکے ہیں۔ ہوا، پانی اور خاک پران کا قبضہ ہے۔ دنیا
کی بربادی ان کے لئے ایک لیے کا کھیل ہے۔ انسان کی آواز کو ہزاروں میل پر پہنچاتے ہیں اور
دشت وہاموں کوہ و بیابان دریا اور سمندران کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ لیکن بھرا للہ کہ یہ
دشت وہاموں کوہ و بیابان دریا اور سمندران کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ لیکن بھرا للہ کہ یہ
تا دیان کے لئے وجہ تفاخر نہیں بن سکتیں۔
میں کے معیار صداقہ خونہیں بن سکتیں۔

بعض لوگ یہ بھی پوچھے ہیں کہ تحریک قادیان کے خلاف ایسے واضح دلاکل موجود ہیں۔
جیسے کہ میں نے قلم بند کئے اور جس کے مطالعہ کے بعد انسان اس نتیجہ پر پہنچنے پر مجبور ہوجا تا ہے کہ
کوئی سلیم العقل انسان اس ند ہب کا معتقد نہیں ہوسکتا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ انگریزی دان
مسلمان اس ند ہب کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں بیموض کرنا کافی ہے کہ
تحریک قادیان کی نسبت بہت زیادہ زبر دست دلائل شرک اور بت پرستی کے حامی ندا ہب کے
خلاف موجود اور بے شار مرتبہ اصرار کے ساتھ پیش ہو کیے ہیں۔ پھر بھی گاندھی جی اور برنار ڈشا
جیسے لوگ کیوں اسینے اسینے دین اور فدہب کی کفریات سے باز نہیں آتے۔

اس کا جواب خوداللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں دیا ہے۔وہ فرماتا ہے کہ ابتداء میں دین ایک تھا۔ یعنی دین فطرت اسی دین پر اب تک اللہ تعالیٰ لوگوں کو پیدا کرتا ہے۔ دین میں اختلاف لوگوں نے بعد میں پیدا کیااورلوگ ہی ہرسلیم الفطرت مولود کو بتدریج عقائد باطلہ کی طرف لے جاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی راہنمائی اور ہدایت کے لئے رسول جیجے۔لیکن لوگوں نے ان کو جھٹلا یا اور یوں تفریق باقی ہے اور قیامت تک باقی رہےگی۔

خدا قادر مطلق ہے وہ چاہے تو ایک لمحہ میں ان اختلا فات کومٹا کردین فطرت کا ڈنکہ بجادے لیکن میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں اور اب چرعرض کرتا ہوں کہ قدرت ایز دمتعال اور مشیت خدائ لا یزال میں فرق ہے۔قدرت ہیہ کہ جب جو چاہے کرے۔ گرمشیت ہیہ کہ ہیہ اختلافات تبلیغ کے ذریعہ رفع ہوں اوراگر نہ ہوں تو ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود قیامت کے دن کردے گا۔قرآن پاک میں بار ہاحق تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم بینیت نہ کر چکے ہوتے کہ ہم ان اختلافات کا قضیہ قیامت کے دوز چکائیں گے تو ہم بھی کا ان کفار کا قصہ ہی پاک کردیتے۔

گرابیا کیوں ہے؟ بیایک راز قدرت ہے۔جس پرانسان حاوی نہیں۔روحانی امور میں جسمانی امور کی طرح بعض جگہ انسان معذور ہے اوراس معذوری کے باوجوداس پرایمان الانا ایمان بالغیب ہے۔انسان سورج سے روشنی اور گرمی پاتا ہے اوراس روشنی اور گرمی سے فائدہ بھی اٹھا تا ہے۔لیکن وہ اس روشنی اور گرمی کی مقدار یااس کے معیار کو گھٹانے یا بڑھانے سے معذور ہے۔اسی طرح روحانیت میں انسان جانتا ہے کہ بیا ختلافات برے ہیں۔خون ریزی اور فتنہ وفساد کا سبب ہیں۔وہ براہین قاطعہ پیش کرتا ہے۔لیکن پھر بھی اس کے خالف اس کی بات پر کان نہیں دھرتے۔وہ گھرا تا ہے کیکن خود کو برس پاتا ہے۔اس لئے کہ شیت ایز دی بہی ہے۔

اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔حضرت ابرا ہیم کونا رنمرود میں ڈالا گیا۔ تھم ہوا کہ اے آگا برہیم کے لئے سرد ہوجا اور سلامتی کا سب بن جا اور ایسا ہی ہوا۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس خدا میں بیقوت تھی کہوہ آگ کوسرد کردے اور آزار کی بجائے سلامتی کا سبب بنادے کیا وہ یہ قدرت نہیں رکھتا تھا کہ اس آگ کے جلانے والوں کو آگ جلانے کا موقعہ ہی نددیتا یا ان کے دل ہی پیغام ابرا ہیم کی طرف بھیردیتا۔

یقیناً اس میں یہ قدرت تھی۔لیکن مثیت ایزدی یہی تھی کہ ایسا نہ کیا جائے اور غور کروتو ابرا بیم علیہ السلام کے جوہر کھلے تو اس طرح کہ آگ ان کے سامنے جلی۔اس کا اعلان ان کے روبرو ہوا۔ ان کو دہاں تک پہنچایا گیا۔موت اور بدترین عقوبت کی موت سامنے نظر آئی۔ انہیں اٹھا کر اس میں پھینکا گیا۔انہیں علم نہ تھا کہ آگ ان کے لئے سرد ہوکر سلامتی کا سبب بن جائے گی۔ بیسلیم ورضا کے آخری امتحان میں کامیاب ہوئے اور پھر انعام واکر ام الہی سے فائز المرام ہوئے۔اگر جبراً کفار کے دل پھیر دیئے جاتے تو دین کا خزانہ آج رضائے الہی کے روبر وانتہائی تسلیم کے ان موتیوں سے کے دل بھیر دیئے جاتے تو دین کا خزانہ آج رضائے الہی کے روبر وانتہائی تسلیم کے ان موتیوں سے خالی ہوتا۔ جن کا وجود ابراہیم کے پینے اور سیدالشہد اءعلیہ السلام کے پاک خون سے پیدا ہوا۔

پس بیرمثیت کے کہ دین فطرت کے خلاف ادیان وعقائد باطلہ پیدا ہوں۔ ترقی کریں اورموجو در ہیں۔ لیکن بیسب پیدا ہوتے اور مٹتے رہتے ہیں۔ دین فطرت البتہ از ل سے

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تشریف لامی http://www.amtkn.org

موجود ہے اور ابدتک قائم رہے گا۔مبارک ہے وہ جوعقائد باطلہ کی مؤفت ترقی اور چیک دمک سے فریب نہ کھائے۔دعاءہے کہ اللہ تعالیٰ ہرمسلمان کواس دھوکے سے محفوظ رکھے۔ آمین!

اب تک جو پچھ عرض ہوا وہ ایک اصول اعتقادتھا کہ عقائد باطلہ اورادیان کا ذبہ کیوں قائم رہتے اور بظاہر ترقی کرتے ہیں۔لیکن میں جانتا ہوں کہ بیکن بہت باریک ہے۔اس کے اظہار کے لئے جھے سے زیادہ صاحب استطاعت وعلم ،انسان اور جھے سے کہیں زیادہ صاحب قوت اہل قلم کی ضرورت ہے۔ تا ہم ممکن ہے کہ مسلمانوں کا ایک حصہ اس دلیل سے مطمئن ہوجائے۔گر حصہ کثیر ایسا ہے کہ اس کے فہم ہی سے بیدلیل بالاتر ہے اور اس کے سمجھانے کے لئے زیادہ واضح اظہار خیال کی ضرورت ہے۔

۲..... تحریک قادیان کی ظاہری ترقی کے دنیوی اسباب کے متعلق کچھ عرض کرنے کے لئے مجھے ہندوستان میں اسلامی سلطنت کی تاریخ کے ابواب کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ جولوگ موجود الوقت دول بورپ کی تبلیغی جدوجہد سے آگاہ ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ مرکز مسیحت کا ہر بادشاہ یا صدر جمہور'' یمین الدین' کے لقب سے ملقب ہے اور تبلیغ مسیحت ان کی حکومت کا جرولا ینفک ہے۔ چنا نچہ دور کیوں جاؤ۔ برطانیہ ہی کے نظام حکومت پرنگاہ ڈالوتو معلوم ہوگا کہ محکمہ جات دفاع ، مالیات اور خارجہ کی طرح محکمہ دینیات بھی نظام سلطنت کا ایک جزولا ینفک ہے۔ لیکن ہندوستان میں مسلمانوں نے جوسلطنت قائم کی۔ اس میں دینیات کو یمر تبہ بھی حاصل نہیں ہوا۔ البتہ اتنا ضرور تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس ملک میں جومسلمان بادشاہ ہوئے۔ وہ در تر وقد ریس کے لئے کافی جا گیریں دیا کرتے تھے۔ جن کی وجہ سے ہر مسجد در سگاہ بن گئی ہی۔ جوتعلیم دین کے لئے ایک مرکز کا کام دیتی تھی۔ لیکن اس کرم فرمائی سے مندر بھی مشتی نہ تھے۔ تا ہم مجھے دین کے لئے ایک مرکز کا کام دیتی تھی۔ لہذا میں انہی کا ذکر کروں گا۔ ان کے متعلقین یعنی علماء ورصوفیاء بھی عوام و حکام دونوں کی عقیدت اور خدمت کے باعث قوت لا یموت سے بے پواہ اور تبی جے کے کام میں مصروف در ہے تھے۔

غرض بید کہ تبلیخ اسلام کا کام حکومت کی بجائے غیر سرکاری ذرائع کاشکر گذارتھا۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت کا مرکز تو تھا آگرہ اور مسلمان زیادہ ہوئے بنگالہ میں۔ جہاں صوفیا کا گذر زیادہ تھا۔ اس صورت حالات نے بھی اکبراعظم کے وقت میں پلٹا کھایا ان کے زمانہ میں ہندو ومسلم اتحاد کی سیاسی ضرورت کے باعث قومیت ہند کے باپ جلال الدین اکبر نے شعار اسلام کو بالکل

پس پشت ڈال دیااورانہوں اوران کے درباریوں نے اپنی عملی مثال سے تبلیغ دین کونقصان پہنجایا۔ اس وفت اگر شریعت حقد کاعلم بلندر ما تو وہ اپنی سرفرازی کے لئے مخصوص صوفیائے کرام وعلائے دین کاممنون احسان تھا۔ جہانگیراور شاہجہان کے زمانہ میں اکبر کے جاری کردہ دین الہی کے چرہے تو ہاتی نہ رہے۔ مگر تبلیغ کے کام کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں ہوئی۔ اورنگ زیب عالمگیر اعظامیہ کلیدکی واحداشثناء ثابت ہوئے۔معرکہ کفرودین میں اقبال نے انہیں \_ مارا حذنگ آفریں

کھ کراظہار حق کیا ہے۔لیکن اس کے بعد حالت بدسے بدتر ہوگئ اور نہ صرف باوشاہ اورامراء واعیان وا کابرسلطنت شعار دین سے بے بروا ہو گئے۔ بلکدا کبر جہانگیرا ورشاہ جہان کے ز مانہ میں مساجد ومقابر ومکا تب کو جوگراں قدر امداد ملتی تھی وہ بھی طوا ئف الملو کی وجہ سے بند ہوگئی۔سلطنت مغلیہ کے انحطاط کے ساتھ زرامدادنہ ملنے کی وجہ سے اور ہرزور آور کے بادشاہ بن کراینے علاوہ کولوٹنے کی وجہ سے مدر سے خانقا ہیں اورمساجد بند ہوکئیں۔علماءاورصوفیاء کو بدرجہہ مجبوری سلسله درس و تدریس بند کرنا پژااور ملک میں تعلیم کا نام تک باقی نیدر ہا۔ نیدین کی تعلیم باقی رہی نہدنیا کی۔

عالمگیر کے وصال اور ۱۸۵۷ء کےغدر تک کا زمانہ پنجابی میں'' برحیما گردی'' کا زمانہ کہلاتا ہے۔نہ کوئی نظام حکومت تھا اور نہ امن وامان ہی موجود تھا۔ کسی کی زندگی ، دولت،عزت وعصمت محفوظ نہتھی۔ان حالات میں نہ صرف مسلمانان ہند کے لئے بلکہ عام ہندوستانیوں کے لئے علم کا چراغ گل ہو گیا۔انگریزا کثر بیدعو کی کرتے ہیں کہانہوں نے ہندوستان سے جہالت دور کی۔ سیجے ہے کیکن میر بھی امروا قعہ ہے کہ مصررو مااور یونان کے میدان تہذیب وتدن میں کوس لمن الملك بجانے سے بہت پہلے ہندوستان آسان علم پر ماہ عالمتاب بن كر چيك چكا تھا۔ پھرانقلاب کی وجہ سے قصر جہالت میں گرا۔ جس سے مسلمانوں نے آ کراسے نکالا۔ گرسلطنت مغلبہ کے انحطاط کے ساتھ میہ پھر جہالت کے گڑھے میں گریڑا۔ عالم وفاضل لوگ طبعًا میعاد حیات پوری کر کے اٹھ گئے علم کے مرکز مث چکے ۔ لہذا ملک جاہل رہ گیا۔

غدر ۱۸۵۷ء کی تمام ذمہ داری بے جاطور پرمسلمانوں کے سرمنڈھ دی گئے۔جس کا متیجہ بیہوا کہ ارباب حکومت کے دلول میں مسلمانوں کی طرف سے بغض پیدا ہو گیا۔ ادھر مسلمانوں کے علماء نے حکومت انگلشیہ سے ہرفتم کے تعاون کو گناہ قرار دے کر اعلان کردیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے۔ نیز بین الاقوامی معاملات نے بھی الیی صورت اختیار کر لی کہ مسلمانوں اور اگریزوں کے تعلقات اچھے نہ رہے۔ مسلمانوں نے علاء کے فاوی کے باعث اگریزی مدارس سے جوتعلیم کی روشی کو واپس لانے والے تھا جتناب کیا۔ مساجد اجڑی پڑی تھیں۔ مکا تب کا نشان تک مٹ چکا تھا۔ صوفیاء کے تکئے حدیث شریف وقر آن مجید کے مسائل کی جگہ بھنگ نواز دوستوں کی گپ بازی کا مرکز بن چکے تھے۔

غرض حالت بیقی کہ مسلمان حکام وقت کا چور بنا ہوا تھا۔ حکومت اس کے ہاتھ سے چھن چکی تھی اور جائل ماں باپ جائل تر اولا دبیدا کر رہے تھے۔ بیکاری مفلسی اور حکومت کے عمّاب نے مسلمانوں کوایک قابل نفرت چیز بنا دیا تھا۔ سیجی پا دری ہمیشہ تسلیم کرتے رہے ہیں کہ دنیا میں ان کے عقا کد کے لئے اگر کوئی خطرہ موجود ہے تو اس کا نام اسلام ہے۔ وہ اسلام کومٹانے اور مسلمانوں کو بہکانے میں کوئی کسر اٹھانہیں رکھتے۔ انہوں نے اس وقت کو نئیمت اور اس موقعہ کو بحد مناسب جان کرمسلمانوں کو بہکانے کے لئے ایک عالم کیرجدوجہد شروع کی۔ جس کا سلسلہ بے حد مناسب جان کرمسلمانوں کو بہکانے کے لئے ایک عالم کیرجدوجہد شروع کی۔ جس کا سلسلہ بے حد مناسب جان کرمسلمانوں کو بہکانے سے زور شور سے قائم رہا۔

بیکار مسلمان سیمی ہوکر روزگار حاصل کر لیتے تھے۔ قلاش مسلمان مالی لحاظ سے بہتر حالت میں ہوجاتے تھے اور فداری کا داغ جوان کے لئے بیحد پریشان کن تھاوہ پہتمہ کے پانی کے ساتھ ان کی پیشانی سے دھل جاتا تھا۔ بیرتر فیبات کچھ معمولی نہ تھیں۔ زر حکومت اور ثروت کی تر غیب سے اگر کسی اور دین کا واسطہ پڑتا تو مث جاتا۔ بیاسلام ہی کا کام تھا کہ وہ اس بے پناہ حملہ سے محفوظ رہا۔ 'والحمد اللّٰہ علیٰ ذالک ''

عیسائیوں کے ان حملوں سے ہند دہھی محفوظ نہ تھے۔لیکن اوّل تو وہ جدید تعلیم حاصل کر کے پرانی جہالت کے ازالہ میں مصروف ہوگئے تھے۔ دوسرے ان کے پاس تجارت اور دولت موجودتھی۔لہذا بینہ قلاش و مفلس تھے نہ بے روزگار۔تیسرے بیحکومت کے عماب سے محفوظ تھے۔ بلکہ یوں کہئے کہ اس کے لطف کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔لہذا انہیں وہ خطرات در پیش نہ تھے جو مسلمانوں کے لئے مخصوص ہو چکے تھے۔

مسلمانوں کو بہرکانے کے لئے عیسائیوں نے دین حقد اسلام اور اس کے بانی ملاقیانی بیاہ حملے شروع کردیئے۔ جن کا جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ آخرز مانہ نے تین آدمی ان کے مقابلہ کے لئے پیدا کئے۔ ہندوؤں میں سوامی شری دیا نندجی مہاراج نے جنم لے کر آریا دھرم کی بنیاد ڈالی اور عیسائی حملہ آوروں کا مقابلہ شروع کیا۔ مسلمانوں میں سرسید نے سپر سنجالی اور ان کے بعد مرز اغلام احمد قادیانی اس میدان میں اتر ہے۔

سرسید نے مسلمانوں کے سرسے غداری کا الزام دور کرنے کی کوشش کی اور انہیں تعلیم جدید کی طرف متوجہ کیا اور ساتھ ہی سیحیوں کے حملوں کا جواب دے کرشر بعت حقد کی جمایت کرنے گئے۔غدر کا الزام آج تک مسلمانوں کے سر پر موجود ہے۔ البنہ جدید تعلیم کی ترویج میں سرسید کو غیر معمولی کا میابی ہوئی۔ ان کی سیاسی رہنمائی بھی صحیح ثابت ہوئی اور مسلمان ایک عرصہ تک اس راہنمائی سے روگردانی کرنے کے بعد آج پھر لا چار ہوکرا نہی کے اصولوں کو اختیار کرے کا میاب ہورہے ہیں۔

نہ ہی حملوں کا جواب دینے میں البتہ سرسید کا میاب نہیں ہوئے۔اس لئے کہ انہوں نے ہر معجزے سے انکار کیا اور ہر مسلکہ کو ہزعم خود عقل انسانی کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان میں بچے کھیے جو علماء بھی موجود تھان میں اور سرسید میں ٹھن گئی۔ کفر کے فتوے شائع ہوئے اور بہت غلاظت اچھی۔ نتیجہ یہ لکلا کہ سیجی پروپیگنڈ از ور پکڑ گیا اور علی گڑھ کا لج مسلمان کی جبائے ایک قتم کے طحد پیدا کرنے لگا۔ یہ لوگ محض اتفاق پیدائش کی وجہ سے مسلمان ہوتے تھے۔ ورنہ انہیں اسلام پر کوئی اعتقاد نہ ہوتا تھا۔ جمداللہ کہ بیصورت حالات عارضی ثابت ہوئی اور اب خدا کے فضل و کرم سے مسلم یو نیورٹی باعمل اور سیے مسلمان پیدا کر رہی ہے۔

اس وفت کہ آریا اور سیحی مبلغ اسلام پر بے پناہ تھلے کر رہے تھے۔اکے دکے جو عالم دین بھی کہیں موجود نہ تھے۔ وہ ناموں شریعت حقہ کے تحفظ میں مصروف ہوگئے۔ مگر کوئی زیادہ کامیاب نہ ہوا۔اس وفت مرزاغلام احمد قادیانی میدان میں اترے اور انہوں نے سیحی پادریوں اور آریا اپدیشکوں کے مقابلہ میں اسلام کی طرف سے سینہ سپر ہونے کا تہیہ کرلیا۔ میں مرزا قادیانی کے ادعائے نبوت وغیرہ کی قلعی کھول چکا ہوں۔

میں کہ سکتا ہوں کہا گرمرزا قادیانی اپنی کامیا بی سے متاثر ہوکر نبوت کا دعویٰ نہ کرتے تو ہم انہیں زمانہ حال میں مسلمانوں کا سب سے بڑا خادم مانتے لیکن افسوس ہے کہ جس کی ابتداء اچھی تھی اس کی انتہاءوہ نہ رہی جو ہونا چاہئے تھی۔

مسلمان ایک ایس قوم ہے جواپنے خدام کی قدر کرتی ہے۔ عیسائیوں اور آریاؤں کے مقابلہ میں مرزا قادیانی کی خدمات کی وجہ سے مسلمانوں نے انہیں سر پر بٹھایا اور دلوں میں جگہ دی۔ مولانا محمد حسین بٹالوی مرحوم اور مولانا ثناء الله امر تسری جیسے بزرگ ان کے حامی اور معترف تنے اور ان ہی کے نام کا ڈنکہ بجاتے تھے۔ غرض مرزا قادیانی کی کامیابی کی پہلی وجہ بیہ کہ یہ ایسے زمانہ میں پیدا ہوئے جب کہ جہالت مسلمانوں پر قابض تھی اور اسلام سیحی اور آریا مبلغین ایسے زمانہ میں پیدا ہوئے جب کہ جہالت مسلمانوں پر قابض تھی اور اسلام سیحی اور آریا مبلغین

کے طعن تشیع کا مورد بنا ہوا تھا۔ مرزا قادیانی نے اس حالت سے فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کی طرف سے سینہ سپر ہوکراغیار کا مقابلہ کیا اور یوں مسلمانوں کے دلوں میں جگہ پیدا کر لی۔ بیہردلعزیزی آگے چل کران کے بہت کام آئی۔ اسی کی وجہ سے بیصاحب زر ہوگئے اور اسی کوان کی خدمت اسلام کا نام دے کرآج بھی ان کے مرید سادہ لوح مسلمانوں کو پھسلالیتے ہیں۔

سسس خالفین اسلام سے مقابلہ کرنے میں مرزا قادیانی نے چونکہ صرف نہ ہی رنگ لیا۔ لہذا ایس تحریوں کی وجہ سے جن کی خوبی کا مجھاعتراف ہے۔ یہ مجوب انام ہو چکے تھے۔
اب انہوں نے اس کامیا بی کو اجتماع زر کا ذریعہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس لئے کہ دنیا میں زر کے بغیر کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوتی اور مرزا قادیا نی اگرچہ ایک پرانے بارسوخ اور حاکم خاندان کے وارث تھے۔ تاہم مالی لحاظ سے ان کی حالت کچھا چھی نہیں۔ کسی انگریز کامقولہ ہے۔ کامیا بی سے بڑھ کرکوئی چیز کامیاب نہیں ہوتی۔ مرزا قادیا نی ایک کامیاب نبلغ تھے۔ مسلمان اس لئے ان کے شدا ہور ہے تھے کہ یہ محد گاللی ان کہ انہوں نے دین حقہ کی صدافت کے ثبوت میں دلائل جمع کرنے کے لئے ایک کتاب (براہین انہوں نے دین حقہ کی صدافت کے ثبوت میں دلائل جمع کرنے کے لئے ایک کتاب (براہین احمد یہ) کی اشاعت کا اعلان کیا اور پیٹی قیمت ماگی تو محم مالی ان پر مرمنے والی قوم نے ان پر اسم وزرکا بینہ برسادیا۔
سیم وزرکا بینہ برسادیا۔

شہرت اورزرحاصل کر کے انہوں نے نبوت کا اعلان کیا۔ اب لوگ بد کے لیکن جو شخص دلوں میں گھر پیدا کر چکا تھا۔ کروڑوں میں سے چندسوکوا پنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہوگیا اور بیکوئی تعجب کی بات نہیں۔

اس کے بعد مرزا قادیانی کو جوکا میابی ہوئی۔اس کی وجوہ یہ ہیں کہ ہرجد یدعقیدہ کے رکھنے والے زیادہ مخلص اور جوشلے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں خواص جوکا میابی کی کلید ہیں۔اب تک ان کی جماعت میں موجود ہیں۔ جہاں کسی مرزائی کو پاؤگے اپنے سلسلہ سے اس کا اخلاص قابل تعریف دیکھو گے۔ ہر مرزائی ایک بلغ ہے۔جس کا جوش ہروقت ابلتار ہتا ہے اور بھی ٹھٹڈ انہیں ہوتا۔ میں دھرم سالہ گیا۔ وہاں مسلمان صفر کے برابر ہیں۔ان میں سیاسی، نہ ہی،اخلاقی جوش نام تک کوموجود نہ تھا۔ گرکوتو الی بازار کے ایک کونے میں ایک قادیانی دوست کی دوکان تھی۔وہ درزی کا کام کرتے ہیں۔ان کی دوکان ہم مباحث ہر وقت تازہ رہے ہیں۔ نئی ہوئی ہے اور وہاں نہ ہی مباحث ہر وقت تازہ رہے ہیں۔ نئی ہی شی ہی بیان میں سیاسی مقی بھی ہیں۔لین ان کے ہاں نہ ہی اخلاقی تعلیم یا تمدنی امورکا ذکر تک نہیں آتا۔ یہ بیسے بعض متقی بھی ہیں۔لین ان کے ہاں نہ ہی اخلاقی تعلیم یا تمدنی امورکا ذکر تک نہیں آتا۔ یہ بیسے بعض متقی بھی ہیں۔لین ان کے ہاں نہ ہی اخلاقی تعلیم یا تمدنی امورکا ذکر تک نہیں آتا۔ یہ

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف لائی http://www.amtkn.org

اذ کار زندہ ہیں تو ایک قادیانی درزی کے دم ہے، پھراگر جہلاءاورنو جوان مسلمان اس سے متأثر ہوں تو تیجی کیا۔

اس جماعت کی تنظیم بہت ہی تعریف کی مستحق ہے۔ ہڑ مخص خیرات زکوۃ اور چندہ کا روپیۃ ادیان کوروانہ کرتا ہے اور دہاں سے بہلغ عقائد کے لئے ببلغ ہر حصہ ملک کوروانہ کئے جاتے ہیں۔ کتابیں شائع کی جاتی ہیں۔ رسالے شائع ہوتے ہیں اورا خبار نکالے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس قادیانی عقائد کی اصلاح یا عقائد صححہ کی تبلغ کے لئے عام مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں وہ ناقابل ذکر ہے۔ بیرے کھاءاورصوفیاءعقائد قادیان کی تر دید کرتے رہتے ہیں۔ گرافسوں کہ اکثر حضرات کا طرز بیان واستدلال ایک مسلمان مبلغ کی شان کے شایان نہیں ہوتا۔ نیز ان لوگوں کا دائر ہیل بالعوم ان کی جماعت تک محدود ہوتا ہے جولوگ ان کی با تیں سنتے ہیں۔ ان کے بہلئے کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا۔ لبذا ان کی تقریریں ضائع جاتی ہیں۔ ضرورت تو یہ ہے کہ ان لوگوں تک صحح خیالات کو پہنچایا جائے جن کا متاثر ہونا زیادہ ممکن ہو۔

تحریر کے ذریعہ سے تحریک قادیان کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ قلت زر کی وجہ سے نہایت فلیظ اور گھٹیا کاغذ پراس طرح چھپتا ہے کہ کوئی اس کو ہاتھ دگانا بھی پسندنہیں کرتا۔ ایسی تحریریں عموماً ایک گروہ کے باہر پہنچنے تک نہیں یا تیں۔غرض قادیان کا پروپیگنڈ امنظم اور وسیع ہے اور مخالفت غیر منظم کمزور اور مفلس ہے۔

تحریک قادیان کی کامیابی کاسب سے براسب مسلمانوں کی جہالت ہے۔ جہالت سے میری مراداصول دین سے مسلمانوں کی ناآگاہی ہے۔جولوگ بی۔اے،ایم۔اے اور بیرسٹر ہوجاتے ہیں وہ انگریزی زبان اور دوسری چیزوں کے ماہر ہوں تو کیا، وہ دین حقہ سے بالکل ناآگاہ ہوتے ہیں۔فی سنی،شیعہ اور اہل حدیث وغیرہ جماعتوں کے مقائد کوان تک پہنچانے کا کوئی بندوبست ہی نہیں۔ان تک اگر کوئی عقیدہ پنچنا ہے تو وہ یہی قادیان کا عقیدہ ہوتا ہے۔لہذاوہ اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔

مرزا قادیانی کی تحریک میں ایک لچک بھی ہے جو کسی اور عقیدہ میں موجود نہیں۔ یعنی مانے والے کا اختیار ہے کہ وہ ان کو صرف محدث مانے یا مجدد، نبی بروزی وظلی مانے ، مستقل نبی سلیم کر لے مسیح موعود نے یا مہدی آخرالز مان جولوگ فد بہب اور اس کے فلسفہ سے آگاہ ہیں۔ اسکے لئے یہی لچک تحریک قادیان کی سب سے بردی کمزوری ہے۔ گرایک ایسے شخص کو جواصول دین سے بہرہ ہو۔ ایسی باریکیوں کا علم بھی نہیں ہوتا اور وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیبال تشریف لام http://www.amtkn.org

ایک اورسبب بیہ کہ قادیان کے مانے والے عالم مسلمانوں سے بحث کرتے رہتے ہیں۔ وہ خود بعض مسائل کی باریکیوں کو اپنی کتابوں سے از برکر لیتے ہیں۔ ان کے مدمقابل زیر بحث معاملات سے بالکل ناآگاہ اور کورے ہوتے ہیں اور یوں وہ پریشان ہوکر علماء کے پاس جاتے ہیں۔ چندمعزز وقابل قدر بستیوں کے سواہمار اموجودہ طبقہ علماء جو پچھ ہوہ فاہر ہے۔ لہذا وہ گالی اور کفر کے فتو کی سے کام لیتے ہیں۔ نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ پریشان مسلمان ان سے بیزار ہوکر دوسرے کروہ سے جاملتا ہے۔

ایسے لوگوں کا علاج ایک اور صرف ایک ہے۔ لینی بیک ہان کی طرف زیادہ توجہ نہ کی جائے۔ جس قدرمہدی پیدائے ہوئے وہ سب ناکام رہے۔ سوائے ان کے جن کی خالفت ہوئی مقدار خالفت کے مٹیے ہی ان کا بازار سر د پڑگیا۔ مقدار خالفت کے مٹیے ہی ان کا بازار سر د پڑگیا۔ ضرورت ہے کہ علائے اسلام اوّل تو تحریک قادیان سے بے پرواہ ہوجا کیں۔ میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ بحث میں پڑ کرسا دہ لوح مسلمان آسانی سے گراہ ہوجاتے ہیں۔ اگر آنہیں بحث میں نہ ڈالاجائے توان کے عقیدہ درائے میں غیر مانوس عقا کد کی تبلیغ کوئی تبدیلی پیدائہیں کرسکتی۔ قادیان سے الجھنے والے ان کے دل میں شوق بحث پیدا کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کے ہاتھ میں مسالہ مہیں ہوتا اور جوہوتا ہے اس کووہ استعال نہیں کر سکتے۔ لہذا گراہ ہوکر بھٹک جاتے ہیں۔ لیکن اگر مقابلہ کی تر دید ہے اور یہ بات ہر بحث سے مستعنی ہے۔ عقا کد کی تبلیغ کرواور اشد مترورت کے سواکسی کی تردید ہے اور یہ بات ہر بحث سے مستعنی ہے۔ عقا کد صوح کی تبلیغ کرواور اشد ضرورت کے سواکسی کی تردید نہ اور یہ بات ہر بحث سے مستعنی ہے۔ عقا کہ کو کی تبلیغ کی واور اشد ضرورت کے سواکسی کی تردید نہ اور یہ بات ہر بحث سے مستعنی ہے۔ عقا کہ کو کی تبلیغ کی واور اشد میں وردت کے سواکسی کی تردید نہ کرو۔ وصوح علی الا البلاغ

قادیانی دوستوں کی عادت ہے کہ وہ بھی اس سوال پر بحث نہیں کرتے کہ مرزا قادیانی نبی سے یا نہیں۔ بلکہ وہ ہمیشہ د جال ہستے موعود ، وفات سے ، حیات سے اور دوسرے ایسے مسائل پر بحث کرتے ہیں جن میں اختلاف موجود ہے اور خلط مبحث پیدا کر کے مسلمانوں کو پھسلانے میں کامیاب ہوجاتے ہیں۔ اس کا بہترین ثبوت سے ہے کہ میں نے تحریک قادیان کے خلاف جو پچھ کھا ہے اس کا جواب دینے کی بجائے جماعت احمد سہ لا ہور کواصر ارہے کہ میں سے بتاؤں کہ مرزا قادیانی کا فرتھ یا نہیں۔ اس صدی کا مجد دکون ہے اور حال آئے گایا نہیں۔ اس صدی کا مجد دکون ہے اور د جال آئے گایا نہیں۔

مگریہ مجت ہی غلط ہے۔اصل سوال بداور صرف بیہ ہے کہ مرزا قادیانی نبی سے یانہیں اور انہوں نے خود جومعیار قائم کیا کیا وہ اسی معیار کے مطابق ایک غلط دعویٰ کے مدعی ثابت ہو پیکے

ہیں یانہیں ۔لیکن مرزا قادیانی کی جماعت کی کامیابی کا ایک اور راز بھی ہے جوہیں اپنی ذمہ داری کے احساس کامل کے بعد سپر دقلم کررہا ہوں اور وہ رازیہ ہے کہ حکومت برطانیاس عقیدہ کی حمایت کررہی ہے۔ ۱۸۵۷ء کے غدر کے بعد حکومت جبر وتعدی اور تبلیغ دونوں کے ذریعہ سے مسلمانان ہند کورام کرنے پرتلی ہوئی تھی۔اس لئے کہ اس نے حکومت ہنداس بدنھیب قوم سے لیتھی اور طبعاً پہتو م انگریزوں سے تھی ہوئی تھی اور دارالحرب اور ترک تعاون کے فتاوی جاری تھے۔

حکومت نے مسلمانوں کورام کرنے کے لئے متعدد وسائل اختیار کئے۔ زور و جبر کے قصوں کے بیان کا نہ بیموقع ہے نمجل تبلیغ نے جورا ہیں اختیار کیس سے تین قابل ذکر ہیں۔ اوّل ...... فورٹ ولیم کلکتہ میں اردو کی اشاعت کا مرکز کھولا گیا اور مسلمان مصنفین کوگراں قدر رقوم بطور معاوضہ دے کران سے کتابیں کھوائی گئیں۔ جو مختلف مضامین پرمشمل تھیں۔لیکن جن میں انگریزی راج کی برکوں کا ذکر ضرور ہوتا تھا۔

وم ..... جنگ کریمه میں روس کے خلاف تر کوں کی امداد کی گئی۔

سوم ..... مرسید سے علی گڑھ میں کالج تھلوایا گیااور راجا کا مہاراجا کا اور نوابوں سے اس کی المداد کرائی گئی۔

چہارم ...... مرزا قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اوراس دعویٰ کی بناء پر تنتیخ جہاد کا اعلان کیا تو ان کی جماعت کی ترویج واشاعت میں امداد کی گئی۔

شاید نہیں بقیناً مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ اس کا ثبوت کیا ہے کہ سرکار برطانیتر کی کے قادیان کی مؤید ہے۔ اس کے جواب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اوّل اوّل تو میرے دل میں بیہ خیال محض ایک گمان تھا۔ گرگذشتہ دوسال میں مجھے اس کا بہت ثبوت ملا ہے۔ جس کوظا ہر کرنا غیر ضروری ہے۔ صرف ایک واقعہ مولور مشتے نمونہ از خروارے قلمبند کرتا ہوں اوروہ واقعہ مولوی ظفر علی صاحب سے تعلق نہیں رکھتا۔ مولوی صاحب جس مصیبت میں مبتلا ہوئے۔ وہ ان کی عربیاں نولی اور فحض نگاری کالازی نتیجہ تھا۔

جس واقعد کامیں ذکر کرنے والا ہوں۔وہ اگر چیخ ضربے۔ گراہل دانش دہینش کے خیل کے واسطے ایک غیر محدود وسعت کا حامل ہے۔ سنتے ایبٹ آباد کے میر ولی اللہ صاحب ایڈووکیٹ جو بے نظیر شاعر، بے بدل مصنف، اور نہایت مخلص قومی کارکن ہیں۔اپنے ہاں کے سپر نڈنڈنٹ پولیس سے جو انگریز ہیں ملے اور اپنے لڑکے کے واسطے ملازمت کا ذکر چھیڑا۔ بیار کا ایم۔اپ پاس ہے۔صاحب بہادر نے فرمایا: ''ویل آپ حکومت سے امداد چاہتے ہیں اور خود حکومت کی

ولیی مددنہیں کرتے جیسی کہ آپ کرسکتے ہیں۔''

میر صاحب نے پوچھا وہ کیا تو جواب ملا کہ: ''آپ مقامی اسلامیہ المجمن کے صدر ہیں۔ مسجد جامع آپ کے انتظام میں ہے۔ لیکن المجمن کے مبلغ اور مسجد کے امام صاحب قادیا نیوں کے خلاف تقریریں کرتے پھرتے ہیں۔''

مجھے ذاتی طور پرایسے نو جوانوں سے سابقہ پڑا ہے۔ جنہیں قادیانی حضرات نے اس شرط پر ملازمت دلوانے کا وعدہ کیا کہ وہ قادیانی ہوجا کیں۔ نیز مجھے بعض ایسے نو جوانوں کا حال معلوم ہے جومض ملازمت کے لئے قادیانی بن گئے۔ میری رائے یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے قادیانی جماعت کے نو جوان کے لئے حصول ملازمت زیادہ آسان ہے۔ (سید) حبیب تمہدوم

## تحريك قاديان

اس کی اصلاح کے ذرائع کیا ہیں؟

تحریک قادیان کی ظاہری کامیابی کے متعلق جو پچھ میں لکھے چکاہوں۔اگر خورسے اس کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں اس تحریک کی اصلاح کا مواد بھی موجود ہے۔ لیکن اس خیال سے کہ یہ نکات ذرا واضح تر ہو جا کیں۔ میں اس تحریر میں صرف اصلاح قادیان کے موضوع پر بحث کرنا چاہتا ہوں۔اصلاح عقائد قادیان سے میری مراد مرزا قادیانی کے صرف ان مریدوں کی اصلاح ہے جو عرف عام میں قادیانی کے نام سے معروف ہیں۔اس لئے کہ جہاں تک احمدی جماعت لا ہور کا تعلق ہے میں اس کو اسلام یا مسلمانوں کے لئے خطرناک نہیں سجھتا۔ان کے عقائد میں یہ تضاد موجود ہے کہ وہ مرزا قادیانی کو نبی مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے۔ لہذا جو عام لوگ ان کے ہم خیال ہیں۔ان کو خود یہ معلوم نہیں کہ ان کے عقائد کیا ہیں اور پچھاس تضادعقائد کی وجہ ساور کہم خیال ہیں۔ان کو خود یہ معلوم نہیں کہ ان کے عقائد کیا ہیں اور پچھاس تضادعقائد کی وجہ ساور کہم خیال ہیں۔ ان کی جماعت لا ہور کے امیر مولانا مجمع کی صاحب ایم۔اے کا استدلال ہے ہم خیال ہیں۔ان کی جماعت ترقی نہیں کر رہی اور نہاس کی ترقی کرنے کی کوئی تو تع ہی باقی ہے۔ کہم زا قادیانی جماعت ترقی نہیں کر رہی اور نہاس کی ترقی کرنے کی کوئی تو تو ہی باقی ہے۔ مولانا مجمع کی صاحب کی بے نظیر قابلیت استعداد و محنت کی وجہ سے اور ڈاکٹر مرز ایعقوب بیک اور دور اسید محمد سے کہ جاخلاس کے باعث سے جماعت زندہ ہے۔لیکن ظاہر ہے کہ چندا فراد مولانا محمد کی باعث سے جماعت ندہ ہے۔لیکن ظاہر ہے کہ چندا فراد مولانا محمد کی کا دار و مدار ہودہ دیات جاودانی کی متوقع نہیں ہوسکی۔

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تظریف انگی http://www.amtkn.org

قادیانی جماعت البتہ مصروف جہد ہے اور اگرچہ بہلغ میں جس قدر عرق ریزی محنت شاقہ زریاتی اور جدو جہد سے یہ جماعت کام لیتی ہے۔ اس کے لحاظ سے اس کی کامیا بی کو نمایاں نہیں کہا جا سکتا۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ خواہ نسبت و تناسب کے لحاظ سے اس جماعت کی ترقی کی حقیقت کیسی بھی یاس اگیز کیوں نہ ہو۔ من حیث الکل اس جماعت کی ترقی الی نہیں جس سے مسلمان ہے پروا ہو سکیس ۔ تبلیغ مسلمان کا فرض او لین ہے اور وہ اغیار کے لئے ہے۔ لیکن جب این حلقہ میں سے دوست نکل رہے ہوں تو ان کا سنجالنا اغیار کو دعوت تبلیغ دینے سے کہیں زیادہ ضروری ہوجا تا ہے۔

میری دانست میں چونکہ عقائد قادیان کی اصلاح کی ضرورت مسلمہ ہے۔ الہذااس نا قابل انکار ضرورت پر بحث کرنا مخصیل حاصل ہے۔ پس میں اب وہ تجاویز سپر دقلم کرتا ہوں۔ جن کے اختیار کرنے سے میری ناقص رائے میں قادیان کے پروپیگنڈا کا کماحقہ سدباب ہوسکے گا۔

ا ...... سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں محسوس کریں کہ قادیان کے پرو پیگنڈا کی وجہ سے جولوگ جاد ہُ حق سے انحراف کرجاتے ہیں۔ وہ ہندویا عیسائی، سکھ یا موسائی وغیرہ نہیں ہوتے۔ بلکہ ہمارے بھائی اور مسلمان ہوتے ہیں۔ لہذا ان کے خلاف اپنے قلوب میں جذبات بغض وعناد پیدا کر کے ہم ان کو واپس نہیں لاسکتے۔ ضرورت ہے کہ ہم ان کو گردہ راہ بھائی سمجھ کران سے محبت کریں اور تالیف قلوب اورا خلاص والفت سے ان کو واپس لانے کی کوشش کریں۔

۲..... پس لازم ہے کہ ہماری ہرتحریراور ہرتقریرگالی گلوچ سے بدز بانی سے اخلاق سے گری ہوئی باتوں سے اورخصوصاً بانی سلسلہ کی تحقیر سے بالکل خالی ہو۔اس کا اساس ذاتی حملے اور رکیک یا استہزاءنو از فقرات والفاظ نہ ہوں۔ بلکہ دلاکل وہرا ہین قاطع پراس کا مدار ہو۔

سسس قادیاں کا پروپیگنڈامنظم وسلسل ہے۔ ہمارے پروپیگنڈا کی حالت میہ ہے کہ اس کواگر نابود کہیں تو بے جانہ ہوگا۔ میری ناقص رائے تو بیہ ہے کہ جس قدر پروپیگنڈا قادیان کے خلاف جاری ہے وہ مفید ہونے کی بجائے مضر ہے۔ لہذا اگر ایسا بھی نہ ہوتا تو شاید بہتر ہوتا۔ صوفیاء علماء اور دوسرے حضرات اپنے اپنے طور پر ہزاروں کا خرج بھی برداشت کرتے ہیں اور دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔ شرعدم تنظیم کی وجہ سے ان کی تمام کوششیں رائیگاں جاتی ہیں۔ شرورت

ہے کہ قادیان کی اصلاح کے لئے منظم وسلسل پروپیگنڈا کا بندوبست کیا جائے۔

۵..... تحریر کا بیرحال ہے کہ ان کے اخبار ان کے پروپیگنڈ اکے لئے مخصوص ہیں۔اس طرف ان کے جواب کے لئے کوئی مستقل رسالہ یا اخبار موجود نہیں ہے۔ضرورت ہے کہ پروپیگنڈ اکومنظم کر کے ایک اخبار یا رسالہ جاری کیا جائے جو صرف عقائد قادیان پر بحث کرنے کے لئے وقف ہواور جس میں تہذیب ومتانت سے اس عقیدہ کی کمزوریاں واضح کرکے مسلمانوں کواس سے محفوظ رہنے یا اس کوچھوڑ کر صراط مستقیم پرواپس آنے کی دعوت دی جائے۔

۲ ..... تادیان کی جماعت تبلیغ کی طرف سے آئے دن پیفلٹ رسالے اور کتابیں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ جو اکثر مفت بانٹی جاتی ہیں۔ ادھر بید حال ہے کہ مفید مطلب رسالوں یا کتابوں کی اشاعت کا کوئی بندوبست ہی نہیں۔ ہر خض انفرادی طور پر کچھ کرتا ہے اور پھر خاموث ہوجا تا ہے اور اگر کہیں در دمندوں کی کوئی جماعت پیدا ہوتی ہے کہ وہ کام کر بے تواس کے رسالے یا پیفلٹ کی سر ماید کی وجہ سے ذکیل ترین کا غذ پر بدترین صورت سے شائع ہوتے ہیں اور کفایت شعاری کے خیال سے ان کا حجم اس قدر کم ہوتا ہے کہ صاحب تحریرا پنے جذبات کو دبا کر کھتا ہے۔ الہٰذا ہر تحریر شنیس و تعمیل ہوتی ہے۔ ضرورت ہے کہ پروپیگنڈ اکومنظم کر کے اس نقص کا از الدکیا جائے۔

یں ایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ کوئی شخص مرض کے علاج کے لئے بھی کسی وکیل کے یاس نہیں جا تا اور نہ مقدمہ میں مشورہ لینے کے لئے کوئی فریق مقدمہ کسی طبیب ہی کے ہاں پہنچتا

ہے۔ لیکن فدہب کے معاملہ میں ہم لوگ اس قدر غیر مختاط ہیں کہ اقل واقفیت کے بل ہوتے پر اہم مسلمان قاد بانیوں کآ گاہ حضرات سے الجھے کو خود دام میں گرفتار ہوجاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عام جاہل مسلمان قاد بانیوں کآ گاہ حضرات سے الجھے کو خود دام میں گرفتار ہوجاتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ منظم پر و پیگنڈا کی صورت میں ہر شہر میں تحریک قادیان کے متعلق لٹریچ جمع کیا جائے اور حسب ضرورت ایک یا زیادہ علاء کواس مبحث کے متعلق ہرتم کی واقفیت پہنچا کر اعلان کر دیا جائے کہ کوئی مسلمان کسی قادیانی بھائی سے بحث نہ کرے۔ بلکہ اگر کسی مسئلہ میں اسے خودشک ہویا کوئی قادیانی مسئلہ پر اس سے بحث کرنا چاہے تو دونوں حالتوں میں وہ فلاں عالم کی طرف رجوع کرے۔ کسی مسئلہ پر اس سے بحث کرنا چاہے تو دونوں حالتوں میں وہ فلاں عالم کی طرف رجوع کرے۔ کار پختہ مغز مسلمان بھی قادیانی حضرات سے کسی وجہ سے بھی کوئی تعلق کیوں نہ رکھے۔ ہم اسے خود قادیانی مشہور کر دیتے ہیں۔ اس سے دونقصان ہوتے ہیں۔ پہلے یہ کہ عوام کوشبہ ہوتا ہے کہ فلال قادیانی مشہور کر دیتے ہیں۔ اس سے دونقصان ہوتے ہیں۔ پہلے یہ کہ عوام کوشبہ ہوتا ہے کہ فلال موجود ہے اور دوسرے یہ کہ اکثر اسے ابوتا ہے کہ جن لوگوں کو یوں بدنا م کیا جاتا ہے وہ ضد میں آگر موجود ہے اور دوسرے یہ کہ اکثر اسے ابوتا ہے کہ جن لوگوں کو یوں بدنا م کیا جاتا ہے وہ ضد میں آگر موجود ہے اور دوسرے یہ کہ اکثر اسے ابوتا ہوگا۔ ابندا اس قمل والی دوشیزگان کی طرح اغوا اعلان کر دیتے ہیں کہ وہ واقعی مرزائی ہوگئے۔ نیز اس قسم کا سوزطن گناہ بھی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں ہم اپنے آذمودہ و پختہ کارآد دمیوں کو بھی نادان وخام عشل والی دوشیزگان کی طرح اغوا آتا کہ کیوں ہم اپنے آذمودہ و پختہ کارآد دمیوں کو بھی نادان وخام عشل والی دوشیزگان کی طرح اغوا آتا کہ کیوں ہم اپنے آذمودہ و پختہ کارآد دمیوں کو بھی نادان وخام عشل والی دوشیزگان کی طرح اغوا آتا کہ کیوں ہم اپنے آذمودہ و پختہ کارآد دمیوں کو بھی نادان وخام عشل والی دوشیزگان کی طرح اغوا آتا کی کیوں ہم اپنی آتا کہ کیوں ہم اپنی ہوگئے۔

9 ...... پس میری رائے بہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ باہمی فروی اختلاف عقائد کو دبا کر اس جو مجت کو اصول عمل قرار معقائد کا در اسلاح عقائد قادیان کے نام سے ایک جماعت قائم کریں جو محبت کو اصول عمل قرار در ادر ان قادیان کو راہ حق پر واپس لانے کے لئے مسلسل ومتو انز کام کر ہے۔ اگر ایسا ہوا تو مجھے یقین ہے کہ تحریک فہ کورہ کی وجہ سے مسلمانوں کی صفوں میں جور خنہ پیدا ہوگیا ہے وہ جلد مث جائے گا۔ انشاء اللہ تعالی !

اگر کافی تعداد میں باہمت مسلمانوں نے میری اس رائے کو پہند کیا تو میں اپنی تجویز کو جامہ عمل پہنانے کے لئے ہرممکن کوشش کروں گا۔

''السعى منى والاتهام من الله تعاليٰ

(سیر)حبیب

صلائے عام یا ران کلتہ دال کے لئے

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے یبان تشریف لاکس http://www.amtkn.org



#### بسم الله الرحس الرحيم!

ابتدائيه

ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو مرزائیت کواس کے سوااور کوئی اہمیت نہیں دیتے کہ وہ ایک فتنہ تھا جواب ختم ہو چکا۔ کیونکہ ان حالات میں جب کہ پاکستان معرض وجود میں آیا ہے۔اس کو بالکل نے تتم کے مسائل کا سامنا ہے۔ایسے مسائل جو پوری دنیا کو پریثان کئے ہوئے ہیں اور مرزائیت کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں۔ بلکہ یوں کہنا جا ہے کہ بھی کوئی جواب نہ تھا۔

یہ پہلے پہل محض ایک غلط فہنی تھی۔ اس کے بعد اس نے مناظر انداد تھاء کی شکل اختیار کرلی اور پھر جب انگریز کی چشم دوررس نے اس میں اپنے استعاری عزائم کی تھی واستواری کے امکانات دیکھ کرسر پرسی کی اور منصب واعزاز کے متعدد درواز دل کواس پر کھول دیا تو با قاعدہ ایک جماعت اور گروہ کا روپ دھارلیا۔ جس نے از راہ اخلاص متحدہ ہندوستان اور اسلامی ممالک میں، تبلغ کے رنگ میں برطانیہ کے سیاسی ارادوں کی تعمیل کے سلسلہ میں وہ کام کردکھایا جوعیسائی مشیزی ہزار صلاحیتوں کے باوجو ذبیں کر سکتے تھے۔ یعنی مسلمانوں کی اس عصبیت وجوش پر تبر مطلانے کی کوشش کی جوان کو جہاد پر اکساسکتا تھا اور انگریز کے خلاف آ مادہ پر کاررکھتا تھا۔ علاوہ از یں اس شرارت کا ایک فائدہ انگریز کو یہ پہنچا کہ سلمان وقت کی صحت مند تحریکوں کا ساتھ دیکھنے اور ان دینی وثقافتی مصرتوں پر خور کرنے کے بجائے جوانگریز کی آ مدآ مدسے ان کو پیچی تھیں لا طائل مناظرات و بچادلات میں الجھ گئے۔

بحد للله! انگریز کا پیمنوس ساپی مرزائیت کی تائید و جمایت کے علی الرغم اب سرول سے اٹھ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ فتنے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے موت کی آغوش میں جارہے ہیں جو صرف اس کی نگرانی وحو صلدافز ائی کی وجہ سے زندہ تھے۔ لہذا اس امر کا اب کوئی حقیقی امکان نہیں رہا کہ مرزائیت آئندہ پروان چڑھے گی۔ نوجوانوں میں پھیلے گی اورا پنی دعوت کے دائروں کو وسیع کر پائے گی۔ کیونکہ اس نوع کا خطرہ کسی تحریک سے اس وقت ہوتا ہے جب اس میں علمی گرائیاں موں۔ ایجابی پیغام ہوں اور ایسے تصورات ہوں جن کا زندگی سے گرالگاؤ ہو یا پھر بدرجہ اقل تحریک کے حاملین میں ایسے شمونے پائے جائیں۔ گریک کے حاملین میں ایسے شمونے پائے جائیں۔ گریہاں تو یہ عالم ہے کہ بیتیوں چیزیں مفقود ہیں نہ تو اپنی تہوں میں ہوگئی ہے اور نہ اس کے مانے والوں میں کوئی مابدالا متیاز ایسا ہے جو سیرت وکردار کے لی ظ سے کشش اور جذب سے ہم مند ہو۔

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تقریف المی http://www.amtkn.org سوال یہ ہے کہ اگر مرزائیت ایہا ہی حقیر فتنہ ہے اور اس کا دور فی الواقعہ گذر چکا ہے تو ہم نے ''الاعتصام'' میں اس کے بارہ میں خواہ نخواہ کیوں مضامین کھے اور کیوں بغیر کسی غرض ومقصد کے اب ان کو کتاب کی شکل میں شائع کیا جارہا ہے۔اس اعتراض کے ہمارے پاس دو جواب ہیں۔

ا اسس اس لئے کو بنی وعلی اعتبار سے اگر چیمرزائیت کے لئے مستقبل میں کوئی جگہ نہیں اور بد فد ہب اپنی عمر طبعی کوئی چکا ہے۔ تا ہم سیاسیات کی نئی کروٹوں نے ایک پیچید گی ضرور پیدا کردی ہے اور وہ بد کہ اس مسلک کو مانے والے ایک معقول تعداد میں پاکستان میں موجود ہیں اور بظاہر پاکستان کے شہری بھی ہیں۔ لیکن ان کی سمابقہ روایات، ان کا بےلوچ عقیدہ اور قادیان کا محارت میں رہ جانا ایسے امور ہیں کہ ان کے پیش نظر اگر ان کی حیثیت ومؤقف سے متعلق ٹھیک ٹھیک فیصلہ نہ کیا گیا تو یہ پاکستان اور بھارت کی جنگ کی صورت میں خدانخواستہ خت معز ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شربہیں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے اور بھارت کی اکثریت بھی اس کی خواہاں نہیں ۔ لیکن کوئی ملک بھی آئے جنگ کو بالکل نظر انداز کر کے آئین کے بوقلموں تقاضوں سے خواہاں نہیں ہوسکتے ۔ ''الاعتصام'' کے شائع شدہ مضامین میں ہم نے ان کے اس مؤقف کی عہدہ برآ نہیں ہوسکتا۔ ''الاعتصام'' کے شائع شدہ مضامین میں ہم نے ان کے اس مؤقف کی تشریح کی ہوادر یہ تا ہے کہ آئندہ آئین میں اگر انہیں اقلیت قر اردیا جائے تو اس پیچیدگی کاحل نگل آتا ہے۔ یہ مجموعہ انہیں مضامین پر شمتل ہے۔

سبب سے بھی اس موضوع پر قلم اٹھانے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اب تک جو بحثیں اس پر ہورہی تھیں۔ان کا انداز بالکل مناظر انداور سطح قتم کا تھا۔ جو باوجود تر دید کے وہی ذہمن پیدا کرتا تھا۔ جو مرزائیت کا ہے۔ ہم نے اس صورتحال کا جائزہ لیا اور پچھ نے زاویوں سے اس مسئلہ پرنظر ڈالی اور بحث و قکر کی جدیدروش نکالی۔جس سے قارئین کرام ان تمام مفسدوں سے فئے کرضیح نتائج تک پہنچ سکتے ہیں۔ جو انتظے مناظر انداز بحث سے ابھرتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ دیکے مرزائیت ایک خاص طرز استدلال کا نام ہے۔ مخصوص عقیدوں کا نہیں۔اس لئے ہوسکتا ہے کہ دیکے میں ایک خص ان کی تر دید میں دلائل کا انبار لگار ہا ہو لیکن فی الحقیقت اس کے باوجود ذہن کی کیفیتوں کے اعتبار سے اس میں اور مرزائی میں کوئی فرق نہ ہو۔ان مضامین کا مقصد اس مرزائیت سے اس کے حامیوں اور مخالفوں کو نکالنا ہے اور دونوں کو یہ بتانا ہے کہ نبوت والہام کے تقاضے، تائیدوتر دید کے فرسودہ اسالیب سے قطعی مختلف اور غیر مفید ہیں۔

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیبال تشریف المی http://www.amtkn.org

ہارے نزدیک اوّل تو اسلام ہاری تمام ضروریات کا گفیل ہے اور اس کے مضمرات میں وہ سب کچھ موجود ہے جس کی عصر حاضر کو ضرورت ہے اور تعلیم وارشاد کے داعیات نے اگر کسی وقت جرائیل علیہ السلام کو زیار ہی لیا تو اس وقت ظل و بروز سے کام نہیں چلے گا۔ بلکہ ایک ایک مثر یعت کے درواز کے کھلیں گے جو ہرا عتبار سے نئی ہوگی۔ جن لوگوں کو دورحاضر کی دینی نفسیات کو شولنے کا موقع ملا ہے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ اس وقت کا انسان نمہ ہب کے معاملہ میں کس اضطراب میں مبتلا ہے۔ وہ یا تو اسلام کی ایس جی تی کہ اس وقت کا انسان نمہ ہب کے معاملہ میں کس اصطراب میں مبتلا ہے۔ وہ یا تو اسلام کی ایس جی تی گہات ہو اور موجودہ عصر کے تمام تقاضوں کا باحسن وجہ ساتھ دے سکے اور یا چروہ وہ ایسے نم جب کو مانے گا جو اور موجودہ عصر کے تمام تقاضوں کا باحسن وجہ ساتھ دے سکے اور یا چروہ وہ اسلوب بقان اور اخلاق کے اعتبار سے بالکل ہی نئی شے ہو۔

آپ، ی بتلایے جب ذہنوں کی میریفیت ہواور تشکی وطلب کا میرعالم ہوتو شراب سے
پیاس بچھ سکے گی؟ نبوت کے ظلی و بروزی تصور سے پیش آیند مسائل کا حل ڈھونڈ ا جا سکے گا؟
مرزائیت نے زاویوں سے ایسے بی تقیدی مضامین پر شمتل ایک مجموعہ ہے۔ جن سے بیا ندازہ ہو
سکے گا کہ پر تصور جس کو مرزا قادیانی نے پیش کیا ہے۔ نہایت ہی گھٹیا، غیر حکیما نداور بریکار ہے۔ اس
سے گا کہ پر تصور جس کو کم نقاضا پورانہیں ہو پاتا اور اس سے سوا، قبل وقال اور چند حوالوں اور
مناظر انہ بھکنڈ وں کے اور پچھ حاصل نہیں۔ اس سے نہذ ہن کو فلسفہ کی بلندیاں میسر آتی ہیں، نہ
ذوق میں ادب ولسان کی جاشی کا اضافہ ہوتا ہے اور نم کی ہی کوئی میں ملتی ہیں۔

ہم مکتبہ ادب ودین کے ممنون ہیں کہ انہوں نے ''الاعتصام'' میں چھے ہوئے ان مضامین کو خاص سلیقے سے جمع کیا اور شائع کیا ہے اور امیدر کھتے ہیں کہ اس سے ان لوگوں کو بہت فائدہ پنچے گا۔ جو غلط نبی سے مرزائیت کا شکار ہوگئے ہیں۔ محمد حذیف ندوی!

### يبش لفظ

(مولا نامحم جعفرصاحب سچلواری ندوی)

مرزاغلام احمد قادیانی اپنے ایک رسائے میں موٹے حروف سے لکھتے ہیں کہ: "گورنمنٹ برطانیکی اطاعت عین عبادت ہے۔"

عالبًا اسی وجہ سے ان کوبعض حضرات نے "سرکاری نی" کا خطاب دیا ہے۔ پنجاب
سائنگل مارٹ ککھنؤ کے ایک کرم فرمانے دوران گفتگو میں فرمایا کہ آیت" اطبعوا اللّٰ کا واطبعوا

"میں منکم کے معنی علیم ہے۔ یعنی تمہار اجوحاکم وقت ہواس کی الرسول واولى الاصر منكمر اطاعت کرو۔ بیاس وقت کا ذکر ہے جب تحریک ترک موالات اپنے شاب پڑتھی۔ بیہ ۱۹۲۵ء کا واقعہ ہے۔ جب میں ندوۃ العلماء میں طالب علم تھا۔اس کے بعد ۳۶،۳۵ کا ذکر ہے کہ ایک مبلغ میرے پاس تبلیغ غلام احمدیت کے لئے آیا۔ائے بیخیال تھا کہ اگر کپور تھلے کی شاہی مسجد کا خطیب غلام احمدیت کوقبول کرلے تو نصف آبادی کپورتھلہ تو ضرور ہی حلقۂ دام میں آجائے گی۔ اثنائے گفتگُومیں میں نے مرزا قادیانی کی اس مندرجہ بالاعبارت کا حوالہ دیتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہر حکومت وقت کی اطاعت عین عبادت ہے؟ جواب ملابے شک میں نے پھردریافت کیا۔اگراس وقت برطانیے کے بجائے فرعون، نمرود، ہامان، شداد وغیرہ کی حکومت ہوتو آپ اس حکومت کی اطاعت کوبھی اپنی عین عبادت تصور فرمائیں گے؟ جواب ملا'' یقیناً'' مجھے اس''یقیناً'' پر کوئی خاص . تعجب نه ہوا۔ کیونکہ وہ رسالہ جس میں مرزا قادیانی <sub>کی</sub> مندرجہ بالاعبارت تھی۔ان ہی مبلغ صاحب نے مجھے عنایت فرمایا تھااس رسالے کا نام' القول الشجیح فی نزول آسیے'' یااسی قسم کا کچھ نام تھا۔ پچھ دنوں بعد مرزا بشیرالدین محمود قادیانی کی تفسیر کبیر دیکھنے کا اتفاق ہوا۔جس میں سور ہو یوسف کی تفسیر میں آپ نے استدلال فرمایا ہے کہ مسلمان کے لئے حکومت کا فرہ کی ملازمت، وفاداری اور اطاعت جائز ہی نہیں۔ بلکہ سنت انبیاء ہے۔جبیبا کہ سیدنا پوسف کے طرزعمل سے واضح ہوتا ہے۔ (بدالفاظ میرے اور مضمون صاحب تفسیر کبیر کا ہے) بدسرکاری امام رازی صاحب تفسیر کبیروہی بزرگ ہیں جواپے ایک کتا ہے میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے تفسیر فاتحہ کی تفسیر دوفرشتوں سے پڑھی ہے۔ بیسر کاری فرشت اگر ٹیجی ٹیجی نہیں تو جھےان کاعلم نہیں۔

باتیں تو اور بھی بے شار ہیں۔ میں نے چند حوالوں پرصرف اس لئے اکتفاء کیا ہے کہ آپ کو بیک نظر معلوم ہو جائے کہ غلام احمدی ندہب کی اصل بنیاد کیا ہے؟ آپ پر بیدواضح ہو گیا ہوگا کہ اس کا لب لباب ہے ہر حکومت وقت کی اطاعت کو عین عبادت جانتا۔ یعنی اگر ابرا ہیم علیہ السلام ونمبرود کی نکر ہوتو نمرود کی اطاعت کو عین ایمان سمجھوا ور ابرا ہیم علیہ السلام کو شہر بدر کر دو۔ اگر موٹی علیہ السلام موزی علیہ السلام سے موٹی علیہ السلام وہروڈیس کا مقابلہ ہوتو ہیروڈیس کا ساتھ دواورز کریا علیہ السلام کا مرقام کر دو۔ اگر آئخ ضرت مالی نے ایم فرمائی ہے۔ اگر حسین علیہ السلام ویزید باہم نبرد آزما ہوں کریں گے جس کی مرز آقادیا نی نے تعلیم فرمائی ہے۔ اگر حسین علیہ السلام ویزید باہم نبرد آزما ہوں

و لشکریزید کی کمان سنجال کربید جزیر جنے ہوئے نکل پڑو کہ کر بلائیست سیر ہر آنم صد حسین ست درگریبانم

(در تثین فارسی ۱۷۱)

اوراگر پاکستان و بھارت کی جنگ شروع ہوجائے تو بھارت کے غلام احمدی پورے خلوص و و فاداری کے ساتھ بھارتی فوج میں شامل ہوکراپنے خلیفہ کے مقابلہ میں صف آرا ہوں اور خلیفہ صاحب پاکستان کی و فاداری میں اپنے مریدان باصفا کا صفایا کریں اور جسے فتح ہو وہ اسی طرح چرا فال کرے۔جس طرح عراق پر برطانوی قبضہ ہونے کے بعد قادیان میں چرا فال کیا گیا تھا۔

اور پھر مرزا قادیانی کی روح پکاراٹھے کہ:''فتلا بہما فی الجندہ ''تم دونوں نے واقعی ہمارے مشن کی پیمیل کی اور اپنی حکومت وقت کی اطاعت ووفاداری کر کے عین عبادت کا شہوت بہم پہنچادیا۔ تم دونوں جن وانس نے مقصد تخلیق کو پورا کیا۔''وصاً خلقت الجن والانس الا لیعبدون ''ایں کاراز تو آیدومردال چنیں کنند۔کتنا یا کیز عشق ہے۔

فرمائے! میں نے غلط کہا ہے کہ پاکستان بنتے ہی غلام احمد بیت ختم ہوگئ۔ جومشن اصولاً ختم ہو جائے اسے جماعة بھی ختم ہی سجھئے۔ الیی جماعتیں افاقۃ الموت کے ٹی سنجالے لینے کی مہلت بھی حاصل کرلیں تو وہ در حقیقت مردہ ہی ہوتی ہیں۔ صرف اسی لئے کہان کا نبیادی اصول مردہ ہوتا ہے۔ ورنہ محض زندگی تو چو پایوں کو بھی حاصل ہے۔ غلام احمد جماعت کی زندگی صرف برطانیہ کیا ہوتے ہی تائم تھی۔ مرز اغلام احمد قادیانی نے فرمایا تھا کہ برطانیہ ہماری تلوار ہے۔ فلام ہے کہ جب وہ تلوار ہی جس کے سہارے وہ قائم تھے رخصت یا منتقل ہوگئ تو غلام احمد بیت کس طرح زندہ رہ سکتی ہے ؟ ''وہ کون جو بگڑی ہوئی تقدیر سنوار ہے''

ایسے پھسپھے، بے ثبات، بے مغزاور پادر ہوااصول پر جس جماعت کی بنیاد ہواس کے افراد سے ''دختم نبوت' اور دوسرے علمی مضمونوں پر مباحثہ کرنا میرے نزدیک تضیع اوقات ہے۔ پہلے انہیں نفس''نبوت' سمجھائے کہ نبوت کیا چیز ہے؟ کس لئے ہوتی ہے۔اس کا کیامشن ہوتا ہے؟ پھرختم نبوت پر گفتگو بیجئے اور دیگر مضامین کی طرف توجہ دلائے۔جس کے مغز میں نبوت کا مشن''برطانید (یا ہر حکومت وقت) کی اطاعت عین عبادت'' ہو۔اس سے پہلے نفس نبوت پر

بات کرنی چاہئے نہ کہ ختم نبوت پر۔اب اگر بحث بھی کرنی ہے تواس پر پیجئے کہتم اصولاً ختم ہو پیکے ہو۔ یااس پر گفتگو ہونا چاہئے کہ خوداحمہ بیت زندہ ہے یانہیں؟

آپ پوچیس کے کہ جب بیفرقہ ایسابی نا قابل اعتنا ہے اور پیٹتم ہی ہور ہاہے تو مولا نا محمد حنیف ندوی نے بید کتاب کیوں شائع کی ہے؟ تو اس کی وجہ پینیس کہ وہ غلام احمد یوں کو قابل تعرض سجھتے ہیں۔ بلکہ اس کی اصل وجہ بیہ ہے کہ بعض سادہ لوح مسلمانوں کو ہوشیار کرنا ہے۔غلام احمدی جماعت کا لٹریچر اور ان کے مبلغین بعض اوقات سادہ لوح مسلمانوں کو اس مسئلے پر گفتگو کرتے وقت چندمغالطوں سے ہوشیار کرنا کتاب کا اصل مقصد ہے۔

انشاءاللہ یہ کتاب غلام احمدی جماعت کے بجھدار طبقے کو بھی متأثر کئے بغیر ندر ہے گ۔

اس کتاب میں مؤلف نے ان تمام مضامین کو جمع کردیا ہے جو وقاً فو قا ''الاعتصام'' میں شائع ہوتے رہے اور مقبول ہوئے ۔ مولانا نے اپنی تحریم میں عام مناظر اندانداز سے احتراز کیا ہے اور جن چہوئ ڈالی ہے۔ اس کا انداز نرالا اور انچوتا ہے۔ استدلال پر زور ، مزاح سنجیدہ ،گرفت مضبوط اور جملہ زور دار ہے۔ نگارش کے متعلق میں خود پھے کہنا مناسب نہیں سمجھتا۔ 'الفضل گرفت مضبوط اور جملہ زور دار ہے۔ نگارش کے متعلق میں خود پھے کہنا مناسب نہیں سمجھتا۔ 'الفضل ماشہدت بند الاعداء '' کی مثل الفضل نے پوری کردکھائی ہے۔ مدیر الفضل جناب تنویر صاحب اس فضل کا اعتراف فرما چکے ہیں۔ ایک اور بات س لیجئے۔ پاکستانی اور بھارتی غلام صاحب اس فضل کا اعتراف فرما چکے ہیں۔ ایک اور بات س لیجئے۔ پاکستانی اور بھارتی غلام احمد یوں کی باہمی جنگ (بسلسلہ وفاداری حکومت وقت ) کا جوذکر او پر کیا گیا ہے۔ اس کے متعلق ممکن ہے کوئی غلام احمد ی آپ کو یہ کہر مغالط میں ڈالے کہ:

ا...... اگرافغانستان و پاکستان میں جنگ خدانخواستہ ہو جائے تو دونوں طرف کے مسلمان ایک دوسرے کےخلاف کڑیں گے پانہیں؟

۲..... عائشة وعلى فوجيس باجم برسر پيكار موئيس يانبيس؟

سہ..... اگر ہندوستان و پاکستان کی جنگ ہوتو دونوں طرف کےمسلمان فوجی ایک دوسرے پر گولی چلائیں گے یانہیں؟

بس اسی طرح سمجھ لیجئے کہ دونوں کے غلام احمدی بھی باہم ایک دوسرے کا گلا کاٹیس گے۔ بظاہر بیاعتراض بڑاوزنی اورسادہ لوح مسلمانوں کو تذبذب میں ڈالنے والانظر آئے گا۔لیکن خوبسمجھ لیجئے بیساری گفتگوان کے دوسرے تمام مغالطّوں کی طرح محض فریب ہوگا۔اس لئے کہ اگر دومسلمان گروہ یا حکومتیں باہم دست وگریباں ہوں تو گوایک ہی عنداللہ برسرق اور دوسری برسرناحق ہوگی۔لیکن دونوں اپنے آپ کوحق پر سمجھ کرنبرد آزما ہوں گی۔ کفر کی تائید کسی کے جھی پیش نظر نہ ہوگی۔ کفر کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لئے جنگ کرنے والا صرف کا فرہے اور کچھ نہیں۔

اوراً گرقوت کافرہ اورطاقت مسلمہ کی تکریں دونوں طرف مسلمان ہوں تو قوت کافرہ کی تائید اور تغلب علی المسلمین کے لئے جنگ کرنے والے مسلمان نہیں کہے جاسکتے۔اگر کوئی سیاسی مصلحت یا مجبوری ان کے پیش نظر ہو جب بھی وہ فتوائے فتق سے پی نہیں سکتے۔ برطانیہ کی تائید کے لئے ممالک اسلامیہ پرحملہ کرنے والے فوجی مسلمان جس فتوے کے مستحق سے۔اسی فتو کی کے مستحق وہ فوجی مسلمان ہوں گے جونہروکی تائید میں یا کستان سے جنگ کریں۔

اوران تمام باتوں کو جانے دیجئے۔اسی شم کے بھارتی فوجی مسلمانوں کے متعلق آپ
اپنی بقاء، مصلحت، خوثی، تمنائے عہدہ ومنصب، فاسقانہ خود غرضی، کافرانہ تقیہ، قوم فروثی، خود فراموثی وغیرہ کے سارے الزام لگا لیجئے۔لیکن بیسی کے وہم وقیاس میں ہی نہیں آسکتا کہ وہ نادان مسلمان پاکتانی مسلمانوں سے اس لئے جنگ کریں گے کہ ان کے پیغیرکا (نعوذ باللہ) بید ارشاد ہے کہ نہر وگور نمنٹ کی اطاعت عین عبادت ہے۔ایک بدتر سے بدتر مسلمان بھی کسی ایسی "دوتی" کا قائل نہیں جس کا مفاد ہر حکومت وقت کی اطاعت کو عین عبادت سمجھنا ہووہ حکومت کا فرہ بی کیوں نہ ہو۔ایسے الہا می فرامین غلام احمدی بارگاہ ہی سے صادر ہوسکتے ہیں۔ جن میں حکومت اسلام کی کی ماتحی وتا ئید میں جات دیے۔ اسلام کی کی ماتحی وتا ئید میں جات دیے۔

آ خرمیں ہم دعاء کرتے ہیں کہ خدا کر ہے مولانا کی اس کا وش فکری سے احمدیت کا پڑھا لکھا طبقہ متأثر ہواور اس پر بیدواضح ہو جائے کہ نبوت کا مقام بہت او نچاہے اور مرز اغلام احمد قادیانی اس کے مقابلہ میں کوئی درجہ نہیں رکھتے۔

بسم الله الرحمن الرحيم!

# ختم نبوت اوراس کے حدودا طلاق

ایک نیاجائزه

مرزائيت سےمتعلق مسائل پراب جوقلم اٹھا ہے تو میں چاہتا ہوں کہاس کے تمام

متعلقات ایک نے زاویر نظر سے صبط تحریر میں آئی جائیں۔ پھر خدا جانے اس کا موقع ملے یا نہ ملے۔ کیونکہ غور وفکر کے ہدف و معیار اس تیزی سے بدل رہے ہیں کہ بہت ممکن ہے۔ آئندہ فہ بہب پراظہار خیال ہی دقیا نوسیت سے تعبیر ہو۔ سب سے بڑا مسئلہ جو اس خصوص میں فیصلہ کن ہوسکتا ہے۔ ختم نبوت ہے۔ اگر یہ حقیقت ثابتہ معرض بحث سے نکل کر پھر حقیقت کی حیثیت اختیار کر لے اور اس کے تمام متعلقہ گوشے وضاحت سے سامنے آجائیں تو میں سجھتا ہوں کہ یہا یک مفید علمی کوشش ہوگی۔

نی بات کہنامشکل ہے

جہاں تک نفس ولائل کا تعلق ہے۔ باوصف تحقیق اس باب میں کوئی نئی بات اور بالکل اچھوتی بات ڈھونڈ لا نا کہ: 'کھر بطہ فہن انس قبلہ ہد ولا جان ''مشکل ہے۔ کیونکہ جب سے جھوٹے مدعیان نبوت نے سراٹھایا ہے۔ علماء حق نے برابران کی تر دید کے لئے ان مباحث کی چھان بین کی ہے اور شاید ہی کوئی گوشہ ایسا چھوڑ اہو جو آنے والوں کے لئے موضوع فکر ہوسکے۔ کیکن صرف دلائل ہی سب کچھ نہیں ہوتے ۔ بعض اوقات ان کو قریخ سے پیش کرنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ایک ہی حقیقت باوجود باربار زیر نظر ہونے کے بسااوقات ذبن سے اوجھل رہتی ہے اور پھرسلیقے کے ایک ہی اشارہ سے ہم وہ مدہوثی کا ساراطلسم ٹوٹ جا تا ہے۔

قرآن علیم کے دلائل پر بھی لکھنے کا موقع ملا تو اس کی اس خوبی پر کھل کر بحث کی جاسکے گی کہ آیات وشواہد کے پیش کرنے میں ہیکن کن اداؤں میں دوسروں سے ممتاز ہے۔
یہاں صرف انٹایا در کھئے کہ وہ کوئی انو تھی اور جدید بات لے کرنہیں آیا۔ نئے نئے دلائل کی خلاقی وتکوین اس کا ہر گزمنصب نہیں ۔ وہ تو انہیں حقیقتوں کو جو ہمار کے گردو پیش پھیلی ہوتی ہیں اور جن پر بھی نگاہ اعتبار نہیں پڑتی اور اگر پڑتی ہے تو غور وگلر کے لئے نہیں رکتی۔ اس ڈھنگ سے پیش کرتا ہے کہ ذہن کی تمام صلاحتیں خود بخو دانہیں حقیقوں پر مرکو زہوجاتی ہیں اور اس کے سوااور کوئی چارہ کا ران کے لئے نہیں رہتا کہ یا تو ایک دم جھٹلا کیں اور یا پھران کی تصدیق کریں بیا نداز اور بید خصے حقیقی شے ہے۔

في كي چهزين

یوں سیحے کو گرسے پہلے اصابت فکر کا مرتبہے۔سوچنا اور بات ہے اور سیحے سوچنا اور بات۔ بسا اوقات ایک مسلہ پر ہم گھنٹوں بحث کرتے ہیں۔علم منطق کے تمام حربے استعال میں لاتے ہیں اور پھر بھی کسی نتیجہ پر نہیں پہنچتے کیکن جب ایک بارگی خود حقیقت ایک دوسرے انداز میں ہمارے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے تو ہمیں اپنی بیچارگی وجہل پر افسوس ہوتا ہے کہ یہی بات تو ہزار دفعہ دوران بحث ومناظرہ میں دلائل واعتراضات کی شکل میں ہمارے سامنے آئی لیکن دل میں نہ اتر سکی۔ اب یہ کیا معاملہ ہے کہ یہی چھوٹی سی اور نہایت پیش پاافتادہ حقیقت ہماری آ تکھیں کھول دینے کے لئے دل کی طرف بے اختیار بڑھر ہی ہے۔

بات یہ ہے کہ انسانی ذہن تک اتر نے کے لئے پچ کے کچھ زینے ہیں ان کونظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔اگر ذہن صاف ہے دلائل میں کوئی الجھا وُنہیں اور پیش کرنے کا ڈھب منطقی طور پر استوار ہے تو بات منوانے میں ایک منٹ کی تاخیر نہیں ہوگ ۔ تاخیر والتواء یا ڈھیل کے تین ہی سبب ہو سکتے ہیں۔ یا تو جو بات آپ کہتے ہیں وہ بنی برحقیقت نہیں۔ یا پھر سننے والے کا ذہن صاف اورا خاذ نہیں۔ یا پھر مسئلہ کو پیش کرنے کا ڈھنگ صحیح نہیں۔

كهنے كا ڈھنگ

اس تیسری بات کو میں زیادہ اہم سمجھتا ہوں۔ میرے نزدیک کہنے کا اسلوب زیادہ درخوراعتنا ہونا چاہئے۔ بار ہااییا ہواہے کہ ذہن کی بھی اورغیراستواری کے باوجود جب کوئی بات ڈھب کی گاٹی تواس نے دل میں کہیں نہ کہیں جگہ پیدا کرہی لی۔

د هنگ سے کیامقصود؟

ڈھنگ سے کہنے سے مقصود صرف لفاظی نہیں۔ یا فصاحت وبلاغت نہیں کہ اس کا مرتبہ
بعد کا ہے۔ اصل شے بیہے کہ جس مسئلہ کو آپ ثابت کرنا چا ہتے ہیں پہلے آپ بید د مکیولیں کہ خود
اس کا مرتبہ کیا ہے۔ یعنی یہ تھکی واستواری کے سودجہ میں ہے۔ اس کے بعد اس پرغور فرما سے کہ
اب تک جواسے پیش کیا گیا ہے تو اس میں کن باریک علمی رعایتوں کو نظر انداز کردیئے سے اس کی
مؤثریت میں فرق آیا ہے؟ وہ کیا نفسیاتی یا منطق نقائص ہیں۔ جن کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوتی
رہی ۔ اس کے بعد بھی اگر خصم نہیں ما نتا تو پھر آپ کی ذمہ داری ختم ہوجاتی ہے۔ پھر آپ کے پاس
بیم مقول عذر ہے کہ مکن حد تک آپ کوشش فرما چکے۔ مقدر کی خرابیاں آپ کے بس کا روگ نہیں۔
پانی میں سیدھی سے بھی میڑھی نظر آپ کے گی فطرت کا بدلنا ہمارے لئے دشوار ہے۔
پانی میں سیدھی سے سیدھی شے بھی میڑھی نظر آپ کے گی فطرت کا بدلنا ہمارے حدود اطلاق برغور کریں

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تقریف ادیمی http://www.amtkn.org

اورد یکھیں کہ قم کہاں پیدا ہوا؟ کیا صرف وہ نفسیاتی ہے یا استدلال واستنباط میں کہیں خامی ہے؟

سردست بیاگر چدایک مسلمہ ہے اور اپنے معنوں میں بالکل واضح۔ تاہم اسے معرض بحث میں بالکل واضح۔ تاہم اسے معرض بحث میں لانے پرہم مجبور ہیں۔ اس کا فیصلہ کہ حقیقت ثابۃ کیا ہے۔ اب دلائل پرموقو ف ہے۔ اس فریضہ سے عہدہ براہونا بہر آئینہ بہت مشکل ہے کہ ایک حقیقت کو بحث کی سطح پر لا یا جائے اور پھر اس حقیقت کی سطح تک پہنچایا جائے۔ مگر اس کا کیا سیجئے کہ ایسا ہونا ضروری ہے کہ یہاں ذہنوں کی ساخت یک قلم مختلف ہے۔ جمعنے کا انداز جدا جدا ہے۔ جو بات آپ کو اصول کی حد تک سیجے معلوم ہوتی ہے۔ وہی دوسرے کے نزدیک مشکوک اور کیسر باطل۔

فكرواستدلال كينيناصول

ہم نے جہاں تک اس مسلک کی تفسیلات پر غور کیا ہے۔ یہاں پر تین مقد مات ایسے ہیں جن کی وضاحت ہوجانا چاہئے۔ بلکہ یوں سیحھے یہ تین اصول ہیں جن کو بہر آ کینہ ہر بحث میں مرعی رہنا چاہئے۔ ہم نے تمام اختلافی مسائل پر غور کیا ہے اور ہم سیحھے ہیں کہ فکر واستدلال میں جہاں کہیں فروگذاشت ہوتی ہے وہ آئیں تین حقیقوں کونظر انداز کر دینے سے ہوتی ہے۔ یعنی ان تین مقد مات کا درجہ یہ ہے کہ ان پر غور وفکر کر لینے سے ہر ہر مسلہ میں آپ کا راستہ ہموار ہوجا تا ہے اور اس کی مدد سے آپ فور أمعلوم کر سکتے ہیں کہ استدلال کے احب ہے تیز خرام نے کہاں مٹوکر کھائی ہے۔ ان میں ایک حقیقت نفسیاتی مزاج کی ہے اور دوسری دومنطقی انداز کی۔

مناظرانهذ بهنيت

پہلےنفسیاتی حقیقت کو لیجئے کسی مسئلہ پرغور کرتے وقت بینہایت ضروری ہے کہ ذہن پر مناظر انہ کیفیتیں اثر انداز نہ ہوں لیعنی آپ بحث کے موڈ میں نہ ہوں کہ یہ ایک ایس بیاری ہے جس کے ہوتے ہوئے بیناممکن ہے کہ نظر وفکر میں وہ کلیت وجامعیت پیدا ہو سکے۔جو دین کے امرار تک انسان کو پہنچاتی ہے۔

مناظر میں سے برانقص جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ باوجود ذہانت اور جودت طبع کے کہوں الک نہیں ہو یا تا کہ دین کے مزاج کلی پرغور کرسکے۔ دین کے مصالح پرنظر ڈال سکے کہ اس کے اصول و بنیادی تقاضے کیا ہیں؟ اس کے الہیات، اخلاق، عبادات اور معاشرتی واقتصادی نقشے انسان کو کس منزل کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس کے مانے سے کس نوع کا طبقہ ظہور پذیر ہوتا ہے؟ کس طرح کے اخلاق سے انسان آراستہ ہوتا ہے اور عادات وعوائد میں کیا تغیر رونما ہوتا ہے؟ وہ کیا سلجھا وَاور شاکتگی ہے جواس کا مایۂ افتخار و نازش ہے؟ یعنی فدہب کا وہ جمال اور حسن جو

اس کی بنیاداوراساس ہے۔ مناظر کی نظر سے اوجھل رہتا ہے۔ اس کی نظر میں ایک طرح کی ٹیڑھ اور بجی پیدا ہوجاتی ہے۔ جس کے سبب سے جزئیات کی ٹٹول اور جبتی میں لگار ہتا ہے اور اصول اس کی نظر سے مخفی رہتے ہیں۔ اس کی ساری پر چول شاخوں اور پتیوں تک ہی رہتی ہے اور اس تحقیق وقعے میں مناظر اند موشکا فیوں میں اسے موقع ہی نہیں ملتا کہ اس کے اس جمال سے لطف اندوز ہوسکے۔ جس کا تعلق پورے درخت کے پھیلاؤ سے ہے۔ گویا یہ پیڑگنے کا قائل ہے۔ آم کھانا اس کے مقاصد میں داخل نہیں۔

#### اس كانتيجه

اس ذہنیت کا نتیجہ بیہ وتا ہے کہ وہ نظر کی جزئیت کی وجہ سے اسلام پر جب غور کرے گا تو جزئی حثیت سے اگر وہ معزلی ہے تو دیکھے گا کہ کن کن آیات سے اعتزال کی تائید ہوتی ہے۔ ارجاء کا قائل ہے تو سارا زوراس پرلگائے گا کہ ارجاء کی آیات تلاش کی جائیں۔ اس طرح جری یا قدری ہے تو اپنے ڈھب کی آیتیں دکھلائے گا۔ اس کو اس سے پھے مطلب نہیں ہوگا کہ اسلام بیشیت مجموعی ہم سے کیا چاہتا ہے؟ جن لوگوں نے قرآن عکیم کی تفاسیر کو دیکھا ہے اور بالستیعاب پڑھا ہے۔ انہوں نے دوران مطالعہ میں یہ کوفت محسوں کی ہوگی کہ اس طرح کی بالاستیعاب پڑھا ہے۔ انہوں نے دوران مطالعہ میں یہ کوفت محسوں کی ہوگی کہ اس طرح کی بحثوں نے کیونکر قرآن کی حقیقی معنویت اور خوبوں کو چھپار کھا ہے۔ بہت بڑا نقصان اسلام کو یہ بہنچا ہے کہ اس کے حکم واسرار پر چندلا طائل بحثوں میں محسور ہوکر رہ گئے ہیں اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے حکم واسرار پر چندلا طائل بحثوں میں محسور ہوکر رہ گئے ہیں اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے حکم واسرار پر چندلا طائل بحثوں کو سلحھانے کے لئے نازل ہوئی ہے۔ انسانی زندگی کوسنوار نااس کا مقصد نہیں۔

## اس کا اثر اعمال پر کیا ہوتا ہے؟

عملی اعتبار سے اس کا اُثر طبائع پر یہ ہوتا ہے کہ مذہب کے نقاضے صرف اس قدر رہ جاتے ہیں کہ مخصوص مسائل پر آپ کے ذہن میں کتنا مواد جمع ہے؟ اور کن کن دلائل سے آپ اپنے مسلک کوئل ہجانب تھہرا سکتے ہیں؟ مذہب کی روسے استفادہ پوری عملی زندگی میں اس سے رہنمائی کا ولولہ اور شوق یا اخلاق وعادات میں ایک خاص طرح کا امتیاز قائم رکھنے کی تڑپ دائرہ عمل سے خارج قراریاتی ہے۔

لینی ایک مناظر اگروہ مرزائی ہے تو اس کی تمام تر ندجی زندگی کا مداراس پر ہوگا کہ وہ حیات سے کے مسلد پر بڑے سے بڑے عالم سے فکرا سکے ختم نبوت کے مضبوط حصار کو تو ڑسکے۔ مرزا قادیانی کی بھی نہ پوری ہونے والی پیش گوئیوں کوالی تر ازو پر تول سکے۔جس سے بیمعلوم ہو

کہ یا تو تمام پہلے انبیاء معاذ اللہ اسی طرح کی مہمل اور متضاد با تیں کرتے رہے ہیں اور یا پھر پیشین

گوئی چیز بی الی ہے کہ اس کے ٹھیک ٹھیک منشاء تک رسائی ناممکن ہے۔ پھرا گربی منشاء اس کے ذعم

کے مطابق پورا ہوجا تا ہے تو اس کی نفسیات نہ ہی کی تسکین ہوجاتی ہے۔ وہ اب اس کا ہر گرز مکلف نہیں ہے کہ نہ ہب کے اصولی واساسی تقاضوں پڑمل پیرا بھی ہو۔ یہ بات صرف مرزائی مناظر بی

سے خصوص نہیں ۔ دینی تصور کا یہ بگاڑ ہر اس شخص میں پیدا ہوجا تا ہے جو اس ذبن کا حامل ہے۔ لینی

بحث وجدل کی ابھیت اس گروہ میں اس درجہ محسوس کی جاتی ہے کہ اسی کو حاصل دین سجھ لیا جا تا ہے

اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نزائی مسائل پر ان کے انداز اور اسلوب پر نہیں سوچے تو یہ بھی

آپ کی اصابت رائے کے قائل نہیں ہوسکیس گے۔

مرزائي نقط نظر کانتیج تجزیه

یوں تو بیذ ہنیت بجائے خوداس لائق نہیں ہے کہ سی مسلم پر سنجیدگی کے ساتھ بحث کی توقع اس سے کی جاسکے لیکن جو بجی خصوصیت سے اس انداز فکر سے ذہن میں پیدا ہوتی ہے وہ تنگ نظری ہے۔

حالانکہ قرآن یاسنت کا بیانداز نہیں ہے۔ بلکہ ہر ہر مسئلہ کے لئے وضاحت و تفصیل کا یہاں ایک مقام ہوتا ہے اور قرآن وحدیث میں کسی مسئلہ کے تفص کے لئے بیضروری ہے کہاسی مقام پر نظر ڈالی جائے اور بید یکھا جائے کہاس خصوص میں ہمیں کتاب وسنت کے سرچشموں سے کیا ملتا ہے۔ جن لوگوں نے مرزائیوں سے بحث کی ہے وہ ہماری تائید کریں گے کہ بیان کے انداز بحث کا صحیح تجزیہ ہے۔

میلوگ جب حیات سے کے مسلد پرمثلاً غور کریں گے تواس انداز سے نہیں کہاس بحث کی منطقی تنقیحات کیا ہوسکتی ہیں؟ اوراس تھی کوسلجھانے کے لئے ہمیں کن راستوں پر گامزن ہوتا

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیال تظریف المی http://www.amtkn.org

چاہے اور کتاب وسنت کے کن کن مقامات سے استفادہ کرنا چاہئے؟ بلکہ اس کے برعکس بیصرف اس پر اکتفا کریں گے کہ اپنے ڈھب کی کچھ آیتیں ڈھونڈ لیس۔سیاق وسباق سے انہیں علیحدہ کریں اور تاویل و ترجمہ کی تحریفات سے ایسے ایسے معنی پہنا کیں کہ ان کی مطلب بر آری ہوسکے۔ سنت کے ان مقامات کو بیچھوڑ دیں گے۔ جہاں اس مسئلہ پر روشنی پڑتی ہے یا اصولاً پڑسکتی ہے اور نظر وہاں دوڑ اکیں گے جہاں سرے سے بیمسئلہ بیان کرنا مقصود ہی نہیں۔ حیات مسیح کی متعلقہ تنقیحات

ان کاس اندازاستدلال کی مثالیس بہت ہیں اوران کی تفصیل اتنی دلچسپ ہے کہ اگر نفس موضوع سے ہے جائے کا خطرہ لاحق نہ ہوتا تو میں قطعی بیان کرتا۔ وضاحت کے لئے صرف اس قدر لکھنا کافی ہے کہ لگے ہاتھوں آپ حیات سے متعلق یہ معلوم کر لیجئے کہ وہ کیا تقیعات ہیں جن پر روثنی ڈالنی چاہئے اور وہ کیا انداز ہے سوچنے کا جو درست نتائج تک پہنچا سکتا ہے اور مرزائی کیونکراس انداز سے پہلو تہی کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کی تاریخی پچھواڑ پرغور فرما سے کہ یہودی بھی ایک تاریخی پچھواڑ پرغور فرما سے کہ یہودی بھی ایک سے کے متنظر ہیں اور عیسائی بھی۔اس کی آ مد ٹانی کے قائل اور اس کی زندگی کے مقابلہ میں معترف۔اب قرآن کا منصب یہ ہونا چاہئے کہ وہ دونوں کے اس متفقہ عقیدے کے مقابلہ میں بتائے کہ اسکی کاروش ہے۔آ یا شیح کا انتقال ہوچکا یا وہ ابھی زندہ ہے اور دوبارہ آئے گا۔

فرض کر لیجئے کہ قرآن کے نقط نظر سے اس کا انتقال ہو چکا۔ جیسا کہ مرزائی سجھتے ہیں۔
اگر یہ پوزیشن جیجے ہے تو قرآن کو بڑے صاف لفظوں میں دوٹوک اس رائے کا اظہار کردیا چاہئے۔ اس سے ایک تاریخی نزاع کا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے فیصلہ ہوجا تا ہے۔ لیکن صورت حال یہ ہے کہ یہ مسئلہ جس ڈھنگ سے قرآن میں فہکور ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہرآئینہ استدلال کا مسئلہ ہے۔ اب وہ صحیح ہویا غلط اس سے بحث نہ کیجئے۔ اس پرغور فرما سے گانص صرت کا کسی صورت میں بھی نہیں۔ یعنی ثبوت کا مزاج استدلالی ہے۔ جو بحث و نزاع کا ہذف ہوسکتا ہے۔ ایساواضح نگھرا ہوا اور شعین نہیں کہ اس میں اختلاف کے لئے کوئی گنجائش نہ ہو۔ یہ برسیبل سے ایسا واضح نگھرا ہوا اور شعین نہیں کہ اس میں اختلاف کے لئے کوئی گنجائش نہ ہو۔ یہ برسیبل سخرل ہے۔ ورنہ ہماری رائے میں اس کی زندگ سے متعلق اشارات اس سے کہیں زیادہ واضح ہیں۔ اس نکتہ کرفور فرمالیا جائے کہ عیسائیوں ہیں۔ اس نکتہ کوئی فراور خدا کے بیٹے ہیں۔ اب اگریج کا انتقال ہو چکا ہے تو یہ اس عقیدہ پر ایس کی راہ راست چوٹ ہے جس کی سہار میسائیت میں بالکل نہیں۔ لیکن کتے تجب کی بات ہے کہ پر الی برا دی میں ایک جگہ بھی وفات سے کوبلور ابطال الو ہیت سے کہ پیش نہیں کیا گیا۔
سارے قرآن میں ایک جگہ بھی وفات سے کوبلور ابطال الو ہیت سے کی پیش نہیں کیا گیا۔

بلکہ قرآن علیم جب بی بتانا چا ہتا ہے کہ حضرت عیسی خدانہیں ہے تو وہ دور کے لوازم کا تذکرہ کرتا ہے۔ بھی کہتا ہے: 'ان معل عیسیٰ عنداللہ کہ کمٹ آدم خلقہ من تواب ثھر قال لله کن فیکون (آل عمران '' ﴿ می کی مثال عندالله ایسی ہے جیسے آدم کی کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔ پھراسے کن فیکون کہا۔ ﴾

مجھی فرما تا ہے: 'انی یکون لله ولد ولحہ یکن لله صاحبله (الانعام ''﴿ خدا کے بیٹا کیسے ہوسکتا ہے۔ جبکہاس کی جوروہی نہیں۔ ﴾

مبھی ارشاد ہوتا ہے:''کانا یا کلان الطعام (المهائد، ''﴿ میسی اوراسکی مال تو کھانے کی اختیاج بھی محسوس کرتی تھیں۔﴾

اور پون نہیں فرمادیتا کہ عیسائیو! تم کس پھیر میں ہو جومر چکاوہ خدا کیوکر ہوسکتا ہے۔
حالانکہ قرآن کے اسلوب بیان کی بینمایاں خوبی ہے کہ جب وہ اعتراض کرتا ہے تو ایسی پوزیشن
اختیار کرتا ہے جوزیادہ مظبوط ہواوراس باب میں اس کوآخری پوزیشن یا فیصلہ کن پوزیشن قرار دیا
جاسکے مسے کا آدم کی طرح ہونا یا خدا کی جورو نہ ہونا یا مسے یااس کی ماں کا کھانا کھانا اعتراضات تو
ہیں لیکن فیصلہ کی جوطاقت اس وار میں ہے کہ مسے کا انقال ہو چکا ہے وہ ان میں بالکل نہیں ۔ لہذا
اگر قرآن نے وضاحت کی میہ پوزیشن اختیار نہیں کی تو لامحالہ اس کے یہ معنی ہوں گے کہ قرآن کے
نظر نظر سے مسے کی موت متیقن نہیں۔ ورنہ وہ بھی اس اعتراض سے نہ چوکتا۔

کیامناظرہ جنگ ہے؟

وفات مسيح كالمسلداس وقت موضوع بحث نہيں۔ يدتو ايك مثال ہے۔ سمجھانا ير مقصود ہے كہ مناظرانہ كج بحثى كو كوراصابت فكر سے روكتی ہے اور كسى طرح واضح اور فيصله كن متعلقات كو نظروں سے اوجھل ركھتی ہے۔ نوک جھوفک اور دلائل و براہين كی نمائش اور بات ہے اور حقيقت تک رسائی بالكل دوسرى شے۔ جن لوگوں نے مناظروں كود يكھا ہے اور سنا ہے۔ وہ اس حقيقت سے اچھی طرح آگاہ ہیں كه فریقین كس طرح بحث میں ایک دوسرے كو الجھاتے ہیں۔ حمرت و پر بشانی كے كيا كيا سامان پيدا كے جاتے ہیں اور كس كس انداز میں خالف كی سادگی سے فائدہ الھا باجا تا ہے۔ بہی نہیں بلكہ كس كس طرح غلط بيانی كی جاتی ہے؟ اور اسے الحرب خدعة كہدكر جائز تشہرا باجا تا ہے۔

ب میں بات حالانکہ بیسرے سے حرب ہی نہیں۔ یہاں تو غرض افہام و تفہیم ہے۔ یعنی اپنی بات سمجھا نا اور دوسرے کی سمجھنا مقصود ہے۔ لیکن وہ اس اعتبار سے اسے حرب کہنے میں حق بجانب ہیں کہ فریقین کی نفسیات مناظرہ میں واقعی اس طرح کی ہوجاتی ہیں۔گویا باہم خصم اور مخالف ہیں۔ منشاءا کیک دوسر کے کو پچھاڑنا ہے اور شکست دینا ہے۔ سمجھانانہیں۔

مناظرہ اور دعوت کے تقاضے جدا جدا ہیں

جب مناظرہ کی غرض وغایت یہ قرار پائے کہ خالف پر کیوکر فتح حاصل کی جاسکتی ہے۔ تواس کا مزاج دعوت دین قریبے اہتا ہے کہ خطاب میں الی مؤثر ہت ، الی شیرینی ، الیک مشاس اور جاذبیت ہو کہ سننے والا اثر قبول کر کے خطاب میں الیی مؤثریت ، الی شیرینی ، الیی مشاس اور جاذبیت ہو کہ سننے والا اثر قبول کر کے رہے اور مناظرہ کے تیوراس بات کے متقاضی ہوں گے کہ اس میں جنگ کا دم خم ہو۔ جنگ کا سا ادّ عا اور لاکار ہواور جنگ ہی کی طرح کا انداز گفتگو ہو۔ فد ہب ومناظرہ ابظاہرا گرچہ حلیف ودوست معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقتا ان کے راستے جداجدا ہیں۔ فد ہب کے معالمہ میں بسااوقات ہار جانا فتح کا مترادف ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنی فلطی نہ صرف یہ کہ تسلیم کرنا پڑتی ہے بلکہ فلطی پر متنبہ کرنے والے کاشکریدادا کیا جا تا ہے اور مناظر ہمیشہ معصوم ہوتا ہے۔ اس سے یا تو کبھی لغزش سرز د کرنیں ہوتی اور یا پھراس لغزش کا انتخاء ضروری ہوتا ہے۔

بیتخالف تو داعی کی نسبت سے ہوا۔ وہ شخص جس کوآپ کسی دینی حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔اگر مناظرہ کا ڈسا ہوانہیں ہے تو نہایت توجہ سے آپ کی باتوں کو سنے گااور پوری شکر گذاری کے ساتھ ان کی پذیرائی کرے گا۔لیکن اگر وہ الی طبیعت نہیں رکھتا اور اس کے دل ود ماغ پر بحث کالگا لگ چکا ہے توسمجھ لیجئے کہ دل کی صحت رخصت ہو چکی۔وہ آسانی سے مانئے والانہیں۔بات بات پر یہ کوسے گااورالی مین آخ نکا لے گا کہ آپ پریشان ہوجا کیں گے۔

مناظره اور تبادل خيال مين فرق

اس فلط فہنی کا ازالہ نہایت ضروری ہے کہ تبادل خیالات کو ہم مناظرہ سے تعبیر نہیں کرتے۔ کیونکہ بیا کے ناگز بر تقاضا ہے۔ جب تک دنیا میں فہم وفکر کے پیانے مختلف رہیں گے۔ تبادل خیالات کی ضرور توں کا برابر محسوس کیا جائے گا۔ کیونکہ رفع نزاع اور رفع اختلاف کی اور کوئی صورت بجزاس کے ہمارے ذہن میں نہیں آتی کہ دومعقول آدی بیٹے کر گفتگو سے معاملہ کوسلجھالیں یا باہمی افہام تفہیم سے ایک دومرے کو قائل معقول کرلیں۔

ہم جس چیزی خالفت کرتے ہیں اور جس بیاری کواصابت فکر کے لئے مہلک سمجھتے ہیں وہ مناظرانہ ذہنیت ہے۔ مجادلہ بالاحسن تو وظیفۂ انبیاء ہے۔ لینی ایسے طریق اور ڈھب سے اپنے مقصود کو پیش کرنا جو مخالف کے نقطہ نظر سے بھی معیوب نہ ہو۔ خالص پیغیبرانہ صفت ہے۔ ایک باریک اور حکیمانہ فرق مناظر اور داعی میں بیہے کہ مناظر کی زدمیں صرف دلائل واعتراضات کا ایک انبوہ ہوتا ہے۔وہ یہ نہیں دیکھتا کہ خالف پر قابو پانے کے لئے ایک طرح کی اخلاقیت کی بھی ضرورت ہے۔لیکن داعی دلائل کو اتنا اہم نہیں سمجھتا۔ جتنا کہ اخلاقیت کو درخور اعتنا قرار دیتا ہے۔

یوں بیجھے کہ مناظر کے سامنے صرف فن مناظرہ اور اس کے نقاضے ہوتے ہیں۔ وہ رشید ہے کے ہر ہرحرف کی پابندی کا التزام کرتا ہے۔ لیکن اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ جو اس کی لوح ول پر مرتسم ہے۔ اس کے باعکس ایک داعی بید کھتا ہے کہ خاطب میں رشد و ہدایت کے دواعی کیونکر بیدار ہوسکتے ہیں۔ پھراگر وہ محسوس کرتا ہے کہ یہاں دلائل کے پیچھے بھاگنے سے پچھ فائدہ نہیں ہوگا تو وہ نفس مخاطب کا تعاقب کرتا ہے اور نقض ومعارضہ کی را ہوں کو چھوڑ کر استدلال کی الیمی را ہیں اختیار کرتا ہے جوسیدھی اس کی دل تک پہنچتی ہیں۔ حضرت ابراہیم کو دیکھئے کہ نمرود سے الیمی را ہیں اختیار کرتا ہے جوسیدھی اس کی دل تک پہنچتی ہیں۔ حضرت ابراہیم کو دیکھئے کہ نمرود سے بحث کرتے وقت جب بید دیکھتے ہیں کہ اس دلیل سے ''دہی الذی یحمیی ویسیت ''میرا پروردگاروہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے اس کی تسکین نہیں ہوتی .....تو اس دلیل پر اس کو جو غلط نہی ہوئی ہوئی ہوئی در داور مشاہدہ عبرت اس کے سامنے پیش فرما دیتے ہیں کہ اچھا نیز ہیں نہ ہی ۔ اس دلیل پڑور کر لو۔

''فأن الله يأتى بالشهس من الهشرق فأت بها من الهغوب ''﴿اللَّدُوّ ا بِنَى قدرت كالمهسة آ فآب كومشرق سے تكالما ہے۔ تم بھى اگراس كارخاند پر قابور كھتے ہوتو بير ست بدل دو۔ ﴾

ظاہر ہے دوسری دلیل پہلی دلیل سے پھوتوی نہیں ہے اور نہ پہلی دلیل ایسی غیر واضح ہے کہ اس پر نمرود کے اعتراض کو شیح سمجھا جائے۔ تا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ کی منطق سے پہلوتی کی اور تفہیم کا دوسراا نداز اختیار کیا۔ ہم جو مسائل کے نہم میں سیجھتے ہیں کہ پہلے مناظر انداثر ات سے دماغ کو پاک کرلیا جائے تو یہ بالکل وہی حقیقت ہے جسے قرآن ' شہادت قلب' سے تعبیر کرتا ہے۔' ان فی ذٰلك لذكری لمین كان لله قلب اوالقیٰ السمع وهو شہید ' واس میں یقیناً نصیحت کی بات ہے۔ لیکن اس شخص کے لئے جس کے پہلومیں دل ہے یا جو توجہ سے سنتا ہے اوراس كادل اس پرشا ہدہے۔ ﴾

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بہاں تشریف لام http://www.amtkn.org اصولوں کا اعتدال کے ساتھ استعال ہو سکے۔ نزاعی مسائل میں بالخصوص جب کسی فیصلہ پر پنچنا مقصود ہو۔ ذہن کواس تجریدی سطح پر لے آنا چاہئے کہ گویا پہلی دفعہ آپ ایک موضوع پر غور کرر ہے ہیں اور کوئی سابقہ تعصب یا پہلاعقیدہ آپ کے آزادانہ غور واکر میں حائل نہیں۔ ہرشے کے دومزاج ہوتے ہیں

طبیب ممکن ہے اس حقیقت کونہ مانیں۔ گرید ایک سپائی ہے کہ دوا کا مزاج دوہرا ہوتا ہے۔ ایک مزاج وہ ہوتا ہے جو ہر ہر دوا میں قدرت نے پنہاں رکھا ہے اور ایک مزاج وہ ہے جو دواؤں کے ساتھ ملانے سے ابھرتا ہے۔ یعنی بنفشہ کی ایک خصوصیات وہ ہیں جن کی وجہ سے وہ بنفشہ ہے اور کچھ نے اثر ات اور نئی کیفیات ہیں۔ جو دوسری دواؤں کے ساتھ ملنے سے اس میں خود بخو دپیدا ہوجاتی ہے۔ مفر دومر کب کے مزاج وخصوصیات کا اختلاف اتنا واقعی اور حقیقی ہے کہ اس میں قطعاً اختلاف کی گئج کش نہیں۔ بسااوقات مختلف ادو میکو باہم ملانے اور آمیخت کرنے سے اس میں قطعاً اختلاف کی گئج کش نہیں۔ بسااوقات مختلف ادو میکو باہم ملانے اور آمیخت کرنے سے اس میں قطعاً اختلاف کی گئج کئی ایک ہوجاتا ہے اور نئی نئی خصوصیات ظہور پذیر ہوتی ہیں کہ خود طبیب حران دو جاتا ہے۔ حیران رہ جاتا ہے۔

طبعيات كياليك مثال

اس حقیقت کوزیادہ وضاحت سے بیجھنے کے لئے طبعیات کے اس عام مسلہ پرغور کیجئے کہ آئسیجن اور ہائیڈروجن دوگسیس ہیں جن کوا گرعلیحدہ علیحدہ دیکھاجائے تو کہیں نمی کا نشان نہیں ملتا لیعنی اگر تجربہ بینہ بتادے کہ دونوں کے باہم ملنے سے پانی معرض ظہور میں آتا ہے تو صرف ان دونوں کا الگ الگ مطالعہ اس نتیجہ تک نہیں پہنچ اسکتا ۔ کیونکہ دونوں کا مزاح اپنی طبعی خصوصیات کی وجہ سے پانی سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔ بید دونوں بہر آئینہ گیسیس ہیں ۔ جن میں مائیت کی بجائے آتش پذیری کی صلاحیتیں زیادہ نمایاں ہیں۔

مكانكى ثبوت

اسی اصول کومکا کلی انداز سے دیکھئے کہ ایک مشین ، ایک انجن اورکل پرزوں کا بہت بڑا مجموعہ اس کا ایک وظیفہ ہے اور وہ جن پرزوں پر مشتمل ہے ان کا اپناعلیحدہ علیحدہ ایک کا م ہے۔اگر ایک شخص ریڈیو کے بھرے ہوئے اجزاء کو دیکھے تو وہ کسی ایک پرزے کو دیکھ کریے پیشین گوئی نہیں کرسکتا کہ یہی جب دوسرے اجزاء سے مشین میں جڑے گا تو اس میں سے نغمہ وموسیقی کے چشمے ایلنگیں گے۔ بھاپ بظاہر کتنی ہلکی شے ہے۔لیکن یہی تر تیب یا کراور دوسر کے ل پرزوں سے ال کر بڑے بڑے انجنوں کو بکل کی می رفتار سے حرکت دیتی اور چلاتی ہے۔ حسن کی حقیقت

جمالیات میں بھی بہی اصول کا رفر ما ہے۔ یہاں بھی حسن کا مفہوم یہ بیس کہ لذت نظر کا پورا پھیلا وجہم کے ایک بھی حصہ میں سمٹ آیا ہے۔ بلکہ بیہ ہے کہ وہ ایک بالکل نئی حقیقت ہے۔ جو مختلف حقیقت کے احتیان کے امتراج وتر تیب سے پیدا ہوتی ہے۔ یعیٰ صرف کا کل وگیسو کا بھی وتم ہی اسے معرض ظہور میں نہیں لاتا۔ بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ اس کا تعلق ایک حسین چرہ سے بھی معرض ظہور میں نہیں لاتا۔ بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ اس کا احتیان کی درگردن نے اسے نہ تھا مرکھا ہواور بات یہیں ختم نہیں ہوجاتی پھر اس گردن کو بھی اس طرح کا ہونا چاہئے کہ جب نظر اس سے بھیلے تو الی جگہ جا کرر کے کہ اس رکا وٹ کے بعد دنیا کی اور کوئی رکا وٹ باتی نہر ہے۔ اس سے بھیلے تو الی جگہ جا کرر کے کہ اس رکا وٹ نہیں اور کئی چیزیں ہیں جونظر کے دامن کو اپنی طرف اس سے بھینچی ہیں۔ مسکرا ہمیں ہیں ، اگر ائیاں ہیں ، چال ہے ، ادا ئیں ہیں اور خدا جانے کیا کچھ ہے؟ کوش سے ہے کہ ان میں ایک ایک چیز کا علیحدہ علیحدہ اگر آپ تصور کریں گے تو ان میں کوئی کشش غرض سے ہے کہ ان میں ایک ایک چیز کا علیحدہ علیحدہ اگر آپ تصور کریں گے تو ان میں کوئی کشش اور جاذبیت نظر نہیں آئے گی لیکن جب ان سب کی مجموعی فوج تیار ہوگی تب فتو حات کی وسعتوں اور جاذبیت نظر نہیں آئے گی لیکن جب ان سب کی مجموعی فوج تیار ہوگی تیار ہوگی تیار ہوگی ہیں کہ وسعتوں کے کہا گئے۔

یہ حسن جونغہ وشعر میں مضمرہ کہاں ہے آیا ہے۔ محض حسن امتزاج ہی تو ہے۔ ایک عمرہ سے عمدہ شعر جو آپ کورڈ پادیتا ہے اور وجد طاری کردیتا ہے وہ جن الفاظ اور تراکیب پر مشمل ہوتا ہے۔ ان کوالگ الگ ہزاروں مرتبہ ہم پڑھتے اور دیکھتے ہیں لیکن ہمارا ذہن بھی متاثر نہیں ہوتا۔ پھر جب ایک صاحب فن ان الفاظ کو لے کرسلیقے سے ترتیب دیتا ہے تو اس میں بالکل ٹی معنویت پیدا ہوجاتی ہے جو پہلے نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ حقیقت ہے کہ اگر ہمارا سائنس اتی ترقی کرلے کہ وہ افغیک ٹھیک ٹھیک تجزیہ کرسکے تو وہ آپ کو یہ بتا سکے گا کہ وہ راگ جو آپ کے لئے لذت گوٹ کا سامان بھم پہنچا تا ہے درحقیقت الی آواز وں کا مجموعہ ہے کہ جن کواگر آپ الگ الگ سن یا کیں تو بہتو جبی یا نفرت سے منہ پھیمرلیں۔

استدلال واشتنباط كامعامله

غرض میہ ہے کہ ہرشے کے دومزاج ہوتے ہیں۔ایک جب وہ تنہا ہواورایک جب وہ دوسری چیزوں کے ساتھ ملے ٹھیک اسی طرح فکر وستدلال کا معاملہ ہے۔ یہاں بھی ایک حقیقت یامفہوم وہ ہے جوالیک آیت یا ایک حدیث میں منفر دا مذکور ہے اور ایک اس کی وہ جامع اور واضح شکل ہے جو کتاب وسنت کے دفاتر وابواب میں مختلف پہلواور پیرایہ ہائے بیان میں مستور ہے۔ ان دونوں میں وضاحت وقعین کا جوفرق ہے وہ اہل نظر سے خفی نہیں۔

یقطعی ممکن نہیں کہ ایک مسئلہ اپنے طبعی پھیلاؤ کے ساتھ کسی ایک جگہ اس انداز سے
آ جائے کہ کوئی پہلوا جمال کا اس میں نہ رہے یا کوئی غلط تاویل نہ پیدا ہوسکے۔ یا کسی شک وظن کی
گنجائش نہ نکل سکے۔ بلکہ اس کے برعس قرآن وحدیث کا مسائل کے باب میں پیا نداز خاص ہے
جو بالکل فطرت انسانی کے مطابق ہے کہ ایک مقام پرصرف انہیں حقیقق ان کا ظہار ہوجن کا اظہار
وہاں مقصود ہے۔ قرآن وسنت کا انداز بیان فقہ وقانون یا انسانی فنون سے مختلف ہے۔ کیونکہ ان
کے سامنے صرف چندا صول ہی نہیں جن کو سمجھانا مقصود ہے۔ پوری انسانی زندگی ہے۔ پورا معاشرہ
ہے۔ زمانہ کا ایک مخصوص ذبین ہے۔ وقت کے رسم ورواج اور تصورات وعقائد ہیں۔
آئے ضرت مان اللہ تعالی کہ ایک خاص تدریج اور تربیب سے ان تک اللہ تعالی کے احکام
پہنچا نمیں اور خاص ڈھب سے ان کی تربیب فرما نمیں۔ اس لئے وہاں تربیب مسائل کا وہ ڈھب
فدر تانہیں ہوسکا۔ جو بم کوفون کی کتابوں میں ملتا ہے۔ کیونکہ ان کے سامنے صرف فن اور اس کے
متعلقات ہیں اور آئحضرت گائی کے سامنے ایک قوم ہے جس کی اصلاح کی ایک خاص رفتار محتلقات ہیں۔
ہے۔ اس لئے قرآن وسنت کی ہدایات ونصوص اس تاریخی رفتار کے دوش ہدوش چلتے ہیں۔
ایک نکتہ

یپی وہ نکتہ ہے جس پرنظر نہ ہونے کی وجہ سے پعض لوگوں نے قرآن حکیم میں ازراہ تکلف ربط آیات کی تلاش شروع کر دی اور قرآن کو بھی ایک انسانی کتاب بنانا چاہا۔ جس میں ترتیب بیان کا وہی انسان ڈھنگ ہے گویاوہ بھی ایک فن ہے اوراس میں بھی وہی ترتیب وربط ہے جوفن کی دوسری کتابوں میں ہوتا ہے۔ حالانکہ کتاب وسنت ایک قوم کی ترتیب کا عملی وعلمی ریکارڈ ہے۔ اس میں جو ترتیب ہے وہ تاریخی ہے۔ واقعات کی ہے۔ اس انداز کی نہیں کہ آپ ایک آیت کو ماقبل سے متصل اور جڑا ہوایا کیں۔

دوسرامقدمه

اس لئے قدر تا دوسرا مقدمہ پااصول فہم مسائل جس کا مرعی رکھنا ضروری ہے بیہوگا کہ جب کسی مسئلہ پرغور کریں۔بشرطیکہ وہ مسئلہ اہم اور بنیا دی بھی ہوتو اس کے پورے متعلقات کو بیک وقت زیر نظر لائیں۔ کتاب وسنت میں تفحص اور تلاش سے ایسی مقامات کا پیتہ لگا کیں جہاں اس مسئلہ کے کسی پہلو پرروشی پڑتی ہے۔ بیسب متعلقات مل کرائی کلمل اور جامع اورائی واضح اور روشن تصویر آپ کے سامنے پیش کریں گے کہاتی وضاحت وجامعیت سے وہ کسی ایک جگہ نہیں مل سکے گی۔ یعنی دلائل ومویدات کے پورے پھیلا وَکو پہلے اپنے سامنے لائے۔ پھر بیدد کیھئے کہاب آپ کے تا ترات کیا ہیں؟ یقینا اس طرح کا بیتا تراس تا ترسے بالکل مختلف ہوگا۔ جواس ترتیب کے محوظ ندر کھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ یوں ایک شبہ جو ایک جگہ انجر تا ہے دوسری جگہ ذائل ہوجائے گا۔ یعنی اگرایک مخصوص وضاحت ایک آپ میں آپ کو نہیں ملے گی تو وہ دوسرے انداز سے دوسری جگہ کے میں منات کے کہاں کوساتھ ساتھ دکھنے سے شک وشبہ کی تمام موجائی ہیں۔

ایسی صورت میں مسله کی لغوی اوراد بی تصریحات کی بھی چندال ضرورت نہیں رہے گی اور ادبی تصریحات کی بھی چندال ضرورت نہیں رہے گی اور''یفسر بعضا، بعضاً ''کاوہ منظرآپ کے سامنے آئے گا کہ جس سے کامل انشراح صدر کے مواقع ملیں گے۔

اسسلسلہ میں مناظروں کا عامتہ الورود دھوکہ یا گھپلا یہ ہوتا ہے کہ اس تا ترکوہ و زائل کریں۔ جوتصویر کے پورے رخوں کو دیکھنے سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی ایک ڈاکو کی طرح جو بھیڑا ور جوم سے بچتا ہے اور اکے دکے مسافر پر حملہ کرتا ہے۔ بیصرف ایک ایک آیت کو بحث کے لئے چنتے ہیں اور ایک ایک حدیث کو مجموعی تا ترسے الگ کر کے حملہ آور ہوتے ہیں۔ جس کا تیجہ بیہ ہوتا ہے کہ ذہن میں چونکہ مسئلہ کے تمام پہلونہیں رہتے۔ اس لئے کمزور عقل اور تھوڑے علم کا آدمی آسانی سے ان کی تاویلات کا شکار ہوجا تا ہے۔

تيسرااصول

فکرواستدلال کی گاڑی کوکامیا بی کے ساتھ منزل مقصود تک پینچانے کے لئے اس مقدمہ کی رعائت بھی ضروری ہے کہ دعویٰ اور دلائل میں خصوص تعیین کی مناسبت کا خیال رہے۔ لینی جس درجہ دعویٰ میں تعیین اور تحدید ہے۔ اسی طرح دلیل کوبھی متعین وخاص (SPEC/FC) ہونا چاہئے۔ورنہ یہ اندیشہ لات رہے گا کہ مدعی وجمیب دونوں اپنی اپنی ہا تکتے رہیں اور تنقیح طلب نکات بدستور تشنہ ہی رہیں۔

فكرواستدلال كى عام لغزش

رودادمنا ظرات میں بیمغالطہ عام ہے۔ ہرمنا ظردعویٰ تو کرتا ہے۔ ایک گلے بندھے اور نے تلے عقیدے کا اور دلائل ایسے پیش کرتا ہے کہ جن کے مزاج میں عموم تو ہوتا ہے۔ مگر وہ

کلیت نہیں ہوتی۔ ہر ہر فر دیر جس کا اطلاق بلامجابہ ہوسکے اور نہ وہ تعیین وخصوص ہی ہوتا ہے کہ جس سے دعویٰ ثابت ہوسکے موضوع زیر بحث میں جہاں جہاں اس انداز کے دھوکے اور کھیلے آئے ہیں۔ میں ان کی چرہ کشائی نہیں کروں گا۔ کیونکہ ان کی وضاحت تو اپنے مناسب مقام پر ہوگی۔ سردست دوسری طرح کی مثالوں سے اس کو بچھنے کی کوشش کیجئے۔ ایک مثال

متحدہ ہندوستان میں دوسیاس تنظیمیں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کے لئے بڑی تیزی سے آگے برحدہ ہندوستان میں دوسیاس تنظیمیں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کے لئے بڑی تیزی سے آگے برھ رہی تھیں۔ایک کانگرس تھی۔جس میں مولا نا ابوالکلام آزادا پئی تمام خو بھل ساتھ پیش پیش سے اور دوسری جانب مسلم لیگ تھی۔جس کی عنان قیادت مرحوم قائداعظم مجرعلی جناح کے ہاتھ میں تھی۔مولا نا کے حامی سے کہتے سے کہ انگریز کی دان حضرات کو اسلامی مزاج سے کیا مناسبت؟ اورلیگ سے وابستہ اس الزام کا یوں جواب دیتے تھے کہ سے مانا، ابوالکلام آزاد بڑا دیتے تھے کہ سے مانا، ابوالکلام آزاد بڑا دیتے تھے کہ سے مانا، ابوالکلام آزاد بڑا کیا جانیں دیتے دوچار ہونا پڑتا ہے؟

استدلال کی غلطی دونوں جانب پیتھی کہ بیہ بحث کرنے والے بیہ بھول جاتے تھے کہ متنازع فیہ کوئی عالم دین نہیں بلکہ ابوالکلام ہے۔جس کی جامعیت اور سیاسیات میں بصیرت ورسوخ کالو ہابڑوں بروں نے مانا ہے۔اسی طرح سوال صرف کسی مسٹر کا نہیں محمطی جناح کا ہے جو ہوسکتا ہے۔ دین کی جزئیات کو اتنا نہ جانتا ہو جتنا ایک عالم دین جانتا ہے اور بیہ بھی ممکن ہے۔اس کی شاندروزکی زندگی کامعمول اس انداز سے مختلف ہو۔جو عام مسلمان کا ہوسکتا ہے۔لیکن اتنا تو بہر آئینہ مسلم ہے کہ اس کی دعوت کی بنیا د دوقو موں کے جس عقیدہ پرتھی وہ عین اسلامی انفرادیت کا تقاضا تھا۔

غرض بینیں کہ دونوں کوئی بجانب شہرایا جائے یا دونوں کی غلطی کپڑی جائے۔ بتلانا یہ مقصود ہے کہ دونوں گرہ ہوں کے طرز استدلال میں جو منطقی غلطی تھی وہ یہی تھی کہ ان کا دعو گا تو مخصوص اور متعین تھا۔ لیکن دلیل کی بناوٹ میں عموم کوزیادہ دخل تھا۔ لیتی ثابت وہ بیر کرنا چاہتے سے کہ ابوالکلام علم وضل کی جلالت شان کے باوجود سیاسیات میں کورے ہیں اور دلیل وہ بیلاتے سے کہ عام علماء کے دائر ومعلومات میں سیاسیات کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہوتی۔ اسی طرح دوسرا فریق جوابا کوشش بیر کرتا تھا کہ قائد اعظم کی دین سے متعلق عام لاعلمی کا غلط استعال کرے۔

حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی شخص نے اسلامی فنون کو نہیں پڑھا تو وہ اسلام کے متعلق ایک بدیمی اور جانی پیچانی حقیقت سے بھی ناوا قف ہے۔ ہر شخص بیجا نتا ہے کہ اسلام ایک الگ ثقافت ہے اور اسلامی قومیت کی بنیا دعلیحہ ہ اور متاز عقید ہے کی نیو پر استوار ہوتی ہے۔ اب بیالگ بحث طلب اور دقیق مسئلہ ہے کہ اسلامی قومیت کا دائرہ کسی دوسرے ثقافتی وطنی دائر ہے سے بھی کہیں ماتا ہے یا نہیں۔ یا اس کے ملنے اور الگ رہنے کی کیا کیا صور تیں ہیں؟ یہاں اس تھی کو سلجھانے کا کوئی موقع نہیں۔ غرض بیہ کوریقین نے اثبات مدعا کے لئے جوڈھنگ استعال کیا اس میں کیا منطق خامی تھی۔

دوسری مثال

اسی طرح ایک گھپلا وہ ہے جو عام الحاد پسند عناصر کی طرف سے پیش کیاجا تا ہے کہ اسلام ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ دلیل کا انداز بیہ ہوتا ہے کہ مذہب کی نظر میں چونکہ مادیت کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ بلکہ اصلی وحقیق شئے روحا نیت ہے۔ اس لئے وہ دینی قدروں سے بحث ہی نہیں کرتا۔ یہی نہیں بلکہ وہ طبائع کو ایسے رخ پر ڈالتا ہے کہ جونقیر وتمدن کے یکسر منافی ہوتا ہے۔ لینی ایک فدہ ہی آ دمی کی نفسیات اس طرح کی ہوجاتی ہے کہ وہ آخرت کو اتنا اہم سجھتا ہے کہ یہاں کی ہر ہرلذت اس کی نظروں میں حقیر طہرتی ہے۔ وہ بھوک کی ہر تکلیف اور جھانجھ کو اس توقع پر برداشت کر لیتا ہے اور اس کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا کہ آسانی باوشاہت میں جونعتیں اس کے دستر خوان پر چنی جائیں گی وہ ان سے کہیں عمرہ ہوں گی۔ اس کی ساری کوشش اس امر پر مرکوز رہتی ہے کہ کسی طرح بیفس امارہ ختم ہوجائے۔ اگر چہاس کے ختم ہونے سے زندگی کی بیساری آرز و نئیں ہی کیوں نہ مث جائیں۔ اس کا ذبی نی برتا وُد نیا کے بارے میں ہمدردانہیں ہوتا۔

ظاہر ہے ذہب کے باب میں یہ تجزیہ عیسائیت اور ہندو فداہب کے اعتبار سے توضیح ہے کہ ان کے ہاں رہبانیت اور تیاگ بنیادی عقیدہ ہے۔ ہندو فدہب کے نقط نظر سے یہ ساری کا کناب متھ یا باطل ہے۔ اس کئے اس کے تقاضے اور مطالبہ بھی درخور اعتباء نہیں ہوسکتے۔ اس طرح عیسائیت کے خیال سے اصلی وحقیق زندگی صرف وہ ہے جس کا آغاز موت کے بعد ہوگا۔ دنیاوی اور جسمانی زندگی کووہ یک قلم گناہ اور معصیت کی زندگی قرار دیتے ہیں اس لئے نجات کے دنیاوی اور جسم انی زندگی ہو وسنہیں کرتے۔ جواس جسم کے ساتھ اس دنیا میں رونما ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ عرب می کی آلودگیوں سے کسی طرح الگنہیں ہے۔ یاک کیونکر کھر سے گا۔ ان کے زددیک

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تظریف انگی http://www.amtkn.org

نجات کا انحصارا عمال پرنہیں، کفارہ پر ہے۔لیکن اسلام کا مزاج اس ذہنیت سے بالکل مختلف ہے۔
وہ تو موت سے پہلے کی زندگی میں اور آخرت وعقبی کی زندگی میں کوئی خط امتیاز نہیں کھنچتا بلکہ اس
کے نزد یک تو یہ پہلی زندگی دوسری زندگی کی تمہیدیا نتیجہ ہے۔اسلام جس عقید ہے کی تلقین کرتا ہے
وہ یہ ہے کہ دنیا اگر چہ بمیشہ بمیشہ کے لئے تھہراؤ کی جگہ نہیں۔تا ہم اس کے فرائض وواجبات میں
جن سے ادنی تغافل بھی رہبانیت ہے۔ یہاں رہنے اور بسنے کے پھیٹرائط ہیں۔جن کو بہر آئینہ
ملحوظ رکھنا چاہئے۔اسلام تحدنی ارتقاء میں پورا پورا حصہ دار ہے۔ایک مسلمان کی بہترین آرزواس
کے نزد یک یہی ہے کہ وہ ' وقدنا عذاب الداد ''سے پہلے حسن دنیا کا طالب ہو۔ کہ وس دنیا
کے کیسوئے بیچیدہ کو اگر سلجھ الیا گیا تو آخرت کا مسئلہ آسان ہے۔

جسم ناپاک نہیں۔ بید نیا اوراس کی فطرت بھی گناہ ومعصیت سے آلودہ نہیں۔ بلکہ ارادہ وشعوراور عمل کے خاص خاص نقشے یا چو کھٹے اسے ناپاک بیاپاک ٹھہراتے ہیں۔غرضیکہ جب اسلام کا معاملہ دوسروں سے مختلف ہوتو اسے نجملہ دوسرے مذاہب کے ایک مذہب قرار دینا اور پھرتر تی کی راہ میں مانع سجھنامنطقی فلطی ہے۔

تنبيه كي ضرورت

یافت سیاس کو جمی خاص اور منطق میں نہایت پیش پا فقادہ ہے کہ جب دعویٰ خاص ہوتواس کے جبوت میں دلیل کو بھی خاص اور منتعین ہونا چاہئے ۔ لیکن اگر آپ مباحثات کا جائزہ لیں گے تو وہ دینی ہوں یا سیاسی ان میں اسی مخالطہ کو زیادہ جاری وساری پایئے گا کہ دعویٰ ودلیل میں باہم مناسبت نہیں۔ایک کا مزاج متعین ہے اور دوسرا غیر متعین عموم کا رنگ لئے ہوئے اس لئے مناسبت نہیں۔ایک کا مزاج متعین ہے اور دوسرا غیر متعین عموم کا رنگ لئے ہوئے اس لئے اس پر منبی ضروری تھا۔ کیونکہ آئندہ تفصیلات میں اور مخالفانہ انداز بحث میں بار بار اسی خلطی کا ارتکاب دیکھئے گا۔

خلاصه بحث

ان مقد مات کی وضاحت کے بعد اب ہم اس موڑ تک پہنچ گئے ہیں جہاں سے نفس موضوع کا آغاز ہونا چاہئے۔ اب تک جو پھے ہم نے کہا ہے اس کا مخص یہ ہے کہ مسائل کے فہم کے لئے سب سے پہلے ذہن کا صاف ہونا ضروری ہے۔ بالخصوص مناظر انہ کج بحثی سے جوغور وفکر کی صلاحیتوں میں ایک طرح کا بگاڑ پیدا ہوجا تا ہے اور تنگ نظری اور چیچھور پن سے جواس کا منطقی متیہ میں بچاؤلازی ہے۔ اس طرح یہ بھی لازی ہے کہ کسی مسئلہ پرغور کرتے وقت ایک مرتبہ اس

کے مجموعی چو کھٹے پرنظر ڈال لی جائے اور بید یکھا جائے کہ دلائل وشواہد کے اس انبار سے خود بخو دکیا اثر ات ذہن پر مرتسم ہوتے ہیں اور دلائل کی چھان بین میں اس لغزش پر خصوصیت سے نظر رہے کہ دعویٰ ودلیل میں باہم تطابق بھی ہے یانہیں۔

آ یے ختم نبوت کے سلسلہ میں جن آیات واحادیث کو پیش کیا جاتا ہے پہلے بغیر کسی بحث میں الجھے اور بغیر کسی تنقیح میں پڑے۔ہم یدد کیے لیس کہ بحثیت مجموعی ان سے عقیدہ کے کون کون سے پہلوروش ہوتے ہیں اور تصویر کے کون کون سے رخ سامنے آتے ہیں۔ یعنی ہماراذ ہن بغیر کسی جانبداری کے اور ہماری عام مجھے ہو جھ بغیر کسی مناظر اندخل اندازی کے آپ سے آپ کن حقائق کو بھانپ لینے میں کامیاب ہوتے ہیں۔

### آيات

## آ تخضرت ملاقية مخاتم النبيين بين

ا ...... ''ماکان محمد ابا احد من رجالکھ ولکن رسول اللّٰه وخاتھ النبيين ماکان محمد ابا احد من رجالکھ ولکن رسول اللّٰه وخاتھ النبيين ميں اور (خطوں کي مهر کی طرح سب) پيغمبروں کے آخر ميں ہيں۔ ﴾ تخرميں ہيں۔ ﴾

## آپ ماللین کو پوری کا تنات کی طرف بھیجا گیاہے

۲ ...... ''وصا ارسلنك الا كافئة للناس بشيراً ونذيراً رنساء: ۲ '' (اور (اك پينمبر) هم نے تو تم كوتمام لوگول كى طرف بھيجاہے كهان كوا يمان لانے پرخوشنجرى سنادو اور كفر ہونے پر ہمارے عذاب سے ڈرادو۔ گراكثر لوگ نہيں سجھتے۔ ﴾

# دین کےسارے تقاضے کمل ہو چکے

سی سیس "الیوم اکملت لکھ دینکھ واتبہت علیکھ نعمتی ورضیت لکھ الاسلام دینا مائدہ: ۲۰ "﴿ ابْ بَمْ مَهارے دِین کوتمہارے لئے کامل کر چکاور ہم نے م پراپنا حسان پوراکر دیا اور ہم نے تمہارے لئے اسی دین اسلام کو پسند فرمایا۔ ﴾

سم ...... ''تبارك الذى نزل الفرقان علىٰ عبد اليكون للعلمين نذيراً (فرقان: ١ ''﴿ وه وُات بابر كت ہے جس نے اپنے بندے پرقر آن اتاراتا كه تمام كائنات انسانى كے كئے وه دُرانے والا مو۔ ﴾

#### احاديث

### قصرنبوت کی آخری اینط

| ا ''عن ابي بريرةٌ قال قال رسول اللُّهُ ﷺ مثلي ومثل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رنبياء كهثل قصر احسن بنياته ترك منه موضع لبنة فطاف به النظار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نعجبون من حسن بنيأته الاموضع تلك البنة فكنت انأ سددت موضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لمبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل وفي رواية فأنا اللبنة وإنا خاتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ىنىيىن «بىخادى ومسلم " ﴿ حضرت ابو جريرة سے روايت ہے كه آنخضرت مالليا أيم أن فرمايا _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| پریاورانبیاء کی مثال یوں ہے جیسے ایک حویلی ہو جسے کاریگروں نے نہایت عمد گی سے تیار <i>کی</i> ا ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سرف ایک اینٹ کے برابراس میں رخنہ چھوڑ دیا گیا ہو۔ دیکھنے والے گھوم پھر کراہے جاروں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لرف سے دیکھتے ہوں اور عش عش کر اٹھتے ہوں۔البتہ ایک اس اینٹ کے نہ ہونے سے پوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| لمارت ناتکمل ہو۔ سوین لو کہ بیضروری اینٹ جس نے اس رخنہ کو بند کر دیا میں ہوں۔ میری وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ہےاب عمارت ممل ہوگئ اور نبیوں کےسلسلہ کوختم کر دیا گیا۔ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ایک روایت میں اس طرح آیا ہے کہ بیا پینٹ میں ہوں اور میں نبیوں کے سلسلہ کوختم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| کرنے والا ہوں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| · •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اُپ کی چیوخو بیوں میں سے ایک خو بی ختم نبوت بھی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اُپ کی چیوخو بیوں میں سے ایک خو بی ختم نبوت بھی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اُپ کی چیوخو بیوں میں سے ایک خو بی ختم نبوت بھی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اُ پ کی چیوخو بیوں میں سے ایک خونی ختم نبوت بھی ہے<br>۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اُ پ کی چیر خوبیوں میں سے ایک خوبی ختم نبوت بھی ہے<br>۲ سسس ''وعن ابی ہریرۃ ان رسول اللّٰاء ﷺ قال فضلت علی<br>رنبیاء بست '' ﴿ حضرت الوہریرہؓ سے روایت ہے۔ آنخضرت مُلَّاثِیْمُ نے فرمایا چی ہا توں میں<br>کھے تمام انبیاء پر فضیلت بخشی گئے۔ ﴾                                                                                                                                                                                                         |
| اُ پِ کی چپر خمو بیول میں سے ایک خو بی ختم نبوت بھی ہے<br>۲ سسس ''وعن ابی ہریرۃ ان رسول اللّٰاء ﷺ قال فضلت علی<br>رنبیاء بست '' ﴿ حضرت الوہریۃ سے روایت ہے۔ آنخضرت مُلَّاثِیْمُ نے فرمایا چپر ہا توں میں<br>کھے تمام انبیاء پر فضیلت بخش گئ۔ ﴾<br>۔۔۔۔۔ ''عطیت جوامع الکلھ'' ﴿ مجھے جامع کلمات سے بہرہ مند کیا گیا ہے۔ ﴾                                                                                                                              |
| اُ پ کی چیر خوبیوں میں سے ایک خوبی ختم نبوت بھی ہے<br>۲ سسس ''وعن ابی ہریرۃ ان رسول اللّٰاء ﷺ قال فضلت علی<br>رنبیاء بست '' ﴿ حضرت الوہریۃ سے روایت ہے۔ آنخضرت مُلَّا ﷺ نے فرمایا چی با توں میں<br>کھے تمام انبیاء پر فضیلت بخشی گئ۔ ﴾<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                         |
| اُ پ کی چیر خوبیوں میں سے ایک خوبی ختم نبوت بھی ہے  اسس ''وعن ابی ہریرۃ ان رسول اللّٰاء ﷺ قال فضلت علی رنبیاء بست '' ﴿ حضرت الوہریۃ سے روایت ہے۔ آنخضرت اللّٰہ ﷺ من رمایا چی با توں میں کھے تمام انبیاء پر فضیلت بخشی گئی۔ ﴾  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                      |
| اُ پ کی چیرخوبیوں میں سے ایک خوبی ختم نبوت بھی ہے  اُ پ کی چیرخوبیوں میں سے ایک خوبی ختم نبوت بھی ہے  انسیاء بست '' وحضرت الوہریہ سے موایت ہے۔ آنخضرت مُلَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الوّل میں  انسیاء پر فضیلت بخش گی۔ ﴾  اسس '' اعطیت جوامع الکلم '' ﴿ مجھے جامع کلمات سے بہرہ مند کیا گیا ہے۔ ﴾  اسس '' ونصرت بالرعب '' ﴿ وَشَمنُوں پرمیری دھاک بھائی گئی ہے۔ ﴾  اسس '' واحلت لی الغنائم '' ﴿ فَنَائَمُ کومیرے لئے جائز تُقْہرایا گیا ہے۔ ﴾ |
| اُ پ کی چیر خوبیوں میں سے ایک خوبی ختم نبوت بھی ہے  اسس ''وعن ابی ہریرۃ ان رسول اللّٰاء ﷺ قال فضلت علی  رنبیاء بست '' ﴿ حضرت الوہریۃ سے روایت ہے۔ آنخضرت کا اُلّٰیٰہ اُ نے فر مایا چی با توں میں کھے تمام انبیاء پر فضیلت بخشی گئ۔ ﴾  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                              |

"وختم بي النبيون " ﴿ جُمْ يُرانبياء كاسلسلخم كرديا كيا ب- ﴾

## جھوٹے مدعیان نبوت آئیں گے، لا نبی بعدی کی تصریح

٣ ..... ' عن ثوبان قال قال رسول الله عليه والله يسكون في

امتى كذابون ثلغُون كلهم يزعم الله نبى الله وانا خاتم النبيين لا نبى بعدى

" ﴿ ثُوبانٌ سے روایت ہے۔ آنخضرت اللّٰی اللّٰہ اللّٰہ عَلَی امت میں

تعیں جھوٹے پیدا ہوں گے۔سب پیرخیال کریں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔حالانکہ مجھ پر نبوت کا سلسلختم ہو چکا۔میرے بعد کوئی نبی پیدانہیں ہوگا۔ ﴾

أتخضرت للفيهما قب بهي بي

٣٠.... "أن لي اسماء إنا محمد وإنا احمد إلى قوله وإنا العاقب

والعاقب الذي ليس بعدة نبى (بخارى ومسلم "هميرككُل نام بين ميل محم بول-

احمد مول .....اور میں عاقب بھی مول عاقب وہ موتا ہے جس کے بعد اور کو کی نبی پیدا نہو۔ ﴾ حضرت عمرٌ کی جلالت شان اگر چه نبوت کی متقاضی ہے،مگرختم نبوت ما نع ہے

''لوكان بعدى نبي لكان عمر بن الخطاب ﴿ رَمِمْنِي \* ﴿ الْحَرَا

میرے بعد سی نبی کا پیدا ہونا مقدر ہوتا تو عمر ضرور نبی ہوتے۔ ﴾

امت محمد بيرين أتنده سلسله خلفاء كابوكا

"كأنت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما بلك نبي

خلفه نبى وانه لا نبى بعدى وسيكون خلفاء فيكثرون (بخاری، مسلم، مسند

احمد '' ﴿ بنی اسرائیل میں تو تدبیر وسیاست کی عنان انبیاء کے ہاتھوں میں رہی۔ جب ان میں ایک نبی فوت ہوا۔ دوسرے نبی نے اس کی جگہ گھیری۔ اب چونکہ میرے بعد نبی پیدائہیں ہوں گے۔اس لئے خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے۔ ﴾

حضرت ہارون کے مقام پر فائز ہونے والابھی اس لئے نبی نہ ہوسکا كهاب بيرمنصب بي نهيس رما

" قال رسول الله عَنا لعلي انت منى بمنزله بارون من

''﴿ ٱنخضرت مَالِيْنِ إِنْ عَلَيْ سِيغِرِ مايا - تيرامعامله مير بساتھ موسى إلا إنه لا نبي بعدى وبیاہی ہے جبیہا ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا ، فرق بیہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ﴾

### نبوت ورسالت کے دونوں کواڑ بندین

٨..... "أن الرسألة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا

نبی در ترمذی، مسند احمد " ﴿ رسالت و نبوت کا سلسلم نقطع ہوگیا۔ پس اب میرے بعد نه کوئی رسول پیدا ہوگانہ نبی۔ ﴾

کوئی رسول پیدا ہوگانہ نبی۔ ﴾ آنخضرت مگالینا کا ایک نام مقفیٰ بھی ہے

٩ ..... "عن ابي موسى الاشعرى كأن رسول اللُّه عَلَيْ يسمى لنا

نفسته اسهاء فقال إنا محمد واحمد والمقفى "وابوموى اشعرى سروايت ب- آخضرت الله على الله على المد مول، من احمد مول، أخضرت الله عن آخرى مول، من احمد مول، اور مقلى لعن آخرى مول - الله الله عن آخرى مول - الله الله عن آخرى مول - الله عن ال

ابرویائے صالحہ کے سوانبوت کے قبیل کی اورکوئی شے نہیں رہی

أعن ابي بريرةٌ مرفوعاً الله ليس يبقىٰ بعدى من النبوة

الاالرؤيا الصالحة رنسائى " ﴿ الو ہريرة سے روايت ہے۔ آپ نے فر مايا نبوت كے قبيل سے مير ب بعد كوئى چيز باقى نہيں رہے گا۔ سوار وَيائے صالحہ كے كدوہ رہے گا۔ ﴾ آخرى نبى اور آخرى امت

اا ...... ''عن ابی اصاصة الباهلی عن النبی ﷺ انا المحر الانبیاء وانته المحر الاصعر (ابن ماجه ''﴿ الوامل مها الل سے روایت ہے۔ آپ نے فر مایا میں تو انبیاء کے آخر میں آیا ہوں اور تم وہ ہو جوسب امتوں کے آخر میں ہو۔ ﴾

### ايك اور تصرت

١٢..... "عن ضحاك بن نوفل قال والله عليه الله عليه الله

بعدی ولا اصلہ بعد اصلی کے دیم ہیں ہوئی ہیں ہوئا ک بن نوفل سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا۔ آنخضرت اللیم کا ارشاد ہے کہ میرے بعد کوئی نبی پیدائیس ہوگا اور میری امت کے بعد کوئی (نئ) امت نہیں ہویائے گی۔ ﴾

"ا اسس "انی الحر الانبیاء ومسجدی الحر المساجد (مسلم " ومسلم " فیل تو انبیاء کے آخر میں ہوں اور میری مسجد آخری مسجد ہے۔ (جومسجد نبوی کے نام سے پکاری جائے گی)۔ پ

## تههیں صرف میری نبوت سے متعلق بوچھا جائے گا

۱۲ .... "أيا إيها الناس انه لا نبى بعدى ولا اصة بعدكم وانتمر

تسئلون عنی رمسنداحمد '' ﴿ الله وَالمِير بِ بعداور كُونَى نِي نَهِين پيدا و فِي كَا اور تمهار بعداوركوئى امت نهيں يتمهيں ميرى بابت ہى يو چھا جائے گا۔ ﴾ قيامت اور مير بے در ميان اور كوئى نبوت حاكل نہيں

10 .... "عن انسُّ قال قال رسول اللُّهُ عَلِيًّا بعثت وانا والساعة

کہائیں رہندای " ﴿ حضرت انس ﷺ مروی ہے۔ آنخضرت گالی اُنے فرمایا میں اور قیامت یوں انسال رکھتے ہیں جس طرح یدوا نگلیاں ( یعنی چ کی اور شہادت کی انگلی)۔ ﴾ لوگو! جس طرح تمہارا باپ ایک ہے اسی طرح تمہارا پیغیر بھی ایک ہے

١٧ ..... "يا ايها الناس ان ربكم واحد واباكم واحد ودينكم واحد

ونبیکھ واحد لا نبی بعدی کنزالعمال " ﴿الله وَالْمَهارارب ایک ہے۔تمہارا باپ مسکول عند،صرف آنخضرت ملی اللہ ایک لا ناہے

ا ا است "الوكان موسى حيا ماوسعه الااتباعي الحمد ويهقى

حتم نبوت كامنصب پہلے سے تھا

١٨..... "عن العرباض بن سارية عن رسول اللُّهُ عَيْدً الله قال

انی عند الله مکتوب خاتم النبیین وان أدم لهجندل فی طینة مصکوة " ﴿ عرباض بن ساریه سے روایت ہے۔ آنخضرت اللّیٰ ایکی گوندگی جارہی تھی۔ ﴾
وقت سے طے ہے جب آدم علیه السلام کی مٹی ایکی گوندگی جارہی تھی۔ ﴾
پہلے نبی آدم علیه السلام اور آخری نبی آنخضرت ملّاً اللّیٰ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰم

19 أسس " عن الى ذرَّقال قال رسول اللَّه عَلِيَّ يا اباذر اوّل الانبياء

ادم والحدرم محمد صحيح ابن حبان " ﴿ ابوذر عمروى ب- آ مخضرت كالليَّةُ أَنْ فرمايا - الدودرسب سے پہلے ني تو آ دم بين اور آخرى محمد ( مَاللَّيّةِ ) - ﴾

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف لائمی http://www.amtkn.org

# ان دلائل کی وضاحت

آیات واحادیث کی میفهرست آپ کے سامنے ہے۔ اس میں دیکھنے اور دکھانے کی میہ چیز ہے کہ ایک ہی حقیقت کو قر آن وسنت میں کس کس ڈھنگ سے بیان کیا گیا ہے۔ اس مجموعہ کی میں ہر ہر آیت اور حدیث اس لائق ہے کہ تنہا اس کو مسئلہ زیر بحث کے لئے استدلال واستنباط کا مبنی قرار دیا جائے۔ تاہم اس کفایت ووضاحت کے باوجود ہمارا میہ مطالبہ ہے کہ دلائل وشواہد کی پوری بوقلمونی پرنظر ڈالئے۔ تاکہ کوئی گوشہ نظر سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ پھر ہم مید میکھیں کے کہ ذوق وقیم کی کمی تاویل وتحریف کے کن کن مورچوں پر پناہ ڈھونڈتی ہے۔

نگاہ کی چیثم کی زلف دوتا کی سے دل جفا کس کس بلا کی

یوں تو جسیا کہ ہم نے عرض کیا ہے۔ ایک ایک آیت وحدیث میں ختم نبوت کی ایسی تعبیر پڑی چھلک رہی ہے کہ شبہ کے لئے کوئی موقع ہی پیدانہیں ہوتا۔ مگران سب کو ایک ساتھ جوڑ نے اور ملانے میں جولطف ہے وہ تنہا ایک ایک میں کہاں۔ ہم اس پورے مجموعے کوقائم رکھتے ہوئے ان دلائل کے متعلق صرف اس حد تک مختصراً تعرض چاہتے ہیں جس حد تک بعض پہلوؤں کو اجا گر کرنے اور نظر کے سامنے لانے کا تعلق ہے۔ تا کہ یہ معلوم ہوجائے کہ کتاب وسنت میں ان تمام شکوک وشبہات کو کیونکر پہلے سے مرعی رکھا گیا ہے جو کسی وقت دل میں پیدا ہوسکتے ہیں اور پھر کتنی خوبی سے ان کا سد باب کیا گیا ہے۔

پہلے سورۃ احزاب کی اس آیت کو لیجئے۔ جس میں آنخضرت کالٹیکر کو 'فاتم النہیں''ک نام سے پکارا گیا ہے اور بغیر کسی فارجی شہادت کے اس کی داخلیت پرغور فرما ہے۔ یہاں جس بات کی تر دیدگی ہے وہ بہے کہ آنخضرت کالٹیکر کو جہناب زیدگا باپ کہاجا تا ہے وہ غلط ہے۔ وہ تو صرف آپ کے لیا لک مقے اور لے پالک کسی شکل میں بھی حقیق بیٹے جیسانہیں ہوتا۔ اس کی تر دید کے لئے اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ زید تو زید آنخضرت کالٹیکر تم میں سے کسی مرد کے بھی حقیق باپ نہیں ہیں۔ فلا ہر ہے اس انداز تر دید سے بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا باپ نہیں ہیں نہ سہی۔ پھر اور کیا رشتہ ہے؟ ان کے اور ان کی امت کے درمیان؟ تو فرمایا وہ رسول ہیں۔ یعنی روحانی باپ ہوتا ہے۔ دوسری جگہ اس طرح بیان فرمایا ہے۔ 'واذواجہ اصافہ ھی راحزاب '' ﴿ اور اس کی بیویاں تہاری ما کیں ہیں۔ ﴾

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تفریف لامی http://www.amtkn.org

جب پینمبرامت کے روحانی با پھر بے تو اس رشتہ کی وضاحت تو ہوگئ جس کا جاننا مقصود تھا۔ اب خاتم النبین کہہ کراسی رشتہ کی تحکمی اور استواری کی طرف اشارہ فر مایا ہے کہ پھر یہ باپ بھی ایسامعمولی باپ نہیں جس کی شفقتوں سے تم کسی وقت محروم ہوجاؤ نہیں یہ اس ڈھب کا باپ ہے کہ قیامت تک کے لئے اس کی پدرانہ شفقتیں زندہ رہیں گی۔اب اس کے بعداور کوئی ایسا سر پرست نہیں پیدا ہونے کا جو تمہار اباپ کہلائے۔ کیونکہ بی آخری نبی ہے۔

سورہ سباءی آیت میں فر مایا: ''تم کوتمام لوگوں کی طرف بھیجا ہے۔' یعنی اگر قیامت تک کی کا نئات انسانی کوایک عصر میں جمع کیا جاسکے تو وہ آنخضرت ماللین کا عصر نبوت ہوگا۔ کا فد کا لفظ ان سب لوگوں پر بولا گیا۔ جو کسی وقت بھی آپ کی دعوت کے مخاطب ہوسکتے ہیں۔ آنخضرت ماللین کی دعوت کا میں پھیلا واس لئے ہے کہ دین کے سارے نقاضے ہی مکمل ہو چکے۔ اب کوئی حالت منتظرہ نہیں رہی۔ جس کے لئے کوئی نیا نبی پیدا ہو۔ اکمال دین اور اتمام نعمت کا جس کا تذکرہ سورہ کا کدو میں ہوا ہے۔ یہی مطلب ہے۔

یکی وہ حقیقت ہے جس کو دوسری جگہ سورۃ فرقان میں للعلمین نذیراً کہہ کر پکارا۔ یعنی
آپ کی تبلیغ واشاعت کا دائرہ تمام' عوالم' تک ممتد ہے اورعوالم کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں
دنیائے انسانیت کی پوری وسعت کے لئے سائی ہے۔ ان آیات کوان احادیث کے ساتھ ملایئے
جن میں ختم نبوت پر مختلف طریق سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ پہلی ہی حدیث صحیحین کی ملاحظہ ہو کہ
اپنے مفہوم میں کس درجہ متعین اور واضح ہے۔ یعنی نبوت کوایک قصر تصور کرنا اور پھر آئخضرت کا اینے کواس قصر کی آخری اور تکمیلی اینٹ قرار دینا کتنی عمدہ تشبیہ ہے۔ اس میں خور طلب حقیقت یہ
ہے کہ: ''ختم می البنیان و ختم می البوسل ''فرما کر آخضرت کا الی نے ایک بالکل نے معنی و معنی کو بالکل واضح فرما دیا ہے۔ یعنی خاتم انہین میں جو جہل و نا دانی سے ایک بالکل نے معنی پیدا کئے جاتے تھے۔ ان کا بخو کی انسداد ہوگیا۔

دوسری حدیث سے جو مسلم میں ہے۔لفظ کافتہ کی تشریح ہوگئی کہ ختم نبوت کے مترادف ہے۔جو سیا کہ حدیث کے الفاظ سے ظاہر ہے۔''وارسلت الیٰ النحلق کافلہ و محتدریی النبیون ''﴿ جھے تمام دنیا کی طرف رسول بنا کر جیجا گیااور مجھ پرانبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ پہر نزری کی اس حدیث سے کہ:''اگر میرے بعد کسی نبی کا پیدا ہونا مقدر ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔''اس شبکا از الہ ہوگیا کہ نبوت محض ایک فضیلت ہے جو کشرت اطاعت یا آنخضرت کے ساتھ ایک خصوص لگاؤکی وجہ سے عطاء ہوتی ہے۔

بخاری و مسلم کی اس حدیث سے کہ: ' کانت بنواسرائیل تسوھھ الانبیاء کے باتھوں میں رہی۔ ک

اور اب خلفاء ہوں گے کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا۔ بیہ ثابت ہوا کہ آئے خضرت کالٹیا نہا ہوگا۔ اس طرح ان تمام احادیث پر نظر ڈالتے جائے۔ جس میں 'لا نہی بعدی '' کی تکرار ہے اور پیدا حظافر مائے کہ اس مفہوم کوالفاظ کے الب چھیر کے ساتھ کتنے اسالیب میں سمویا ہے؟ اس لئے آپ کو بیا ندازہ ہوگا کہ اس مسئلہ کی وضاحت اس سے زیادہ ممکن ہی نہیں۔ یوں تاویل کے حدود و ملکات کا بیحال ہوگا کہ اس مسئلہ کی وضاحت اس سے زیادہ ممکن ہی نہیں۔ یوں تاویل کے حدود و ملکات کا بیحال ہوگا کہ اس مسئلہ کی وضاحت اس سے زیادہ ممکن ہی نہیں۔ یوں تاویل کے حدود و ملکات کا بیحال ہے کہ نصوص صریحہ کو متشابہات کے تحت میں رکھا جا سکتا ہے اور متشابہات کو اصل کتاب اور ام جو جو ڈو ھب کتاب وسنت میں اس موقعہ پر صرف بید کھنا ہے کہ اس حقیقت کے اظہار کے لئے جو جو ڈو ھب کتاب وسنت میں اختیار کیا گیا ہے کیا انسانی قدرت میں اس سے زیادہ کی استطاعت ہے؟ اور کیا کوئی خلش الی ہے جو ڈر آن وحدیث کی ان تضریحات کے بعد بھی باتی رہ جاتی ہے یا کوئی شبہ ہے جو دل میں مشہر سکتا ہے؟

قرآن وحدیث کے ان تمام دلائل کومیں ایک ہی دلیل قرار دیتا ہوں اور میرامطالبہ بیہ ہے کہ ان پر جب بھی نظر ڈالی جائے تو وہ مجموع حیثیت سے ہو۔ ایک ایک آیت اور ایک حدیث پر سرجری نہ فرمائی جائے۔ اس انداز فکر سے ہم لغت کے تائیدی حوالوں سے بڑی حد تک بے نیاز ہوجاتے ہیں۔ تاہم بحث تشنہ رہے گی۔ اگر بیہ نہ بتایا گیا کہ آئمہ لغت کی اکثریت نے جن کی رائے ہم تک بینے سی ہے لفظ ختم سے کیا سمجھا ہے۔

أيك حقيقت كانادانستهاعتراف

یہ واضح رہے کہ ہمارا نقطہ نظریہاں بھی لغت کی ورق گردانی یا حوالہ بازی نہیں بلکہ ہم
اس کو بالکل دوسرے ڈھب سے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ نہ جانے اوراس پر بحث کرنے میں بڑا
لطف ہے۔ بسا اوقات آ دمی بات وہی کہہ دیتا ہے جس سے اس کے خصم کا دعویٰ ثابت ہوتا ہے۔
لیکن نادانی وجہل کی وجہ سے بینیں جان پا تا کہ کیوکر؟ آپ نے بیا کثر دیکھا ہوگا کہ دوران بحث
میں لفظ ختم کی وضاحت کرتے ہوئے جب متعدد حوالے پیش کئے گئے اور یہ بتایا گیا کہ بیسب
میں لفظ ختم کی وضاحت کرتے ہوئے جب متعدد حوالے پیش کئے گئے اور یہ بتایا گیا کہ بیسب
حضرات اس کی ایک ہی تعبیر پر شفق ہیں تو مخالف کیمپ سے اس کا ڈھلا ڈھلا یا جواب بیملا۔ (اور

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بہاں تشریف لام http://www.amtkn.org

سے ہے۔ورنداس کے تحقیقی معنی وہی ہیں جو ہمارے حضرت پر منکشف ہوئے۔ سبحان اللہ! آپ نے غور فرمایا کہ کتنی بڑی بات بے اختیاران کے منہ سے نگل گی اورا یسے ڈھنگ سے کہ آئبیں خبر بھی نہیں ہوئی۔بس اسی میں لطف ہے۔

### لغت كى حقيقت

اس اجمال کی تفصیل اور اس معمد کی حیثیت معلوم کرنے کے لئے اس پرغور کرنا ہوگا کہ خود پیلفت کیا ہے؟ کیا اس کی حیثیت صرف ہیہ ہے کہ اس میں ہزاروں الفاظ کے معانی سے بحث کی جاتی ہے اور بس۔ (ابو بکر زبیدی کی رائے میں صرف کتاب العین میں جن الفاظ کی وضاحت ہے۔ ان میں وہ الفاظ جن کا استعال ہوتا ہے۔ ۱۲۰۵ ہیں ) یا اس کی حیثیت سے پچھ زیادہ ہے۔ سوال میہ ہے کہ آیا غلیل، قطرب، ابن مالک، جمال الدین بن مکرم، ابن ہشام، جو ہری اور فیروز آبادی نے صرف الفاظ کی چیرہ کشائی فرمائی ہے۔ یا ان کی کوششوں سے بالواسطہ پچھ اور تھائی جمام منظرعام پر آئے ہیں۔

فن تفسير كااعجاز

کہنے کو قرآن کیم کی تفییر کے معنی کھن یہ ہیں کہ اس میں مختلف دور کے علماء نے اپنے اپنے اور تحقیق سے اور تحقیق سے اور تحقیق سے دیکھنے گا تو اس کے وضاحت ہے اور تحقیق سے دیکھنے گا تو اس کے ساتھ ساتھ مجلدات تفییر میں ایک اور شئے بھی آپ کو ملے گی اور وہ یہ ہے کہ ان مفسرین کے زمانے میں کن علوم کا چرچا تھا۔ کیا کیا مسائل زیر بحث تھے اور زیادہ تر دلائل کا کن نکات پر زور رہتا تھا۔ کو یاعقلی تحریک کی ایک پوری تاریخ صرف ایک اس فن تفییر سے مرتب کی جاستی ہے۔ یعنی فن تفییر صرف فن تفییر بی مہیں بلکہ اسلامی ذہن کی ایک عقلی تاریخ بھی ہے۔ لفت ایک طرح کی تاریخ بھی ہے۔

اسی طرح جن لوگوں کی نظراس حقیقت پر ہے کہ لغت ہر ہردور کے اطلاقات سے بحث کرتی ہے اور ہر ہردور کی اصطلاحات و تاویلات کی گر ہیں کھولتی ہے۔ انہیں اس حقیقت کے پالینے میں کوئی دشواری نہیں محسوس ہوگی کہ اس کی ایک حیثیت تاریخ کی بھی ہے۔ یہ جہاں یہ بتاتی ہے کہ ایک لفظ کا شجرہ نسب کیا ہے۔ اس کے کیا کیا استعالات و مشتقات ہیں۔ وہاں یہ بھی بتاتی ہے کہ زمانے کے مختلف ادوار میں کن کن ٹی اصطلاحات کا اضافہ ہوا اور کن کن الفاظ کے معنی میں کیا کیا کتنے رونما ہوا۔ چنا نچہ اہل لغت میں ایک گروہ مستقل طور پروہ ہے جس نے خصوصیت سے کیا کیا کیا کیا کیا تغیر رونما ہوا۔ چنا نچہ اہل لغت میں ایک گروہ مستقل طور پروہ ہے جس نے خصوصیت سے

انہیں تغیرات سے بحث کی ہے۔ جیسے جرجانی کہ انہوں نے ''التعریفات' اسی غرض سے کہمی یا تھانوی ، جنہوں نے ''کشاف اصطلاحات الفنون' جیسی ضخیم کتاب رقم فرمائی جوقریب قریب و مجانوں ، جنہوں نے ''کلیات الی البقا'' کو بھی اسی ڈھب کی شئے سیجھئے۔ گویالفت بھی ایک طرح کی تاریخ ہے۔ جس طرح تاریخ ہیں سلاطین و ملوک اور ان کے کارناموں سے بحث ہوتی ہے۔ جس طرح تاریخ ہیں سلاطین و ملوک اور ان کے کارناموں کا سکہ سکس اقلیم معنی میں چوتی ہے۔ جس طرح تاریخ ہیں سلاطین و ملوک اور ان کے کارناموں کا سکہ سکس اقلیم معنی میں چالگیا اور پھر کہ وہ متروک ہوگیا۔ اگر لفت کی ہتھیں حیج ہے اور یقینا صبح ہے اور یقینا صبح ہے اور پھینا ہوتی ہے۔ اس کا بیر مطلب ہوا کہ اردان کے کارناموں میں نہ تھے۔ ورنہ ہر ہر دور میں ذخیرہ ابتداء تک یہ ماننا پڑے گا کہ بجو اس کے اور کوئی معنی ذہنوں میں نہ تھے۔ ورنہ ہر ہر دور میں ذخیرہ الفاظ میں مجازات واصطلاحات کا جواضا فہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کا پورا پورار دیکارڈ کتب لغت میں موجود ہے۔

فقيه اورمؤرخ مين فرق

یبی بات کہ اہل لغت جب کسی بات پر شفق ہوتے ہیں تو کیا ان کا یہ اتفاق اس نوعیت کا ہوتا ہے۔ جس طرح فقہاء کا ایک مسئلہ پر کہ اس میں عصبیت دلائل کا الزام ان پردھرا جائے۔ یا وہ اس نوعیت کا ہوتا ہے۔ جیسے مؤرخین کا یہاں یہ سوال ہی پیدائمیں ہوتا۔ کیونکہ اس کا جواب لغت کی اس تعبیر میں مل جاتا ہے۔ جو ہم نے بیان کی ہے۔ مؤرخین جب شفق ہوتے ہیں تو ان کے اتفاق کا سبب ایک واقعہ ہوتا ہے۔ جس میں تاویل کی کوئی کچک نہیں ہوتی اور ایک فقیہ جب شفق ہوتا ہے تا ہوتا ہوتی ہیں۔ الہذا ، اہل لغت کا ہوتا ہے تو اس کا موجب دلیل ہوتی ہے۔ جس کے فہم میں دورائے ہوسکتی ہیں۔ الہذا ، اہل لغت کا اتفاق اس حقیقت کا ہم معنی مظہر اکرتاریخی طور پر اس لفظ کے اطلاق میں گروہ علماء کے درمیان کوئی اختلاف و فیان بیں ہوا۔

تاریخ کے جستہ جستہ حوالے

اس وضاحت کے بعد کہ لغت نگار صرف لغت نگار ہی نہیں ہوتے۔مؤرخ بھی ہوتے ہیں۔ جستہ جستہ حوالوں پرغور فر مائے۔ از ہری، ہروی، المتوفی + سے سے کالغت نویسوں میں جومقام ہے اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ الفاظ کی چھان بین کے شوق بے پایاں نے انہیں گھرسے نکالا تو ایک بدوی فلبلہ نے خوبی قسمت یا شومی قسمت سے انہیں کیڑلیا۔ برسوں انہیں کی قید میں رہے۔ اس سے ان کوموقعہ ملا کہ بغیر آمیزش کے بادیہ عرب کی اصلی وقیقی زبان تک ان کی رسائی ہو۔

انہوں نے ان خانہ بدوشوں کوروز اندد یکھا۔ان سے با تیں کیں۔ان کےمحاورات اور عادات پر غور کیا اور اس کے بعد''التہذیب'' لکھی۔اس میں ختم کے متعلق ان کی تصریحات رہے ہیں۔ ''والنحاتھ والنحاتھ ص اسہاء النبی ﷺ وفی التنزیل العزیز صاکان صحمد

جُوہری المتوفی ۱۳۹۸ ھافت وادب کے بہت بڑے امام ہیں۔انہوں نے بھی مخصیل زبان میں صرف کتابوں پر تکیے نہیں کیا بلکہ خود گھوم پھر کر زبان کے ایک ایک مرکز تک پنچے۔ انہوں نے فطرت کے ان بیٹوں سے بھی استفادہ کیا جو کھلے آسان کے پنچے زندگی بسر کرتے تھے اوران آئمہ کی صحبت میں بھی رہنے کا اتفاق ہوا۔ جو بڑے بڑے نرے شہروں میں علم وفن کا درس دیتے تھے۔ بیا پنی کتاب الصحاح میں رقم طراز ہیں۔'خاتم الشبی المحدہ وصحمد میں تخضرت کا الذہبیاء میں۔ پہر کئی جز کے خاتم کے معنی آخر کے ہوتے ہیں۔انہیں معنوں میں آنحضرت کا اللہ خاتم الدنہیاء ہیں۔ پ

ابن سیدہ التوفی ۴۵۸ هان کی کتاب الحکم گویا لغت وادب کاسمندر ہے۔ان کے والد ماجد بھی بہت بڑ لفت دان شخص۔ان کی بلند پائیگی کے لئے بیجان لینا کافی ہے کہ صاحب قاموں نے اکثر انہیں کے معارف سے اپنی بزم علم سجائی ہے۔ بیفرماتے ہیں: 'وہناتھ کل شبی و جناته ته عاقبته والمحرہ '' ﴿اور خاتم یا خاتمہ کے معنی انجام و آخر کے ہیں۔ ﴾

جمال الدین بن مرم التوفی اا کھ متاخرین میں سب سے بڑے امام ہیں۔ان کی کتاب اسان کو جوشہت وقبولیت حاصل ہوئی۔ بیدواقعہ ہے کہ کسی کونہیں ہوئی۔ بیادب تاریخ اور تفییر کا اتنا پڑاذ خیرہ ہے کہ اس کی مثال نہیں ملے گی۔ بیفر ماتے ہیں: 'خساتمہ حد وخساتمہ میں المحربھ'' ﴿ خَاتم اور خَاتم اور خَاتم اور خَاتم وونوں کے معنی آخرے ہیں۔ ﴾

ابوبکر محمد بن عزیز البتوفی ۳۸۱ ھے قرآن حکیم کے ان الفاظ کی شرح لکھی ہے۔ جن میں کوئی پیچیدگی یا ندرت نہیں ہے۔ وہ اپنی کتاب 'نزھ نہ القلوب ''میں لکھتے ہیں:''خداتھ النبیین انحر النبیین ''﴿ خاتم النبیین سے مراد آخرالنبیین کے ہیں۔ ﴾

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیبال تقریف انگی http://www.amtkn.org

الراغب الاصفهانی المتوفی ۲۰۵ هر بهت بڑے عالم ہیں۔ ان کی کتاب الذریعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا شارعلم الاخلاق کے اسا تذہ میں ہونا چاہئے تھا۔ لیکن انہوں نے چونکہ قرآن کے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا شارعلم الاخلاق کے اسا تذہ میں ہونا چاہئے تھا۔ لیکن انہوں نے ونکہ قرآن کی شہرت لفت نگار محکیم کی تفییر اور اس کے لفت پر بھی خصوصیت سے قلم اٹھایا ہے۔ اس لئے ان کی شہرت لفت نگار ہی کہ حقیمہ النہوت ای تهمها بھی کی حقیمہ اسلامی کی میں میں کہ انہوں کی میں اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ نے نبوت کو کمال وتمام سے بہنچا دیا۔ پ

الفير وزآبادى التوفى ١٥٥ ه تيمورلنگ اور بايزيد عثانى كے معاصر بيں ۔ان كى كتاب دالقاموس السان كے بعد دوسرى كتاب ہے۔ جس كوقبول عام كى سند ملى ہے۔ يفرماتے بيں:
د'والنحاتھ أخر القوم كالنحاتھ وصنك قولك تعالىٰ وخاتھ النبيين '' فاتم كے معنی أولنحاتھ أخرق م كے بيں۔ چيسے مير، خط كے آخر ميں لگائی جاتی ہے۔ خاتم النبيين كے بھى يہى معنی بيں۔ پيا محقوم كے بيں۔ چيسے مير کوجن معنوں ميں خاتم سمجھا جاتا ہے وہ وہ مرزنہيں ہے۔ جس كومرزائيت كى ان كے بيدا كيا ہے كہ الي نبوت آفريں كہ جس سے چھوجائے مرزنہيں ہے۔ جس كومرزائيت كى ان كے بيدا كيا ہے كہ الي نبوت آفريں كہ جس سے چھوجائے وہ نى ہوجائے۔

سید مرتضی الزبیدی التوفی ۱۲۰۵ هدی قاموس کے مشہور شارح ہیں۔ لین نے اپنی و کشنری میں زیادہ تر استفادہ انہیں سے کیا ہے۔ ان کی تصریحات ملاحظہ ہوں:''وومن اسها تله علیم السلام الخاتم والخاتم وهو الذی ختم النبوۃ بجیئم "' و اور آپ کے ناموں میں خاتم وخاتم بھی ہے اور وہ وہ ہے جس نے اپنی آ مدسے نبوت کے آئندہ امکانات کو

روک دیا۔ ﴾

ابوالبقاء الحسين التونى ۱۹۳ ها نهول نے مصلحات عربیه پرایک متند کتاب کلهی ہے جوکلیات ابی البقاء کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں بیصراحت سے فدکور ہے کہ:'' وتسسمیة نبینا خاتم الانبیاء اللہ مناسبت نبینا خاتم الانبیاء اللہ مناسبت سے کہا گیا ہے کہ خاتم کہتے ہیں سب سے آخری کو۔ ﴾

بحث کوختم کرنے سے پہلے فرز دق کے اس مشہور تصیدے میں سے ایک شعر جواس نے ہشام بن عبدالملک کے سامنے حضرت حسین کے حلیل القدر بیٹے زین العابدین کی تعریف میں پڑھا۔ہم پیش کرنا چاہتے ہیں جواس بات میں بیت القصید ہ کی حیثیت رکھتا ہے۔قصہ دل چپ ہے۔سن لیجئے۔ ہشام شام کے امراء کے لاؤلشکر کے ساتھ اپنے بھائی ولید کی خلافت میں مج کوروانہ ہوا۔ جب مکہ پہنچا تو کیا ویکھا ہے کہ ایک شخص بہت پاکیزہ نہایت بزرگ، نہایت خوبصورت اور وجیہ مناسک جج کی ادائیگی میں مصروف ہے اور لوگوں کے جلال واحترام کا بیرحال ہے کہ وہ جدھرکا رخ کرتا ہے۔ دور وید کھڑے ہوجاتے ہیں۔ ہشام کے ساتھیوں نے بیرکیفیت دیکھی تو لوگوں سے پوچھا کہ بیکون صاحب ہیں؟ فرزوق آگے بڑھا اور بیقسیدہ بطور تعارف کے پیش کیا۔

بذا الذى تعرف البطحا وطاته

والبيت يعرفه والحل والحرمر

بدوہ مخص ہے بطحاء کی زمین جس سے آگاہ ہے۔اسے بیت اور حرم وغیرہ کے لوگ بخو بی جانتے ہیں۔شعربیہے۔

> بذا ابن فاطهة ان كنت جابله بجدة انبياء الله قد ختموا

اگر تہہیں علم نہ ہوتو جان لو کہ بیر فاطمہ ٹا نونہال ہے۔ بیروہ ہے جس کے نانا پر انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا۔

جریان نبوت کے دلائل کی نوعیت

گذشتہ صفحات میں ہم نے جس انداز اور نیج سے ختم نبوت کے دلائل پرغور کیا ہے۔
اسی ڈھب سے بید کھنا چا ہتے ہیں کہ جریان نبوت کے دلائل کی قدرو قیت کیا ہے۔ جس طرح ختم نبوت سے متعلق تمام آیات واحادیث پر ہم نے مجموعی نظر ڈالی ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہماری یہ خواہش ہے کہ ان تمام دلائل کو بھی ایک جا اور ایک ساتھ اکھاد یکھا جائے۔ جو جریان نبوت سے متعلق ہیں اور پھر یہ بتایا جائے کہ ان سے جو تا ثرات ذہن بغیر مناظر انہ کرید اور ان کے کا زخود حاصل کرتا ہے وہ کیا ہیں۔ آیا ان سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ آئے خضرت مالی خیا ہیں۔ جن کی تغیر ہونے حاصل کرتا ہے وہ کیا ہیں۔ آیا ان سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ آئے خضرت مالی نہیں متا ہوئی نبوت اور نبوت ورسالت کے پچھا ور بھی محل ہیں۔ جن کی تغیر ہونے والی ہے؟ یا یہ کہ ان دلائل سے طعی کسی نبوت جدیدہ یا رسالت مستانفہ کا سراغ نہیں ماتا۔ ہمیں بیو وہ کیا ہے کہ ان آیات میں جنہیں ختم نبوت جدیدہ یا رسالت مستانفہ کا سراغ نہیں ماتا۔ ہمیں بیٹر کیا جاتا ہے ان میں فیوش رشد وہدایت کا تذکرہ ہے۔ جن کا آغاز حضرت آدم سے ہوا اور آنحضرت گرائے گی ذات ستودہ صفات وہدایت کا تذکرہ ہے۔ جن کا آغاز حضرت آدم سے ہوا اور آنحضرت گرائے گی ذات ستودہ صفات پر ان کی تعمیل ہوگئے۔ یا پچھ نئے انوار و تجلیات کی خبر ہے۔ جن سے بنی آدم کی آئی تکھیں روثن ہیں سے بی آدم کی آئی تکھیں روثن کی تعمیل ہوگئے۔ یا بیکھی ختا نوار و تجلیات کی خبر ہے۔ جن سے بنی آدم کی آئی تکھیں روثن کی تعمیل ہوگئے۔ یا کہ حکایت

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف لام http://www.amtkn.org

ہے۔اس ہدایت پرمحمول کیاجائے گا۔جوآ چکی۔ 'قد تبین الرشد من الغی ''یاکسیٰ تُی ہدایت پر چسیاں کیاجائے گا؟ جواب تک منظرعام پرنہیں آئی۔

نیچھاور فروری بحثیں بھی ہیں جواسی سلسلے سے متعلق ہیں۔انشاءاللہ وہ خاص ترتیب کے ساتھ آگے آئیں گی۔سردست ہمیں کچھالیے اعتراضوں کا سامنا ہے جن کو ذوق ادب کی محرومیوں اور مطالعہ کی کمی نے پیدا کیا ہے۔ پہلے ان کے جواب پرغور فرمالیجئے۔ پھر آگے برهیں گے۔

کیا خاتم کے معنی افضل کے ہیں

کہاجاتا ہے کہ خاتم وآخر کے معنی افضل وبہتر کے ہیں۔ چنا نچے ہم برابراس طرح کی ترکیبیں سنتے اور استعال کرتے ہیں کہ فلال خاتم الشعراء ہے۔ فلال خاتم المحد ثین ہے۔ علامہ سیوطی عُیسَتُ ایک جگہ امام ابن تیمیہ عُیسَتُ تین میں فرمایا ہے کہ بیر آخرا بحبتہدین ہیں۔ ان سب استعالات میں کہیں یہ مقصود نہیں ہوتا کہ اب شعروشن کی صلاحیتیں ختم ہوگئ ہیں۔ یااب کوئی محدث پیدانہیں ہواگا۔ یا یہ کہ ابن تیمیہ پُرائیٹی وواسنباط کے نقاضے اس طرح مکمل ہوگئے ہیں کہ ان کے بیدکوئی اجتہاد کا دعویٰ نہیں کہ ان کے اللہ بحدکوئی اجتہاد کا دعویٰ نہیں کرسے گا۔

## جواب کی دوصور تیں

بات زیادہ الجھاؤ کی نہیں۔جواب کی ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ باعتبار زاعم کے ہے۔
ایسی جب ایک شخص کسی کو خاتم الشعراء کہتا ہے تو وہ واقعی سے بھتا ہے کہ اس کے بعد شعر کہنا ہے کار
ہے۔ ور نہ مدحت میں غلوجو مقصود ہے اور مبالغہ کی جان ہے۔ ہمتی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی طرح
خاتم المحد ثین اور آخر المجتہدین کے الفاظ استعال کرنے والا یہی سجھتا ہے کہ محد ثبیت واجتہاد کی بیہ
آخری کڑیاں ہیں۔ ور نہ بیتر کیب بھی سے اور بے مزہ ہوگی۔ کیونکہ اگریوفرض کر لیا جائے کہ ان
الفاظ کے استعال سے ایک گونہ فضیلت ثابت کرناہی مقصود ہے تو ان میں زور کیا خاک باتی رہے
گا۔ اب بیہ کہنے والایا زاعم نہ تو تبخیم ہے اور نہ بیکوئی پیشین گوئی ہی ہے۔ بلکہ مدح کا ایک انداز
ہوجا تا ہے بیا محد ثبیت واجتہا دکی مسند پر بیٹھ جا تا ہے تو اس میں کوئی مضا کھتہیں۔

دوسرا اندازیہ ہے کہ مجاز وحقیقت کے استعال میں فرق ہے۔ جب کوئی لفظ اپنے موضوع لہ معنوں میں استعال ہوگا تو وہ حقیقی ہوگا اور جب کسی مناسبت سے وہ ان معنوں میں استعال نہ ہو سکے گا تو یہ مجاز ہوگا۔مثلاً شیر کا ایک استعال نہ ہو سکے گا تو یہ مجاز ہوگا۔مثلاً شیر کا ایک استعال نہ ہو سکے گا تو یہ مجاز ہوگا۔مثلاً شیر کا ایک استعال یہ ہے کہ وہ ایک درندے کا نام ہے اور

ایک بیہ کہاس کے معنی بہادرو شجاع کے ہیں۔ پہلا استعال حقیقی ہےاوردوسرا مجازی۔ ایک جاننے کی بات

یہاں یہ بات جانے کی ہے کہ کسی لفظ کواس کے حقیقی معنوں میں استعال کرتے وقت عجازی معنوں کونظر انداز نہیں کر سکتے۔ بخلاف مجاز کے کہ اس میں تنہا مجازی معنی ہی پائے جاتے ہیں۔ جیسے شیر کہ یہ جہاں ایک درندہ ہے۔ بہادراور شجاع بھی ہے۔ لیکن جب اس کا اطلاق کسی انسان پر ہوگا تو اس کے معنی صرف بہادر کے ہوں کے حقیقی شیر کے نہیں۔ اس خیال سے خاتم النہیین کے معنی اگر حقیق لئے جائیں تو اس میں یہ خوبی ہوگی کہ فضیلت کے معنی ازخود اس میں آجا کیں ہوگ کہ فضیلت کے معنی ازخود اس میں آجا کیں گے۔ بخلاف مجاز کے کہ اس میں ختم نبوت کی وہ تعبیر نہ آسکے گی۔ جس کی تائید قرآن آن حصر یہ اور لفت وادب کے حوالوں سے ہوتی ہے۔ پھر مجازی معنی وہاں مراد ہوتے ہیں۔ جہاں حقیقت معندر ہواور جہاں یہ حال ہو کہ حقیقت کی تائید میں قرائن ہی نہیں۔ شواہد ودلائل کا ایک حضرت عائشہ کا قول

درمنثور کے حوالہ سے حضرت عائش گاایک قول پیش کیا جاتا ہے کہ:'' فولوا ہے آتھ النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدہ ''﴿ تم خاتم النبین تو کہو لیکن بینہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نی نہیں آئے گا۔﴾

جواب بیہ ہے کہ کیوں نہ اس کا صحیح محمل تلاش کیا جائے۔ جب ختم نبوت اور لا نبی بعدی، ایک مضبوط سلسلہ کی دوکڑیاں ہیں۔ جس کا متعدد پیرایہ ہائے بیان سے اثبات ہو چکا تو اس کے معنی قطعی ان کے منافی نہیں ہو سکتے۔ بات واضح ہے حضرت عاکشہ چونکہ اس حقیقت سے آگاہ تحسیل کہ آنخضرت ماکشہ خونکہ اس حقیقت سے آگاہ تحسیل کہ آنخضرت ماکشہ خونکہ اس لئے وہ احادیث کے اطلاق میں اتنی گئجائش چاہتی ہیں کہ ان کی آمد پرکوئی اثر نہ پڑے اور اس کا ثبوت احادیث ہے جوان سے مرفوعاً مروی ہے۔ 'عن عائشتہ عن النبی ﷺ انا قال لا يبقی بیحد یعن من النبو قال الدیقی اللہ من اللہ بیسرات قال الرؤیا

الصالحة برالمسلم او يدى له رمسنداحمد " حضرت عائش وايت كرتى مين كه آخرت عائش وايت كرتى مين كه آخرت على المنظرت على المنظرت على المنظرت على المنظرت على المنظرة بين المنظمة المنظمة بين المنظمة بين المنظمة المنظمة بين المنظمة الم

## جیت صرف کتاب الله اورسنت کوحاصل ہے

حفرات صوفیاء کے بعض اقوال بھی اس سلسلہ میں پیش کئے جاتے ہیں۔جن سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کی سلسیل جاری ہے اورامت محمد بید میں اب بھی ایسے لوگ ہوسکتے ہیں جو ریاضت و تزکینفس کی مشقتوں کو جسل مجسل کراپنے دل کے آئینہ کو اتنا چکالیس کہ ان پر فیوش نبوت کا پرتو پڑسکے اور جوا پی صلاحیتوں کو اس درجہ سنوار لیس کہ مقام نبوت کے تمام انوار و تجلیات ان کو حاصل ہوجا ئیں۔

اس سے پہلے کہ ان اقوال کا صحیح صحیح محمل ڈھونڈ اجائے اور ان کے معانی کی ٹھیکٹھیک تعیین کی جائے۔ بیہ جاننا نہا بیت ضرور کی ہے کہ جہاں تک جیت واستدلال کے دائروں کا تعلق ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے آ گے نہیں ہوئے۔ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کے مکلف تو ہیں جو قر آن وحدیث میں وار دہوا ہے اس کو ما نیں۔ اس کی وضاحت کریں اور اس پر جو شکوک وشہمات پیدا ہوتے ہیں اٹکا جواب دیں۔ لیکن ہمارے لئے بیتخت دشوار ہے کہ امت میں ہر ہر خص کے اعتقادات کوئی بجانب ثابت کریں۔ بالحصوص جب سوال بنیا دی عقیدوں کا ہوتو اس کے لئے تولاز ما ہمیں فکر ونظر کی عنان کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف ہی موڑ نا چاہئے اور اس سے بیوا کوئی کیا کہتا ہے۔ کیونکہ دین صرف اللہ کے احکام اور رسول کے مل واسوہ سے تعییر ہے۔ اس کے سواجو کچھ بھی ہے وہ بشر طصحت لائق صداحتر ام ہے اور بصور سے اختلاف وعدم صحت ہمض اقوال الرجال۔

ہماری نظر میں بیرٹیڑھ ہے کہ جوعقا کر ہمیں کتاب اللہ میں تلاش کرنے چا ہمیں اور جن تصورات کی پر چول ہمیں چمنستان نبوت میں کرنا چاہئے ان کو ہم ان لوگوں کی کتابوں میں دھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہروفت فلطی کرسکتے ہیں۔ جن کا پائے استقلال ہرجگہ پھسل سکتا ہے اور جن کی عصمت کی اللہ اور اس کے رسول نے بھی حامی نہیں بھری۔

نبوت کا مسئلہ ایسانہیں ہے جسے امام عبدالوہاب شعرانی یا ابن العربی کے سپرد
کیا جاسکے۔ بیاصولاً نصوص چاہتا ہے۔ کتاب اللہ اور حدیث کی واضح شہادات چاہتا ہے۔ یعنی
اس مسئلہ کا مزاج اصولی اور بنیادی ہے۔ بیاستدلال واستنباط کی چیز نہیں۔ بلکہ ایسا عقیدہ اور
تصور ہے جس کی تائید قرآن حکیم کی تھلی تھلی اور نا قابل تاویل آیات سے ہونی چاہئے۔ یہی نہیں
بلکہ اس عقیدہ کی اہمیت کا بی تقاضا ہے کہ بی عصر صحابۃ میں مشہور ہواور صحابۃ اور ان کے بعد تا بعین

اور بڑے بڑے ائمہاس کی حقانیت سے اتناہی آگاہ ہوں۔ جتنا تو حید قیامت اور عبادات کے مشہور مسائل سے۔

یے کتنی مفتحکہ خیز حرکت ہے کہ ختم نبوت الی حقیقت کے لئے جس کی قرآن میں وضاحت ہے جو حدیث میں صراحت سے ذکور ہے ہم مجبور ہوں کہ فکر واستدلال کی متعین راہوں سے ہٹ کرادھرادھر دیکھیں۔

ان اقوال کی حیثیت ہمارے ہاں صرف اتن ہے کہ یہ جن بزرگوں کی طرف منسوب
ہیں ہم ان کے مرتبہ علمی اور مقام عملی کے قائل ہیں اور مانتے ہیں کہ ان کے عقائد امت کے
مسلمات سے مختلف نہیں ہو سکتے ۔ بالحضوص ایسے مسائل ہیں جن کی حیثیت اصول اور بنیا دکی ہے۔
امت کے ذہن سے علیحہ ہ ان کا ذہن ہونا قرین عقل نہیں ۔ اسی مفروضے کی روثنی ہیں ہم ان کے
اقوال پر نظر ڈالیں گے۔ ایک اور بات صوفیاء کے سلسلہ میں یہیں ہجھ لینا چاہئے کہ ان میں بعض
لوگ ایسے ہیں جن پر سکرو جذب کی کیفیتیں اتنی غالب رہتی ہیں اور عمل وصوا تنا مغلوب کہ وہ
استواری کے ساتھ دینی مسائل پر غور کر ہی نہیں سکتے۔ ان کے شطحیات کے ہم قطعی پابند نہیں ۔ وہ جو
کھے کہتے ہیں اس کی ذمہ داری صرف ان پر ہے۔ ہم اتنا کہہ کرعہدہ پر اہوجا کیں گے کہ ان سے
بادی انظر میں جومعنی ذہن میں آتے ہیں وہ ظاہر شریعت کے ساتھ میں نہیں کھاتے اور یہ کہ ان کا

نبوت كااطلاق

باقی رہے وہ صوفیاء اور ہزرگ جو صواستحضارہ ہیں ہوں تو وہ البتہ ہماری توجہ کے مستحق ہیں۔ہم نے جہاں تک ان کی کتابوں پرغور کیا ہے کہیں ایک مقام بھی ان میں ایسانہیں ملا جس میں یہ فہ کورہو کہ آن خضرت کا اللی کیا ہوں کو فرق شخص اپنے الہا مات یا بزرگ کے باعث اس لائق ہے کہ اس پر ایمان لا نا ضروری ہو۔ جو صاحب دعوت ہونے کا استحقاق رکھتا ہو۔ جو ایمان و کفر کے درمیان حد فاصل ہو۔ جس کا ماننا تقاضائے اسلام ہواور جس کا انکار نفس اسلام کے انکار کے مترادف ہو۔ ہاں وہ ولایت کو البتہ جاری سجھتے ہیں اور پھر ولایت ہی کے ایک پہلو کو نبوت سے تعبیر کرتے ہیں۔ علمی اصطلاح میں آپ یوں سجھتے کہ نبوت کا ایک اطلاق ان کے نزد یک ہیہ کہ وہ وہ والایت کی مراداس سے یہ ہوتی ہے کہ ولایت جاری ہے۔ پھر اس نبوت کو جس کو نبوت ولایت ہیں تو ان کی مراداس سے یہ ہوتی ہے کہ ولایت جاری ہے۔ پھر اس نبوت کو جس کو نبوت ولایت کہنا چا ہے۔ ان فظ تشریع سے جدا کرتے ہیں جاری ہے۔ ان خوت کو خوت کو انکار تے ہیں تو ان کی مراداس سے یہ ہوتی ہے کہ ولایت جاری ہے۔ پھر اس نبوت کو جس کو نبوت ولایت کہنا چا ہے۔ ان خوت سے جدا کرتے ہیں جاری ہے۔ ان خوت کو خوت سے جدا کرتے ہیں جاری ہے۔ ان خوت کو خوت کو خوت کو خوت کے خوت کو خوت کو خوت کو خوت کو خوت کا بیانا ہر ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ لفظ تشریع سے جدا کرتے ہیں جاری ہوت کے۔ ان خوت کے خوت کو خوت کو خوت کو خوت کے خوت کو خوت کو خوت کو خوت کے خوت کو خ

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیبال تشریف لام http://www.amtkn.org

بیں۔ لیمنی ایک نبوت وہ ہے جواس درجی ہے کہ کوئی دوسر استحص اس کو ماننے کا مکلف نہیں اور ایک وہ ہے جس کا ماننا ہر خص پر شرعاً ضروری ہے۔ بید دوسری قتم کی نبوت ان کے ہاں نبوت التشر کیے کہلاتی ہے۔ امام شعرائی فرماتے ہیں: ''الفرق بینہما ھو ان النبی اذا القی الیله الروح شیئان اقتصر بله ذلك النبی علی نفسله خاصة ویحرم علیله ان يبلغ غیرہ ثمر ان قبل لله بلغ ما انزل الیك اما لطائفة مخصوصة کسائر الانبیاء اوعامة لم یکن ذلك الالمحمد سمی بہذا الوجله رسولا مان لم یخص فی نفسله بحکم لا یکن لمن الیہم فهو رسول لا نبی واعنی بہانبوۃ التشریع التی لا

یکون للاولیاء الیواقیت الجواہر ص ۲ " ﴿ دونوں میں فرق بیہ ہے کہ نبی پر جب وتی ہوتی ہے تو وہ اسکوسرف اپنی ذات تک محدود رکھتا ہے۔ اس کے لئے بینا جائز ہے کہ دوسروں کوان الہامات کی دعوت دے اور اگر اس کوان الہامات کی دعوت پر مامور کیا گیا ہے تو وہ ہماری اصطلاح میں رسول ہے۔ چاہے اس کا حلقہ چندلوگوں تک وسیع ہوا۔ چاہے ساری دنیا تک ممتد ہوا ور ایسا رسول تمام کی رشد وہدایت کے لئے مامور ہو بجر آ مخضرت مالی گیا کے اور کوئی نہیں آپ کو اسی مناسبت سے رسول کہا گیا ہے کہ آپ نے کسی حکم کی تبلیغ کو اپنی ذات تک محدود کر کے نہیں رکھا۔ یہی نبوت تشریعی ہے جواولیاء کو حاصل نہیں ہوتی۔ پہن نبوت تشریعی ہے جواولیاء کو حاصل نہیں ہوتی۔ پہن نبوت تشریعی ہے جواولیاء کو حاصل نہیں ہوتی۔ پہن نبوت تشریعی ہے جواولیاء کو حاصل نہیں ہوتی۔ پہن نبوت تشریعی ہے جواولیاء کو حاصل نہیں ہوتی۔ پہن نبوت تشریعی ہے جواولیاء کو حاصل نہیں ہوتی۔ پہن نبوت تشریعی ہے جواولیاء کو حاصل نہیں ہوتی۔ پہن نبوت تشریعی ہے جواولیاء کو حاصل نہیں ہوتی۔ پہن نبوت تشریعی ہے جواولیاء کو حاصل نہیں ہوتی۔ پہن نبوت تشریعی ہے جواولیاء کو حاصل نہیں ہوتی۔ پہن نبوت تشریعی ہوتے ہوتھ کو حدید کی مقرید ہوتھ کے حدید کی جب کر انہ کی حدید کر کے نبوت کی خواصل نہیں ہوتی۔ پہن نبوت تشریعی ہے جواولیاء کو حاصل نہیں ہوتی۔ پہن خوات کو حدید کی حدید کر کے نبوت کی حدید کی حدید کی حدید کیا گیا ہوتھ کی حدید کی حدید کی کر کسی کی خوات کی حدید کی حدید کر کے نبیع کی حدید کی حدید کر کے نبیت کی کر کسی کی کر کسی کر کسی کر کسی کر کے کہ کر کسی کر کر کے نبیت کر کسی کر کسی کر کر کے نبیت کر کسی کی کسی کسی کسی کسی کر کسی کر کسی کر کسی کر کسی کر کسی کر کر کے نبیت کر کسی کی کر کسی کر کر کسی کر کسی

اس پوری عبارت برغور فرمائیے۔ توبیہ بات بالکل واضح ہوجائے گی کہ صوفیاء کے ہاں نبوت کا ایک اپنا اطلاق ہے۔ جس میں اولیاء امت داخل ہیں۔ ورنہ جہاں الی نبوت کا تعلق ہے جس کا ماننا دوسروں کے لئے ضروری ہے اور جس کووہ رسالت سے تعبیر کرتے ہیں تو حضرت امام کے نزدیک اس کے دونوں کو اڑ آئے تحضرت مالیٹی کی بند ہیں۔

"قدختم الله تعالى بشرع محمد علي جميع الشرائع ولارسول

بعدة يشرع ولا نبى بعدة يرسل اليه بشرع يتعبد بله في نفسه انها يتعبد

الناس بشریعته الیٰ یوم القیمة (البواقیت الجواهرج ۲ س ۲ "والله تعالی نے آخرت کالله تعالی نے آخرت کالله تعالی نے آخرت کی نہیں آنے والا ہے اور نہ کوئی رسول بھیجا جائے گا۔ جسٹر بعت سے بہرہ مند کر کے مبعوث کیا گیا ہو۔اب تو قیا مت تک کے لئے لوگ تخضرت کاللہ کے کار بعث بیں۔ پھ

ابرہی میہ بحث کہ صوفیائے کرام نے نبوت کے معنی میں بیو سیع کیوں فرمائی کہاس کا اطلاق اولیاء پر بھی ہوسکے تو بیا کیک لطیف بحث ہے۔ ہماری تحقیق بیہ ہے کہاس کی ذمہ داری

صوفیاء کےاس تصور برعا ئدہوتی ہے جوانہوں نے نبوت سے متعلق قائم کیا۔انہوں نے بیہ مجھا کہ کمالات نبوت الیی چیز ہے۔ جوسعی اور کوشش سے حاصل ہوسکتی ہے۔ زیدوریاضت اور اللہ کی خوشنودی کے حصول میں جدوجہدانسان کواس حد تک پہنچادیتی ہے کہاس کا آئینہ دل اتنا مجلّا اور شفاف ہوجائے کہ غیب کے انوار وتجلیات کی جھلک اس پر منعکس ہو۔ان کا دل مہبط وحی قرار یائے اوراس کے کان طرح طرح کی آوازیں سنیں لیعنی مقام نبوت یا محد هیت اور بالفعل نبوت کا حصول بدوو مختلف چیزین نہیں۔مقام نبوت سے مراد عمل و فکر کی وہ صلاحیتیں ہیں جو بشریت کی معراج ہیں۔ان تک رسائی کے درواز ہے امت محمدیہ پر بلاشبہ کھلے ہیں۔شوق عبودیت اور ذوق عبادت شرط ہے۔جوبات ختم نبوت کی تصریحات کے بعد ہماری دسترس سے باہر ہے۔وہ نبوت کا حصول ہے کہاس کا تعلق یکسراللہ تعالی کے انتخاب سے ہے۔ یعنی بیاس پرموقوف ہے کہاس کی نگاہ کرم اس عہدہ جلیلہ کے لئے اسیخ کسی بندے کوچن لے بس میں نبوت کی صلاحیتیں پہلے سے موجود ہوں اور جومقام نبوت پر پہلے سے فائز ہو۔اب چونکہ نامز دگی کا بیسلسلہ بند ہے۔اس لئے کوئی شخص ان معنوں میں تو نبی ہر گزنہیں ہوسکتا کہ اس کا ماننا دوسروں کے لئے ضروری ہواوراس ك الهامات دوسرول پرشرعاً ججت مول - البته مقام نبوت يا نبوت كي صلاحيتين اب بهي حاصل ہوسکتی ہیں۔ نبوت کے اس تصور سے چونکہ نبوت مصطلحہ اور ولایت کے اس مقام میں بجز نامزدگی کے اور کوئی بنیا دی فرق نہیں رہتا۔ اس لئے وہ حق بجانب ہیں کہ اس کوبھی ایک طرح کی نبوت قرار دیں کہ دونوں فطرت وحقیقت کے اعتبار سے ایک ہی چیز کے دونام ہیں اور امتیاز جو ہے وہ صرف ر تبہواعتز از کا ہے۔نوعیت کانہیں یا یوں کہئے کہاصطلاحی ہے۔

نبوت ولايت ميں فرق نوعيت كاہے مدارج كانہيں

ہمارے نزدیک بی تصور نبوت کا درست نہیں۔ ولایت و نبوت میں جوفرق ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے۔ جیسے ایک عالم اور حکیم میں ہوتا ہے یا فقیہ و مجتہد میں ہوتا ہے۔ بلکہ وہ نوعیت کا ہے۔ مدارت یا رتبہ کا نہیں۔ نبوت اپنے ماخذ کے اعتبار سے جس سے وہ براہ راست استفادہ کرتی ہے۔ اپنی صلاحیتوں کے نقط نظر سے اور اپنے طریق کار کے لحاظ سے ولایت سے یکسر مختلف شے ہے۔ نبوت کا ماخذ منشاء الہی ہے۔ 'وصا ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ ''اور ولایت کا ماخذ کتاب وسنت ہے اور وہ وار دات واحوال جن کو الہا مات وہ جی سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ ان پر وثوق کیا جا سکے۔ ابھی دل کا سائنس اتنا ترتی پنر نرنہیں ہوا کہ الہام ووجی کی ایوری تشریح ہوسکے۔ تا ہم اتنا تو بہر آئینہ طے ہے کہ اس وی میں وہ قطعیت نہیں جووجی نبوت

کے ساتھ خاص ہے۔ کیونکہ یہاں بیاختال برابر کھنکتا ہے کہ دل تک وی والہام کی اہروں اور موجوں کو لیے جانے والے کہیں بیخود حضرت دل ہی نہ ہوں۔ کہیں بیدوجدان کی کارفر مائی نہ ہوکہ کشوف کا ایک سلسلہ قائم ہے۔ دل کی پہنا ئیاں اس درجہ وسیع اور نا قابل فہم ہیں کہ بیسب کچھمکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خودصوفیائے کرام نے اپنے الہامات کودوسروں کے لئے جسٹ نہیں تھہرایا۔

صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی نبی ظاہر وباطن کے اس حسن و جمال اور اعتدال وتو ازن

کو لے کر آتا ہے کہ غیر نبی کو اس کاعشر عشیر بھی حاصل نہیں ہو پا تا لیعنی بیدہ حضرات ہوتے ہیں
جن کو اللہ تعالیٰ کی نگاہ امتخاب اوّل روز سے چن لیتی ہے۔غیر معمولی صلاحیتوں سے نہیں بہرہ مند
کرتی ہے اور تربیت کا وہ اہتمام کرتی ہے جودوسروں کومیسر نہیں ہوتا۔''اللّٰہ اعلم حیث یجعل
رسالتہ (الانعام ''

نبوت کاطرین کاریہ ہے کہ ایک شخص اپ نفس کی فکر سے فارغ اس غم میں گل رہا ہے
کہ دوسروں کی اصلاح کیونکر کی جائے اور ولی بے چارہ اپ ہی ہموم وافکار سے خلصی نہیں حاصل
کر سکا۔ نبی ایک روشنی رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس سے دنیا بھر کی تاریکیوں کو دور کر ہے۔
''وی خد جہد من الظلمات الیٰ النود ''اوران کوتاریکیوں سے نکالتا اور وشنی میں داخل کرتا
ہے اور ولی کتاب وسنت کی روشنی تو رکھتا ہے۔لیکن نفس وکمل کی تاریکیوں سے برابر دوچارہے۔
اجرائے نبوت برکن آئیوں سے استدلال کیا جاتا ہے۔

اب ذیل میں ہم ان تمام آیات کو درج کرتے ہیں۔ جن پراجرائے نبوت کی عمارت چن گئے ہے۔ یہاں خصوصیت سے بیاصول مدنظر رکھنا چاہئے کہ جو بات ما بدالنزاع ہے وہ مطلقا اجرائے نبوت یا اس کے متعلقات نبیں۔ کیونکہ نبوت کی گاڑی تو بہر آئینہ ہزاروں برس چلتی ہی رہی ہے۔ بلکہ وہ نبوت ہے جو آنحضرت گاٹین ہے بعد ہو۔ یعنی ثابت بیکرنا ہے کہ دین مکمل نہیں۔ اور ابھی گی اور راز ہیں جو سینہ جریل میں پنہاں ہیں۔ بتانا بیہ ہے کہ اسلام ہی آخری دین نہیں۔ نبوت، وی اور الہام کی اور گئی گڑیاں بھی ہیں جو انسان کے سامنے آنے والی ہیں۔ ظل و بروز اور رئی وافعاس کے ہم قائل نہیں۔ یہاں تقسیم دوٹوک ہے یا ایک شخص نبی ہے یا وہ نبین ہے اور گربیں ہے اور اگر باوجود الاعائے نبوت کے وہ نبین ہے تو وہ صرف یہی نہیں کہ نبی نہیں ہے۔ مکار ہے اور اگر باوجود الاعائے نبوت کے وہ نبین ہے تو وہ چور ہے۔ بات صرف اتن ہی ہے کہ اسلام اپنے شخص ٹیڑھی اور خدار گلیوں میں چکر لگا تا ہے تو وہ چور ہے۔ بات صرف اتن ہی ہے کہ اسلام اپنے شخص ٹیڑھی اور خدار گلیوں میں چکر لگا تا ہے تو وہ چور ہے۔ بات صرف اتن ہی ہے کہ اسلام اپنے شمل ٹیڑھی اور خدار گلیوں میں چکر لگا تا ہے تو وہ چور ہے۔ بات صرف اتن ہی ہے کہ اسلام اپنے شمل ٹیڑھی اور خدار گلیوں میں چکر لگا تا ہے تو وہ چور ہے۔ بات صرف اتن ہی ہے کہ اسلام اپنے شمل می تو یہ بی ہے اور سینہ جبریل کے تمام راز ر بو بیت کبری نے اگلوالئے

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیبال تشریف لام http://www.amtkn.org

ہیں۔اب جہاں تک انسانی رشدو ہدایت کا تعلق ہے کوئی ٹی بات کہنے کی نہیں رہی اور نہ کوئی راز ومعمہ ہی باقی رہ گیاہے۔جس کے حل والقاء کے لئے جبر میل کوسیندرسالت کی تلاش ہو۔

خیر یہ بحث تو آئندہ قسطوں میں آئے گی۔ سردست صرف یہ کہنا ہے کہ ان آیوں کو باربار پڑھئے اور دیکھئے کہ ان میں کہیں یہ موجود ہے کہ آنخضرت کالٹیا کی نبوت کے بعد بھی رسالت کا با قاعدہ سلسلہ جاری ہے یا وی والہام کے کواڑ کھلے ہیں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ دعویٰ وولیل میں مطابقت ہونا چاہئے اور استدلال واستنباط کی اس ہمہ گیر لغزش سے بچنا چاہئے کہ عمومات سے خصوص و متعین دعویٰ ثابت کیا جائے۔ بات بالکل واضح ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ آنخضرت کالطمینان حاصل نہ ہواور وہ تھا کہ آنخضرت کالٹی ہے گئے نہوتوں اور رسالتوں کا منتظر رہے۔ یا دین کا مزاج ہی ایسا ہے کہ ہر ہر آن اس میں تغیر و تبدیلی کی گئجائش نگتی رہتی ہے۔ تو اس کو ہڑی وضاحت اور تعیین کے ساتھ تر ان میں نہ کور ہونا تھا۔ طل و ہروز کے چور درواز وں کی حاجت نہیں جہال ختم نبوت کی کھلی کھلی آئیتیں ہیں۔ وہاں اجرائے نوت کی آئیس بھی اتنا ہی بین اور واضح ہونا چاہئیں تھیں۔ بلکہ تی موقف تو یہ ہے کہ تم نبوت اور اس کے متعلقات کواور ان تمام پیرا میرا ایہ بیان کو ہونا ہی نہیں چاہئے تھا۔ جن سے ختم نبوت کے مسلہ پر اس کے متعلقات کواور ان تمام پیرا میرا ایہ بیان کو ہونا ہی نہیں چاہئے تھا۔ جن سے ختم نبوت کے مسلہ پر اس کے متعلقات کواور ان تمام پیرا میہ بیان کو ہونا ہی نہیں چاہئے تھا۔ جن سے ختم نبوت کے مسلہ پر ایوری یوری روشن پر ٹی ہے۔

پ کی با کی دوری تو شرعاً مؤقف ہوسکتے ہیں یا نبوت آنخضرت کاللیم الرختم ہے اور یا ختم نبوت کا نبین ہے۔ آج کا کوئی راستہ نہیں۔ طل و بروز کی بحث قطعاً غیر متعلق اور عجیب ہے۔ اگر ختم نبوت کا مسلم صحیح ہے اور واضح ہے۔ جبیبا کہ پہلے گذر چکا ہے تو پھر اللہ تعالی کی کتاب میں اجرائے نبوت کی مسلم صحیح ہے اور واضح ہے۔ جبیبا کہ پہلے گذر چکا ہے تو پھر اللہ تعالی کی کتاب وسنت پڑمل کرتے جا ئیں اور مشول کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر بیچا ہے کہ اطمینان سے کتاب وسنت پڑمل کرتے جا ئیں اور کسی دغد خدکودل میں نہ لا ئیں اور اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہے تو پھر بیتمام آبیات اور احادیث معاذ اللہ بے مصرف ہوکے رہ جاتی ہیں اور ان میں جو لیج پیدا ہوتی ہے اسے سی تاویل سے پاشا ناممکن ہوجا تا ہے۔ آبیات بیر ہیں:

باتیں بتادے۔ ہاں اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے امتخاب فر مالیتا ہے۔ (اور ان کو بقتر مناسب بتادیتا ہے) تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا وَ (اور غیب کی ٹوہ کے بیچھے نہ پڑو) اور اگرایمان لا وَ گے اور نفاق سے بیچے تہ ہو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ ﴾

۲ ..... "الله يصطفىٰ من الهلئكة رسلا ومن الناس ان الله سهيع بصير دالحج "﴿ الله وَمَن الناس ان الله سهيع بصير دالحج " ﴿ الله فرشتول مين سع بعض كواحكام ﴾ بنجان كي امتخاب فر ماليتا ہے اور السم حرح بعض كوآ دميوں سے بھى - كيونكه الله سب كى سنتا اور ديكھا ہے - ﴾

سم..... ' وصن يطع الله والرسول فأؤلئك مع الذين انعم الله

عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا

رنساء " ﴿ جوالله اوراس كرسول كاكبامان توايسے بى لوگ (جنت ميں)ان (مقبول بندوں) كے ساتھ ہوں گاؤں مقبول بندوں) كے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے (بڑے بڑے) احسانات كئے ليعنی نبی اور صدیق اور شہيداور دوسرے نیک بندے اور بيلوگ كيا ہى اچھے ساتھی ہیں۔ ﴾

٣٠٠٠٠٠ "يا بني أدم اما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم أياتي

فهن اتقی فاصلح فلا محوف علیه هدولا همدی حزنون (الاعراف "هوات یک آدم! جب بھی تم ہی میں سے ہمارے پیغیبر تبہارے پاس پینچیں اور ہمارے احکام تم کو پڑھ پڑھ کر سنائیں تو ان کا کہا مان لینا۔ کیونکہ جو شخص ان کے کہنے کے مطابق پر ہیزگاری اختیار کرے گا اور اپنی حالت کی اصلاح کرے گا تو قیامت کے دن ان پر نہتو کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہوہ آزردہ خاطر ہوں گے۔ پ

۵ ...... ''یایها الرسل کلوا من الطیبات واعهلوا صالحاً انی بها تعهلون علیم (مومنون '' هنم ایخ پیغیرول سے بھی ارشاد کرتے رہے ہیں که اے گروہ پیغیرال سھری چیزیں کھاؤاور نیک عمل کروتم جیسے جیسے عمل کرتے ہوہم ان سب سے واقف ہیں۔ ﴾

٧..... "ولقد جاء كمريوسف من قبل بالبينات فهازلتم في شك مها

جاء كھ بلاحتى اذا ہلك قلتھ لن يبعث الله من بعده رسولا مومن "﴿ اور پہلے يوسف كھلے كھلے احكام لے كرتم ہارے پاس بَنِيْ حَلَى بِين تو جواحكام وہ تمہارے پاس لے كرآئے تھے۔ تم اس بين شك ہى كرتے رہے۔ يہاں تك كہ جب ان كا انتقال ہوگيا۔ تو تم ان كے مرے يہجے كہنے لگے كہاس كا جھاڑا تو خدانے چكاديا اور اباس كے بعد بھى اللہ كوئى رسول نہيں جھيج گا۔ ﴾

----- "وانهم ظنوا كها ظننتم ان لن يبعث الله احداً
 (الجن "" ﴿ اورجس طرح تم جنات كوخيال تعا- بني آ دم كو بھی خيال ہوا كہ خدا بھی كسى كو پيغيبر
 بنا كرنيس بھيج گا۔ ﴾

۸..... ''وماکها معذبین حتی نبعث رسولا (بنی اسرائیل ''﴿ اور جب تک ہم رسول بھیج کراتمام جمت نہ کرلیں ۔ کسی کواس کے گناہ کی سز انہیں دیا کرتے ۔ ﴾

یہ ہیں وہ تمام آیات جن سے مرزائی دوست اجرائے نبوت پر استدلال کرنا چاہتے ہیں۔ ان پر مجموعی نظر ڈالنے سے بھی اس طرح کے حقائق سامنے نظر نہیں آتے کہ نبوت کے مضمرات ابھی باقی ہیں یا یہ کہ رشد وہدایت کا بیسلسلہ آنخضرت ملاقیات کے بعد بھی جاری ہے۔ مدعا ومطلوب کی وحدت اور ارتقاء یا تعیین وضاحت جو اثبات دعویٰ کے لئے ضروری ہے۔ ان میں بالکل نہیں پائی جاتی۔ بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ مختلف المطالب آیات ہیں۔ جن میں کوئی قدر مشترک نہیں۔ ہرجگہ ایک نی تقت اور نیا مسئلہ ہے۔ جسے بیان کرنا مقصود ہے۔

پہلی آیت کومثلاً لیجے۔اس میں مدید کے منافقین کا تذکرہ ہے کہ میں بیشہ جھوکہ تہہارایہ خلاملا۔ مسلمانوں کو ہمیشہ دھوکا دے سکے گا۔اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ پا کہازگروہ اور خبث باطن رکھنے والے بالا خرجدا جدا نظر آئیں۔ چنا نچہ خود تہہارے اعمال، جیسے جہاد سے تخلف، یا جذبہ جہاد سے محرومی وغیرہ الیں با تیں ہیں کہ جو تہہیں عام مسلمانوں سے ممیز کر کے دہیں گی۔ باقی رہایہ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ تم میں سے ایک ایک آدمی کا نام لے کرکیوں نہیں بتا تا کہ فلاں فلاں منافق ہے تو اس لئے کہ یہ جاناصرف انہیاء کا کام ہے۔ تہارا نہیں تہہارے لئے تو یہی زیبا ہے کہ بغیر غیب کی ٹول کے،اللہ کے نبیوں پر ایمان لاؤاور نفاق سے احر از کرواور یہ جو فر مایا کہ اللہ اپنے مولوں میں سے جس کوچا ہتا ہے احتقاب فر مالیتا ہے تو یہ کوئی اصول نہیں بلکہ سابقہ عادت کی حکایت ہے۔ اس طرح بتانا یہ مقصود ہے کہ آنخصرت کا لئی کی نبوت آگر چہتم از راہ نفاق پند نہ کرو۔ نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ کے براہ راست انتخاب کا ''رسل'' بصورت جمع اس لئے آیا ہے کہ کرفرت میں لئی تربیاں لانا، صرف آنخصرت کا لئی ہیں۔ بلکہ مضمن ہے تمام انبیاء پر آئین لانے کو۔

دوسری آیت میں خطاب ان لوگوں سے ہے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک گردانتے ہیں۔ چنانچداس لئے قبل کی آیتوں میں ان کے تھبرائے ہوئے معبودوں کی بچارگی کو بڑی اچھی طرح واضح کیا ہے۔فرمایا جن کی تم پرستش کرتے ہووہ اشنے عاجز ہیں کہ ایک کھی بھی تو

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف لام http://www.amtkn.org

نہیں بناسکتے۔ یبی نہیں بلکہ اگر مکھی ان سے کچھے چھین لے جائے تو بیسب مل کر بھی اس کو چھڑا نہیں سکتے۔اس کے بعد بیفر مایا ہے کہ اللہ فرشتوں اورانسانوں کوخلعت رسالت سے نواز تا ہے۔للہذا میہ دونوں اس کے ایکچی تو ہو سکتے ہیں خدانہیں۔

سورہ نساء کی چوتھی آیت میں ذکر ہی قیامت کی رفاقت کا ہے۔ اس لئے وحسن اولئک رفیقا فرمایا۔ اس میں ہیکہیں مذکور نہیں کہ لوگ کسب واطاعت سے نبی ہو جائیں گے۔ شبہ غالبًا حرف عطف سے پیدا ہوا ہے۔ حالانکہ اس میں صرف اتنا اشتراک کفایت کرتا ہے جوسب کو فی الجملہ شامل ہواوروہ ہے رفاقت اخروی۔ پیضروری نہیں کہ ہر ہر بات میں بیمعطوفات ہم ہر ابر کے شریک بھی ہوں۔ پھر رفاقت اخروی سے بیک لازم آتا ہے کہ نبوت بھی آنخضرت ماللین کے بعد حاصل ہو سکتی ہے۔

ہم اس پر بحث کر چکے ہیں کہ نبوت اطاعت کا نتیج نہیں ہوتی۔ بلکہ انہیاء کی اطاعت نتیجہ ہوتی ہے ان کی نبوت کا ، لینی نبوت اللہ تعالیٰ کا ایک انعام تو ہے۔ لیکن بیانعام پیغام اور دعوت کی ایسی صلاحیتوں کو پیدا کرنے کے بعد ملتا ہے۔ جن کا وجود خود اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر موقوف ہے۔ چوتھی آ بیت سے استدلال صرف اس صورت میں ممکن ہے جب کہ کھلی تحریف کا ارتکاب کیا جائے۔ یا بنی اوم کا لفظ پکار پکار کر کہدر ہاہے کہ اس سے مراد حضرت آ دم کی اوّلین اولا دہے۔ قرآن کھول کراسی سورة میں قبل کی آیات پر نظر ڈالو۔ برابر تین جگہ یہی لفظ آیا ہے اور تینوں جگہ بنی آ دم کو مخاطب کر کے ابتدائی تعلیمات سے آگاہ فرمایا ہے۔ پہلی جگہ لباس پہننے کی میرایت فرمائی ہے۔

ا ..... " أيابني أدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوأتكم

وریشا "﴿اے بنی آ دم ہم نے تمہاری ضرورت کے لئے لباس اتاراکہ تم اس سے اپناجسم ڈھانپ سکو۔﴾

دوسری جگدشیطان کے داول سے بیخنے کی ہدایت فرمائی ہے۔جس سے تمہاری الڑائی ہے۔ بیس سے تمہاری الڑائی ہے۔ 'یابنی اُدمر لا یفتننکھ الشیطان کہا اخرج ابویکھ شیطان تمہیں اس طرح آزمائش میں نہ ڈالے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکال باہر کیا۔ ﴾

تیسری جگہ ریفر مایا کہ نماز کے وقت کیڑے پہننا اور بھی ضروری ہے۔''یا بنی ادم مخدوا زینتکھ عند کل مسجد ''﴿اے بنی آ دم نماز کے وقت کیڑے ہائن لیا کرو۔ ﴾

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تشریف لامی http://www.amtkn.org

اوراس آیت میں انہیں یہ بتایا ہے کہ میرے بعد انہیاء آتے رہیں گے۔ان کو ضرور ماننا۔ چنانچہ وہ آتے رہے۔ یہاں تک کہاس کی مصلحت نے اس کے دروازے بند کر دیئے۔ یہی حال پانچویں آیت کا ہے کہ بلاشدید تصرف کے اجرائے نبوت پراستدلال سخت دشوار ہے۔ بتانا پی مقصود ہے کہ انہیاء جب بھی آئے ہیں۔انہوں نے اکل حلال اور عمل صالح کی طفنہ ہے۔ بدارہ

چھٹی اور ساتوی آیت سے استدلال تو بالکل ہی مضحکہ خیز ہوگیا ہے۔قرآن تھیم میہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم نے نہ صرف بیکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ مانا۔ بلکہ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے خوش ہو ہوکر بیکہا کہ چلوچھٹی ہوئی۔ اب تو کوئی رسول نہیں آئے گا۔ جو ہمیں ہمارے گنا ہوں پرٹو کے اور ہماری خواہشات کے خلاف رشد و ہدایت کی راہوں پر ڈالے۔ یعنی ان کی خواہش از راہ کفر وا تکاریتھی کہ اللہ کا کوئی رسول آئندہ نہ آنے پائے اور ہماری از راہ ایمان بیہ کہ چونکہ نبوت کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اس لئے اب کوئی جعل ساز ہماری سمع خراثی نہ کرے۔ واعیات کفر وا تکار اور داعیات ختم و تحمیل میں بروافر ت ہے۔

یکی حال جنوں کا تھا کہ ان پر بھی کفروا نکار کی وجہ سے مایوی کا عالم طاری تھا۔ کسی نص دینی کی بناء پر نہیں۔ اس لئے فرمایا کہ میں اس مایوی کو ختم کرنے کے لئے آگیا ہوں۔ آٹھویں آیت سے اجرائے نبوت پر یوں استدلال فرمایا گیا ہے کہ چونکہ خدا کی سنت بیہ ہے کہ وہ اتمام جمت سے پہلے عذا بنہیں بھیجتا۔ اس لئے اب جب کہ طرح طرح کے عذاب آرہے ہیں۔ ہمیں اتمام جمت کی قطعی ضرورت ہے اور وہ اس وقت تک نہیں ہوتی۔ جب تک کہ ایک نبی نہ آجائے۔ لہذا نبوت جدیدہ کی ضرورت محسوس ہوئی تاکہ ان گونا گوں عذابوں کی کوئی توجیہہ بیان کی جاسکے۔ حالانکہ اس آیت میں اس کے آنے کا کہیں ذکر نہیں۔ جو فرمایا ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ اللہ کا عذاب اتمام جمت کے بعد آتا ہے اور کون کہتا ہے کہ وہ موجو ذہیں۔ کیا اسلام اللہ کی سبب سے بڑی جمت نہیں۔ کیا بیساری تکلیفیں اور بیسارے عذاب بنی آدم پر اس لئے نہیں آرہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جمٹلار ہے ہیں۔

فيصله کن تنقيح ..... کيا نبوت صرف اعز از ہے؟

یہاں تک تو بحث کا رنگ منقولی تھا۔اب بیدد کھنا ہے کہ عقلی چھان بین ہمیں کن نتائج تک پہنچاتی ہے۔ اس سلسلہ کی فیصلہ کن تنقیح یہ ہے کہ نبوت کی ضرورت کیوں پیدا ہوئی۔ کیا یہ صرف ایک طرح کا اعزازیا شرف اور فضل ہے۔جس سے اللہ نے اپنے بندوں کو مختلف زمانوں

میں نوازا ہے یا اس کے سامنے کوئی اصلاحی غرض بھی ہے۔ پھر اس پرغور کرنا ہے کہ کیا یہ اصلاحی غرض ایسے ڈھنگ کی ہے کہ بھی خہیل پذیر ہوسکے یا اس کا مزاح ہی اس انداز کا ہے کہ ہمیشہ تشداور نامکمل رہے۔

اجرائے نبوت کے تصور میں ساری خرابی اسی ایک تنقیح کے نہ جھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ اگرصورت مسلم یہی ہے کہ نبوت محض ایک طرح کی بخشش وعطا ہے اور اس کے سامنے زندگی کا ایسا چوکھٹا نہیں ہے۔ جے مکمل کرنامقصود ہے یا زندگی چوکھٹا ہی ایسا ہے کہ زمانے کے تغیرات سے دہ روپ بدلتار ہتا ہے۔ توبیعقیدہ بلاشبہے ہوگا کہ نبوت کے کواڑ کھلے ہیں اورا گراس کے برعکس نبوت سے متعلق تصور ہیہ ہے کہاس سے کچھ مقصود ہے اور وہ مقصود ارتقاء کے ایک موٹر پر اینے تمام مضمرات کے ساتھ اس طرح چیثم نبوت کے سامنے کھل کر آ جا تا ہے کہ پھراس کی تکمیل واتمام میں کوئی زحت محسوس نبیں ہوتی۔ تب ختم نبوت کے اصول کو سیح ماننا پڑے گا۔ یعنی اگرانسانی معاشرہ کا ڈھنگ بیہ ہے کہ بیکسی منزل پر بھی نیے تلے اور جامع احکام کامختاج نہیں ہے اور خود خیروصواب کی قدریں ہمیشہ تغیر پذیراورمتبدل رہی ہیں تو اجرائے نبوت کے عقیدہ کو ماننے کے سوا اور کوئی جارہ کا زنبیں رہتا۔لیکن اگر انسانی معاشرہ طفولیت سے گذر کر بلوغ کی تمام ممکن منزلیں طے کر چکا ہے اور مسائل زیر بحث کے تمام پہلونکھر کر انسان کے سامنے آگئے ہیں اور تہذیب وثقافت کا کوئی پہلواییانہیں رہا کہ جواس وقت نظروں سے اوجھل ہوتو پھرتشلیم کرنا پڑے گا کہ ختم نبوت ہی کےمضبوط حصار میں انسانی فکروعمل کے لئے عافیت مضمر ہے۔ورنہ بیخطرہ ہے کہ نفس نبوت ہی پر سے اعتقاد نہ اٹھ جائے۔ کیونکہ آخر میں اجرائے نبوت کے یہی معنی تو ہوتے ہیں کہ اخلاقی ودینی قدریں اضافی اورغیر حقیقی ہیں۔جن کا زمانہ کےارتقاءاور تغیر کےساتھ ساتھ بدلتے ر ہناقطعی ضروری ہے۔

بیواضح رہے کہ ہمارے سامنے وہی اصطلاحی معنی ہیں جوقر آن میں فدکور ہیں۔اس کا ظلی اور بروزی ظہور تطعی خارج از بحث ہے۔ کیونکہ اگر بر بنائے بخشش وعطا ہی نبوت کا اجراء ضروری تھہر تاہے تو پھراس بخشش وعطاء کو بہر آئینہ کمل ہی ہونا چاہئے۔ چنا نچر آن تکیم میں ایسے انبیاء کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ جن کی نبوت منفر داور مستقل بالذات نہ ہو۔ بلکہ کسی برلی نبوت کی شاخ یا فرع ہو۔حضرت مولی اور ہارون علیہا السلام ہی کو دیکھئے۔ایک ہی زمانہ میں ایک ہی قوم کی اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں۔ پھران میں عمروں کا تفاوت بھی اچھا خاصا موجود ہے۔ بلکہ نبوت کی عمر میں بھی تفاوت ہے اور نبوت بھی حضرت مولیٰ کی سفارش پر ملی

ہے۔ تاہم جب نبوت سے سرفراز کرنے کا ذکر آتا ہے تو قرآن دونوں کی شخصیت کوالگ الگ اور جدا جدا قر از کر نے کا ندونوں کو کھی اور واضح جدا جدا قر اردیتا ہے۔' واتید نہدا الکتب الهستبین '' ﴿ ہم نے ان دونوں کو کھی اور واضح کتاب عطاء کی۔ ﴾

ظلى نبوت كانضور كيونكر پيدا هوا

ظلى وبروزى كايه غير قرآني تصور جس مين ايك نبي تواصلي اور هيقي مواور دوسرا بالتع، بالکل ضمنی اور تابع قراریائے۔اصل میں مرزا قادیانی کے ذہن میں تصوف کی راہوں سے آیا اور بائبل کےمطالعہ نے اس کی مزیدتا ئید فراہم کی ۔ چنانچہ بیدواقعہ ہے کہ جن لوگوں نے عہد نامہ قدیم میں انبیاء کو کارواں درکارواں، ایک ہی زمانہ میں اور ایک ہی قوم میں تبلیغ واشاعت کے کام میں مصروف دیکھا ہے۔ انہیں حیرت ہوتی ہے کہ بدکیا معاملہ ہے۔ کیا بیمن اس کی بخشش کی ارزانیاں ہیں۔ یابیہ بات ہے کہ ان قوموں سے اللہ تعالی کوزیادہ محبت تھی۔اس ضمن میں بیانلتہ نہ بھولئے کہ پہیں سے ایک جذباتی سی خواہش دلوں میں یوں اجری کہ امت محمد بیتو آنخضرت ماللیکلم کے بعدایک پیفیبرکورس ترس جائے اوران قوموں پر بیعنایت ہو کہ انوار وبرکات کی ایک بھیٹر موجود ہے جو دلوں کی صفائی اور کیرکٹر کی ستھرائی میں گئی ہے۔ پھراس کی توجیہ ذہن میں بیآ ئی کہ اصل میں اس پوری جماعت میں حقیقی پیغیرتو ایک ہی ہوتا تھا۔ باقی ان کے نائب اور تا لع ہوتے تھے۔جنہیں اطاعت دریاضت کی کثرت کے پیش نظرضمناً منصب نبوت سے سرفراز کیاجا تا۔لہذا امت محدید میں بھی یہ مخبائش رہنا جا ہے کہ اس میں بھی بے شارلوگ اپنی نیکی ویارسائی کی وجہ سے نبی کہلائیں اورامت کی اصلاح پر مامور ہوں۔ یہ ہے وہ نفسیاتی خاکہ جومرز اقادیانی کے ذہن میں پیدا موااورظلی نبوت کامحرک بنا۔ حالا تکدالل علم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں نبوت کا تضوراس تصورے کوئی میل نہیں کھاتا۔ جوقرآن کے سامنے ہے۔ کیونکداس میں اتنی کیک ہے کہ علماء پر بھی انبیاءکااطلاق ہوسکے۔

بائبل مين نبوت كانضور

بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں جب دینی جذبہ کی بدرجہ غایت کی ہوئی اور لوگ حضرت موئی علیہ السلام کی تعلیمات کو قریب تھول گئے تو حضرت صموئیل علیہ السلام نے احیاء دین کی غرض ہے ''الرامۃ'' میں عظیم الشان تبلیغی مدرسہ قائم کیا اور ان لوگوں کو جنہوں نے یہاں تعلیم پائی اور اپنے کو تبلیغی خدمات کے لئے وقف کیا'' انبیاء کے بیئے'' قرار دیا۔ پھراسی طرح کے اور مدرسے بھی بیت ایل، ریحا اور جلجال میں قائم ہوئے۔ ان میں طلبہ کو تبلیغ واشاعت کے اور مدرسے بھی بیت ایل، ریحا اور جلجال میں قائم ہوئے۔ ان میں طلبہ کو تبلیغ واشاعت کے

لئے تیار کیا جاتا۔ یہی لوگ جب ہزاروں کی تعداد میں فارغ ہوکر نکلے تو لوگوں نے انہیں انہیاء ہی کے نام سے موسوم کرنا شروع کر دیا اور پھر بیا صطلاح اتنی عام ہوگئی کہ یہودیوں کی تباہی کے بعد جب دوبارہ بائبل کومرتب کیا گیا تو ان کوانبیاء ہی رہنے دیا گیا۔

ہم یوں بھی ظلی نبوت کو درخوراعتنا نہیں سجھتے کہ عقلاختم نبوت سے جواصول متصادم ہم یوں بھی ظلی نبوت کو درخوراعتنا نہیں کہ ذندگی کے اصولوں اور بنیادوں کو بدلے بغیر برائے نام ایک منصب جاری رہے۔ اس کا تقاضا تو بیہ ہے کہ ہرز مانہ میں پوری نہ ببی زندگی کا جائزہ لیا جائے اور اس کو وقت کے رجحانات کے مطابق بدلا جائے۔ بلکہ بیہ کہنا چاہئے کہ ارتقاء سرے سے نہ بہب کی اس حیثیت ہی کونہیں مانتا کہوہ زندگی کے حدود کو متعین کرسکتا ہے۔ اس لئے اگر اجرائے نبوت کے بیم معنی ہیں کہ ہر دور میں ایک نئی شریعت آنا چاہئے اور ہرز مانے میں ایک نیا دستور وضع ہونا چاہئے تب تو اس کے پھے معنی بیں۔ اگر چہ غلط ہیں اور اگر عملاً قیامت تک اسلامی کی فرمانروائی کو سلام کرنا ہے اور آئے خضرت مانا ہے تھراس قبل اسلامی کی فرمانروائی کو سلام کرنا ہے اور آئے خضرت مانا ہے تو پھراس قبل امیودہ کافائدہ؟

مرزا قادیانی کواپی اس کمزور پوزیشن کا احساس تھا کہ بغیر شریعت کے نبوت کا ڈھونگ کیا معنی ؟ اس لئے عام طور پراگرچہ وہ مصلحاً زیادہ نہیں پھیلتے ہے اور مسلمانوں کو بظاہر یہی یقین دلاتے سے کہ میری نبوت آنخضرت کا لٹیا کے کہ نبوت سے الگ کوئی شے نہیں ہے اور میں محض ان کا ایک خادم ہوں۔ وہ تو کثر ت اطاعت و خدمت کا نقاضا ہے کہ از راہ مجاز وظل مجھے نبوت کے اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ ورنہ میں کوئی ٹی چیز لے کر نہیں آیا۔ لیکن جب ذرا مزے میں آتے ہے تب اس جمول کو یوں پورا کرتے ہے کہ: '' ماسوا اس کے میہ کی تو سمجھو کہ شریعت کیا ہے۔ جس نے اپنی وی کے ذریعہ سے چندا مر اور نہی بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا۔ وہی صاحب الشریعت ہوگیا۔ پس اس تعریف کی روسے بھی ہمارے خالف ملزم ہیں۔ کیونکہ میری وی میں امر بھی ہیں اور نہی بھی۔'' در سالہ راجین نہر ہم میں اور نہی بھی۔''

جہاں تک تنقیح کی اس شق کا تعلق ہے کہ نبوت صرف ایک طرح کا اعزاز ہے یا اس کے سامنے کوئی نصب العین بھی ہے جواب بالکل واضح ہے۔اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بہی چا ہتی ہیں کہ اس کا کوئی فعل بھی بے معنی اور بے کارنہ ہو قرآن حکیم میں متعددا نبیاء کا تذکرہ آیا ہے۔اس میں ان کی ان خدمات جلیلہ کا تفصیل سے ذکر ہے جوانہوں نے انجام دیں۔اس لئے اس پہلو پر بحث بے فائدہ ہے۔

زندگی متحرک ہے

جوچیزغوروفکری محتاج اور بحث طلب ہے وہ یہ ہے کہ آیا انسانی معاشرہ ہر لمح تغیر پذیر ہے یا کہیں کسی منزل پر بحیل واتمام کے تقاضوں کے سامنے اس کی رواں گاڑی رکتی بھی ہے؟
حکمائے مغرب کا ایک گروہ انسانی معاشرہ کو بھی بجائے خود اس طرح نامی، می اور ہرآن ارتقاء پیند سجھتا ہے۔ جس طرح کا سئات کے دوسر نظہورات، برگسان کا قول ہے کہ انسانی معاشرہ وزندگی کے نئے میدانوں میں خیمہ گاڑتار ہتا ہے اور بیواقعہ ہے۔ حقیقت اس سے زیادہ ایک جرف نہیں کہوہ تعییر ہے۔ ایک طرح کی حرکت سے جس کی سمتیں اور منزل پہلے سے متعین ہے۔ انبیاء بیہم السلام اور ہڑے ہرئے فلسفی صرف اتنا کرتے ہیں کہا سے نیفام ومل سے اس معاشرہ کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان را ہوں پر اسے ڈالتے ہیں جو آسانی سے منزل تک پہنجانے میں ممدومعاون ہوں۔

نشونموکی صلاحیتیں پہلے سے معاشرہ میں موجود ہوتی ہیں۔انبیاء کیہم السلام اور حکماء وقائدین کی کوششوں سے صرف بیہ ہوتا ہے کہ ان صلاحیتیوں میں ایک طرح کی زندگی وتازگی پیدا ہوجاتی ہے اورانسانی معاشرہ اس لائق ہوجاتا ہے کہا پنے سفر کوخوش اسلو بی سے جاری رکھ سکے اور آگے بڑھا سکے۔

صحيفهُ آ دم كالحجم

زندگی سے متعلق بے نظر بیارتقاء سے بھی ہے اور غلط بھی۔ سے اس صحیح اس حدتک ہے کہ ہماری اجتماعی زندگی بلاشبہ بالکل سادہ خانوں سے شروع ہوئی۔ چنانچہ ابوالبشر حضرت آ دم علیہ السلام کو جو پہلے انسان اور پہلے پینجبر ہیں۔ جو کتاب ہدئی دی گئے۔ اس کا حجم دوسطروں سے زائد پھیلاؤ کا نہیں ایک سطر میں اللہ کی تو حید کے ساتھ ساتھ ان کے گردو پیش کا تعارف مرقوم ہے۔''وعلہ اُدم الاسماء کلہا'' ﴿ اور آ دم کوسب چیزوں کے نام بتائے۔ ﴾

اوردوسری سطر میں لکھا ہے:''ولا تقرباً بذہ الشجرة '' وارد یکھواس درخت کر یب نہانا۔ پ

پھرجس رفتار سے زندگی کی وسعتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ احکام بھی اسی نسبت سے پھرجس رفتار سے زندگی کی وسعتوں میں انبیاء علیہم السلام کی دعوت میں برابر ایک طرح کی تدریج وارتقاء کا سراغ ملتا ہے اورمحسوس طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ہرلات نے اپنے سابق سے معاشرہ کی دولت کو جس حال میں پایا ہے۔ اس میں پھھاضا فہ ہی کیا ہے۔ یا یوں کہئے کہ معاشرہ کی رفتار کو

صحیح سمتوں پر ڈالنے کےعلاوہ آ گے بھی بڑھایا ہے۔

قرآن حکیم چونکہ ایک اصولی کتاب ہے۔ اس لئے اس میں انبیاء کیم السلام اور ان کی قوموں کا حال ضمنا ہی آیا ہے۔ اگر حقیقت کا ٹھیک ٹھیک مشاہدہ کرنا ہو کہ شریعت واحکام کا آغاز کیونکر سادگی ہے ہوااور پھر کس طرح اس کا معاملہ آہتہ آہتہ ہتہ پچیدہ ہوتا گیا اور پھیلٹا گیا تو اس کے لئے بائبل کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ یہاں آپ کومعا شرہ واقعی ایک رفتار سے چاتا ہوا اور ایک خاص رخ کی طرف بڑھتا ہوا معلوم ہوگا۔ لیمنی یہاں آپ اس کی چال اپنی آٹھوں سے دیکھ سکیں گے اور معلوم کر سکیں گے کہ شریعت وآئین میں کیونکر اور کب ناگز بر تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ اثریات کے مطالعہ نے بھی ہمارے سامنے قوموں کے ابتدائی کلچرکو بڑی حد تک اجاگر کیا ہے اور بتایا ہے کہ دنیا کے مختلف گوشوں میں انسان کی ترقی کی کون کون تی منزلیس طے کیں اور اس کی زندگی کے ڈھنگ میں کیا کہا تو اس کی زندگی کے ڈھنگ میں کیا کہا تو اس کی زندگی کے ڈھنگ میں کیا کہا تو اس کی زندگی کے ڈھنگ میں کیا کیا تھوں میں انسان کی ترقی کی کون کون تی منزلیس طے کیں اور اس کی زندگی کے ڈھنگ میں کیا کہا تو کے۔

مین برهی - بلکہ بسااوقات ایسا بھی ہو استقیم آئے نہیں برهی - بلکہ بسااوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ فکر عمل کی ایک ہی لغزش نے انہیں صدیوں پیچیے پھینک دیا - پھراس کی راہ میں موڑ، انحراف اور بے شار رکا وئیں بھی آئی ہیں ۔ لیکن جہاں تک رشد وہدایت کا تعلق ہے ۔ اس کے تقاضوں نے بھی بھی بخل سے کا منہیں لیا - ہمیشہ اللہ تعالی کی طرف سے رسول آتے رہے ۔ اس لئے بحیثیت مجموعی یہ کہنا درست ہے کہ معاشرہ برابر حرکت پذیر رہا اور آئین وشریعت کے اعتبار سے زندگی کے چو کھئے بدلتے رہے ۔

زندگی متحرک توہے کین اس کی ایک منزل بھی ہے

غلط اس نقط نگاہ سے ہے کہ بیر فار قیامت تک اس کیج سے جاری رہے گی اور عقائد وعلی کے دنیا میں ہے نیوں اور صدا تقل کا وزن متغیر ہوتا رہے گا۔ اس خیال کی تہ میں ایک طرح کا وہنی مغالطہ نہاں ہے۔ ذہن کی عادت بیہ ہے کہ بیہ جب ایک چیز کو ایک سے زائد بار ایک ہی فرھنگ پر ظاہر ہوتے و کھتا ہے تو اس سے ما نوس ہوجا تا ہے اور بیچا ہتا ہے کہ بیاسی طرح ہمیشہ ظاہر ہوتی رہے اور پھراس سے آگے بڑھا کر بالا خربیتھم لگا دیتا ہے کہ بیاسی طرح ہوگا۔ مادہ کی تقسیم پذیری کے مسلم میں بونانیوں کو یہی دھوکا ہوا۔ یعنی جب ذہن نے دیکھا کہ ہر چیز تقسیم ہونے اور میکا نے میں بٹ جانے کے بعد بھی مزید تقسیم کی تخمل رہتی ہے تو اس سے اندازہ ہوا کہ تقسیم و تجزید کا بیٹو کے میں بٹ جانے کے بعد بھی مزید تھنیم موتا چلا جائے گا۔ حالانکہ بیہ بدا ہت کے نظل ہے۔ ایک شی چلوڑا جاتا ہے۔

ذہن کا یہ قیاس سیح ہوتو پھر سی کو بھی ساحل تک نہیں پنچنا چاہے۔ جہاز کو کہیں بھی لنگر انداز نہیں ہونا چاہئے اور تیر کو بھی ہدف تک نہیں پنچنا چاہئے۔ اجرائے نبوت کے باب میں بھی ذہن نے یونہی سوچا۔ یادر ہے کہ نبوت ورسالت اللہ تعالیٰ کا ایک فیض ایسا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی رہنمائی کی جائے اور اسے ایسی را ہوں پر ڈالا جائے جواسے منزل تک پہنچادیں۔ قوموں کی زندگی میں ایسامقام ہزاروں اور لا کھوں سالوں کے بعد بہر آئینہ ضرور آتا ہے۔ جب بیرا ہیں منزل تک جاتی ہوئی صاف دکھائی دیتی ہیں۔ مزید براں انسانی زندگی کے مسائل ایسے ہیں جو تغیر وار تقاء کی جاتی ہو جہاں اختلاف و تنوع کی مرکز گی ہے میں۔ جہاں اختلاف و تنوع کی رئی تھر کر سامنے آجاتے ہیں۔ جہاں اختلاف و تنوع کی ایک میں میں گیل میں میں ایک میں

انسانی زندگی کی مثال ایک درخت کی طرح ہے جو پہلی منزل میں صرف ایک نیج ہے۔
ایک دانہ ہے، جے دیکھ کر اس کے اندر کے مضمرات کا کوئی اندازہ نہیں لگاسکا۔ پھر جب اس کو
زمین میں ڈالا جا تا ہے تو اس میں نشو و نما کی صلاحیتیں بیدار ہونا شروع ہوتی ہیں۔ ابتداء صرف یہ
ہوتا ہے کہ ایک سوئی می زمین کا سینہ چر کرنگلتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ضمی فنچلوں کا اضافہ
ہوتا ہے۔ پھر پیتاں بنتی ہیں۔ رنگ وروپ نکھر تا ہے اور قد بڑھتا ہے۔ تا آ نکہ ایک وقت ایسا
آ جا تا ہے کہ نئے کے تمام مضمرات پوری طرح ظاہر ہوجاتے ہیں اور آپ پکارا شمتے ہیں کہ اب یہ
پودا پورا پیڑ ہے۔ یہ آم ہے، یہ مجور ہے۔ بلاشبداس کے بعد بھی اس میں تغیرات رونما ہوتے رہتے
ہیں۔ لیکن وہ تغیرات بالکل جزوی ہوتے ہیں۔ ان سے درخت کی اصلی فطرت متاثر نہیں ہوتی۔
ہیں۔ لیکن وہ تغیرات بالکل جزوی ہوتے ہیں۔ ان سے درخت کی اصلی فطرت متاثر نہیں ہوتی۔

ٹھیک اسی طرح ہماری اجتاعی زندگی کا معاملہ ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوا۔ پھر ہر ہر دور میں اس کے خدوخال ایک خاص نقشے اور روپ میں ڈھلتے چلے گئے اور پھر ایک ایک منزل آگئ جب دیکھنے والوں نے کہا کہ اب تہذیب وثقافت اور اخلاق وسیاست نے تغیروتر تی کا طویل سفر طے کرنے کے بعدوہ جگہ پالی ہے جہاں فی الحقیقت پنچنا مقصود تھا۔ یہاں پہنچ کریے گاڑی یقیناً رکنا چاہئے۔ کیونکہ اس سے آگے کوئی نیا اور بڑا سٹیشن ہی نہیں۔

جن جن اجماعی الجھنوں سے ہمیں دوچار ہونا تھا۔ ان سے دوچار ہو پکے اور جونگ الجھنیں پیش آسکتی ہیں۔ان کا اندازہ ہے۔اس لئے اب کسی نبوت کا انتظار نہیں جوصور تحال میں ایسا تغیر پیدا کردے۔جوخلاف تو قع ہو۔ ہدایت وصدافت کے نقاضے کمل ہو پکے اور گراہیاں بھی انتہاء کو پینی چیس یعنی وہ تمام فتنے جوا بھر سکتے تھے ابھر چیاور تمام برائیاں رائج ہوچیس ۔اس پر بھی اسلام کی جامعیت والمملیت کا بیرحال ہے کہ کہیں اس نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑ ااور کسی مقام پر بھی اس کی شان حتمیت میں فرق نہیں آیا۔ و نیا کا پہلا آفاقی فرجب

اسلام کے مرتبہ جمیت واکملیت کا اندازہ خصوصیت سے دوچیزوں سے ہوتا ہے۔
ایک تاریخ کے اس موڑ سے جس میں بیہ جلوہ طراز عالم وعالمیاں ہوا اور دوسرے مسائل کی اس
فیصلہ کن نوعیت اور ڈھنگ سے جو صرف اس کا حصہ ہے۔ اس کے پیغام کی ایک جانی ہوجھی
خصوصیت آفاقیت ہے۔ بید نیا کا پہلا اور آخری ندہب ہے۔ جس نے گروہ اور شعب کے حدود
سے آگے بڑھ کرنفس انسانیت کو اپنا مخاطب تھہرایا۔ جس نے تمام جغرافیا کی حدبند یوں کا انکار کیا۔
نملی وقبائلی حصاروں کو تو ڑا اور رنگ وہو کے اختلافات سے قطع نظر کرکے پورے انسانی معاشرہ کی
رہمائی کا بیڑا اٹھایا۔ لیخی اسلام دنیا کا پہلا عملی ندہب ہے۔ جس میں مقام وزبان کی جکڑ بند یوں کو
ختم کیا گیا اور جوالی دینی قدروں پر اسے عقیدہ کی بنیا در کھتا ہے جوغیر مقامی اور ابدی ہیں۔

اس آ فاقیت کے لئے غیسائیت کی بدولت راہیں ہموار ہوچکی تھیں۔ پولوس کی تبلیغی کوششوں سے رومیوں میں ایک ہوگئ تو موں کی اصطلاح میں غیر قوموں کی تیار ہوگئ تھیں۔ جن کے دلوں میں عیسائیت کے لئے خاصی تڑپ تھی اور تسطیطین اعظم کے عیسائی ہوجانے سے تو گویا عیسائیت کی حثیث سرکاری مذہب ہی کی ہوگئ تھی۔ اس لئے پورپ میں اسے یاؤں بیارنے کا خوب موقعہ ملا۔

بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ اس کی برکت سے ان مغربی قوموں کی فطری حوصلہ مندی بروئے کار آئی اور یہ یوں فاتخانہ طور پر یورپ وایشیاء کی مختلف قوموں کو جوصد یوں سے جدا جدا رہتی تھیں۔ ملادیئے میں کامیاب ہوئی اور اس طرح بیتو ہوا کہ انسانیت چھوٹے چھوٹے قومیت کے دائروں سے نکل کر ایک بڑے دائرے میں داخل ہوئی اور آفاقیت وعالمگیریت کی طرف ابتدائی قدم اٹھا۔ مگراس کا کیا کیا جائے کہ عیسائیت کے پاس ایسی کوئی عالمی دعوت نہیں تھی جس پر یوری انسانیت کی پاس ایسی کوئی عالمی دعوت نہیں تھی جس پر یوری انسانیت کی شیرازہ بندی ہوسکتی۔

عمل کا کوئی چوکھٹانہیں تھا۔ جومختلف قوموں اور ملکوں کی رنگار تھی کے باوجود بکارآ مدہوتا اور رنگ نِسل کے اختلاف کے علی الرغم انسانیت کے لئے الیں اونچی اخلاقی ومعاشرتی سطحیں مہیا کرتا۔ جہاں سب تفرقے مٹ جاتے اور اخوت و بھائی چارہ کی بنیاد پڑتی۔لہذااس کی فتوحات عملاً صرف اتناہی کرسکیں کہانسانی معاشرہ کوتاریخ کے ایسے موڑ پر لاکر چھوڑ دے۔ جہاں اجتاعیت بیدار ہواور آفاقیت کروٹ لے۔اب بیکام اسلام کا تھا کہاس میں افاقیت و تکمیل کارنگ بھردے۔ اسلام سے بہلے

تاریخ کی اس مناسبت پرجس سے اسلام آخری ند بہ قرار پاتا ہے۔ ایک اور اعتبار سے بھی غور ہوسکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اس سے قبل کے ندا ہب پر ایک تقیدی نظر ڈال کر دیکھیں کہ انہوں نے رشد و ہدایت کے نقاضوں کوکس حد تک تشنہ چھوڑا۔

مثلاً یہودیت کو لیجئے جن لوگوں نے اس کے مطالعہ بیں تھوڑی سی بھی زہمت گوارا کی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ صدیوں کے تغیروتبدل کے بعداس میں جوہولنا ک عیب پیدا ہو گیا تھا۔ وہ منہ ہب کے باب میں ان کی وہ تگا۔ نظری تھی۔ جس کی وجہ سے زندگی کا پھیلا وُسمٹ کر چندمسائل میں محدود ہوکررہ گیا تھا اور پھراس پرمسٹرادیہ کہ یہودی ان مسائل کے معاملہ میں بھی مخلص نہیں متحے۔ مذہب سے ان کی دلچی صرف اتن متحے۔ مذہب سے ان کی دلچی صرف اتن ہی کہاس میں چندمسائل ہیں۔ چندادکام اور رسوم ہیں۔ جن کی ٹھیک ٹھیک تھین اور وضاحت ہونا چاہئے ، ممل ضروری نہیں۔ چنا نچے قرآن تھیم نے ان کی اس کمزوری کی طرف اس مشہور واقعہ میں اشارہ کیا ہے کہ جب انہیں ایک قل کے سلسلہ میں گائے ذرج کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے اس پر ہری جرح کی۔ قانون اور ضابی کی دعایت سے مین شخ نکا کی اور بظاہر ذرج کرنے پر مجبور بھی ہوگئے۔ لیکن دلول کی حالت بیتھی کہوہ اس کے لئے قطعی آ مادہ نہیں شھے۔

''فذبحوها وصا كادوا يفعلون " ﴿ اسْ پرانهول نے گائے ذرج تو كر دُالى كين و وہ اليا كرنے كنہيں تھے۔ ﴾

دین کے اس جز وی تصور اور کھو کھالفظی لگاؤ کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ایک دوسرے خیال کے لئے فضا ہموار ہوگئی۔

# عيسائيت كيونكر بيداموني

اوروہ یہ تھا کہ شریعت کی پابندی ہی انسان کے لئے غیر فطری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اس سے جی چرا تا اور پہلو ہی کرتا ہے۔ اس لئے دین کا تصور ہی ایسا ہونا چاہئے کہ اس میں سوانا گزیرا خلاقی پابندیوں کے اور کوئی شرگی ودینی پابندی نہ ہو۔ یہوہ زمانہ ہے جب کہ عیسائیت آگے بردھتی ہے اور پولوس اس اصول کو بنیادی عقیدے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یعنی صاف صاف کہتا ہے کہ شریعت معاذ اللہ لعنت ہے اور مدار نجات عمل نہیں۔ بلکہ عقیدہ اور ایمان ہے۔

اس سے اتنا فائدہ تو ہوا کہ یہود کی فقیہانہ بدکاری ختم ہوگئ ۔ لیکن ایمان وعقیدہ کی روک اتنی مضبوط ثابت نہ ہوئی۔ جوفس و فجور کی بوقلمونیوں پر قابو پاسکے۔ البذا تاریخی طور پر ضرورت محسوس ہوئی کہ اب فد ہب کا جامع اور آخری تصور رہنمائی کے لئے آ گئے بڑھے۔ جو شریعت وایمان کے حدود کو تعین کر سکے۔ جوعقیدہ وعمل میں ٹھیک ٹھیک گرہ لگا سکے اور یہ بتا سکے کہ شریعت وایمان زندگی سے پیش کر سکے کہ گویا وہ اس درجہ فطری اور ضروری ہے کہ اس سے انماض نفس زندگی کے انماض کے متر ادف ہے۔

عیسائیت و بہودیت کے اس بگڑے ہوئے تصور نے مذہب کو جس روپ میں پیش کیا اس کا قطعی طور پر بیر تقاضا تھا کہ انسان کو اب زیادہ پریشان نہ کیا جائے اور اسلام اپنی آخری ومتوازن تعلیمات کے ساتھ رہنمائی کی باگ ڈوراینے ہاتھ میں لے لے۔

## مسائل كافيصله كن انداز

مسائل کے باب میں بھی اسلام نے جو فیصلہ کن انداز اختیار کیا ہے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہی دین خدا کا آخری اور ممل دین ہے اور بید حقیقت اتنی واضح اور نمایاں ہے کہ جن لوگوں نے بحث کے اس پہلو پر غور کیا ہے وہ اکثر مناظرانہ قبل وقال سے بے نیاز ہوگئے ہیں۔ لیخی اگر قرآن کیم میں ختم نبوت سے متعلق کوئی تصریح نہ کور نہ ہو۔ تکمیل دین کا کوئی مثر دہ اس میں نہو۔ تب بھی بیدین اپنی جگہ اتنا کم اور جامع ہے کہ پہلی نظر سے اس کی جامعیت وا کملیت کا لیقین ہوجا تا ہے۔ لیمنی اگر قرآن کیم میں ختم نبوت سے متعلق کوئی تصریح نہ کور نہ ہو۔ تب بھی بیدین اپنی جگہ اتنا کمل اور جامع ہے کہ پہلی نظر سے اس کی جامعیت وا کملیت کا لیقین ہوجا تا ہے۔

آپ ہی بتا ہے عقائد میں توحید ہے آگانسانی تصور کے لئے پرواز کی کوئی گنجائش ہے؟ اللہ تعالی نے جس ڈھب سے اپنی صفات پیش کی ہیں۔ ان سے زیادہ بہتر انداز انسانی سمجھ بوجھ اختیار کرسکتی ہے۔ عباوات میں نماز سے زیادہ کامل زیادہ جامع اور زیادہ روحانیت آفریں نقشہ ہمارے ذہن میں آتا ہے؟ معاشر تی زندگی میں مرداور عورت کے حقوق کی تعیین جس توازن سے اسلام نے فرمائی ہے اس میں کسی اصلاح و ترمیم کے لئے کوئی جگہ چھوڑی ہے؟

سر مایداور محنت کے مسئلہ کو جس خوبی سے حل فرمایا ہے۔ انسانیت کے بڑے سے بڑے ماید حامیوں کو بھی اس سے بہتر حل سوجھا ہے؟ لیعن زندگی کے پورے چو کھٹے کو اسلام نے جس طرح سجایا ہے۔اس کی زیب وزینت پکار پکار کراس کی تکمیل واتمام پر گواہی دے رہی ہے۔

تنکیل کے معنی

اس فصل کافتتام سے پہلے یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ تکمیل دین سے اسلام کا منشاء کیا ہے۔ اس کے ایک معنی یہ ہوسکتے ہیں کہ اسلام معاشرہ انسانی کے سلسل ارتقاء کے بارے ہیں مایوس ہے۔ یعنی اس کا خیال ہے کہ آئندہ اس میں کوئی تغیر رونما ہونے کا نہیں۔ حالا نکہ سائنس کی ترقیات فیج وشام اس قصور کی تر دید کررہی ہیں۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ تغیرات تو ہوتے رہیں گے۔ معاشرہ انسانی آ گے بھی بڑھے گا۔ گر اس میں بنیادی تبدیلیاں رونما نہ ہوں گی۔ سائنس کی ترقیات سے صاف اتنا ہوجائے گا کہ جزئیات کی نئی ٹنگلیں ہمارے سامنے آئیں۔ سائنس کی ترقیات سے صاف اتنا ہوجائے گا کہ جزئیات کی نئی ٹنگلیں ہمارے سامنے آئیں۔ اقتصاد وسیاست کی نئی ٹن ہزوی الجمنیں پیدا ہوں۔ جو ہمارے معاشرتی چھو کھئے کوئی الجملہ متاثر کریں۔ ایسایقینا ہوتا رہے گا اور ایسا ہونا قطعی اسلام کے تن میں معزنہیں۔ اسلام کی پوزیش سے کہ یہ مکمل ہونے کے باوجود اپنے اندر اجتہادی کچک بھی رکھتا ہے۔ اس لئے اس طرح کی صورتحال سے عہدہ برا ہونا کچھ بھی دشوارنہیں۔

#### دوسرامحاذ

ختم نبوت کے متعلق ایک محاذتو ان لوگوں کا تھا جو کھلے بندوں آنخضرت ماللینے کے بعد اجرائے نبوت کے قائل شے۔ ان سے متعلق ہمیں جو پچھ کہنا تھا کہہ چکے۔ ایک دوسرا محاذہ ہون سے نبٹنا آسان ہیں۔ کینکہ بدلوگ بظاہر ختم نبوت کے قائل ہیں۔ لیکن عقیدہ وعمل کے اعتبار سے نبٹنا آسان ہیں اور دوسرے گروہ میں ہمیں غور وفکر کے بعد بھی کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اس اجمال کی تفصیل معلوم کرنا ہوتو حضرات تشیع کا جوعقیدہ آئمہ اطہار سے متعلق ہاس پرغور فرما سے اس سلملہ کی ہوئے محسوں ہوتے ہیں بیہ ہے کہ جس طرح پہلی بات جس سے نبوت وامامت کے ڈائٹرے ملے ہوئے محسوں ہوتے ہیں بیہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالی کا لطف وکرم اس بات کا مقتضی ہے کہ انسانی ہدایت کے لئے انبیاء کو بھیجے۔ اس ڈھنگ کا ایک سلملہ امامت کا ہے جسے حفظ دین کی خاطر مقرر کیا گیا ہے۔ اس لئے اس کا جاری رکھنا بھی اس کے لئے اتنا ہی ضروری ہے۔ پھر جس طرح پیغیبر معصوم ہوتا ہے اس طرح بیغیبر کی خاصور ہے بیغیبر کیا گیغون کے دائل بیش کے دائل بیش کے دائل بیش کے دائل بیش کے دائل کی بین اس کے دائل بیش کے دائل کے دائل بیش کے دائل کی بین دیں کی خاصور کے دائل کی بیت کے دائل کی بین دیں کو دیائل کی بی دو اس کے دائل کیت کے دائل کی بیا کے دائل کی بی دیائل کی بیائل کے دائل کی بی دیں کو دین کی کو دیائل کیائل کیا کے دائل کی بی دیائل کی کو دیائل کی بیائل کے دائل کی بی دیائل کی کو دی کی کو دیائل کی بیائل کے دیائل کی بی دیائل کی کو دیائل کی بی دیائل کی کو دیائل کی بی دیائل کی کو دی کو دیائل کی کو دیائل کی

ا مامت کی ضرورت یول محسوس ہوتی ہے کہ عوام ہمیشہ لغزش وخطاء کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔لہذا ایک شخصیت الیی ہونا چاہئے جونگران ہو۔اب اگریپ شخصیت بھی غلطی کرسکتی ہے تواس کی ضرورت ہی نہ رہی۔

ا ..... امام محافظ شرع ہے۔اس لئے اس کے تق میں عصمت کا ہونا شرائط اوّلیہ سے ہے۔

۳..... اگرامام سے غلطی کا امکان ہوتو اس غلطی پر اسے ٹو کنا اور تنبیہ کرنا جائز ہوگا۔ حالانکہ اس کی اطاعت ضروری ہے۔

ہم..... اگراس سے غلطی کا صدور ہوتو وہ غرض ہی فوت ہوجاتی ہے جس کے لئے اس کے نصب کوضروری تشہرایا گیاہے۔

۵..... اس غلطی کے ارتکاب کے معنے یہ ہوں گے کہ اس کا مرتبہ عوام سے بھی کم درجہ کا ہے۔
کیونکہ اس کی عقلی صلاحیتیں عوام سے بہر آئینہ زیادہ ہوتی ہیں۔ تعلق باللہ اور معرفت
الہی کے نقطہ نظر سے بھی اس کا مقام اونچا ہے۔ اس پر بھی اگر یفطی کرسکتا ہے تو عوام
اس سے اچھے رہے کہ کم صلاحیتوں کے باوجو در ہنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔
اس سے قطع نظر کہ ان دلائل کی منطقی حیثیت کیا ہے اور کیونکر علامہ طل نے ایک سنجیدہ
د بنی عقید سے کی بنیا دخطا بیات پر کھی ہے۔ سردست اس پرغور فرما سیئے کہ امام کا حضرات امامیہ کے
ذرد یک معصوم ہونا ضروری ہے۔

حقیقت غورطلب ہے ہے کہ معصوم امام مفترض الطاعة بھی ہوتا ہے۔اب اگر تین باتوں کو باہم ملائے گاتو تتیجہ میں جو شے سامنے آئے گی وہ یہ ہے کہ نبوت کے ساتھ ساتھ حضرات شیعہ کے نزدیک ایک بالکل متوازی نظام امامت کا بھی جاری ہے۔ یعنی جس طرح انبیاء کی بعثت ضروری ہے۔اس طرح آئمہ کا نصب ضروری ہے۔جس طرح انبیاء فکر وعلی ہوتا ہے۔ پھرجس ہوتے ہیں۔اسی طرح آئمہ اطہار کا دامن ہر طرح کی ذبئی و کملی نغزش سے پاک ہوتا ہے۔ پھرجس طرح انبیاء کو ماننا، ان پر ایمان لا نا اور ان کے فیصلوں کے سامنے اطاعت کے لئے گردن جھکانا طرح انبیاء کو ماننا، ان کر ایمان لا نا اور ان کے فیصلوں کے سامنے اطاعت کی جائے اور ان کے فیصلوں کے سامنے سرجھکایا جائے۔ ہوسکتا ہے کہ خفرات آئمہ کی اطاعت کی کی بیشی ما بدالا متیاز کے سامنے سرجھکایا جائے۔ ہوسکتا ہے کہ نبوت اور امامت میں بعض صفات کی کی بیشی ما بدالا متیاز ہو ۔ گر جہاں تک نبوت کے اس تصور کا تعلق ہے جو ہر آ دمی کی ہجھ میں آسکتا ہے۔اس کے بیتین فرض ہوا ور ان تینوں باتوں میں امامت و نبوت میں اشتر اک ہے۔اب اگر ایک گروہ یہ مانت پر نہوں ہواور ان نتیوں باتوں میں امامت و نبوت میں اشتر اک ہے۔اب اگر ایک گروہ یہ مانت ہو کر خش ہواور ان نتیوں باتوں میں امامت و نبوت میں اشتر اک ہے۔اب اگر ایک گروہ یہ مانت ہو کہاں تک گرفتم نبوت سے صرف اتنا ہی ہو پایا ہے کہ لفظ نبوت کا اطلاق کسی دوسرے خض پر نہیں ہو سے گا۔ لکن آئم خضرت کے بعد ایک دوسرے خام سے رشدہ ہدایت کا بہی سلسلہ جاری رہیگا اور اس کا مانتا اور شلیم کرنا ہماری لئے اتنا ہی ضروری ہو۔ جتنا سلسلہ نبوت کا تو واقعہ وکل کے اعتبار سے اجرائے اور شلیم کرنا ہماری لئے اتنا ہی ضروری ہو۔ جتنا سلسلہ نبوت کا تو واقعہ وکل کے اعتبار سے اجرائے

نبوت اورا جرائے امامت میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اس کو یوں سجھنے کہ ایک شخص تو حید کے بیہ عنی لیتا ہے کہ کسی شخص پر لفظ اللہ کا اطلاق نہیں ہوسکتا۔ کسی کورب اور پروردگا رنہیں کہہ سکتے۔ لیکن عملاً ایسے مرکز وں سے اس کی عقیدت و محبت برا ہر وابستہ ہے۔ جو اختیارات کے اعتبار سے کسی طرح بھی اللہ سے کم نہیں تو کیا آپ اسے تو حید ہی قرار دیں گے اور شرک نہیں سجھیں گے۔ جس طرح تو حید کے بیہ معنی نہیں ہو سکتے کہ غیراللہ کے سامنے جھکنا تو جا ترنہیں ۔ سجدہ کرنے میں بھی کوئی مضا کقہ نہ سمجھا جائے اور ضروریات اور مشکلات کے وقت اس کو پکارنے اور اس سے استمد او واعانت چاہئے میں بھی کوئی گناہ نہ متصور ہو۔ صرف اتنی احتیاط البتہ کموظ خاطر رہے کہ اس غیر اللہ کو اللہ کے بعد بھی اطاعت وافقیاد کے چور دروازے کھلے ہیں۔ یعنی اب بھی انسان مجبور ہے کہ متنقلاً کی بعد بھی اطاعت وافقیاد کے چور دروازے کھلے ہیں۔ یعنی اب بھی انسان مجبور ہے کہ متنقلاً ایک سلسلہ رشد و ہدایت مانے اور اپنی عقیدت و مجبت کا اسے مدار اور محور قرار دے۔ ہاں ختم نبوت کے اعتراض سے نبحیت کے لئے اس نوع کے سلسلہ کو جو باعتبار واقعہ قطمی نبوت کے مترادف ہے کے اعتراض سے نبحیت کے لئے اس نوع کے سلسلہ کو جو باعتبار واقعہ قطمی نبوت کے مترادف ہے نبوت کا سلسلہ نہ تھرائے کے لئے اس نوع کے سلسلہ کو جو باعتبار واقعہ قطمی نبوت کے مترادف ہے نبوت کا سلسلہ نہ تھرائے کے لئے اس نوع کے سلسلہ کو جو باعتبار واقعہ قطمی نبوت کے مترادف ہے نبوت کا سلسلہ نہ تھرائے کے لئے اس نوع کے سلسلہ کو جو باعتبار واقعہ قطمی نبوت کے مترادف ہے نبوت کا سلسلہ نہ تھرائے کے اللہ کے اس خوت کی جھالے لگائے۔

امامت ونبوت میں جو فرق حضرات شیعہ کے یہاں ہے۔ وہ نام اور چھاپ کا تو ضرورہے۔حقیقت ومعنی کا ہر گزنہیں۔اس کے برعکس ہم سیجھتے ہیں کہ نبوت ایک ایجا بی حقیقت کا مر ورہے۔حقیقت ومعنی کا ہر گزنہیں۔اس کے برعکس ہم سیجھتے ہیں کہ نبوت ایک ایجا بی حقیقت کا مام ہوادا یک مثبین میں وضاور بلا شرط وانقیا دکے اورکوئی چیز نہیں۔ہم جب یہ کہ تخضرت خاتم النہین ہیں تواس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے بعداب کوئی شخص ایسانہیں جس جس کی اطاعت ہم پر فرض ہوجس کا ماننا ضروری ہواور جو ہمارے لئے اسوہ وخمون قرار پاسکے۔اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بجز آ تخضرت کی کا ایک مرکز ہمارے لئے مقرر کردیا گیا ہے۔اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ بجز آ تخضرت کی کا ایک مرکز ہمارے لئے مورزوں کو امت محمد یہ پر بند کردیا گیا ہے۔ یعنی نبوت کے جن اطاعت وائر ہیں۔ کوئی انسان معصوم نہیں ہوسکیا

اسلامی نقط نظرسے بجز انبیاء علیم السلام کے ہر ہر مخص گناہ ومعصیت کی دلآ ویزیوں پر ریچھ سکتا ہے۔ پچھ تو اس لئے کہ اسے عقل وخر دکی جو تقیر پونجی دی گئی ہے وہ گنا ہوں سے نبر د آزما ہونے کی صلاحیتوں سے یک قلم محروم ہے اور پچھاس لئے کہ الہام ووی کی روشن کے بغیر خودعقل ناکمل اور ناقص ہے۔نفسیات کے جدیدترین اکتثافات نے بیٹابت کر دیا ہے کہ انسان اپنے انال اور زندگی کے ظہورات میں اتنا معقول پندنہیں ہے جتنا کہ نفس کی تحریکات کے مقابلہ میں مجبور ہے۔ یعنی یہ جو چار دانگ عالم میں اس کی منطق آرائی اور فلسفہ دانی کے ڈھنڈور ہے پٹ رہے تھے۔ اس کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ خارجی دنیا میں اس کے اقتدار وسطوت کا چاہے کتنا چر چا ہواوروہ صحح بھی ہو۔ باطن کی اجری ہوئی اور فعال خواہشات سے عہدہ برا ہونے کی تو اس میں مطلق سکت نہیں۔ کیونکہ عقل وخرد کا مزاج ہی ایسا ہے کہ بیدا پٹ اندر فعال رہنمائی کی مطاحیتیں بالکل نہیں رکھتی۔ اس کے کام کا ڈھنگ اس طرح کا ہے کہ بیدا پٹ اندر فعال رہنمائی کی ایک مرتبہ بھیا دیتی ہے۔ عملی زندگی سے بیتو خ نہیں کرتی اور آخر آخر میں تو تر فیبات کے مقابلہ ایک مرتبہ بھیا دیتی ہے۔ کہ اس کا کا مفتیہ شہر کی طرح صرف بیرہ جاتا ہے کہ جب ایک برائی میں بیاتنی مغلوب ہو جاتی ہے کہ اس کا کا مفتیہ شہر کی طرح صرف بیرہ جاتا ہے کہ جب ایک برائی میں بھی ہو چکے تو بیاس پر جواز کی مہر ثبت کر دے۔ البتہ نبوت کی عقل ایسی ہوتی ہے جس میں حقانیت کی بھیک ہو ایک میں بھی پوری صلاحیت اپنے اندر رکھتی ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالی کی ربوبیت کو یہ منظور ہے کہ کا نات انسانی کے لئے کھی اسوہ ونمونہ کی روثن سطحیں کروٹ نہ لیس اور پھر اس عقل فعال و پاک میں بھی بشریت کی اتنی رعایت موجود ہے کہ اجتہاد وفکر کی نظرشوں کا برابر امکان موجود رہے۔ وزی اور

#### اوّل الناس اوّل ناس

لہذا کسی انسان کو جب ک اس کا مزاح بشری یہی ہے معصوم تھر اناقطعی غیر عقلی اورغیر اسلامی ہے۔ انبیاء کے باب میں عصمت کا ماننا تو اس لئے درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام فرمایا ہے کہ انہیں فکر عمل کی کسی لغزش پر قائم ندر ہنے دیا جائے کیکن ائمہ کے باب میں اس ڈھنگ کے اہتمام کا کہیں ذکرنہیں۔

### مذبب كامطاليه

انسانی فطرت کی اسی کمزوری کے پیش نظر کہ بیتر غیبات نفس کا آسانی سے شکار ہوجاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے گنا ہوں کے معاملہ میں کلی احتراز کا مکلف نہیں گردانا۔ یعنی اس سے منہ ہب کا مطالبہ بینہیں ہے کہ اس سے بھی گناہ کا صدور نہ ہو یا بھی اس کے ذہن وقکر میں لغزش کروٹ نہ بدلے۔ بلکہ صرف اور صرف اس قدر ہے کہ بیتی المقدور پاکبازی و نیکی کے معیاروں کو قائم رکھنے کی سعی کرے اور اس پر بھی اگر گناہ ومعصیت کی جاذبیتیں اسے بہکا ہی دیں تو فوراً متنبہ ہواور اللہ تعالیٰ کے آگے بخشش کے لئے دعاوطلب کے ہاتھ کی بیلا دے۔

''واماً ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعنبالله الله هو السميع

العليه " " ﴿ اورا كرشيطان كى طرف سے كوئى تحريك تهميس محسوس موتو الله سے پناه ما تكو۔ وہ يقيناً سننے والا اور تبہارى فطرى كمزوريوں كوجانے والا ہے۔ ﴾ عصمت آئم كم كاعقبيده كيونكر بيدا موا

ان حالات میں عصمت انمیکاعقیدہ حضرات شیعہ میں کیونکر پیدا ہوا۔ جب کہ اس کے کتاب اللہ وسنت رسول اللہ میں کوئی نص موجو دنہیں اور جب کہ یہ عقیدہ خلاف عقل بھی ہے۔
اس کا جواب معلوم کرنے کے لئے اوّلاً اس تاریخی پچھواڑ اور بیک گراؤنڈ پرغور کرنا چاہئے۔جس نے اس عقیدہ کے لئے راہیں ہموار کیں۔ یہ ظاہر ہے خلافت راشدہ تک شیعی اختلاف کی نوعیت غیرسیاسی تھی۔حضرت علی دیا نتراری کے ساتھ یہ بچھتے تھے کہ بربنائے قرابت داری،خلافت کا حق آ تخصرت مال اللہ علیم اجمعین سے بچھتے تھے کہ اسلام کا مزاج شورائی ہے۔

''وشاورہ مدنی الاصر ''﴿ اور آپ معاملات میں مشورہ کرلیا سیجئے۔ ﴾ اس لئے خلیفہ وہ قرار پائے گا۔جس پر صحابہؓ کی معتد بہ جماعت جمع ہوگی۔حضرت علیؓ نے اپنی رائے پراصرار نہیں کیا۔ کیونکہ وہ خوب جانتے تھے کہ میخض ایک تعبیر ہے اور اس کی دوسری تعبیر وہ ہے جوان کے علاوہ جلیل القدر صحابہؓ نے اختیار کی ۔

حضرت علی کے بعد بنی امیہ کے دور میں اس سیاسی اختلاف نے بالکل دوسرا ڈھنگ اختیار کیا۔ اب تک روز مرہ کی عملی زندگی پراس اختلاف کی کوئی پر چھا ئیں نہ پڑیں تھیں۔ چنا نچہ حضرت علی اور ان کے اتباع اسی انداز سے نمازیں پڑھتے تھے۔ جس طرح دوسر سے صحابہ اسی طرح روز سے رکھتے تھے۔ جس طرح دیگر صحابہ لیمنی زندگی کے تمام ظہورات میں ان کا اسلام عامتہ المسلمین کے اسلام سے کسی طرح مختلف نہیں تھا۔ مگر جب یہ تلخیاں بنوامیہ کی بیہودگیوں کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھیں تھ شعیت میں بھی روٹل کے طور پرشد پر عصبیت بیدا ہوئی۔

شیعیت اسلام کےخلاف ایک سازش کا نام ہے

تاریخ کے اس موڑ پر ایران کی مغلوب مجوسیت اور کچلی ہوئی یہودیت میں سازش ہوئی اور پیطے کیا گیا کہ اسلام سے اس کے غلبہ وتفوق کا انتقام لینا اس طرح ممکن ہے کہ آپس کے اس اختلاف کو اپنایا جائے۔ اس میں اپنا مخصوص عقیدہ اور روح وافل کی جائے اور اس کو الیی شکل میں دھالا جائے کہ بظاہر بیا سلام کا ایک فرقہ ہی رہے۔ گر اسلام کی کوئی ادا اور اسلام کا کوئی حسن اس میں باقی نہ رہے۔ یعنی اس کے عقیدوں کے محور یک قلم بدل دیئے جائیں۔ اس میں اطاعت

ومحبت کی سمتیں بھی از سرنومتعین ہوں اور ایک ایسا متوازی نظام تجویز کیا جائے جو بتدریج اثرات ونتائج کے اعتبار سے اسلام کا حریف اور مدمقابل ثابت ہوسکے۔

ہمیں بیرمان لینا چاہئے کہ بیسازش کا میاب رہی ۔اسلامی تاریخ کامعمولی طالب علم بھی پیجا نتاہے کہ اسلام اورمسلمانوں پرجوجوآ فتیں آئیں۔ان کی جہ میں یہی تصور کارفر ماتھاجس اُ کو جوسیت اور یہودیت نے پیدا کیا۔اس سازٹی گروہ کے سامنے دشواری پیقی کہ اگر بیا اسلام کے اسی ڈھانچے کو قائم رہنے دیتے ہیں۔جس کوآ مخضرت کالٹیائی نے پیش کیا اور عقیدت ومحبت کے دائروں کو نبوت تک محدودر کھتے ہیں اور ماتھوں کو دوسرے آستانوں پرنہیں جھاتے تو اس سے بیہ خدشہ لاحق ہے کہ مخالفت وعناد کی وہ فضا بگڑتی ہے جس کی تلخیوں میں عمراً اضافہ کیا گیا۔اس لئے نبوت کے مقابلہ میں امامت کولامحالہ لا نا پڑا۔ آپ اگر شیعہ کتب وروایات کا مطالعہ کریں گے تو ایک چیز جوآپ کی توجه کواس طرف موڑے گی وہ بیہوگی کہ یہاں خدااور رسول کووہ اہمیت حاصل نہیں ہے جو آئمکو ہے۔ یہاں فضائل ومناقب اور مجزات وکرامات اور اختیارات وعلوم کی فراوانیاں کچھاس طرح کی میں ہیں۔ نبوت ورسالت کی کورکو بہر آئیند بتی ہوئی نظر آئے گی اور یوں معلوم ہوگا کہ امام حسین اور ائمہ اہل بیت کے مقابلہ میں معاذ اللہ ایددوسرے درجے پر ہیں۔اس لٹر پچرکا اثر ہے کہ ایک شیعہ نفساتی طور پر مجبور ہے کہ وہ محبت ووابستگی اور لگا وَاور تعلق خاطر کی ہر ہر كيفيت كوصرف آئمهابل بيت تكمحصورر كطاوراس حقيقت كونه سمجه كهاصل مين مقصود بالذات تواسلام ہےاور بیرہ کسوئی اور معیار ہے جس کی نسبت سے فضائل ومنا قب کی قدریں متعین ہوتی ہیں۔ یعنی اسلام میں اطاعت وعقیدت کے لئے ایک اصول متعین ہے جس کی رعایت بہر آئینہ ضروری ہے۔

فرق مراتب

یہ اصول فرق مراتب کا ہے۔ اس میں جو شئے محبت وعقیدت کے لائق ہے وہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہمتا ہے۔ وہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہمتا ہے۔ والذین المنوا اللہ حباللہ " " ﴿ اوروہ لوگ جوموَمن ہیں وہ اللہ کوزیادہ چاہئے ہیں۔ ﴾

پھر دوسرے درجہ پرمحبت وعقیدت کامحور آنخضرت کالٹیڈ کا اسوہ حسنہ ہے۔'قبل ان کمتھر تحبون اللّٰم فاتبعونی یحببکھ اللّٰم ''﴿اےرسول کہددو کہ اگر تہمیں واقعی اللّٰہ ہے محبت ہے تو میری پیروی اختیار کرو۔اس پرخو داللّٰۃ تہمیں چاہنے لگے گا۔﴾

تیسرے درجہ پر صحابۃ اور آئمہ اہل بیت ہیں۔ جن میں پھر ایک ترتیب ہے۔

" والسبقون الاولون من المهجرين والانصار والذين اتبعوبم بأحسان

دضی اللّٰہ عنہ حد ودضوا عنه "﴿ ورمهاجرین وانصار میں سے جن لوگوں نے سبقت کی اور وہ خدا اور میں اللّٰہ عنہ حدثوث اور وہ خدا اسے خوش اور وہ خدا سے خوش ہوئے ہوئے خدا ان سے خوش اور وہ خدا

فرض بیہ کہ جب عصبیت وسازش نے مل کرایک نیاروپ دھارا تو ضرورت محسوں ہوئی کہ عقیدت ومجت کی موجودہ ستوں کو بدلا جائے۔ کیونکہ اگر محبتوں کے باب میں تو ازن اور فرق مراتب کا بیا نداز قائم رہتا ہے تو پھریہ سازش کا میاب نہیں رہتی اوراس اختلاف کے لئے کوئی وجہ جواز نہیں رہتی جو صحابہ سے ہے۔ کیونکہ یہی تو دین کے حامل وسرچشمہ اور مبلغ ہیں۔ انہیں کی وساطت سے دین ہم تک پہنچا ہے۔

عصمت آئم کے عقیدے کو ماننے کی ضرورت یوں بھی محسوس ہوئی ہے کہ شیعہ حضرات چونکہ اصولاً ان ذرائع ہی کے قائل نہیں جن سے احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہم تک منتقل ہوا۔ مزید برآ ں ان کے ہاں ہمیشہ سیاسی خلفشار میں رہنے کی وجہ سے کوئی سلسلہ روایت مرتب نہ ہوسکا جوآ مخضرت تک پھیلا ہوا ہوا ورجس کی ایک ایک کڑی نقادان فن کے سامنے ہو۔ اس لئے مرویات کے اس نقص کو چھپانے اور جرح ونقد کے تیز کا نول سے بچنے کے لئے عصمت آئم کہ کا ایک عقیدہ گھڑا گیا۔ تاکہ جب بات ان کی طرف منسوب ہوجائے تو اس پر کوئی رائے زنی نہ ہوسکے اور جربے واب ہی لیا جائے۔

ختم نبوت ایک مثبت عقیدہ ہے

غرض جہاں تک ختم نبوت کے حدود کا تعلق ہے اس میں یہی چیز داخل نہیں کہ آپ
آئخضرت کے بعد کسی نبوت کے قائل ہیں یانہیں۔ یہ شے بھی داخل ہے کہ عقیدت و مجبت کے نئے
شے محور اب تلاش نہیں کئے جائیں گے اور قیامت تک کے لئے یہ کافی ہوگا کہ کتاب وسنت کی
روشنی سے استفادہ کیا جائے گا۔ اب کسی کی ذات کا ماننا یا نہ ماننا کفر واسلام اور ہدایت و گمراہی کا
معیار نہ بن سکے گا اور کوئی شخص بھی اس موقف پر فائز نہیں ہوگا کہ اس کی وجہ سے ہدایت رہنمائی کی
سمتیں بدل جائیں اور کوئی عصبیت اور گروہ بندی جائز نہ ہوگی جس سے کتاب وسنت کا مرتبہ ثانوی
ہوجائے۔

ختم نبوت ایک مثبت اور ایجا بی عقیدہ ہے اور ایک طرح کا پیرایہ بیان ہے۔اس کا مطلب بیہ ہے کہ وجی والہام کا وہ انداز جواطاعت وتعبد کامقتضی ہے تکمیل تک پہنچ چیکا اور ہدایت کے تمام مضمرات کھر کر نگاہ اعتبار کے سامنے آچکے۔اب یہ سی جماعت کے لئے روانہیں کہ ان سے ہٹ کر عقیدت و محبت اورا طاعت و فر ما نبر داری کے اور اور صنم خانے نقیر کرے۔اب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دینی اقدار کو معین کر دیا گیا اور واشگاف طور پر بتادیا گیا کہ تو حید میں کن کن نزاکتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔عبادات کی کیا کیا شرا اکھا اور تفصیلات ہیں۔ معاشرت اور تدبیر منزل کے کیا کیا اصول ہیں اور سیاسی واقتصادی ربحانات کو کن کن سانچوں میں ڈھالنا چاہئے۔ جب بیسب کچھ ہوچکا تو ہمیں بتایا جائے کہ اجرائے نبوت سے کیا مقصود ہے؟۔اب اگرکوئی صاحب نبوت وعصمت کالبادہ اوڑھ کر جلوہ گر ہوبی جا کیں تو ہمیں کن نے مسائل کی تلقین کریں گے۔جن کو اب تک ہم نے نبیس سنا اور کن جدید تھائت کی طرف توجہ دلا کیں گے جن اسلام نے ہر ہر شے کی بوری بوری وضاحت کر دی ہے تو دنیا و قبی کی سعادتوں سے بہرہ مند اسلام نے ہر ہر شے کی بوری بوری وضاحت کر دی ہے تو دنیا وقبی کی سعادتوں سے بہرہ مند مونے کے لئے بیکا فی ہے۔

دراصل بیلوگ نہیں سمجھتے کہ اس وقت مسلمانوں کے سامنے اشکال کیا ہے؟۔اشکال ہیہ نہیں کہ خضرت مسیح کی وفات ہو چکی یا وہ زندہ آسان پر موجود ہیں۔ اشکال بیہ بھی نہیں کہ آنخضرت مالٹین کے بعد نبوت کا کوئی امکان ہے یا نہیں۔اشکال بیہ ہے کہ اسلام نے جن اصولوں کی وضاحت کی ہے اور زندگی کی عملی سمجھیوں کوجس انداز سے سلجھایا ہے اس وقت ان اصولوں کو کیونکررائے کیا جائے اور اس انداز کو کس طرح اپنایا جائے۔

اگرزی نبوت ہماری مشکلات کاحل ہوتی یا عصمت آئمہ کاعقیدہ ہمیں ادبار وسفل کے دائروں سے نکال سکتا تو آج ہم یقینا زندگی ہے مختلف میدانوں میں کامیا بی سے تگ و تا زکر سکتے۔
مگر آپ نے دیکھ لیا کہ اس ڈ ھنگ کے مزخرفات سے ہمیں نہ صرف بیر کہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا بلکہ الٹا نقصان پہنچا ہے۔ اس لئے آؤان سب کو چھوڑ کر کتاب وسنت ہی کو آزما ئیں اورا پئی توجہ کو دوسری ہمام سمتوں سے ہٹا کر اسی ایک سمت پر مرکوز کر دیں اور اس کے بعد بھی اگر ہم کامیا بی سے ہمکنار نہ ہوں ۔ پھر بلا شبہ کسی ٹی روشن کی طرف دوڑ نا اور کسی نئی تحکمت کی پیروی کرنا ہمارے لئے ضروری ہوجائے گا۔ لیکن اس وقت بھی مرز اقادیا فی کا ظہور وادعاء افسوں ہے کہ نا قابل النفات ہوگا۔ کیونکہ ان کے عریض ووسیع لٹریچ میں عمل وسعی کے تقاضوں کا کوئی جواب نہ کور نہیں ۔ اس میں جو پچھ ہے اس کوان تین لفظوں میں یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ دعاوی ، پیشگو ئیاں اور ان کوش بیانب بابت کرنے کی نا کام کوشش اور بس ۔

# کیا قادیانی ایک الگ قوم ہیں ایک علمی بحث

فرقه بإاقليت

یدمسکدخالص دستوری و آئینی ہے کہ آئندہ قانونی چو کھٹے میں مرزائیوں کی کیا حیثیت ہو؟۔ انہیں مسلمانوں کا ایک گراہ فرقہ ، ایک برخود غلط شاخ اور جادۂ حق وصدافت سے ہٹی ہوئی ایک جماعت قرار دیا جائے یامستقل قوم۔الگ مذہب اور مخصوص اقلیت سمجھا جائے؟۔

ختم نبوت کے ضمن میں ہم نے عرض کیا تھا کہ جہاں تک اسلامی نقط نظر کا تعلق ہے ختم نبوت بنیادی مسلمہ ہے اور اس میں قطعاً اتن لچک نبیس ہے کہ مرز ائی علم الکلام کی تاویلات فاسدہ کا متحمل ہو سکے۔

کیونکہ تاویلات کے لئے پچھلمی شرائط ہیں۔ادب ونحو کی پابندیاں ہیں اور اسلامی ذہن کے ساتھ سازگاری کی الیمی قیود ہیں جن کوا گر کھوظ رکھا جائے تو قادیا نی تحریفات کے لئے کوئی وجہ جواز باقی نہیں رہتی۔

### تاويلات كمختلف مدارج

ہم نے اس تنقیح کو بھی واضح کیا تھا کہ خم نبوت کے معاملہ میں قادیانی برتاؤ کو تاویل قرار دینااس اعتبار سے توضیح ہے کہ اصطلاح میں بہر آئینہ اسے تاویل ہی تھ ہرایا جائے گا۔لیکن اگر تاویل کے مختلف مدارج ہیں اور ہر ہر درجہ اپناالگ تھم رکھتا ہے تو پھریہ جس درجہ کی تاویل ہے اس کے ڈانڈے معانی کے اعتبار سے ملے ہوئے ہیں۔

قوم کسے کہتے ہیں

ہم نے اس تلتہ کی بھی تشریح کی تھی کہ جب ایک گروہ عملاً معاشرہ میں اپنی جداگانہ حیثیت قائم کرلیتا ہے۔ اپنی عصبیت اور تعلقات ووابستگی کے اعتبار سے پچھ نے مرکزوں کو اپنالیتا ہے تو وہ ایک الگ قوم ہی رہے گا۔ اگر چہ بعض چیزوں میں یا اکثر چیزوں میں وہ دوسروں سے اشتراک رکھتا ہو۔ کیونکہ قومیت کی صحیح صحیح تعریف یہی ہے کہ ہروہ رشتہ جو آپ میں عصبیت کی لہروں کو تیز کردیتا ہے۔ عقیدت کی سمتوں کو بداتا ہے اور آپ میں دوسروں سے مختلف نوع کے جذبات کو برا چیختہ کرتا ہے۔ قومیت سے تعبیر ہے۔ اس کسوٹی پر قادیانی حضرات کو پر کھئے۔ ان کی

نمازیں الگ ہیں۔مساجد جدا گانہ ہیں اورمعاشرتی اعتبار سے اتنی بیگا نگی ہے کہ کوئی قادیانی عام مسلمانوں سے رشتہ ناطہ جائز نہیں سمجھتا۔

### جذبات كااختلاف

پر جذبات کے لخاظ سے بھی اتی دوئی کہ آپ جن باتوں سے خوش ہوتے ہیں وہ ان کے لئے مطلق خوشی کا سبب نہیں ہوسکتیں۔ مثلاً آپ بیہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں خالص اسلامی نظام رائج ہو۔ گرقادیانی اخبارات نے ہمیشہ اس رائے کی مخالفت کی۔ آپ کی بیہ خواہش ہے کہ پاکستان اور ہندوستان میں تقسیم کی جو کیر کھینچ دی گئی ہے۔ اب بیقائم رہے۔ بلکہ زیادہ گہری اور مضبوط ہوتی جائے۔ گرقادیانی اس خواہش کے اظہار میں قدر تا مخلص نہیں ہوسکتے۔ کیونکہ ایک تو ان کا قادیان ہندوستان میں رہ گیا ہے۔ دوسرے اس تقسیم سے آدھی جماعت 'مخلیفتہ اکسلمین' کی ہدایات و فیوض سے محروم ہوگئی ہے۔ لہذا جب عقیدہ اور عندیات کے اعتبار سے وہ بالکل دوسری طرح کے محسوسات رکھتے ہیں تو پھر خالص سیاسی نقطہ نظر سے نہیں کیوں الگ قوم نہ کہا جائے۔

بيمناظرانها بجنهين

ہم صرف اس نکتے کی اور وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہوسکتا ہے کہ عام قادیانی حضرات ہماری اس رائے کومض مناظراندائی قراردیں اور بظاہر مخالفت کریں۔ گران کے خواص جانتے ہیں کہ یہی وہ مطالبہ ہے جس کو منوانے کے لئے خود ظفر اللہ نے زور دیا اور ہندوستانی نمائندہ سرسیتلو ادسے بیکہا کہ ہندوستان میں قادیا نیوں کو ایک اہم اقلیت قرار دیا جائے۔ اگر عام قادیانی سوچیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ اس میں انہیں کا فائدہ ہے۔ وہ ایک مرتبہ اس پوزیشن کو مان لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ بیہوگا کہ آ ہستہ آ ہستہ ان سے پاکستان میں وہی برتاؤ ہونے لگے گا جو دوسری اقلیتوں سے ہوتا ہے اور اگر وہ فرقہ کی حیثیت سے ان حقوق ومفادات پر قابض ہونا چاہیں گواہیں گے ہو ایس کے جو عام مسلمانوں کے لئے مخصوص ہیں تو اس کا نتیجہ بیہوگا کہ ان کے خلاف تلخیاں زیادہ عین بیں ساتھ میں گی اور یہ بھی سی صلفہ سے انتخاب جیت نہیں سکیں گے۔

چو مدری ظفر الله کاعارضی اقتدار

چوہدری ظفر اللہ کے موجودہ اثر ورسوٹ سے الگ ہوکر انہیں سوچنا چاہئے کہ ان کا حقیقی فائدہ کس بات میں مضمر ہے۔ کیونکہ جلد یا بدر پو ہدری ظفر اللہ کا بیاثر بہر آئینہ ان سے چھننے والا ہے۔انہیں یادر کھنا چاہئے کہ بڑی سے بڑی ملاز متیں بھی کسی گروہ کے لئے کوئی تحفظ نہیں ہوتیں۔
حقیقی تحفظ ہہہ کہ پاکستان کے دستور میں ان کے لئے مخصوص اقلیت کی حقیت سے جگہ ہو۔ اب
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تجویز ان کے حق میں اتنی ہی مفید ہے تو ہم اس کی کیوں تائید کرر ہے
ہیں؟ جواب یہ کہ دو وجہ سے ایک تو یہ کہ جب بیہ ہم سے الگ ایک گروہ ہیں۔ دینی اور وہنی اعتبار
سے ان کا راستہ ہم سے جدا ہے تو کیوں دستور کے لحاظ سے بیہ ہم سے الگ نہوں۔ دو ہر ہیں ہوتا و کیوں دستور کے لحاظ سے بیہ ہم سے الگ نہوں۔ دو ہر ہیں یہ ما اسلامی چونکہ ان کے تقصیلی عقا کہ سے آگاہ نہیں۔ اس لئے فرقے کی حیثیت سے انہیں موقع مائی ہم اسلامی چونکہ ان کے تقصیدوں کو متاثر کریں۔ چنا نچہ ملتا ہے کہ ان کو گمراہ کریں اور اپنے غلط پر اپیگنٹر ہے سے ان کے عقیدوں کو متاثر کریں۔ چنا نچہ اسلام میں یہ بمیشہ اس روپ سے متعارف ہوتے ہیں کہ ہم ایک تبلی جاعت ہیں اور است کا مرزائیت کی دنیا ہے اسلام میں یہ بمیشہ اس روپ سے متعارف ہوتے ہیں کہ ہم ایک تبلی کی جائی دیا ہیں۔ حالانکہ مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ مرزائیت کی معلوم ہوجائے کہ پاکستان میں ان کی آئین حیثیت کیا ہے؟ تو پھر وہ ان کے دام میں نہیں معلوم ہوجائے کہ پاکستان میں ان کی آئین حیثیت کیا ہے؟ تو پھر وہ ان کے دام میں نہیں معلوم ہوجائے کہ پاکستان میں ان کی آئین حیثیت کیا ہے؟ تو پھر وہ ان کے دام میں نہیں اس طرح کا بہتا کریں جس طرح اقلیت سے کرنا چاہئے لیکن ہم اس پر بھی آ مادہ نہیں ہیں کہ آئیں اسلام کے بہتا کا موقع دیں۔
ام سے نا جائز فائدہ اٹھانے کا موقع دیں۔
آئی میں تور میں مرز ائیوں کی جگہ

میمسکلہ بہت پیچیدہ ہے کہ مرزائیت کا مقام اسلامی فرقوں میں کیا ہو؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک صحبت میں ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ انہیں بہرآ ئینہ مؤولین ہی میں شار کرنا چاہئے۔اب جب کہ پاکستان نے ایک نئی سیاسی کروٹ لی ہے تو اس میں خواہ کوئی نظام حکومت چلے۔اتنا تو ہوگا ہی کہ دستور میں ان کی حیثیت کو متعین کیا جائے اور اس حیثیت کے مطابق ان کے حقوق کی وضاحت ہو۔

ہمیں مولانا ابوالکلام آزاد کی رائے سے انفاق نہیں ہے کہ تاویل کے ہر ہر مرتبہ کا ایک ہی ہو۔ تاویل کی اصطلاح میں آئی کچک نہ ہونا چاہئے کہ اسلامی مزاج ونصوص کی صریحاً مخالفت کے باوجود کوئی گروہ اسلام کے دائر سے سے نہ نکل سکے۔ اگر تاویل کے مراتب مختلفہ کا کھا ظ کئے بغیر اس کی ہر ہرصورت کو جائز گوارا کیا گیا تو پھرانکا روار تداد کی ضرورت ہی باقی نہ رہے گی۔ فرض کیجئے اس کی ہر ہرصورت کو جائز گوارا کیا گیا تو پھرانکا روار تداد کی ضرورت ہی باقی نہ رہے گی۔ فرض کیجئے اس سے استدلال کرتا ہے کہ خوداللہ ایک شخص غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے اور اس شرک خالص کے لئے اس سے استدلال کرتا ہے کہ خوداللہ

نے اپنے گئے جمع کے صیغوں کو اور جمع کے ضائر کو استعال کیا ہے۔ لہذا ضرور اسلام میں شرک کی انٹی موجود ہے تو اسے جائز تا ویل نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح آگر کوئی شخص ''کونوا قردۃ کا سخاسٹیں ''سے تناسخ پر استدلال کرتا ہے یا بہائیوں کی طرح آیات قیامت کی تا ویل کرتا ہے تو اس کے گفر میں کوئی شبہیں رہتا۔ اس لئے قادیا نیوں کے ذہبی موقف کو متعین کرنے کے لئے جمیں ہید کی خطری گا کہ قطع نظر اس کے وہ اجراء نبوت تک استدلال کے کن پر چھ راستوں سے بہیں ہید وہ خود خش نبوت کا عقیدہ ہمارے ہاں کس نوعیت کا ہے۔ آگر نبوت ا کمال واتمام کی ان مزلوں تک بہی ہے کہ اب کوئی حالت منظرہ باقی نہیں رہی۔ آگر آن مخضرت کا گئی نہوں کے دین کے منزلوں تک بہی ہے کہ اب کوئی حالت منظرہ باقی نہیں رہی۔ آگر آن مخضرت باقی نہیں مرت کے بات کو بیان فر مادیا ہے تو آپ کے بعد کسی نئے ڈھونگ کی خصرف یہ کہ ضرورت باقی نہیں مرت تا تا ہے کہ کوئی نبوت کے ماننے سے آن مخضرت کا گئی ہے۔ بلکہ نئی نبوت کے ماننے سے آن مخضرت کا گئی ہے۔ بلکہ نئی نبوت کے ماننے مرکز وں سے لوگوں کو بٹنا کر ان کارخ اپنی طرف موڑ ہے گا۔ اور تو جہات ووابستگی کے پرانے مرکز وں سے لوگوں کو بٹنا کر ان کارخ اپنی طرف موڑ ہے گا۔

لہذا قادیانیت کی بیر حیثیت ہرگز نہیں ہوسکتی کہ وہ کوئی فرقہ ہے یا اسلام کی کوئی شاخ ہے۔ بلکہ وہ ایک فدھیں انہت ہے اور وہ یہودیت کا جس طرح یہودیت کا بعد عیسائیت ہے اور وہ یہودیت کا فرقہ نہیں۔ عیسائیت کی شاخ نہیں۔ بلکہ مستقل دین ہے۔ جس نے منفر دعقا کد ومعا شرہ کی بنیا در کھی۔ ٹھیک اسی طرح قادیا نیت اسلام کے بعد ایک فرجب ہے۔

صرف اشتراک عقائد سے بات نہیں بنے گی۔ کیونکہ بنیادی مسائل میں یہودیت عیسائیت سے الگ تعلیمات کا نام نہیں۔اس طرح عیسائیت اسلام سے مختلف نہیں۔تاہم سیر الگ الگ نمہ ہب ضرور ہیں۔اس طرح قادیا نیت بھی اشتراک عقائد کے باوجودایک الگ نم ہب ہے۔

صرف ایک فرق البته ان مذاہب میں اور قادیا نیت میں ہے اور وہ یہ کہ حضرت موکی اور حضرت مولی اور حضرت مولی اور حضرت میں ہے اور وہ یہ کہ حضرت مولی اور حضرت میں اور حضلت میں ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے اور مسلمانوں کے دینی مزاج کو بدلتا ہے تو لامحالہ وہ نئے مرہب کی بنیا در کھتا ہے۔

ہماری رائے میں خود قادیا نیوں کواس بات پر اصرار نہیں کرنا چاہئے کہ وہ مسلمانوں کی ایک شاخ ہیں۔ کیونکہ وہ خودالیا نہیں سجھتے۔ بہی سبب ہے کہ وہ دیا نتداری سے عام مسلمانوں کے ساتھ رشتہ داری کو ممنوع گردانتے ہیں۔ ان کے پیھے نماز نہیں پڑھتے اور ان کے جنازوں میں شریک نہیں ہوتے۔ لہذا خودان کے لئے بہی مناسب ہے کہ بیایک قوم کی حثیت سے پاکستان میں رہیں۔ اقلیت کی بیر مایت بھی ان کے لئے بس ایک ناگزیر مایت ہے جو حالات کی مجور یوں سے دی گئی ہے۔ ورنہ خالص اسلامی طرز عمل قوبی ہے جو حضرت ابو بکر نے مرتدین کے مقابلہ میں اختیار کیا۔ یہاں کی ریاست چونکہ مشتر کہ جدوجہد کے اصول پر منصر شہود پر آئی ہے۔ مقابلہ میں اختیار کیا۔ یہاں کی ریاست چونکہ مشتر کہ جدوجہد کے اصول پر منصر شہود پر آئی ہے۔ اس لئے قانون مجبور ہے کہ انہیں شہریت کے تمام حقوق بخشے اور ان کی حفاظت کرے۔

ہمارے نزدیک ایک تعلیم کی حیثیت سے قادیا نیت کا موسم گزرگیا۔اس کے پاس موجودہ پود کے لئے کوئی پیغام نہیں۔اس دور کے لئے اس کے دامن میں کوئی شے نہیں۔ تعجب یہ ہے کہ اتنا کھوکھلا ندہب کیونکررائج ہوگیا۔بات یہ ہے کہ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے بعد طبیعتوں میں ایک طرح کی مایوی تھی۔ایک طرف انگریزاورام یکہ کے پھیلائے ہوئے پادری اسلام پرجملہ کرر ہے تھے۔دوسری طرف دیا نداسلام کے خلاف زہراگل رہا تھا۔مولا نامجمعلی موئیری ویکھلانا تھے۔ تقادلتہ امرتسری اُلگاری کے جواب میں شجیدہ اور متین علمی لٹریچ کا انبارلگار ہے تھے۔ مگراس میں وہ ادّعاء نہ تھا۔ ہمیشہ مسلمانوں نے جس سے دھوکہ کھایا۔

مرزا قادیانی نے اس نفسیاتی ماحول سے فائدہ اٹھایا اور حامی اسلام کے روپ میں میدان مناظرہ میں کود پڑے اور پھرا دعاء ولاف زنی کے ایسے ایسے کرشے دکھائے کہ بیہ حضرات اس فن میں ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔

انگریز کے دامن فتنہ پرورنے اس آگ کو ہوادی۔ پھر کیا تھا انگریزوں کا بیخود کا شتہ
پوداد کیھتے دیکھتے شعلہ جوالہ بن گیا۔ اب وہ فضا جو مرز ائیت کے لئے سازگارتھی باتی نہیں رہی۔
انگریز کی سر پرسی ختم ہو پچکی ہے۔ پادر یوں کا زور بھی ٹوٹ گیا ہے۔ مباحثہ ومناظرہ کی بساط بھی
الگریز کی سر پرسی ختم ہو پوکی ہے۔ پاس کوئی پیغام نہیں۔ اس لئے بیاب صرف چو ہدری ظفر اللہ کے
الب چکی ہے اور چونکہ اس کے پاس کوئی پیغام نہیں۔ اس لئے بیاب صرف چو ہدری ظفر اللہ کے
انجکشنوں پر زندہ ہے۔ لہذا ان سے کوئی بحث یالڑ ائی نہیں اور نہاب اس سے پچھانا کدہ ہی ہے۔ ہم
ان کو جمونا مانتے ہوئے بھی بیر عایت ان سے برتنا چاہتے ہیں کہ انہیں اقلیت کی حیثیت سے آئیدہ
دستور میں جگہدی جائے۔

## نبوت ورسالت كاايك عامفهم معيار

انبیاء کیم السلام کے آئے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وقت کے کچھ سوالات ہیں جو ابھر رہے ہیں۔ کچھ تفاضے ہیں جن کا زندگی کا چوکھٹا بنانے میں حصہ ہے۔ کچھ خیالات وافکار ہیں جو ذہنوں کو اپنی طرف کھنے رہے ہیں۔ انبیاء آکر ان سوالات کے مقابلہ میں ایک متعین مؤقف اختیار کرتے ہیں۔ ان تقاضوں کے اعتبار سے اسلامی برتاؤ کی وضاحت کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ زندگی کے ان نظریات میں جو پھیل رہے ہیں اور پھیلائے جارہے ہیں۔ جق وصدافت کی مقدار کتی ہے۔ وہ سچائیوں کو قبول کرتے ہیں اور ان سچائیوں میں ملے ہوئے جھوٹ کو تھکرا دیتے ہیں۔ ان سے پہلے پوری زندگی کا ایک نقشہ ہوتا ہے۔ جس پر لوگ عمل پیرا ہوتے ہیں اور ان کا فرض منصی ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس پورے نقشہ کا جائزہ لیس۔ نقشہ کی ایک تفصیل کو دیکھیں اور پھر اصلاح وہدایت کا جو پر وگرام پیش کریں۔ اس میں پوری زندگی کا پھیلا وہو۔ وہ بتا ئیں کہ معتقدات میں کیا کیا جائزہ ایس ہیں۔

یعنی اس وقت کی پوری تدنی ومعاثی زندگی پر حکیماندانداز سے نظر ڈالیس اوراس وقت کے تمام مضمرات وامکانات کوسا منے رکھ کرجس وقت وعصر کے وہ پنجیبر ہیں۔ایک جیاتالا انحیمل لوگوں کے سامنے پیش کریں۔اس میں وقت کے وہ تمام سوالات سمٹ کراس طرح آ جا کیں کہ بحث ونظر کا کوئی گوشہ تشذنہ دہے۔

یہ واضح رہے کہ نبوت کے جمال جہاں آ راء کی بیصرف ایک جھلک ہے یا یوں کہنے کہ صرف ایک پہلو ہے نظر وفکر کا۔ ورنہ اس باب میں اور بھی کئی چیزیں کہنے کی ہیں جو آئندہ پیش کر ندف آئندہ نیش کی جائے گی۔ جب بیاصول طے ہوگیا کہ پیغیم رکی ژرف نگاہی وقت کے نقاضوں کو پیچائے میں غلطی نہیں کرتی اور باریک سے باریک مکنونات کو بھی ٹٹول لیتی ہے تو اب اس حقیقت کے بچھنے میں کوئی الجھا ونہیں رہے گا کہ اس کی بعث و تبلیغ سے خود زمانہ یا عصر کس صدتک متاثر ہوتا ہے اور بیز مانہ یا عصر کیا شئے ہے؟ آ سے اس سوال پر بھی گئے ہاتھوں غور کرلیں۔ زمانہ تعبیر ہے۔ ان قوتوں سے ان عوامل سے اور خیالات وافکار کی ان موجوں سے جو کرلیں۔ زمانہ تعبیر ہے۔ ان قوتوں سے اس قدر جاننے کے بعد اب نبوت کے روفعل کو معلوم کرلین دشوا نہیں رہے گا کہ اس کی تعلیمات اس نہے کی ہونی چا تبئیں کہ ان سے وقت کی تمام تو تیں کرلین دشوا نہیں رہے گا کہ اس کی تعلیمات اس نہے کی ہونی چا تبئیں کہ ان سے وقت کی تمام تو تیں کر این دھوں میں ڈھلنے کر این دھوں میں وقت کی تمام تو تیں کہ ان موجوں اور نصورات ونظریات کے تمام طلقے نئ شکل میں ڈھلنے کر این دھوں میں مول کو اور نصورات ونظریات کے تمام طلقے نئی شکل میں ڈھلنے

کے لئے آ مادہ۔غرض پنہیں کہ ان میں کہ ہرایک کواپنی زندگی میں کامیابی بھی نصیب ہواور دہ اس حد تک کامران وخوش بخت بھی ہو کہ بہر آئینہ ایک نمونے کا معاشرہ قائم کر کے دنیا سے رخصت ہو۔ بلکہ صرف بیہ ہے کہ ان کے پیغام اور دعوت میں انقلاب آفرینی اور تغییر کی پوری صلاحیتیں موجود ہوں۔

اس سلسلہ کی ایک اہم کڑی اور ہے اس کو بچھ لینے کے بعد نتائج خود بخو دآ بے کے ذہن میں آنا شروع ہوجائیں گے اور وہ ہے۔ حکومت، ریاست یا بیئت حاکمہ بیہ ہے زمانہ کا اوّلین مفہوم! یا نبوت کاحقیقی مخاطب! یا حریف۔اس کی بیکوشش رہتی ہے کہ خیالات وافکار اور رسم ورواج کے سانیج اس طرح دھلیں کہ جس سے اس کے اقتد ارکوٹیس نہ لگے۔ البذا نبوت کی زو میں سب سے پہلے وقت کی یہی حکمران قو تیں آتی ہیں۔سب سے پہلے انہی ایوانوں میں ایک جھٹکا اور زلز لمحسوس ہوتا ہے۔ یعنی عوام الناس ہے بھی قبل نمر ود دعوت ابرا ہیمی کے دوررس نتائج پر نظر ڈالٹا ہےاور بنی اسرائیل اور قبطیوں سے بھی پیشتر خودفرعون اس کا دھڑ کا دل میں یا تا ہے۔اس مخضرتمہید کے بعدمسکلہ بڑی حد تک نکھر گیا ہے۔اب بیہ بتائیے کہ مرزا قادیانی کے اوعائے نبوت ہے ونت کے کن تقاضوں کا جواب ملا اور وفت کے کون کون سوال حل ہوئے اور انگریزی حکومت ان کی دعوت سے کس حد تک متأثر ہوئی ۔ گورنمنٹ ہاؤس میں کیا غلغلہ ہوااور بھنگھم پیلس میں کہاں کہاں شگافوں نے منہ کھولا۔ جواب میں اتنی مایوی اور قنوط ہے کہاسے جواب سے تعبیر کرنا ہی غلط ہے۔مرزا قادیانی کےسار لے لئریچرکو کھنگال ڈالنے کے بعد بھی دعوت یا پیغام کے تشم کی کوئی چیز نہیں ملتی۔وقت کےوہ سوالات جن بران کے معاصرین نے نہایت خوبی اور بلاغت سے بحثیں کی ہیں۔ان کی مصنفات کے صفات ان سے بالکل تہی ہیں۔ان کی کتابوں سے یہ بالکل متر شح نہیں ہویا تا کہ بیکوئی سلجھا ہوا پروگرام لائے ہیں یاان کی کوئی دعوت ہے یا موجودہ عصر کے تہذیبی وثقافتى رجحانات كےخلاف بدايخ مستقل بالذات خيالات ركھتے ہيں۔ يااسلام بى كى كوئى ايى تعبیر پیش کرنا چاہتے ہیں جووفت کے شکوک وشبہات کا از الدکر سکے اور اسلامی موقف کوموجودہ نظریات کی روشنی میں زیادہ وضاحت سے بیان کر سکے۔

ان میں سے کسی چیز کو بھی مرزا قادیانی نے چھوا تک نہیں۔ تمام تصنیفات گھٹیافتم کی مناظرانہ بحثوں سے معمور ہیں۔ جن میں نہ تقید کا کوئی اصول مدنظر ہے، نہ صحت مند طرز نگارش کی کوئی جھلک اور حکومت کے سامنے تو انہوں نے یوں پوٹا فیک دیا ہے۔ جس پر آج پورانا پوٹینسٹ بھی شرما جائے۔ اب اگریہ نبوت ہے تو پھر جمیں بتاد بیجئے کہ ڈھونگ کسے کہتے ہیں؟

پغیبرمناظر نہیں ہوتا ، علیم ہوتا ہے

جس طرح حاذق طبیب کے لئے بیضروری ہوتا ہے کہ وہ مریض کی ایک ایک بیاری کو پہچا تتا ہواور پھراسے بی بھی معلوم ہو کہ ان بیار یوں میں زیادہ اہم اور توجہ طلب بیاری کون ہے؟ ٹھیک اسی طرح انبیاء کا ہاتھ قوم کی نبض پر ہوتا ہے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ جسم وروح پر کن کن امراض کا حملہ ہے۔ پھر انہیں اس شے کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کن عوارض کا علاج پہلے ہونا چاہئے اور کون عوارض بعد میں توجہ طلب رہیں گے۔

پھرجس طرح اصلی شئے تشخیص ہی نہیں اور بیار یوں کے مدارج مخلفہ کی پہپان ہی نہیں۔ بلکہ معالجہ ہے۔ یعنی اچھا اور کا میاب طبیب وہی نہیں جو ایک نظر میں عوارض کی عہ تک پہنی جائے۔ بلکہ وہ ہے جو اس انداز سے مریض کا علاج کرے۔ جو واقعی اس کے لئے صحت بخش اور مفید ہو۔ یہیں سے ایک طبیب اور حکیم کی راہیں جدا جدا ہوتی ہیں۔ طبیب صرف علائم ظاہری کو جانتا ہے۔ ادوبیا وران کے خواص کی معرفت سے ہمرہ مند ہے۔ اس سے زیادہ نہیں اور حکیم کی نظر مریض کی حالت نفسی پھی رہتی ہے۔ اسے اس کا بھی علم ہے کہ معالجہ کے حقاف و متعدد طرق میں مریض کی حالت نفسی پھی رہتی ہے۔ اسے اس کا بھی علم ہے کہ معالجہ کے حقاف و متعدد طرق میں توقع رکھتا ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جسم سے پہلے اس کی روح کو چارہ سازی کی افادیت کا یقین ہو جائے اور بیاری نے بہ بے حملوں سے جن صلاحیتوں کو ختم کردیا ہے وہ پھر لوٹ آئیں۔ علاج وہ علی اس کی جو بیارہ سے جو بیارہ علاج اس کی ہوتا ہے وہ پھر لوٹ آئیں۔ علاج وہ علی اس کی جو بیارہ سے جو بیارہ سے جو بیارہ علاج اس کی روح کو چارہ سازی کی افادیت کا یقین ہو جائے اور بیاری نے بہ بے حملوں سے جن صلاحیتوں کو ختم کردیا ہے وہ پھر لوٹ آئیں۔ علاج وہ علی ہو کی جدی ہو کی جدی ہو تھی ہو کی جدی ہو کی جدی ہو کی ہو کی اس کے بعد کی شئے ہے۔

اسی طرح ایک پیغیری کامیانی یہی نہیں کہ وہ قومی جسم کے تمام عوارض سے آگاہ ہو۔ بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کا طریق علاج حکیمانہ ہو۔ اس میں بیرعایت رکھی گئی ہو کہ نسخہ ایسا تجویز ہو کہ جس سے روح کی بالیدگی کا اہتمام سب سے پہلے ہو۔ علاج اس ڈھنگ سے ہو کہ ذہن کی تازگی اور قلب کی بثاشت سب سے پہلے بلیٹ کر آئے۔ نبوت کا بیعام پیانہ ہے۔ جس کی تعیین کے لئے بہت بڑے علم کی ضرورت نہیں۔ بلکہ ہروہ شخض جواس کے حدود سے تھوڑی تی واقفیت بھی رکھتا ہے اور اس کے فداق سے آشنا ہے اس کو جانے گا۔

آ ہے! اس صدی کے قومی امراض کا جائزہ لیں اور پھر دیکھیں کہ بحیثیت مریش کے ہماری تو قعات ایک پینمبر سے کیا ہوسکتی ہیں۔ ہمارے نزدیک سب سے ہم دوچار ہوئے اور اب تک جس کے اثرات سے ذہن محفوظ نہیں ہیں۔ وہ مرعوبیت کا عارضہ ہے۔

اگریزی عہدافتدار میں احساس کہتری کا ہم اس شدت سے شکار ہوئے کہ ہماری ہر بات سے
ایک طرح کی بے چینی میکنے گی۔ سیاسیات سے لے کر فد ہب تک میں معذرت طبی کا عضر غالب
رہا۔ دین سے متعلق ہماری بڑی سے بڑی آرز ویتھی کہ کی نہ سی طرح مغربی خیالات وتصورات
سے اس کی ہم آ ہنگی ثابت ہوجائے اور ہم دوسروں سے ببانگ وہال سے کہ سکیں کہ ہمارا فد ہب
بھراللہ عقل وفکری جدید کسوٹیوں پر پوراا تر تا ہے۔ حالانکہ مینقط نظر فد ہب کی موت تھا۔ کیونکہ میتو ناس وقت زندہ دہ ہتا ہے جب اس کی حیثیت ایجا بی اور جار حانہ ہو۔ جب میز مانہ کے افلاط پر اہل
زمانہ کوٹو کے، نظری وعملی گمرا ہیوں پر ڈانے اور خوداعتدال وعقل میں سمویا ہوازندگی کا ایک ڈھب
پیش کرے۔ ورنہ علم کلام کی لیپا پوتی اور نئے نئے تصورات حیات کی تائید ونھرت اس کی گرتی
ہوئی دیواروں کوئیس بچاسکتیں۔ فد ہب جب تک آ گے رہتا ہے۔ زندہ رہتا ہے اور جہاں
اس کی حیثیت ثانوی ہوئی ختم ہوگیا۔ یہ قائد بن کر دنیا میں آتا ہے اور اپنی قیادت سے عمر ہمر
اس کی حیثیت ثانوی ہوئی ختم ہوگیا۔ یہ قائد بن کر دنیا میں آتا ہے اور اپنی قیادت سے عمر ہمر

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تظریف انگی http://www.amtkn.org

کیطن سے صالح اور عدہ منطق بھی پیدائہیں ہوتی۔اس سے ظہور پذیر ہونے والی چیزیں کیا ہیں؟
جھڑا، مناقشاور بدذوقی یا ایک طرح کا مراق۔اب بیفر مائے! مرزا قادیانی کا سب سے بڑا تخفہ
کیا ہے۔جوانہوں نے ہمیں مرحمت فرمایا۔ بہی ''مناظرہ'' یعنی پوری قوم لال کتاب ہاتھ میں لئے
ایک دنیا سے دست وگریباں ہے۔حوالہ سے حوالہ اور ورق سے ورق ٹکرار ہاہے۔انبیاء کا ورشہ یقینا
میر چیزیں نہیں ہوسکتیں۔ وہ جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ وہ ذہنوں کی بالیدگی ہوتی ہے۔فکر کا
سلحھاؤ ہوتا ہے اور عمل کی پاکیزگی۔مناظرہ،معذرت طبی اور بحث وجدل کی قیل وقال سے ان کی
تبلیغی سطح کہیں بلند ہوتی ہے۔

التدكامعيارا نتخاب

انبیاءکو چونکہ دنیامیں اس لئے بھیجا جاتا ہے۔ تا کہ اللہ کے پیغام کواس کے ان بندوں تک پہنچادیں۔ جوفکروعمل کی گمراہیوں میں مبتلا ہیں۔اس لئے انہیں قول وعمل کی وہ تمام جاذبیتیں عطاء کی جاتی ہیں جونفس دعوت کومقبول ومحبوب تھہرانے کے لئے ضروری ہیں۔انبیاء کامبعوث ہونا الله کے انتخاب سے ہے۔لہذا جب وہ کسی بندے کو چنے گا تواس کا انتخاب کتناصیح اور کس درجہ بلند ہوگا۔اس کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ پہلے انبیاء کی تاریخ پرایک نظر ڈال لی جائے۔انہیں روح ومعنی کی تمام خوبیوں سے نوازا گیا۔ قلب ور ماغ کی ہر ہر صلاحیت سے بہرہ مند کیا گیا۔ سیرت وعمل کے ہر ہرظہور سے مشرف فر مایا گیا اوراسوہ وکر دار کی الیی الیی خصوصیتیں بخشی گئیں۔جن سے ان کی محبوبیت ودلنوازی میں اوراضافہ ہو گیا۔ انبیاء کی محبوبیت ودلنوازی کی ان تمام اداؤں سے اس مقدار کے ساتھ اس کئے آراستہ کر کے بھیجاجا تا ہے تا کہ شش وجذب کی پریفیتیں عوام کوان کا گرویدہ بنا دیں اور بیاللہ کے پیغام کوزیادہ کامیابی کے ساتھ دل کی گرائیوں میں اتارویں۔ یوں تو نبوت کے بے ثار فیوض اور ظہورات ہیں لیکن ایک فیض یا ظہور ایسا ہے جس کا نبوت سے برا قريبي تعلق ہے اور وہ ہے حسن بيان، گفتگو اور اظہار مدعا كاضچے مذاق، تحرير وادب كى سحرطراز چاشنی یا فصاحت وبلاغت کی معجزانه صلاحیتیں فصاحت وبلاغت کی تعریف میں اہل فن نے بردی بری موشگافیاں کی ہیں۔آپاخصار کے ساتھ یوں سمجھ لیجئے کہ حسین ترین معنی اگرحسین ترجامہ لفظی اختیار کرلیتا ہے تواس کا نام فصاحت ہے اور انبیاء کے درجہ فصاحت پر یوں غور فر مایئے کہ انہیں جو کلام دیاجا تا ہے اس میں براہ راست اس اخلاق حسن وخوبی کی بخششوں کو دخل ہے جس کی ہلکی ہی توجہ سے بیرسارا گلستان وجود مہک رہا ہے۔عہد نامہ جدید وقدیم بڑی حد تک محرف ہے۔مگر آج بھی داؤد کا زبور پڑھو۔سلیمان کےامثال سنو۔موئی کےمواعظ پرغور کرد۔جوبائبل میں کئی

ال موضوع پر عزید کتب کے لیے بیان تشریف ایمی http://www.amtkn.org

جگہ مٰدکور ہیں۔انا جیل کی زبان اور تیور دیکھوٹے ہمیں انداز ہ ہوگا کہانبیاء کے بیان میں کس دِرجہ، بلاغت کتنی شوکت وحشمت اورکس درجه ر کھار کھا ؤ ہوتا ہے اورسب سے آخر میں پھر قر آن کو دیکھو جس میں نظم کی سی موز ونیت، شعر کا ساترنم اور نثر کا پھیلا وَ اور وسعتیں ہیں جو بیک وقت نظم ونثر کی تمام خوبیوں کا حامل ہے۔ایک ایک لفظ نہیں ایک ایک شوشہ اور لفظ کتنا ٹیکھا اور کتنا شوخ ہے۔ انداز بیان کتنامدل کتناشیریں اور پرازمعنی ہے۔ سینکٹروں تفسیریں کھی گئیں اور ہرتفسیر میں اس کے حسن و جمال اورمعنی ومغز کواپنے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئے۔لیکن نہ تو گہر ہائے معانی ختم ہوئے اور نہاس کے حسن و جمال کی داستانیں ہی کم ہوئیں اور خدا ہی جانتا ہے ابھی کتنے رازی، کتنے زخشری، کتنے ابن تیمیہ اور ابن قیم پیدا ہوں گے اور قرآن کے حکم واسرار کے کیا کیا پہلوانسان کے ذوق ادب کی تسکین کا سامان بہم پہنچائیں گے۔احادیث پراس نقط نظر سے غور کرو کہ آنخضرت کے اتوال واعمال کا بیہ مجموعہ کتنے نوادرادب اپنے اندر پنہاں رکھتا ہے۔ان کو ر ذوقوں سے بحث نہیں جنہیں وین کی صحیح سمجھ ہی عطانہیں ہوئی۔ جن لوگوں نے با قاعدہ ریاض نبوت کے ان گل بوٹوں کود یکھاہے جن کی ترتیب وتزیین میں محدثین نے بروی بروی مشقتیں اٹھائی ہیں۔وہ جانتے ہیں کہ تنہا ان کی ادبی حیثیت کتنی اوٹچی ہے۔انبیاء علیهم السلام جہال اپنے ماننے والوں کوزندگی کا ایک منجے نظام عطا کرتے ہیں۔ زمانے کی گھیوں کوسلجھاتے ہیں۔ عمل وسیرت کے نقوش کواجا گرکرتے ہیں اور تہذیب وثقافت کے ہزاروں باریک شکتے سمجھاتے ہیں۔وہاں قوم کو ذوق ادب بھی عطا کرتے ہیں۔ بیقاعدہ کی بات ہے کہ انبیاء ایک معیار اور نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔اس لئے جس ذوق اور جس معیار کے حامل ہوں گے اسی طرح کا ذوق ومعیاران کے ماننے والوں میں بھی ابھرے گا۔ غالبًا یہی وجہ ہے کہ امت محمد بیعلیہ الصلاۃ والسلام کو اس نعمت سے خصوصیت سےنوازا گیا ہے۔ آج بھی دنیا بھر کےادب کو کھنگال ڈالئے۔خالص ادبی حیثیت سے اسلامی لٹر پچرکا جائزہ لیجئے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں جو جمال ہے، جورعنائی اورخوبیاں ہیں وہ کہیں نہیں ملیں گی۔ بیالیہ مستقل موضوع ہے۔ تحقیق وتنقید کا کہ دنیا کے لٹریچر میں اسلامی ادب کا كيامقام ہے؟ \_ يقين جانئے كه جب بھى اس برغور كيا گيا اور لكھا گيا تو يہ بجائے خود ايك بہت برى خدمت موگى عالمى ادبكى \_ال مخضرتم بيد كامقصد صرف يدب كدآب ومعلوم موكه نبوت بهى ایک حسن ہے اور حسن کی پہچان کے جہاں اور بیسیوں پیانے ہیں وہاں ایک پیاندادب وذوق کی شائشگی کا بھی ہے اور ہمارا بید دعویٰ ہے کہ بیر پیانہ نسبتاً زیادہ واضح ہے۔اس صدی میں جب ایک ۔ مخص ادعائے نبوت کے ساتھ ہمارے سامنے آئے گا اور قر آن کے اس معیار کے بعد آئے گا تو

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیبال تشریف لام http://www.amtkn.org

لامحالہ ہم سب سے پہلے اس پیانے سے اسے جانچیں گے۔ ہماری کم سے کم تو قعات اس سے جوہوں گی وہ یہ ہوں گی کہاس نے اگر چرقوم کے سامنے کوئی لائح عمل نہیں رکھا۔ زمانے کے مسائل کونہیں سمجھا۔موجودہ تقاضوں پرنظر نہیں ڈالی۔سیرت وعمل کے اعتبار سے کوئی بلند نمونہ نہیں چھوڑا کم از کم اتنا تو کیا ہوتا کہ ابوالکلام کا''الہلال'' اس کے جمال ادبی کے سامنے گہنا جاتا۔ جمال کا وہ مسدس جونصف صدی سے گونج رہا ہے خاموش ہوجا تا اور عکیم الامت ڈاکٹر اقبال کی شاعری اس کی چاکری کرتی۔ یہ کیابد فداتی ہے کہ براہین احمدیہ شب ہجرال سے بھی زیادہ طویل ہونے کے باوجودایک پیرااور جملہ اپنے اندرایا نہیں رکھتی کہ جس سے ذوق کی تسکین ہوسکے۔ کیا يمى نبوت ہے۔كيا الله تعالى كامعيار بھى معاذ الله بدلتار بهتا ہے۔ يعنى ياوه زمانه تعالى كامعيار بعن عطاكرتا تھاجس سے پہاڑوں کے کلیج متاثر ہوتے ۔طیوراس کے نغموں پرسرد صنتے۔وہ انجیل اتارتاجس سے کہ یونانی وروی اپنی حکمت وفلسفہ بھول جاتے اوران لوگوں کے پیچیے ہولیتے جنہوں نے کہیں تعلیم نہیں پائی۔قرآن میں ادب کے ان ان معجزات کو نازل فرما تا کہ مخالفین بھی سنتے تورفت طاری ہوجاتی۔ (تفیض اعینهم من الدمع) اور اب بیرحال ہے کہ''خاکسار پیپرمنٹ'' (البشریٰ ج ٢ص٩٥) اور ' كمترين كا بير اغرق' (البشريٰ ج٢ص١٦١) ايسے عجائب سے نواز ا جار ہا ہے؟ كيابيه الہامات اسی چشمنکم و حکمت کا ترشح ہیں جس سے زبور کے فغمہ ہائے شیریں نے استفادہ کیا۔جس كى سطح سے سليمان كے امثال وكلمات الجرے جس سے انجيل فيض يايا اورسب سے آخريس جس کی تجلیات نے قرآن کی ایک ایک آیت کوروشنی مجنثی۔

# کیار پینمبرہ؟

ایک نفساتی تجزیه

تنوت کی پرکھ کے کئی انداز ہیں۔ایک انداز اس کی روز مرہ کی زندگی کا ہے۔اس میں ایساسلجھاؤالی پاکیز گی اور بلندی ہونا چاہئے کہ وہ عام انسانوں سے قطبی مختلف ہو۔ایک انداز دوسروں سے معاملہ کا ہے۔ یہ بھی ایسا ہونا چاہئے کہ اس پر''حقوق العباد'' کی بنیادر کھی جاسکے۔
کچھلوگ مجزات وخوارق کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں گے اور پچھلوگ صرف تعلیمات کو معیار کھیرائیں گے کہ اس سلسلہ کی اہم کڑی یہی ہے۔ کیونکہ اگر ایک شخص دعو کی نبوت کے ساتھ ساتھ ایسا پیغام بھی چیش کرتا ہے جو تمام انسانی تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور جس سے زندگی کی تمام الجھنیں دور ہوتی ہیں تو بلاشبہ یہ اللہ کا پیغیر ہے اور اپنے دعوئی میں سچاہے۔انبیاء کی پیچان کی بیخان کی بیخان

کسوٹیاں اس لئے ہیں کہ ہر مخص کا ذوق دوسرے سے علیحدہ ہے اور وہ مجبور ہے کہ اپنے ذوق کی رعایت بہرآ ئیندملحوظ رکھے علم الاخلاق کے نقط نظر سے ایک شخص پید کیھے گا کہ بیشخص جونبوت کا داعی ہے کس ڈھب کے اخلاقیات کو پیش کرتا ہے؟ ۔ کیاریکس منضبط نظام کے تابع ہے؟ ۔ کیااس لائق ہے کہاسے انسانی معاشرہ کے سامنے بطورنصب العین کے پیش کیا جائے۔عمرانیات کے ماہریوں دیکھیں گے کہ یہ جس ضابطہ حیات کو پیش کرتا ہے۔ کیا اس سے زندگی کی گاڑی کامیابی ہے آ گے بردھتی ہے؟ اور ایک سیاسی د ماغ اس کی دعوت میں ایک ایسے چو کھٹے کی تلاش کرے گا جس میں ایک ہموار متوازن اور صحیح صحیح زندگی کے نقشے کی تمام چولیں عمر گی سے بٹھائی جاسکیں۔ غرض نبوت آیک ایسی سچائی ہے جس کوکسی کسوٹی پر پر کھئے بھی ڈھٹ سے دیکھئے اور کسی تر اُز وسے تو لئے۔ یہ بیائی ہی رہے گی اوراس کے وزن یا قبت میں سرموفر ق نہیں پیدا ہوگا۔ آج ہم قارئین كے سامنے فكرونظر كا بالكل نيا پيانہ پيش كرنا جا ہتے ہيں ۔جس كولمحوظ ركھ كرمرزا قادياني كى پيغبرانہ صلاحیتوں کا جائزہ لیا جائے اور بیددیکھا جائے کہ کیا ایسا مخف کسی عقلی اعراز کامستحق ہے۔وہ پیانہ ہےنفسیات کا اسساور بیروہ فن ہے جس سے ایک شخص کے اس مزاج کا ٹھیک ٹھیک اندازہ ہوتا ہے۔خارجی زندگی جس کا مظہر ہوتی ہے۔ کیونکہ نفسیات کا بیہ مانا ہوا اصول ہے کہ ہماری زندگی کا ہر ہر طور تا بع ہوتا ہے۔اس بنے اور ڈھلے ہوئے نظام کے جس کا گہر اتعلق ہمار نے نفس باطن سے ہے۔ بینظام یا مزاج نفسی جتنا اعلیٰ اور با قاعدہ ہوگا۔ ہماری خارجی زندگی بھی اسی نسبت سے اعلیٰ اور با قاعدہ ہوگی .....اور پنجبر کے متعلق بیر بھی نہ بھو لئے کہ جہاں وہ حق وصداقت کا پیکر ہوتا ہے وہاں اس کا نفسیاتی مزاج بھی نہایت عمدہ نفیس اور منضبط ہوتا ہے۔

اسعلم کی دسترس اتن زبردست ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے زندگی کے بڑے بڑے ہو ہمدمعلوم ہوجاتے ہیں۔ چند مثالوں سے اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کیجئے۔ فرض کیجئے ایک هخص کے بال الجھے ہوئے ہیں اور وضع میں بے قاعدگی اور بے تر نبھی ہے تواس سے یہ معلوم ہوگا کہ اس کے ذہن میں سلجھاؤیا قرینہ کا احساس مفقود ہے۔ یا پیشخص جمالیات کے ذوق سے قطعی محروم ہے۔ ایک شخص کی بیعادت ہے کہ جب سوتا ہے تو پوری طرح منہ ڈھانپ کر، اس سے اس کی بید کر وری معلوم ہوگی کہ بیزندگی کے مصائب میں گریز اور فرار کی راہ کو زیادہ پہند کرتا ہے اور اس میں مقاومت اور مقابلہ کی صلاحیتیں کم ہیں اس طرح فرض کیجئے ایک شخص بار بار گفتگو کرتے وقت اپنے متعلق زیادہ تھے بان کرتا ہے اور اپنی ذات کو بات چیت کا مرکز ومحور مظہراتا ہے تو ایس شخص اس وہم میں مبتلا ہے کہ لوگ اس سے کہ ولچھی لیتے ہیں۔ حالانکہ وہ اس سے زیادہ کا مستحق

ہے۔اسی طرح جو شخص بلاضرورت اپنی پر ہیز گاری کے ڈھنڈورے پیٹتا ہے۔وہ در حقیقت اس جھول کودور کرنا چاہتاہے جواس کی واقعی زندگی میں پیدا ہو گیا ہے۔ یعنی ہماری زندگی کی ایک ایک حرکت ایک ظہور نیے تلے نظام کے تابع ہے جو ہمارے باطن میں کارفرما ہے۔اس اصول کو سامنے رکھے اور سردست مرزا قادیانی کی ایک حرکت کا نفسیاتی جائزہ لیجے۔آپ کی کتاب ہے (نورالحق ص ۱۵۸ تا۱۹۲ ، خزائن ج ۸ص ۱۵۸ تا ۱۹۲) اس میں یا دری عماد الدین کے خرافات کا جواب مندرج ہے۔ہم جواب کی اہمیت پرغور کئے بغیر جوکلراغور وگلر کے لئے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ بہ ہے کہ ایک جگہ بھنا کرآپ نے پادری عمادالدین کوملعون قرار دینا جا ہا ہے۔ ہم اس میں کوئی مضا کقہ نہیں سجھتے اور اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتے کہ عربی اور اردو میں اس کے معنوں میں کیا اختلاف ہے جو چیز غورطلب ہے وہ ملعون قرار دینے کی نوعیت ہے۔ آپ نے لعنت لعنت کی جوگردان شروع کی ہے توان کانمبر پورے ایک ہزار تک جا پہنچایا ہے۔ لینی کتاب میں ایک ہزار مرتبہ گن کراوراس پر با قاعدہ نمبر ڈال کر لعنت کا لفظ زیب قرطاس فرمایا ہے۔ بتایے نفسیات کے ادنی طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس حرکت کی آپ کیا توجیہ فرما کیں گے۔ بیہ واضح رہے کہ موقع کی مجبوری سے علیہ اللعنة کہددینا یا بیکہنا کہاس پر ہزار لعنت ہے۔ بیاور بات ہے ہماس کے جواز ومواقع جواز پرنظر نہیں ڈالیس گے اور گن گن کر ہزار مرتب لعنت لعنت کی گردان کرنا بالکل شے دیگر ہے۔ بیرہ حرکت ہے جونفسیات کا دلچسپ موضوع بن سکتی ہے اورجس سے مرزا قادیانی کی نفسیات کا تجزیه بوسکتا ہے۔اس سے پہلی بات توبیمعلوم ہوتی ہے کہ لکھنے والے ک طبیعت میں گھٹیا پن ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ظرف عالی نہیں اوراس کا بھی انداز ہ ہوتا ہے کہ ربیہ شخف د ماغی توازن کھو بیٹا ہے۔ بیرظاہر ہے کہ وہ خض جور پنمائی کی پا کیزہ غرض سے آیا ہواس کو تعصّبات کے اعتبار سے الیا ہر گر نہیں ہونا جا ہے۔ اس کے لئے تو بیزیا ہے کہ وہ بہت سنجیدہ، بہت او نیجا اور متوازن ہو۔اس کی باتوں اورتح بروں سے بیرمتر شح ہونا چاہئے کہاس کا دل ود ماغ سیح اور مختدا ہے۔ یہ جب خوش ہوتا ہے تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں اور جب بگڑتا ہے تو اس رکھ ر کھا وَاورسلیقے کے ساتھ کہ اس کے مرتبہ ومقام کوکوئی گزندنہ پنچے اور دشمن انگاروں پرلو نے لگے اور مرزا قادیانی کی اس حرکت سے دشمن کو تکلیف تو کیا پہنچے گی البتہ وہ ان کی اس خفیف الحرکتی پر الثا بنے گا کہ عجب منخرے سے پالا پڑا ہے کہ جس کو گالی دینا بھی نہیں آتا گالی میں بھی اتنی جان تو ہو کہ اس کو ہزار مرتبہ دہرانا نہ پڑے۔

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف الکی http://www.amtkn.org

## دومختلف دعوىل

نبوت تجديد

انبياعليهم السلام كوجهال فكروعمل كي سينكرون ون خوبيول سي بهره مندكيا جاتا بومال كل كراوروضاحت سے كہنے كى صلاحيت خصوصيت سےان كوعطاء ہوتى ہے۔ يعنى ان ميں بيرملكہ ہوتا ہے کہ بات ایسے انداز اور ڈھب سے کہیں کہ سننے والے کے دل میں اتر جائے اور ایک متعین اثر پیدا کرے۔ یعنی ان کی دعوت کی حقانیت اور سچائی میں شبہ ہوتو ہو۔ سننے والے اس غلط نہی میں ہرگز نہیں رہتے کہ پیرکہتا کیا ہے۔زیادہ واضح اسلوب میں یوں سجھنے کہ انبیاء علیہم السلام جب تشریف لاتے ہیں اور اپنے پیغام کورنیا تک پہنچاتے ہیں تووہ اپنے منصب اور دعویٰ کواس ڈھنگ سے پیش كرتے ہيں كہ خاطبين اولين كے لئے افكار كى تخبائش تو فكل سكتى ہے۔ گرينييں ہوسكتا كماس كى دعوت کی حقیقت ہی سرے سے ان پرمشتبہ ہوجائے۔ بالخصوص ان لوگوں پرمشتبہ ہونا توقطعی قرین عقل نہیں جو پہلے مانے والے ہیں۔جنہوں نے ان کی تعلیمات کواینے کا نول سے سنا۔ کتابوں اور صحیفوں کو رہ ھااور خلوت وجلوت میں ان کے ساتھ شریک رہے۔ بیتو بلا شبہ ہواہے کہ جب بیہ پا کباز گروہ دنیا سے اٹھ گیا ہے تو اس دعوت کی مختلف تعبیریں ہونے لگیں۔ بلکہ اس کی تعبین تک میں شک وشبہ کی آندھیاں چلنے لگیں لیکن سیم جھی نہیں ہوا کہ مؤمنین کی صفوں میں اس طرح کا بنیادی اختلاف رونما ہوجائے۔ جواصل دعوت اور منصب ہی پر پردے ڈال دے۔عقیدت وغلو نے بار ہاایک پیغمبرکوجواللہ کا فرستادہ اور بندہ ہوتا ہے۔الوہیت کی چوٹیوں تک پہنچایا ہے۔گمریہ کبھی نہیں ہوا ہے کہ اس کے ماننے والول میں اس موضوع پر بحث چل فکا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھایا نہیں؟ اور پھر یہ بحث بھی الیں بے ڈھب کہ خوداس کی کتابوں سے دونوں طرح کی تائیدات مہیا ہوسکیں۔ کیونکہ انبیاءسب سے پہلےجس چیز کوصفائی اور وضاحت سے پیش کرنے یر مامور ہیں وہ یہی ان کا منصب اور دعوت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کی تاریخ میں ہمیں تین ہی طرح کے گروہ ملتے ہیں۔ایک وہ جنہوں نے اللہ کارسول مان لیا۔ دوسراوہ جنہوں نے اٹکار کیا اور تیسراوہ جن پر جہل اورغلو کی وجہ سے ان کی دعوت مشتبہ ہوگئی ۔گمریپرواضح رہے کہ بیگروہ مخاطبین اوٌ لین اورمؤمنین کانہیں ہوتا۔ بلکہان میں کچھتو وہ لوگ ہوتے ہیں جو براہ راست ان ذرائع تک دسترس ہی نہیں رکھتے جو حقیقت تک پہنچا سکیں اور پچھوہ مخالف ہوتے ہیں جو دینی حقیقت کوعمداً عقیدت ومحبت کےروپ میں پیش کر کے بگاڑ نا جا ہتے ہیں۔جیسےعیسا ئیت کےمعاملہ میں ہوا کہ پولوس نے اس ونت تک حضرت مسیح کی پرزور مخالفت کی۔ جب تک وہ ان میں موجو در ہے۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ اب میدان صاف ہے تو اپنی نبوت کا دھونگ رچایا اور عیسائیت کے خدوخال تک کوسنح کرڈ الا لیکن انبیاء کی پوری تاریخ میں اس حقیقت کی ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ ا کیشخص نے تو نبوت کا او نیجا دعو کی کیا ہوا دراس کے ماننے والوں نے اور مخاطبین اوّ لین نے پوری دیانتداری سے اس سے کہیں کم درجے کا اسے اہل سمجھا ہو۔ یعنی جوش محبت اور غلوعقیدت نے انبیاءکوخدا کے جاہ وجلال کا پیکرتو تھم رایا ہے ۔لیکن بھی ابیانہیں ہوا کہ خود ماننے والوں نے اسے نبوت کی بلندیوں سے ینچاتارلیا ہواور تجدید واصلاح کی مندیر لا بٹھایا ہو۔ بیخصوصیت صرف مرزا قادیانی کوحاصل ہوئی ہے اوراس کی وجہ ظاہر ہے کہ آخروفت تک خودان کے ذہن میں پیہ کھٹک رہی کہ میرامنصب کیا ہے کیا میں واقعی اللہ کا نبی ہوں یا صرف تجدید واصلاح کے منصب پر مجھے ٹرخایا جارہا ہے؟ بات بیہ ہے کہ مرزا قادیانی لہری آ دمی تھے۔ جب بھی خوش فہمیوں نے زور مارا تو نبوت کے فراز اعلیٰ تک احمیل گئے اور پیغیرانہ بلندیوں تک کوچھوآ ئے اور جب دماغ متوازن ہوااورمور کی طرح اپنے پیروں پرنظر پڑی تو عاجزی کی اہر طاری ہوگئی اور آپ نے بیر کہنا شروع کیا کہ توبہ قب نے نبوت کا ادّعا کب کیا ہے۔ میں تو صرف آنخضرت ملا اللہ المتی ہوں اورسواتجدید کے اور کسی شے کا مدعی نہیں۔سوال بیہ ہے کہ جس شخص کے ذہن میں الجھا ؤہو جو خود ا پیے منصب سے متعلق یقین کے ساتھ کوئی رائے نہ رکھتا ہوا درجو بیک وقت متضا درعاوی کی رہ لگا تا ہو، کیا ایبا شخص ذہنوں میں کوئی سلجھاؤ پیدا کرسکتا ہے۔ کیا اس کے ماننے سے د ماغوں میں روشنی کی کوئی کرن آسکتی ہے۔ چنانچہ مرزائی ذہنوں میں جوایک طرح کی پیجید گی اور پریشانی آپ محسوس کرتے ہیں اور تناسب اور سلجھاؤ کا فقدان پاتے ہیں توبیدر حقیقت متیجہ ہے۔ اسی نمونے کا جس نے تربیت ہی الیمی یائی ہے۔ فکر ونظر کی ٹیڑھ اور ژولیدگی سے اب ہر ہر مرز اُئی پراس کا بیا ثر ہے کہ استواری کے ساتھ ریکسی مسئلہ برغور ہی نہیں کر سکتے۔ مجازی نبی اورظلی نبی

مرزا قادیانی کی کتابوں میں اتنا الجھاؤ، تکراراور ذوق صحیح سے محرومی وتہددتی کا مظاہرہ ہے کہ کوئی شخص بھی انہیں بالاستیعاب نہیں پڑھ سکتا۔ بلکہ خود ذوق صحیح کی پہچان ایک طرح سے بیہ ہے کہ پڑھا لکھا آ دمی اس معاملہ میں سپر ڈال دے اور اپنے بجز کا پوری طرح اعتراف کرے۔ لینی سوائے ایک طرح کے مراق اور بدذوقی کے بینا ممکن ہے کہ ان کی کتابوں سے شخف پیدا ہو سکے۔میرا اپنا بیعال ہے کہ بار ہاان کی کتابیں پڑھنے کا عزم کیا۔ بظاہر کتاب ہاتھ میں اٹھا بھی

لی کیکن چندہی صفحے پڑھنے کے بعدد یکھا کہ دل ود ماغ قطعی بغاوت پرآ مادہ ہیں۔نا جاہا، ہمت ہاردی اور کتاب رکھ دی۔ صرف ایک دلچسی البتدان میں الی ہے جومطالعہ پر بھی بھی اکساتی ہے اور وہ ہےان کا روایق تضاد اور بے تکاپن،ایک ہی صفح میں بسا اوقات بیاتی مختلف اور متضاد باتیں کہیں گے کہ آپ کامخطوظ ہونا تطعی ہے۔زیادہ پرلطف حصدان کی کتابوں کا وہ ہوتا ہے جہاں یا پے منصب پرروشنی ڈالتے ہیں۔ یہاں دیکھنے کی چیزیہ ہوتی ہے کہ بیا کید م کتنااونچا اٹھتے ہیں اور پھر کس تیزی سے زمین پر آ رہتے ہیں۔ بھی توبی گمان ہوتا ہے؟ نبوت کے تمام فراز وں کوانہوں نے ان کی آن میں طے کرلیا اور لا ہوت کے کناروں کوچھوآئے اور کوئی فضیلت الی نہ چھوڑی جس كا انتساب انہوں نے اپنی طرف نه كيا ہواور كبھی عجز وا كلسار كا بيعالم كه ايك ادنی وحقير مسلمان ہیں ۔جن میں کوئی تعلی اور اُدعانہیں ۔طبیعت کا بیرا تار چڑھا ؤپوری تحریرات میں چھایا ہوا ہے۔ جب نبوت کا دعو کا کرتے ہیں تو ابن مریم کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ بلکہ اس ہے بھی ایک قدم آ گے بڑھ کرمنم محمد واحمد تک کا نعرہ مستانہ مارتے ہیں اور نہیں شرماتے۔ پھر جب اعتراضات سامنے آتے ہیں تو اپنا مقام اتنا گرالیتے ہیں کہ انہیں دائرہ اسلامیت میں رکھنا بھی دشوار ہوجاتا ہے۔جھوٹااورسچاہونا تو خیرایک الگ بحث ہے۔ یہاں اصلی مصیبت بیہ ہے کہ مرزا قادیانی عمر بھر اس چکر سے نہیں نکلے کہ یہ کہاں کھڑے ہیں؟ ان کا دعویٰ کیا ہے؟ لوگ انہیں کیا سمجھیں اور کیا جانیں؟ ان کا کمال یہ ہے کہ اس کے باوجود بہتضاد اور تناقض کو بردی حکمت سے باہم سمودیت ہیں ۔مثلاً ایک ہی وقت میں بیجھی کہتے ہیں کہ بیےغیرتشریعی اورظلی نبی ہیں اور بیجھی فرماتے ہیں کہ مجازی نبی ہیں۔ حالانکہان دونوں باتوں میں برا فرق ہے۔ غیرتشریعی اورظلی نبوت کے بیمعنی ہیں کہ بینبوت کی ایک قتم ہے۔جس میں ان کے عقیدے کے مطابق دعویٰ تو ہوتا ہے۔الہامات سے بھی نوازا جاتا ہے۔ گرشریعت یا پیغام نہیں ہوتا اور مجازی کے معنی اس کے بالکل الث ہیں۔ لیتی غیر حقیقی ان دونوں میں جوفرق ہےاس کو یوں سبھھے کہ مرزا قادیانی جب اینے کوظلی اور غیر تشریعی نبی قرار دیتے ہیں تو وہ اپنے لئے مراتب نبوت میں سے ایک ادنی مرتبہ چن لیتے ہیں۔ کیکن جب وہ کہتے ہیں کمان کی نبوت مجازی ہے تواس کے بیمعنی ہوتے ہیں کہ سرے سے منصب نبوت پر فائز ہی نہیں اور ان کو جو نبی کہا جاتا ہے تو وہ محض ایک پیرایہ بیان ہے۔ جیسے کو کی شخص اینے گدھے کوازراہ محبت اسپ تازی کہددے یا اسپ تازی کوشیر قراردے تواس سے اس کی حقیقت نہیں بدلے گی۔ گدھا، گدھاہی رہے گا اور گھوڑا، گھوڑا ہی رہے گا۔ گویا غیرتشریعی نبی اورتشریعی نبی میں فرق مرتبہ کا ہےاورمجازی نبی اور نبی میں فرق نوعیت کا ہے۔ کیکن مرزا قادیانی کا بیا عجاز ہے کہ

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے یہاں تشریف لائی http://www.amtkn.org

وہ ان دونوں کو اس طرح اپنے ہیں جمع کر لیتے ہیں کہ جیرت ہوتی ہے۔ان کے ذہن کا یہی الجھاؤ لا ہوری وقادیانی تفریق کا ذمہ دار ہے۔ تعجب ان پڑئیس بیتو بے چارے اپنی افنا د طبیعت سے
ہر آئینہ مجبور تھے۔ تعجب ان لوگوں پر ہے۔ جو اس زمانے میں ان کو مانتے ہیں۔ آج دورصاف
صاف اور دولوگ بات کہنے کا ہے۔ لیعنی یا تو آپ کا ایک متعین منصب ہے اور یا نہیں ہے۔ یہ چا
دار با تیں اور چنال وچنیں کے قصاس زمانے کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اس عہد میں ذہن وفکر کی
مشغولیتیں اتی زیادہ ہیں کہ ایسا الجھاؤ ہوا، انسان قطعاً کا میاب نہیں ہوسکا۔ وہنی خوبیال ہی تو ایک
دھرے محروم ہیں اور ذہن ہی میں استواری اور استفامت نہیں۔ تو دعویٰ نبوت کس کس برتے پہ
حضرت محروم ہیں اور ذہن ہی میں استواری اور استفامت نہیں۔ تو دعویٰ نبوت کس کس برتے پر۔
ہمارے نز دیک نبوت فکری ارتفاء اور فکری سلجھاؤ کا آخری مقام ہوتا ہے اور جس کوہم نبی قرار دیتے
ہیں۔ اس کے متعلق بیعقیدہ بھی رکھتے ہیں کہوہ بہترین صلاحیتوں سے بہرہ مند ہے۔
ہیں۔ اس کے متعلق بیعقیدہ بھی رکھتے ہیں کہوہ بہترین صلاحیتوں سے بہرہ مند ہے۔

معجزہ اور پیشین گوئی ایک ہی حقیقت کے دوظہور ہیں۔ معجزہ کے معنی میہوتے ہیں کہ تکو بینیات میں گئے بندھے قوانین کی زنجریں ٹوٹی ہیں اور کوئی سانسی طریق اس کی توجیہ نہیں کر پا تا۔ اس طرح پیشین گوئی سے علم کے نیے تلے قواعد کی خالفت ہوتی ہے اور علم وخبر کے معمولی اور عامتہ الورود ڈھنگ سے اس کی توجیہ نہیں ہو سکتی۔ شق القمر مثلاً معجزہ اور خرق عادت ہے۔ اس پرا گر صرف سائنس کے نقطہ نظر سے غور کیجئے گا تو یقطعی محال نظر آئے گا کہ اسنے بڑے کرے کے دوکلڑے ہوجا کیں اور نظام مشمی میں کوئی ہلچل نہ ہو۔ لیمن تجاذب و کشش کے تمام دائرے جن کے بل بوتے پر نجوم وکوا کب کا میہ جیرت انگیز نظم و نسق چل رہا ہے۔ بغیر کسی ادنی تا ثر اور گڑ بڑ کے قائم رہیں لیمن نہتو چاند کے چہرے پر اس کا کوئی اثر ہوا ور نہ سورج کی پیشانی پڑھکن آئے۔ انسانی عقل رہا ہے۔ یہ بیچاری تو ما ننا بھی چا ہے تو نہیں مان سے کب مانتی ہو رہیں تا فرق بھی خرق عادت ہے۔

جس طرح معجزہ دلائل نبوت میں سے ہے۔ اسی طرح اس کا شار بھی نبوت کے دلائل و براہین ہی میں ہوگا۔ اس کا ڈھنگ بھی ایسا ہے کہ انسانی ذرائع علم و خبر سے اس کی توجیہ نہیں ہوسکتی۔ غلبہ روم کی پیشین گوئی ہی کو لیجئے اور اپنے طور پرغور فرمایئے کہ ایرانیوں اور رومیوں کے درمیان خوفناک جنگ ہے۔ دونوں تو میں اپنے زمانے کی بڑی اور تاریخی تو میں ہیں۔ دونوں کے

ذرائع بے پناہ اور وسیع ہیں اور دونوں حرب وقال کی خوگر اور مشاق ہیں۔ان دو منجمی ہوئی قوموں میں جب لڑائی ہوگی توبیظا ہر ہے کہ آسانی سے ایک قوم کو دوسری پرغلبہ حاصل نہیں ہوسکے گا اور پھر اگر ان میں ایک کوشکست ہوہی گئی تو پھر چند ہی سال میں اس کا خم ٹھونک کر میدان جنگ میں دوبارہ کو دیڑنا اور شکست کو فتح سے بدل دینا اور بھی مستجد ہے۔

اس کو جانے دیجئے۔ سوچنے کی بات ہیہ ہے کہ سات سال پہلے قرآن کا متعین الفاظ میں فیصلہ سنادینا کہ ایرانیوں کی اسی عارضی فتح کا کوئی اعتبار نہیں۔ رومی ہی بالآخر جنگ جینیں گے۔ کتنی بردی بات ہے۔ پیٹین گوئی اتنی واضح اور متعین ہے کہ حضرت الویکر قریش سے شرط برلتے ہیں اور حکے کی گلیوں میں پکار پکار کررومیوں کی فتح کا اعلان کرتے پھرتے ہیں۔ کیاانسانی ذرائع علم و خبرسات سال پہلے کی ایک بات کواتنے واثو ق، اتنی قطعیت اور حمیت سے بیان کرنے پر قادر ہیں؟ پیٹین گوئی کی ایک صورت بلاشبہ ہیہ ہے کہ ایک مخص حالات وافکار کی نبض پر ہاتھ رکھے اور پھر اس کی چال سے آئندہ کا اندازہ کرے۔ جیسے ہائینے نے بیگل کے تصورات سے اندازہ کیا کہ آئندہ جرمنی کی سیاسی قسمت فسطائیت اور مطلق العنانی کارخ اختیار کرے گی۔ کیونکہ بیگل کے فیار ہو اندازہ فراست ہیگل کے فیار ہو سے ہوئیک کے فیار ہو ہوں کے۔ ہیگل کے فیار ہو سے ہوئیک ہوئیک ہوئیک ہوئیک اندازے اور شخینے رہیئی کہ اس کی علمی تو جبہہ نہ ہو سکے۔ بلکہ اس کا تو کمال ہی ہیہ ہے کہ پیٹھیک ٹھیک اندازے اور شخینے رہیئی ہے۔

انبیاء کی پیشین گوئیاں آن علمی اندازوں سے قطعی مختلف ہوتی ہیں۔ یہاں آئندہ واقعات سے متعلق ایسی حقیقوں کا انکشاف ہوتا ہے۔جن کی عدمیں تجربہ وقیمین کا کوئی اصول کا رفر ما نہیں ہوتا۔ انبیاء کی پیشین گوئیاں خرق عادت یا مجزانہ خصوصیات کی حامل اسی وقت ہوں گی جب نہیں ہوتا۔ انبیاء کی پیشین گوئیاں خرق عادت یا مجزانہ خصوصیات کی حامل اسی وقت ہوں گی جب وہ وہ واضح اور متعین ہوئی اور انسانی وسائل علمی اپنے کوان کی توجیہہ سے قاصر وعا جز قرار دیں۔ ورنہ مہمل سے کہی ہوئی آئیک بات ہیں جو ہوسکتا ہے غلط ہوا ور ہوسکتا ہے کہ صحیح ہویا وہ ایسی ہے تکی اور مہمل شے ہے کہ اس کے کچھ معنی ہی مقرر نہیں۔ پیشین گوئی اور اس قسم کی مہملات میں ایک اور فرق مہمل شے ہے کہ پیش گوئی کا کہاں واقعات سے اس کی تقد یق ہوجاتی ہوتا ہے۔ چر جب واقعات سے اس کی تقد یق ہوجاتی ہوتا ہے۔ جب روی ساتویں سال جیت گئے تو مسلمانوں نے بڑی خوثی کا اظہار کیا اور مہملات توجہ والتفات کوذرہ بھی ساتویں سال جیت گئے تو مسلمانوں نے بڑی خوثی کا اظہار کیا اور مہملات توجہ والتفات کوذرہ بھی مثاثر نہیں کر پاتے۔ بلکہ ان کواس وقت استعال کیا جاتا ہے اور ان میں اس وقت معنی ڈالا جاتا ہے۔ جب بخبری میں ایک واقع ہوجاتا ہے۔

اس اجمال کی تفصیل پہہے کہ آج کل قادیا نیوں میں مرز ا قادیانی کی ایک پیشین گوئی کا بڑا اہتمام ہے۔اس کی سندات ڈھونڈھ ڈھونڈھ کر نکالی جارہی ہیں اوراس کے اہمال اور بے سکے پن کو بڑی عیاری سے دور کیا جارہا ہے۔ مرزا قادیانی کا ایک الہام (تشحیذ الاذھان جسش ا ص ۲۱۸، جون، جولائی ۱۹۰۸ء) میں ہے "داغ جرت" اس کوموجودہ انقلاب پر چسیال کرنے کی کوششیں ہورہی ہیں۔مرزائیوں نے سوچا ہوگا کہ اتنی بڑی تبدیلی سے متعلق اگر مرزا قادیانی کا کوئی الہام ان کی کتابوں میں سے نہ نکلاتو ہوی بھد ہوگی ۔لوگ کہیں گے کہ عجیب نبی ہے جو تھری بیگم کے نکاح کا ڈھنڈورا تو چار دانگ عالم میں پٹتا ہے۔گر ملک کے اس عظیم الشان ہوارے کے متعلق کی جینیں جانتا۔جس کی وجہ سے ان کی امت کو بنے بنائے مرکز ہی سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تلاش اور تفحص سے معلوم ہوا کہ الہام'' داغ ہجرت'' ہے۔جس کی تاویل ہوسکتی ہے۔ابغور فرمائے پیشین گوئی جن معنوں میں خرق عادت اور غیر معمولی حقیقت ہوتی ہے۔اس کی کوئی جھلک بھی اس میں یائی جاتی ہے۔ پہلے میتو بتائے کہنجو کی اصطلاح میں میکوئی جملہ بھی ہے۔جس سے سننے والے کے علم میں کوئی اضافہ ہوتا ہے۔ بی خبر ہے؟ انشاء ہے؟ کیا ہے؟ بیداغ ہجرت کیسا ہے کون اٹھائے گا۔ کب اٹھائے گا۔مومنوں اور عقید تمندوں کو بیز حمت گوارا کرنا پڑے گی یاد تمن اسے برداشت کریں گے۔اس کے معنی کیا ہیں؟ اوراس میں پیشین گوئی کی کون ادا پنہاں ہے۔اگر مرب کی بات مرمهمل جمله اور مرخرافات کی شم کی چیز پیشین گوئی موسکتی ہوتو پھرخود بے سکے ین، اہمال اور خرا فات کے لئے ہمیں اور معنی تلاش کرنے پڑیں گے۔

نبوت سے دست برداری

سچائی جب اذعان وآگی کے جمروکوں سے کسی کے دل پر اپنا پرتو ڈالتی ہے تو خوف
وہراس کے تاریک بادل یک قلم چھٹ جاتے ہیں اور ایک دم اطمینان و سکین سے دل یوں جرجا تا
ہے کہ جیرت ہوتی ہے۔ حضرت موکیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بلائے ہوئے جادوگروں میں
مقابلہ ہوتا ہے۔ جادوگر یہ کرشمہ دکھاتے ہیں کہ رسیاں اور لاٹھیاں ہو بہوسانپ معلوم ہوں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا تا ہے کہ گھبراؤ نہیں تم ہی سربلندر ہوگے۔ لاٹھی ہاتھ سے بھینکو،
جادوگر یہ دیکھ کر کہ وہی لاٹھی ایک اثر دھاکی صورت میں ان کے بینے ہوئے سانپوں کو دبوج اور
نگل رہی ہے۔ متحیر ہوتے ہیں، پھران پر یہ بات کھلتی ہے کہ جادواور اعجاز میں جوفرق ہے۔ وہ
جھوٹ اور سچائی کا ہے۔ حقیقت اور شعیدہ بازی کا ہے اور موسیٰ علیہ السلام واقعی اللّٰد کا نبی ہے۔ جادو
گر ہرگر نہیں۔ یہیں سے سچائی کی کا رفر مائیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ دل اسٹے مضبوط اور بے خوف

ہوجاتے ہیں کہ ابھی ابھی چند لمحے پہلے جو جادوگر فرعون کی عزت وا قبال کی دعا کیں ما نگ رہے تھے اور اس کے دبد بدورعب سے لزررہے تھے۔ اب صاف صاف اس کے سامنے کہدرہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ ''فرعون دھم کی ہم نے موسیٰ ''فرعون دھم کی دیا ہے کہ ہم نے موسیٰ ''فرعون دھم کی دیتا ہے کہ اگر تم نے یہ گستا خی کی تو میں تہمہیں سخت ترین تکلیفیں پہنچاؤں گا۔ آر اس ترجھ ہاتھ پاؤں کا دول گا اور سولی پرٹا نگ دول گا۔ 'ولا صلب نکھ فی جذوع النحل ''ان کا ایک ہی جواب ہے۔' لن نؤثر ک علیٰ ماجاء نا من البینات ''کہ جو سچائیاں ول کی گہراؤیں تک اتر بھی ہیں۔ ان کو کیسے چھوڑ دیں۔ سزا کا تہمیں اختیار ہے۔ زیادہ سے زیادہ کہی ہوگا نا کہ مرجا کیں گے۔ بلا سے تمہارا یہ فیصلہ زندگی تک ہی اثر انداز ہے۔ اس کے بعد نہیں۔ موگا نا کہ مرجا کیں گے۔ بلا سے تمہارا یہ فیصلہ زندگی تک ہی اثر انداز ہے۔ اس کے بعد نہیں۔ ''فاقض ماانت قاض انہا تقضی بذہ الحیوٰۃ الدنیا

سعید بن میں بیا گھا قار کر کے تجاج کے سامنے لایا جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہوتہ ہیں کس انداز سے آل کیا جائے۔ گویا تبہارے جرموں کی سزا بہر آئینہ آل ہی ہے۔ اب تہہیں جوسو چنا ہے وہ صرف میر ہے گئی کی کس صورت کو پسند کرتے ہو۔ حضرت سعید چھا ہے کہ جو صورت تمہیں اللہ کے ہاں عذاب اور گرفت کی پسند ہے۔ اس کے مطابق میرے ساتھ معالمہ کرو۔ کتی دلیری اور بے خوفی ہے۔

اہل تن کا ہمیشہ بہی شیوہ رہا ہے اور تھی بات ہیہ کہ خود تن وصدافت میں اتی لذت ہے کہ دنیا کی ہر ہرلذت اس کے مقابلہ میں بھے ہے۔ رونو ایک فلسفی ہے۔ اس پر بید حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ دنیا کی ہر ہرلذت اس کے مقابلہ میں بھی ہوتی ہے کہ پہلا نظام فلکی غلط ہے۔ اس کی پاواش میں اسے موت کی سز اسنما پر تی ہے۔ جس کو وہ پورے استقلال سے سنتا ہے۔ بھی بولنا اور بات ہے اور سے اظہار میں مصائب کو ہر داشت کرنا اور بات ۔ بھی کی راہ میں مصائب جھیلئے ہی سے بیہ معلوم ہوسکتا ہے کہ دل میں اس کے ساتھ وابستی کا کیا عالم ہے۔ ایک عام انسان ، سپائی اور جھوٹ کے ساتھ کوئی اخلاقی قدر وقیت یا حکم وابستہ نہیں کرتا۔ بلکہ یہ جھتا ہے کہ اصلی شے کا میا بی وکا مرانی ہے اور بید دونوں اس کے حصول کے محض مختلف ذریعے ہیں۔ بھی سپائی سے کام نگلتا ہے اور بھی اس کوقربان کر کے کامیا بی حاصل موسکتی ہوستی ہوتی ہوستی ہوس

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیبال تشریف لام http://www.amtkn.org

انبیاءلیم السلام جود نیا میں جن وصدافت کے سب سے بڑے علمبر دار ہوتے ہیں۔
ان کا معیار جن گوئی تو سب سے او نچا ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کا سچائی سے صرف یہی تعلق نہیں ہوتا
کہ بیدا مر واقعہ ہے۔ لہذا اس کا اظہار ضروری ہے بلکہ بی بھی کہ وہ اس کے پہنچانے پر مامور
ہیں۔'' فیاصد ع بہا توصر
ہیں۔'' فیاصد ع بہا توصر
عومت کیا خیال کر ہے گی اور قانون وسز اکے علقے کیونکر حرکت میں آئیں گے۔ وہ صرف بیہ عکومت کیا خیال کر ہے گی اور قانون وسز اکے علقے کیونکر حرکت میں آئیں گے۔ وہ صرف بیہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو اس کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ حضرت ابر اہیم ہی کو دیکھتے کہ جب تو حید کی سچائی نے ایک مرتبہ دل میں گھر کر لیا تو پھر آگ کے الاؤ میں کو د جانا پہند کیا۔ مگر اس سے ان سے دست بر دار نہیں ہوئے۔

انبیاء کی سب سے بڑی اور موٹی پہچان ہی ہے کہ حق کی تبلیغ میں وہ کتنے ہے باک ہیں۔ کس درجہ جسور اور دلیر ہیں۔ کیونکہ حق کوشی اور حق شعاری ہی کی تکمیل کا دوسرانام تو نبوت ہے۔ اگر ایک مدی نبوت شخص اسی حق کو چھپا تا ہے جس کے پنچانے پروہ مامور ہے اور اسی سچائی کے اظہار سے خاکف ہم رایا گیا ہے تو اس مسخر کو کون پنچمبر کہ سکتا ہے۔ جس کی تبلیغ پروہ خدا کی طرف سے مکلف ٹھ ہرایا گیا ہے تو اس مسخر کو کون پنچمبر کہ سکتا ہے۔ یہ مصلحت اندیش ہوسکتا ہے۔ نبی ہوسکتا ہے۔ نبی ہوسکتا ہے۔ نبی ہوسکتا۔

ایک مرتبہ جب مرزا قادیانی موت وہلاکت کی پیشین گوئیاں بانٹ رہے تھے اورازراہ نبوت خودہی ان کی تکیل کے سامان بھی مہیا کررہے تھے۔ خالفین نے مسٹر ڈوئی کی عدالت میں مقدمہ دائر کردیا کہ انہیں اس بلیک میلنگ سے روکا جائے۔ مرزا قادیانی کو یہ معلوم ہوا تو اوسان کھو بیٹے اور خواجہ کمال دین کی موجودگی میں نبوت سے دست بردار ہوگئے۔ آپ نے اقرار کیا کہ میں آئندہ اس ڈھنگ کی کوئی پیشین گوئی شائع نہیں کروں گا۔ جوکسی کی موت سے متعلق ہواور تو اور مولانا محمد سین بٹالوی مرحوم کوالیے کلمات سے خاطب نہیں کروں گا۔ جن سے ان کواذیت پنچ۔ مولانا محمد سین بٹالوی مرحوم کوالیے کلمات سے خاطب نہیں کروں گا۔ جن سے انہامات نہ ڈسپتی کئے جائیں۔ بین پرکوئی محسل بیٹ گرفت کرے۔ فرمائی میں بوت ہے! اس سے زیادہ بے بینی اور خوف جن پرکوئی محسل بیٹ گرفت کرے۔ فرمائی میں بالاس میں نیادہ و میت کی اتنی تو ہین و بین برداشت کر سکتے ہیں۔

#### ختم شد!



#### بسم الله الرحس الرحيم!

R

"الحمدالله رب العلمين · الرحمن الرحيم · مالك يوم الدين · اياك نعبد واياك نستعين · ابدناالصراط المستقيم · صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولاالضاليون (فاتحه ''

"الحمد للله الذي لم يتخذ ولد اولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبرة تكبيرا (بني اسرائيل: ١١١)

ي صوبي من الله احد ، الله الصهد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له تقواً احد ، الله الصهد ، المد ولم يكن له تقواً احد ، اخلاس "

"لواداد الله ان يتخذ ولد الاصطفى مها يخلق ما يشاء سبخنه هوالله الواحد القهار (زمر: ، " أن في مها يخلق ما يشاء سبخنه أو مها القهار المادة القهار المادة القهار المادة القهار المادة الما

''قل يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعاً ان الذى له ملك السموات والارض لا الله الله الا هو يحى ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبى الامى الذى يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون (عراف: ١٠٥٨ '

"ياايها النبى انا ارسلنك شابد اومبشرا ونذيرا وداعياً الى الله باذنه وسراجاً منيرا و وشرالمؤمنين بأن لهم من الله فضلًا كبيرا (حزاب: ٥٠ تا ٧٤ "

''لقد جآء كم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالهؤمنين رؤف رحيم (توبه: ١٢٨ ''

مرزاغلام احمد قادیانی پیمبر کے دعاوی کی داستان تو بہت طول طویل ہے۔اس مختصر

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف لائی http://www.amtkn.org رسالہ میں ان سب کے بیان کرنے کی گنجائش نہیں۔اس لئے اس رسالہ میں صرف ایک ہی بات بیان کی جاتی ہےوہ یہ کہ دوں فریسر سراع مرا

قادياني پيمبركادعوى

''من فرق بینی وبین المصطفیٰ فها عرفنی وماًدای '' (خطبالهامیه ص ۲۵۹، نزائن ۱۲۵ سال نے مجھے نہیں اور مصطفیٰ مگالیٰ نیامیہ کا در تا بارات کے مجھے نہیں اور مصطفیٰ مگالیٰ نیامیں کے فرق نہیں ۔خلاصہ مطلب میرے کہ میں عین مجھ میں اور مصطفیٰ مگالیٰ نیامیں کوئی فرق نہیں ۔خلاصہ مطلب میرے کہ میں عین مجھ موں ۔

قادياني پيمبر كادعوى غلط

اس دعویٰ میں ذرہ بجر بھی صدافت نظر نہیں آتی۔''چہ نسبت خاک رابا عالم پاک' جہاں تک غور کیا جاتا ہے۔ مرزا قادیانی میں کوئی ایک بات بھی محمد رسول الله طالی نہیں پائی جاتی۔ آگے چل کرتو چندایک واقعات حضور طالی نہیں ہے۔ کتب سیرۃ سے مفصل لکھے جا کیں گاور چند ایک خطوط مرزا قادیانی کے رسالہ موسومہ''خطوط امام بنام غلام'' سے تحریر کئے جا کیں گے۔ جن سے روز روشن کی طرح ثابت ہوگا کہ حضور طالی نیا اور مرزا قادیانی میں بعد المشر قین والمغر بین ہے۔ مگر یہاں انہی واقعات میں سے چندایک با تیں نہایت مختصر طور پر پیش کی جاتی ہیں۔

"كبر مقتاً عند الله ان تقولوا امالا تفعلون رصف: ٣

ا ...... کسی حدیث کی کتاب سے بیٹابت نہیں ہوتا کہ حضور مٹالٹی خواب عرجر بھی مشک وعزر کو بطور خوراک استعال کیا ہو۔ ہاں چونکہ حضور مٹالٹی خوشبو کو پسند فرماتے تھے۔ اس لئے مشک کو بطور خوشبو استعال کیا ہے۔ (سیرة النبی) بھی بھی مجلس عالیہ میں خوشبو کی انگیٹھیاں بھی جلائی جاتیں۔ جن میں اگر اور بھی بھی کا فور ہوتا۔ (سیرة النبی) مگر مرز اقادیانی کثرت سے مشک وغنر کھاتے رہے اور اپنے گھر میں بھی استعال کراتے رہے۔ چونکہ کثرت سے مشک مشکواتے اور کھاتے تھے۔ اس لئے ایک خط میں سیجی لکھ دیا کہ: '' بباعث دورہ مرض ضرورت رہتی ہے۔''

تا کہ عوام کو اعتراض کرنے کا موقعہ ندیل سکے۔ مگر مرزا قادیانی کا بیدورہ مرض مشک وغنر کھانے سے بھی زیادہ قابل اعتراض ہے۔ جناب محمد طُالِین آکو اللہ تعالیٰ نے ایسے امراض سے بالکل محفوظ و مامون رکھا۔ اگر مرزا قادیانی سے مجھ عین محمد ہوتے تو ان کو ایسی مہلک بیاری ہی لاحق

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بہاں تشریف لامی http://www.amtkn.org

نہ ہوتی ۔ حضور گالٹینے کو جب بھی کوئی بیاری ہوئی تو حضور گالٹینے بہائے کسی دوائی پینے کے صرف ایک دعاء پڑھ کراور ہاتھ پر پھونک کرجسم پر پھیرلیا کرتے اور اللہ تعالی صحت عطاء فر ما تا۔ حضور گالٹینے ہے مرض الموت میں جب کہ شخت سر در داور شدید تپ تھی۔ دوائی کا پینا پہند نہ فر مایا۔ پھر مرز اقادیانی کا کسی مرض میں مشک وعزر کھا نا میں مجمد ہونے کی دلیل ہے۔ یا خلاف مجمد ہونے کی۔ مشک وعزر کے علاوہ مرز اقادیانی نے ''بادام روغن سراور پیروں کی ہتھیایوں پر بھی ملااور پیا بھی۔''

(خطوط امام بنام غلام ص۵)

کیا کوئی ثابت کرسکتا ہے کہ حضور کا گلیز انے بھی بھی بادام روغن پیا تھااور سراور پاؤں پر ملاتھا۔ پھر مرزا قادیانی نے انگریزی ادویات کا استعال بھی کیا ہے۔ان میں سے دودوائیس زیادہ تر قابل ذکر ہیں۔

اقال..... منتكجر لوندر دوم ..... نا مك وائن \_

تنگیرلونڈرایک قتم کاعرق ہے۔جس میں الکہل (ست نثراب) کی آمیزش ننا نوے فیصدی ہوتی ہے۔اس کے پینے سے دل کوفرحت سرور حاصل ہوتا ہے۔ ٹائک وائن بھی ایک انگریزی دوائی ہے۔اس کے لفظی معنی سن کرہی اس کی اصلیت معلوم ہوجائے گی۔

ٹانک''مقوی'' وائن''انگوری شراب''۔مرزا قادیانی کے خطنمبر ۱۹ کے اس فقرہ سے '' ''انگریزی دوکان سے ایک روپید کائنگچر لونڈر جو ایک سرخ رنگ عرق ہے۔'' (خطوط امام بنام غلام ص۲) ثابت ہوتا ہے کہ قبل ازیں بھی مرزا قادیانی اس عرق کومنگوا پچے ہوئے ہیں۔اگر پہلی دفعہ منگواتے تو کیا خبر تھی کہ اس کارنگ وغیرہ کیسا ہے اور کیا چیز ہے۔

اسی طرح خط نمبر ۱۲ کے فقرہ ''ایک بوتل ٹائک وائن کی پلومر کی دکان سے خرید دیں۔گر ٹائک وائن چاہئے۔اس کا لحاظ رہے۔'' (خطوط امام ہنام غلام ص۵) سے ثابت ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی مرز اقادیانی ٹائک وائن منگوا چکے ہوئے ہیں اور اس کواچھی طرح جانتے پیچانتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ انگریزی دکان ای پلومراینڈ کولا ہورسے دستیاب ہوتی ہے۔

پس مشک وغنر کھانے والا، بادام روغن کی مالش کرنے والا اور پینے والا تحکیم لونڈر اور ٹا نک وائن استعال کرنے والا شخص اگر بید دعو کی کرے کہ:''مین فرق بینی وبین المصطفلے فیما عرفنی وصادی ''تواس سے بڑھ کر جناب سیدالم سلین مجبوب رب العالمین مخافظ کے شان والاشان میں گتاخی اور بے اونی کی مثال و نیامیں اور کیا ہوسکتی ہے؟

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تظریف انگی http://www.amtkn.org

۲..... حضور طالی ایم کی کھونے کا کوئی التزام نہ تھا۔ بھی معمولی بستر پر بھی کھال پر۔ بھی چٹائی پراور بھی خالی زمین پر آرام فرماتے۔

مرزا قادیانی نہ بھی کھال پرسوئے۔ نہ بھی نگی چٹائی پراور نہ ہی مرزا قادیانی کے بدن پر کبھی چٹائی کی بدھیاں اور نشان پڑے اور نہ ہی بھی خالی زمین پر آ رام کیا۔ بلکہ نرم اور گرم بستر بھی چٹائی کی بدھیاں اور نشان پڑے اور نہ ہی بھی خالی زمین پر آئی کہ بستر بھی خالے سے مرزا قادیانی کو بستر بھیجا۔ اس کی نسبت کھتے ہیں۔'' در حقیقت وہ بستر اس بخت سردی کے وقت میرے لئے نہایت عمدہ اور کار آمد چیز ہے۔ جو عین وقت پر پہنچا۔ جزاکم اللّٰ کہ خیر الجزاء '' (خطوطام منام غلام س)

جناب محمد عليه الصلوة والسلام كے لئے ايك انصار بيعورت بستر جيجتى ہے۔حضور عليه الصلوة والسلام بستر كووالي بجيج ديتے ہيں اور فرماتے ہيں۔" يہم بندوں كے كام كانہيں ہے۔" الصلوة والسلام بستر كووالي بجيج ديتے ہيں اور فرماتے ہيں۔" يہم بندوں كے كام كانہيں ہے۔" كويا مرزا قاديانى خالفت كى۔

اس پردعویٰ بیرکہ:''من فرق بینی وبین المصطفیٰ ''انا للّٰنے وانا البنے داجعون! سسس حضور طُلِیْنِ منیا کے مال ودولت سے نفرت فرماتے ہیں۔ لاکھوں روپ دست مبارک سے غرباومساکین وغیرہ میں تقسیم فرمادیتے ہیں۔ جب تک تمام روپیڈتم نہ ہوجائے گھر تشریف نہیں لے جاتے۔ رات مسجد میں گذارتے ہیں۔'الدنیا جیفنے وطالبہا

کلاب ''فرماتے ہیں۔حضور طالیے آغر مایا۔ قتم ہے خداکی اگر میں چاہتا توسونے چاندی کے پہاڑ میں جاہتا توسونے چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلتے۔ مگر حضور طالیے آئے مال دنیا کو پسند نہ فرمایا۔ بلکہ نفرت کی۔ مگر مرزا قادیانی کی انتہائی خوثی روپے کی آمد میں ہے۔ الہام اور وی ہوتی ہے تو روپے کی آمد کی۔''ایک دفعہ جھے قطعی طور پر الہام ہوا کہ آج آجا روپے آئیں گے۔ آنہ کم نہ زیادہ۔''

ایک دفعہ بیرومی الہی میری زبان پر جاری ہوئی کہ عبداللہ خان ڈیرہ اساعیل خان الہام ہوا کہ:'' دس دن کے بعد موج دکھا تا ہوں۔'' (نزدل اُسے ص۱۳۲، خزائن ج۱۵ م۱۲۵) یعنی دس دن بعدرو پیر آئے گا۔

دعا ئیں کرتے ہیں توروپے کے لئے۔ ٹیجی فرشتہ آتا ہے توروپیہ ہی لاتا ہے۔ دس لاکھ روپے کی آمد کواپنا معجزہ بتلاتے ہیں۔ پھر دعویٰ 'من فرق بینی وبین المصطفیٰ ختم المسلین تواپی از واج مطہرات اور صاحبزادی فاطمہ گوسونے کے زیور پہننے سے منع فرماویں اور نہ پہننے دیں۔ مگر مرزا قادیانی طلائی زیورات خود بنواکر اور تاکہ ڈلواکر دیں۔ حضرت فاطم پشہنشاہ دو عالم ماکاٹلیز کمی صاحبزادی کا لباس اونٹ کی کھال کا ہو۔ جس میں تیرہ پیوند گئے ہوں اور مرزا قادیانی اپنی لڑکی مبارکہ کے لئے رہیٹمی اور جالی کا لباس جس میں گوٹے لگا ہوا ہو تیار کرا کر پہنادیں۔(خطوط امام بنام غلام صم) پھر دعویٰ ہیڈ مین فرق بینبی وبین البصطفیٰ احزاب میں حضور کاٹلیز کم خندق کھودنے، پھر تو ڑنے اور مٹی ہٹانے میں صحابہ کے ساتھ شامل ہیں۔ سینہ مبارک کے بال مٹی سے چھپ گئے ہیں۔ تین دن کا فاقہ ہے۔ پیٹ پر پھر بندھے ہیں۔

گرمرزا قادیانی تمام عرکسی جنگ میں شریک نه ہوئے۔ بلکہ جہادکوحرام قراردے دیا اوراتنی بہادری دکھلائی که 'سیف کا کام قلم سے ہد کھایا ہم نے ' یعنی حضور طالی نی نے تعوار سے کام لیا اور مرزا قادیانی نے قلم سے ۔ گویا محر طالی نی کس سے خالفت کی ۔ بھی پیٹ پر پھر نہ باندھے۔ بلکہ بجائے پھر باندھنے کے مشک وعنر کھایا ۔ حضو سکا لیے نام مبارک پرمٹی ڈھونے سے مٹی پڑ گئے۔ مرزا قادیانی کے جسم پر بجائے مٹی کے بادام روغن پڑا اور ٹائک وائن سے بدن کی تکلیف دور کی اور تی کے راوز کو فرحت پہنچائی۔

ان الفاظ میں کرتا ہے۔''اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے قدم دھویا کرتا۔'' نجاشی حبشہ کا بادشاہ ان الفاظ میں کرتا ہے۔''اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے قدم دھویا کرتا۔'' نجاشی حبشہ کا بادشاہ اپنی خاد مانہ حیثیت کا اظہار یوں کرتا ہے۔'' خدا کی شم اگر کارسلطنت میر ہے متعلق نہ ہوتا تو میں ان کا خادم ہوتا اور ان کو وضو کراتا۔'' مگر مرزا قادیا نی جن کی شان میہ ہے کہ:'' جسٹھ بہادر ہیں۔ کرشن اوتار ہیں۔ آریوں کے بادشاہ ہیں۔ سے ناصری سے افضل اور خود سے موعود اور مہدی معبود ہیں۔ نبی اور رسول ہیں۔ عین مجمد بلکہ حمد سے بھی افضل ہیں۔ عین اللہ ہونے کا خواب دیکھ بھی ہیں۔ نبی اور رسول ہیں۔ عین حمد بلکہ حمد سے بھی افضل ہیں۔ عین اللہ ہونے کا خواب دیکھ بھی واجب انتظیم اور واجب الاطاعت اور شکر گذاری کے لائق گور نمنٹ اگریزی ہے۔'

اور گورنمنٹ اگریزی کی اطاعت کے بارے میں اتی کتابیں اور اشتہارات کھے ہیں کہ ان کے پہال اور اشتہارات کھے ہیں کہ ان کے پہال الماریاں بھر سکتی ہیں اور پھر دعویٰ یہ کہ: 'میں عین محمد ہوں۔ بلکہ مرزا قادیا نی کے سامنے بیشعر پڑھا گیا۔ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں

برور ہے ہے ہیں برط کر میں ہی ہی ہوتے۔ تو مرزا قادیانی کس سے مس نہ ہوئے۔اگر یہی نور عنبیت ہے۔ تب تو گھٹا باندھ کرآیا

ہے۔آہ!

مرا دردیست اندر دل اگر گویم زبال سوزد وگردم درکشم ترسم که مغز انتخوال سوزد

مرزا قادیانی نے عین محمہ ہونے کا دعویٰ کر کے اہل اسلام کے دلوں کو پاش پاش کردیا ہے۔ ایک بہرو پیہ بھی جب کسی کا سوانگ بھرتا ہے تو ہو بہو وہی نقشہ پیش کردیتا ہے اور دیکھنے والوں کو محوجرت بنادیتا ہے۔ مگر مرزا قادیانی سے اتنا بھی نہ ہوسکا۔ صرف زبانی جمع خرچ پر ہی اکتفا کیا۔ خدایا تو کہاں ہے۔ کیا ہوئی تیری غضبنا کی؟ حضور کاللی کے ماجت کے لئے مکہ معظمہ سے کم از کم تین میل دور فاصلہ پر جاتے۔ لیعنی حدود حرم سے باہر تشریف لے جاتے۔ مگر مرزا قادیانی اینے لئے انگریزی وضع کے پاخانے منگواتے ہیں اور خیمہ خریدتے ہیں۔ تو تمام سامان قنات و پاخانہ وغیرہ کا ہمراہ لیتے ہیں اور قادیان دارالا مان جو بقول مرزا قادیانی خدا کے رسول کا تخت گاہ اور جموم خلائق سے ارض حرم ہے۔

زمین قادیان اب محرّم ہے ، جوم خلق سے ارض حرم ہے

(در نثین ص۵۲،اردو)

حضور ماللیم کی شان میں اللہ تعالی فرما تا ہے۔ '(نك لعلی بحلق عظیم (قلمہ: ؛ '' حضور کوا پنے ذاتی معاملہ میں بھی غصہ نہ آیا۔ نہ کسی سے انتقام لیا۔ 'واصبر علیٰ ما یقولوں مرمدمان ، ، ''کے حکم کی فتیل کی۔ گرمرزا قادیانی نے سب کو گن گن کر سخت سے سخت گالیاں سنائیں ۔ بلکہ پنجیبروں کو بھی نہ چھوڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کھا کہ وہ شراب پیا کرتے سے ۔ مگرا پناذکر نہ کیا کہ میں بھی ٹانک وائن اور نکچرلونڈر کا استعال کیا کرتا ہوں۔

سرکار دوعالم مگالیمینم نے اپنی صاحبزادی کے جہیز میں ایک''مشک''پانی لانے کے لئے اور دو''چکیاں'' آٹا پینے کے لئے دیں۔ مگر مرزا قادیانی نے عین مجمہ ہونے کا دعوگا کرتے ہوئے محرطالیق اپنی لڑکی کے جہیز میں سونے کے محرطالیق اپنی لڑکی کے جہیز میں سونے کے زیورات نہایت فیتی ورلیٹی پارچات برتن وغیرہ بہت پھے سامان دیا۔ ایک خط میں جماموں کا ذکر ہے۔ شاید ریم جہیز میں دیئے ہوں۔ مگر مشک اور چکیاں نہ دیں اور حضور طالیمی کی سنت کو زندہ نہ کیا بلہ خلاف کیا۔

حضور طالیم نے فرمایا کہ میرے بعد قیامت تک تیس ایسے شخص ہوں گے جو میری

امت سے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ یاد رکھووہ کذاب ہوں گے۔ کیونکہ میں خاتم النہین ہوں۔ میرے بعد کوئی میں جاتم النہین ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مگر مرزا قادیانی نے حضرت محرکا اللیج کی امت میں ہوکر نبوت کا دعویٰ کیا اور صاف کہد یا کہ میں''امتی نبی'' ہوں۔اس طرح سے حضور کا اللیج کی پیش گوئی کواپنے اور پیورا کر دکھلایا۔

مرزا قادیانی نے اپنے لئے کہا کہا گرمیں نبوت کا دعو کی کروں تو اسلام سے خارج ہو جاؤں اور قوم کا فرین سے جا کرمل جاؤں اور پھر دعو کی نبوت کر بھی دیا اور کہا:'' ہمارا دعو کی ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔'' (حقیقت النبوۃ ص۲۳۳، بدر ۵؍ ہارچ ۱۹۰۸ء)

پس اب مرزا قادیانی کوکیا کہیں۔'عین محمر'' یا عین پرایک موٹا سا نقطہ ڈال دیں اور

یوں پڑھیں۔''غین جُمُ' کینی غین سے مراد غیر ہے۔' ویحبون ان یحمد وبدالحہ یفعلوا

(آل عہدان: ۸۸۸

''حفرت نبی کریم سکا گیا آئے کے مفصل واقعات معہ حوالہ جات اور مرزا قادیا نی

کے اصل خطوط اور تحریریں آ گے چل کر درج کئے گئے ہیں۔خوب غور سے مکرر،سہ کرربار پڑھیں
اور ان سے خود متائج اخذ کریں۔ میں نے بخوف طوالت نتائج بھی مختصر ہی بیان کئے ہیں۔مشک
کے خواص اور فوائد بھی آخیر پر کتاب مخزن سے تحریر کئے گئے ہیں۔ان کو بھی بغور پڑھیں۔

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تقریف المی http://www.amtkn.org

ر ہا اور جب دعوی صحیح ندر ہا تو مرزا قادیانی نے حضور طالی کیا گان والاشان کا استخفاف کیا جوابیت شیک عین محمد اور محمد واحمد کہ مجتبے ہاشد' العزق للله وللرسوله واللہ وصنین!

ہاتی رہاٹا تک وائن اور شکیر لونڈر کا سوال ۔ تو جب مرزا قادیانی بیاشیاء منگواتے رہے تو استعال بھی کرتے ہوں گے۔خواہ کسی بیاری کی وجہ سے ہی ہو۔ مگر حضور طالی بیانے فرمایا ہے کہ حرام اشیاء میں اللہ تعالی نے تہارے لئے شفاء نہیں رکھی اور اگر بالفرض والتقد بریسی مرض کے لئے بیہ دونوں انگریزی دوائیں دوابھی ہوں تو پھر بھی مرزا قادیانی کے لئے ان کا استعال سخت ناجائز بلکہ قطعاً ناجائز ہے کہ وائن کے معنی ہی مقوی انگوری شراب ہے اور شکیر لونڈر میں ننا نو بے فیصدی الکول ہوتا ہے۔ لیس جب مرزا قادیانی نے بحثیت عین محمد ان کا استعال کیا تو پھر اس کے فیصدی الکول ہوتا ہے۔ لیس جب مرزا قادیانی نے بحثیت عین محمد ان کا استعال کیا تو پھر اس کے بیمتیت میں مور نا سندہ طاہرین جینیت میں اللہ استعال کیا تو پھر اس کے بیمتیت میں مولئے استعفر اللہ ، استعفر اللہ ؛

غرضیکه مرزا قادیانی نے ''من فرق بینی ویس اله صطفیٰ فها عرفنی
ومارای ''کادعوک کر کے سلمانوں کے دلوں کو پاش پاش کر دیا ہے اور دیگر مذاہب والے تو بہی
کہتے ہوں گے کہ میاں جیسے مرزا قادیانی نبی بن گئے۔ ویسے ہی محمہ صاحب بھی نبی بن گئے
ہوں گے۔ آہ! مرزا قادیانی نے یہ دعوی کر کے اسلام کوس قدرزک پہنچائی ہے اور بانٹی اسلام علی
الف الف صلوق والسلام کی در پردہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کی ہے اور مسلمانوں کو مفالطہ دینے کی
کوشش کی ہے۔ مگر ' واللّٰ ہے محمہ نودہ ولو کوہ اله شر کون صف اور مسلمانوں کو مفالطہ دینے کی

ایک ضروری بات

' ووجدك عائلًا فاغنل (الضحي: ٨ '

قابل بیان بیہ کہ حضور طالی کے فقر وفاقہ ومحنت شاقہ اور شکم مبارک پر پھر باند سے کے جو واقعات کتب سیرت یا اس رسالہ میں لکھے ہیں۔ ان سے بیہ مطلب نہیں کہ حضور طالی کی خدانخو استہ افلاس وغربت کی وجہ سے ایسا کرتے تھے۔ حاشا وکلا ہر گرنہیں ہر گرنہیں۔حضور طالی ہے شہنشاہ دو جہاں ہیں۔ آپ ہی کی خاطر سے اللہ تعالی نے سب پھر پیدا کیا۔ 'نولاك لها خلقت شہنشاہ دو جہاں ہیں۔ آپ ہی کی خاطر سے اللہ تعالی نے سب پھر پیدا کیا۔ 'نولاك لها خلقت الدف لاك ''بورے بورے بادشاہ حضور طالی ہی کہ موسی کو اپنا افر سمجھتے تھے۔ صحابہ جان و مال قربان کے بیٹے تھے۔ جس طرح اللہ تعالی نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بطور آز مائش خواب میں بیٹا

ذرا کرنے کا عظم فر مایا تھا اور حضرت خلیل علیہ السلام نے اس عظم کی پوری پوری تغییل کی تھی۔ اس طرح اگر جناب جھ مائٹی آ اپنے صحاب گل آ زمائش کے لئے عظم دے دیتے کہ جھے ایک نوجوان لڑکے گوشت یا خون کی ضرورت ہے۔ کون لائے گا تو یقین جائے گا کہ حضور کاٹٹی آ کے اصحاب میں ہے۔ جن کے ہاں لڑکے تصسب ہی اپنے لڑکوں کوئل ہونے کے لئے پیش کر دیتے اور ایک بھی پیچھے نہ رہتا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت عبدالرحمٰن جب ایمان لائے تو ایک دن والد عجمے مائٹ گلے۔ ابا جان فلال جنگ میں آپ میری ذرکے نیچ آ گئے تھے۔ اگر میں اس وقت عالیہ اتو آپ کوئل کر دیتا۔ حضرت صدیق نے فرمایا۔ بیٹا اگر اس جنگ میں تو میری زدکے نیچ آ جا تا تو میں ضرورہی چھوکو بوجہ تیرے کفر کوئل کر دیتا۔ یعنی جمہ کے دیمن کوئس طرح چھوڑ دیتے۔ آب جا تا تو میں ضرورہی چھوکو بوجہ تیرے کفر کوئل کر دیتا۔ یعنی جمہ کے دیمن کوئس طرح چھوڑ دیتے۔ حضور کاٹٹی کی کی وجہ سے بھوکے پیاسے نہیں رہتے تھے اور نہ بی اس لئے شکم مبارک پر پھر حضور کاٹٹی کی میں تو میر کے بیار سے با ندھتے تھے۔ حضور کاٹٹی کی اس کے تیما فرماتے ہیں۔ قسم ہے خدا کی اگر میں چا ہتا تو میر سے ساتھ سونے چا ندی کے پہاڑ چلتے۔

نوے ہزار درہم حضور طالی خدمت میں آتے ہیں۔حضور طالی اس نوے ہزار کو تقسیم کر کے چین لیتے ہیں۔انفا قا اگر کوئی رقم قابل تقسیم بھی بوجہ ند ملنے سائل کے باقی رہ جاتی ۔ توجب تک وہ کل خرچ ندہوجاتی ۔حضور طالی کی کھر تشریف ندلے جاتے اور مسجد میں رات بسر فرماتے۔

ایک دفعہ ایک محض خدمت اقد س میں آیا اردیکھا کہ دور تک آپ مالینے آگی بکریوں کا ریوڑ کھیا ہوا ہے۔ اس نے آپ مالینے آپ مالینے آپ مالینے آپ کے سب اسے درخواست کی اور آپ مالینے آپ نے سب کی سب اسے دے دیں۔ اس نے اپنے قبیلہ میں جا کر کہا۔ اسلام قبول کرلو۔ محمد مالینے آپ نے فیاض میں کہ مقلس ہو جانے کی پرواہ نہیں کرتے۔

(سپرة النبی ج م ۲۵۵)

غرضیکه دست مبارک سے لاکھوں اور کروڑوں روپے تقسیم فرمائے۔ پھریہ گمان کرنا کہ خصفور طُلِیْ اِنْ کرنا کہ خصفور طُلِیْ اِنْ کرنا کہ حضور طُلِیْ اِنْ کہ خطاف ہے۔ آپ کا یہ فقروفاقہ اختیاری تھا۔ خدا تعالیٰ فرما تا ہے۔ ''ووجدک عائلا فاغنیٰ (الضحیٰ: ۸ ''پس جس کواللہ تعالیٰ غی کردے اس سے برھ کر اورکون غی ہوسکتا ہے۔

اصل بات بہے کہ حضور اللی اے خود فرمایا ہے۔ محد اور محدی آل کے لئے دنیالائق

نہیں۔ مجھ سے زیادہ میرے بھائی اولوالعزم رسولوں نے تکلیف اٹھائی ہے اور صبر کیا ہے اور اس حالت میں دنیا سے سفر کر کے اپنے رب سے جاملے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کے مرتبہ کو بلند کیا اور انہیں ثواب عظیم دیا۔اس لئے میں ڈرتا ہوں کہ اپنی معیشت میں فراخی چا ہوں اور کل قیامت کے دن میر ارتبہ ان کے درجہ سے کم ہوجائے۔ مجھے تو یہی منظور ہے کہ اپنے بھائیوں سے خفت نہ ہو۔

(پیارے نی کے پارے مالات ص۷۲)

چیز اٹھائے نہیں رکھتے تھے۔ اتفاق سے یا بھولے سے اگر کوئی چیز گھر میں رہ جاتی تو آپ کوسخت تکلیف ہوتی تھی۔ بلکہ آپ اس وقت تک گھر میں تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ جب تک میں معلوم ہوجا تا تھا کہ اب وہاں خدا کی برکت کے سوا پچھنیں ہے۔

(سیر ۃ النبی جلد دوم ص ۲۲۱)

ایک بارعصر کی نماز پڑھ کرخلاف معمول فوراً گھر میں تشریف کے گئے اور پھر فوراً ہی نکل آئے ۔ لوگوں کو تبجہ ہوا۔ آپ نے فرمایا۔ مجھ کو نماز میں خیال آیا کہ پچھ سونا گھر میں پڑارہ گیا ہے۔ گمان ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات ہوجائے اور وہ سونا گھر میں پڑارہ جائے۔اس لئے جاکر اس کو خیرات کردیئے کو کہ آیا۔

(سیرۃ النبی جلد دوم سے ۲۳۷)

غرضیکہ مندرجہ بالا وجوہات کےعلاوہ اور بھی کئی وجوہ ہیں۔جن کے باعث حضور مُاللَّیُمُ نے فقر وفاقہ اختیار کیا ہوا تھا۔حضور مُاللَّیُمُ نے فر مایا:''اےنفس آگاہ ہو جا کہ دنیا میں بہت سے لوگ نعمت کھانے والے ہیں۔وہ آخرت میں بھو کے اور ننگے ہوں گے۔''

"وفرحوا بالحيوة الدنيا وما الحيوة الدنيا في الاخرة الامتاع

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیبال تشریف لام http://www.amtkn.org

«الرعد: ۲۱ " من حضور ما الليام المست كغرباكى خاطر بهى فقروفا قداختيار فرمايا ـ تاكه غرباءامت كرتسلى رہے كه وه صبر سے فقروفا قه كوسنت نبوى سمجھ كربرداشت كريں اور مستحق ثواب ہوں ـ

حضور طالی نیم کا فقر وفاقہ میں بسر کرنا خدا کی مرضی اور منشاء کے ماتحت تھا۔خدا تعالیٰ کو بیہ پہند ہی نہ تھا کہ محمط کالی نیم کا اور حضور طالی نیم کے گھر والے عیش وعشرت میں زندگی بسر کریں۔مشک وعبر کھا کیں اور ریشم اور جالی اور گوٹہ زیب تن کریں اور سونے کے زیورات استعال کریں۔ بلکہ صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے فرما ویا۔

اے محمدًا پنی بیبیوں کو کہد دے کہ اگرتم دنیا کی زیب وزینت بناؤ سنگار اور آرام وآسائش چاہتی ہوتو تم میر ہساتھ نہیں رہ سکتیں۔ آؤ پھر میں تم کو پچھ مال تمہاری حسب خواہش دے کرتم کوروا نہ کردوں اوراگر اللہ ورسول کوچاہتی ہواور فقروفا قدمنظور ہے تو پھر تمہارے لئے خدا نے جنت تیار کررکھی ہے۔ جوابدالا باور ہنے والی ہے اور بید نیافنا ہوجانے والی ہے۔ 'فہا متاع الحیوۃ الدنیاء فی الانحدۃ الاقلیل (توبه: ۲۸ "'وما الحیوۃ الدنیا الا متاع

الغوور (آل عهران: ١٨٠ ''''قل متاع الدنيا قليل (النساء: ٧٧ حاصل مطلب به كه:

ا ..... حضور مالتين الولاك كه الك اور باعث ايجاد عالم بين \_

۲..... حضور مُنَافِیْنِ شہنشاہ دوعالم ہیں۔لاکھوں بلکہ کروڑ وں روپے اپنے دست کرم سے جس کوخدانے بداللہ لیمنی اپنا ہاتھ فر مایا۔غربا ومساکین وغیرہ میں نقسیم کر دیئے اور اپنے لئے بھی ایک یائی بھی نہر کھی۔

٣..... نفس پروری وتن آسانی کواچهانہیں سیجھتے تھے۔

هم ..... سونے لیعنی زروطلاء سے تخت نفرت تھی۔الد نیاجیفتہ وطالبہا کلاب فرمایا۔

ه...... قیامت تک کے امت کے غرباومسا کین کے اطمینان وسلی کے لئے فقروفاقد اختیار فرمایا۔

۲...... رؤف الرحیم نبی نے خدا کی صفت''لا یطعم''پرکار بند ہوکرسا لکان راہ خدا کو ہتلادیا کہ بغیر فقروفا قد اورمحنت شاقد کےتم خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔

یر طرف چه نورنگ کا در سال می میاند. کسسه فقروفاقه کی **ن**رمت نه فرمانی اورنه بی اس کوعیب کها - بلکه فرمایا: "الفقه فنحه ی

والفقرمني

الجوع طعام الله "

ہ..... اینے اسوۂ حسنہ کو پیش کر کے بیہ تلایا کہ دنیا کی تکالیف کا صبر سے خاتمہ کرواور عافیت کی خوشی کا انتظار کرو۔

.....14

زیں سبب فرمود پیغمبر مگر انسهٔ لوکان لدنیا قدر ماسقیٰ منها لکافر شربته بلکه می انداخت بروئے صدمحن

(مثنوی مولانائے روم)

"ولكن يواخدنكم بها كسبت قلوبكم (البقرة: ٢٠٠)"

"انها الاعهال بالنيات (بخارى ج ١ ص ٢، باب كيف كان بدؤ الوحى
اب ذيل مين حضور التينيا كي چندايك واقعات مصل طور پر كھے جاتے ہيں اوران كے
ساتھ مرزا قاديانى كے خطوط بھى نقل كئے جاتے ہيں۔ جن سے معلوم ہوگا كہ مرزا قاديانى ہر بات
مين حضور التينيا كي برخلاف كرتے رہے۔ حضور التينيا كے واقعات اور قاديانى پينيم كے خطوط يك
جاتح بركر نے سے كسى صاحب كو بيكمان نہ گذر ہے كہ خدانخواستہ حضور التينيا اور قاديانى پيمبر كے حالات بطور مقابلہ كھے گئے ہيں۔ حاشا وكلا!

چہ نسبت خاک رابا عالم پاک
حضور طالتہ ہے مبارک حالات کے ذیل میں مرزا قادیانی کے خطوط صرف یہ ثابت
کرنے کے لئے لکھے گئے ہیں کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ 'من فرق بینی وہیں المصطفلے
اس کی اپنی تحریوں ہی سے باطل ہوجا تا ہے۔ یہ خط مرزا قادیانی کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے
ہیں اور تکیم محمد سین صاحب قریثی لا ہور جو مرزا قادیانی کے مرید ہیں۔ انہوں نے چھپوائے ہیں۔
پیس اور تحکیم محمد سین صاحب قریثی گنجائش نہیں۔ جس رسالہ میں یہ خطوط چھپے ہیں۔ اس کا نام' خطوط اللہ میں انہوں غلام' خطوط اللہ میں شک وشبہ کی گنجائش نہیں۔ جس رسالہ میں یہ خطوط چھپے ہیں۔ اس کا نام' خطوط امام بنام غلام' 'ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم!

''تتجافی جنوبہ هرعن اله ضاجع یدعون ربہ هر خوفاً وطهعاً «السجد»: ۱۶ '' ﴿ دور ہوتی ہیں کروٹیں ان کی پچھوٹوں سے پکارتے ہیں پروردگاراپنے کوڈر سے اورطع ہے۔﴾ حفرت عمر فرمایا میں آنخضرت کالٹیا کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا۔ تو کیا د یکھا ہوں کہ آپ مجور کی کھری چار پائی پر لیٹے ہیں اور چٹائی کے نشان آپ کے پہلوئے مبارک پر پڑگئے ہیں اورا یک تکیہ چڑے کا لگائے ہیں۔جس میں مجور کا چھلکا پڑا ہوا ہے۔

روایت ہے کہ حضور مگالٹی کہا کہ پاس جوعبائقی جہاں تشریف لے جاتے اکثر وہی دوہری کر کے اپنے بچھاتے ۔ اکثر آپ چٹائی پرسور ہتے اور اس کے سواحضور مگالٹی کی کم نہ ہوتا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس بوریئے کے نشان آپ کی پسلیوں پردیکھ کر مجھے رونا آجاتا تھا۔

حضرت عائشر صدیقة قرماتی ہیں کہ ایک انصار کی ہوئی میرے پاس آئی۔اس نے جو
ایک دوہری چا در حضور طالی کی بستر کی دیکھی، بہت افسوس کیا۔ اپنے گھر پہنے کر ایک بستر
حضور طالی کیا کے لئے بھیجا۔ جس میں اون بھری ہوئی تھی۔ جب آپ تشریف لائے تو جھ سے
دریافت فرمایا کہ عائش ہینی چیز ہمارے ہاں کیار کھی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ فلاں انصاریہ نے
آپ کے لئے بستر بھیجا ہے۔ارشا دفر مایا کہ اسی وقت اس بستر کو واپس کردو۔ یہ ہم بندوں کے کام
کانہیں ہے۔ شم ہے خداکی اگر میں چا ہتا تو میرے ساتھ سونے چاندی کے پہاڑ چلتے۔

(پیارے نبی کے پیارے مالات ص ۲۰۱۰)

حضور طالٹی خفر مایا کرتے کہ گھر میں ایک بستر اپنے لئے ایک اپنی بیوی کے لئے اور ایک مہمان کے لئے کافی ہے۔ چوتھا شیطان کا حصہ ہے۔ بستر کمبل کا تھا۔ بھی چڑے کا جس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔

(سيرة النبي جلد دوم ٢٦٢)

بچھونے میں کوئی التزام نہ تھا۔ بھی معمولی بستر پر۔ بھی بھی کھال پر۔ بھی چٹائی پراور بھی خالی زمین پر آرام فرماتے۔ بھی خالی زمین پر آرام فرماتے۔

-قادیانی پیمبر(خطنمبر۲)

بسم الله الرحمن الرحمد! نحمده ونصلی علیٰ رسوله الکریم! مجی اخویم ! السلام علیکم محمد النوبیم! مجی اخویم ! السلام علیکم و الله الله و الله الله و الل

(خطوط امام بنام غلام ص٣)

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

"فأصبر كها صبر اولوالعزم من الرسل (احقاف: ٣٠ "

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول خدا سال اللہ استان دن متواتر روزہ رکھا اور رات کے وقت بھی آپ کو کھانے کے لئے کچھ نہ ملاتو اس وقت فر مایا۔ اے عائشہ کھراور محمد کی آپ کھی نہ ملاتو اس وقت فر مایا۔ اے عائشہ کھراور محمد کی آپ کی آل کی آل کے لئے دنیالائق نہیں۔ اے عائشہ اللہ تعالی ہمت والے پیٹم بروں سے ان کے صبر کی وجہ سے بھی اس بات پر راضی ہے کہ میں بھی ان کی طرح صبر کروں۔ اس واسطے فر مایا ہے کہ: ''فاصبر کہا صبر اولوالعزم میں الرسل '' یعنی اے محمد الیا صبر کر۔ جیسا اولوالعزم رسولوں نے صبر کیا۔

آ مخضرت کاللیم نے ایک دن عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ اے عائشہ مجھے دنیا سے پھھ
تعلق نہیں۔ مجھ سے زیادہ میرے بھائی اولوالعزم رسولوں نے تکلیف اٹھائی ہے اور صبر کیا ہے اور
اسی حالت میں دنیا سے سفر کر کے اپنے رب سے جاملے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کے مرتبہ کو بلند کیا
اور انہیں ثواب عظیم دیا۔اس کئے میں ڈرتا ہوں کہ اپنی معیشت میں فراخی چا ہوں اور کل کے دن
میرار تبدان کے درجہ سے کم ہوجائے۔ مجھے تو یہی منظور ہے کہ اپنے بھائیوں سے نفت نہ ہو۔

(پیارے نبی کے پیارے مالات ص2)

## قادیانی پیمبر کاخطنمبر۵ا

بسم الله الرحمن الرحيم! نحمدة ونصلي على رسوله الكريم!

مجی الحویم المحکیم محمد الله و المحکیم محمد الله و السلام علیکم ورحمته الله و و کاته الله و کاته و کاته

(خطوط امام بنام غلام ص۵)

## بسم الله الرحس الرحيم!

" وقد جاء كمر من الله نور (مائلة: ١٠

حضور طاليكم كجسم مبارك سے خوشبو آتى تقى جو آپ مالليكم سے مصافح كرتا - تمام دن اس کے ہاتھ میں خوشبوآتی اور عرق شریف ایسا خوشبودار تھا کہ بعض بیبیوں نے شفتے میں کررکھا تھا۔دہنوں کے بجائے عطر لگادیتی تھیں۔سب خوشبوبوں سے اس کی خوشبو غالب رہتی تھی۔جس کوچہ میں آپ نکل جاتے۔اس سے خوشبو آتی۔ یہاں تک کہ پھر جو وہاں سے نکلتا خوشبو سے یجیان لیتا که آپ مالینم ادهرتشریف لے گئے ہیں۔ (تواريخ حبيب الص١٤١)

حضرت انسؓ کی والدہ امسلیمؓ ہے آ پ گونہایت محبت تھی۔ آ پؑ اکثر ان کے گھر تشریف لے جاتے ۔ وہ بچھونا بچھادیتیں۔ آپ گاٹیڈ آ رام فرماتے۔ جب سوکرا محصے تو وہ آپ کا پسیندایک شیشی میں جمع کرلیتیں \_مرتے وقت وصیت کی کہ کفن میں حنوط ملا جائے تو عرق مبارک کے ساتھ ملاجائے۔ (سيرة النبي جلد دوم ص ٣١٠)

مشک وعبر میں بھی آ یا کے بدن مبارک سے زیادہ خوشبونہ تھی۔ (سیرة النبی س١٥١) اکثر بھوک کی وجہ سے (حضور کالٹینے) کی آ واز اس قدر کمزور ہوجاتی کہ صحابہ آپ کی حالت مجھ جاتے تھے۔ایک دن ابوطلی گھر میں آئے اور بیوی سے کہا کچھ کھانے کو ہے۔ میں نے (سيرة النبي جلد دوم ص٢٨٢) ابھی رسول اللہ ماللی کا کودیکھا ہے کہ ان کی آ واز کمزور ہوگئی ہے۔

قادياني پيمبر كاخطنمبروا

نحمدة ونصلي على رسوله الكريم!

بسم الله الرحمن الرحيم! السلام عليكم ورحمته الله ودكأته

۔ایک ضروری کام تھا کہ میں ملا قات کے وقت اس کا ذکر کرنا بھول گیا۔ وہ پیہے کہ پہلی مشک جولا ہور سے آپ نے بھیجی تھی وہ ابنہیں رى \_ آ ب جاتے بى ايك تولد مشك خالص جس ميں چچچھ اند ہواور بخو بي جيسا كه چا ہے خوشبودار هو\_ضرور، وی بی کرا کر بھیج دیں\_جس قدر قیمت ہومضا ئقہنہیں\_گرمشک اعلیٰ درجہ کی ہوچھچھٹ<sup>و</sup>ا نہ ہواور جیسا کہ عمدہ اور تازہ مشک میں تیز خوشبو ہوتی ہے۔ وہی اس میں ہواور ساتھ اس کی انگریزی دکان سے ایک روپید کا منگیرلونڈر جو ایک سرخ رنگ عرق ہے بہت احتیاط سے بند کر کے بذر بعہ ڈاک وی نی کر کے بھیج دیں اور جہاں تک ممکن ہو برسوں تک بید دونوں چیزیں روانہ

کردیں۔ کیونکہ مجھکواپنی بیاری کے دورہ میں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ زیادہ خیریت۔والسلام! مرز اغلام احم عفی عنہ (خطوط امام ہنام غلام ۲۰

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

''ولسوف یعطیك ربك فترضیٰ (الضعیٰ: ۰ '' سہل بن سعد ہے کسی نے پوچھا كه آنخضرت مُلْظَیْنِ اَنے بھی میدہ کی روٹی بھی کھائی تھی۔وہ بولاتو کیاان باتوں سے پوچھتا ہے كه آنخضرت مُلْظِیْنِ اُنے تو فوت ہونے تک میدہ کو آنکھ ہے بھی نہیں دیکھا۔کھانا تو کیا۔

مواہب میں لکھا ہے کہ ایک دن آنخضرت گالیڈی کمال بھوکے تھے۔ آپ گالی کی ایک پھر اٹھا کراپی تھے۔ آپ گالی کی ایک پھر اٹھا کراپی تھی مہارک پر ہاندھ لیا اور فر مایا اے نفس آگاہ ہوجا کہ دنیا میں بہت سے لوگ نمت کھانے والے ہیں۔ وہ آخرت میں بھوکے اور نظے ہوں گے۔ اے نفس جان لے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے نفس کو ہزرگ رکھتے ہیں اور وہی نفس اس کی اہانت کرتا ہے اور بہت سے لوگ ایسے نفس کو ذلیل کرتے ہیں اور وہ نفس ان کا اگرام کرتا ہے۔

(پیارے نبی کے پارے حالات ص ۲۹،۲۹)

## قادياني پيمبرخطنمبر۵

بسعد الله الرحمن الرحيم! نحمده ونصلی علیٰ رسوله الکريم! مجی الحويم! اعليم محمسين صاحب قريش سلم الله تعالی -السلام عليکم ورحمته الله وبر کاته! فط پنچا-آپ بشک ايک توله مثک بقيمت ٣٦روپخريد کرک بذريدوي پي بيچ ديں -ضرور بيچ ديں - باقی سب خيريت ہے - والسلام!

مرزاغلام احمر عفی عنه (خطوط امام بنام غلام ۲۰)

### بسم الله الرحمن الرحيم!

"ذالك متاع الحموة الدنيا والله عندة حسن المهاب (ال عمران: ١٠ " ايك دفعه صحابة في تخضرت كالله كم خدمت اقدس ميس فاقد كشى كى شكايت كى اور پيك كھول كردكھايا كه پھر بندھے تھے۔ آپ كالله كا بنا شكم مبارك كھولاتوا يك كى بجائے دو پھر شھے۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ ؒ کے گلے میں سونے کا ہار دیکھا تو فرمایا کہتم کو بینا گوار نہ ہوگا کہ پیغیبر کی لڑکی کے گلے میں آگ کا ہارہے۔ ایک دفعہ حضرت عائش ؒ کے ہاتھوں میں سونے کے کٹکن (مسکعہ) دیکھے فرمایا کہ اگر اس کوا تارکر درس کے کٹکن کوزعفران سے رنگ کر پہن لیتیں تو بہتر ہوتا۔ (سیرۃ النبی جلد دوم ۳۷۳) قادیا نی پیمبر خطنمبر ۲

مجی اخویم! حکیم محم<sup>ح</sup>سین صاحب سلمه الله تعالی \_السلام علیم ورحمته الله و برکانه! آپ کی علالت اور لڑکے کی علالت سے بہت فکر ہوا۔ خدا تعالی جلد صحت بخشے ۔ اپنی خیریت سے اطلاع دیتے رہیں اور چند چیزیں جو نیچ کھی ہیں خرید کر کے ارسال فرمادیں اور موازی ۸رجو آپ کے میں اور ۲۳ سے اطلاکی زیور پہنچیاں تا گہ ڈالنے کے لئے بھیجتا ہوں ۔ میرے ذمہ شے بھیجے گئے ہیں اور ۲۳ دانے طلائی زیور پہنچیاں تا گہ ڈالنے کے لئے بھیجتا ہوں ۔ آپ تا گہ ڈلوا کر بدست حامل بندا بھیج دیں ۔ والسلام! خاکسار: مرزاغلام احم عفی عنہ آپ تا گہ ڈلوا کر بدست حامل بندا بھیج دیں ۔ والسلام!

### بسم الله الرحس الرحيم!

''الیوم اکہلت لکھ دینکھ واتھہت علیکھ نعمتی مائدہ: ۳ '' روز دوشنبہ ۲۹ رصفر کو بیاری کا آغاز ہوا۔ سخت در دسراور تپ شدید تھی۔ ابوسعید حذری کا بیان ہے کہ جورومال خدا کے رسول کالٹیز کم نے سرسے باندھ رکھتا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ لگایا بدن مبارک سے سینک آتا تھا۔ بدن ایسا گرم تھا کہ میرے ہاتھ کو برداشت نہوئی۔

(رحمته اللعالمين ص٢٦٨)

لوگوں نے دوا پلانی چاہی۔ چونکہ گوارا نہ تھی۔ آپ ٹاٹیڈ آنے انکار فر مایا۔ اس حالت میں غثی طاری ہوگئی۔ لوگوں نے منہ کھول کر پلا دی۔ افاقہ کے بعد آپ ٹاٹیڈ آکوا حساس ہوا تو فر مایا کہ سب کو دوا پلائی تھی۔ ان میں حضرت عباس گائی تھی۔ ان میں حضرت عباس شامل نہ تھے۔ اس لئے وہ اس تھم سے مشٹی رہے۔

مشرت عائش تقرماتی ہیں کہ تمام عمر یعنی مدینہ کے قیام سے وفات تک آپ ٹاٹیڈ آپ نے سے کہ میں دوونت سیر ہو کررو ٹی نہیں کھائی۔

(سیرة النی جلد دوم سا ۱۸۸)

"وهو الذي جعل الليل وانهار خلفة لهن اداد ان يذكر او اداد

شکودا دفرقان: ۲۲ ''''ولا تبذر تبذیرا دبی اسرائیل: ۲۱ '' جب انقال ہوا تو حضرت عائشہ نے کمبل جس میں پیوند گے ہوئے تھے اور گاڑھے کی ایک تہد تکال کردکھائی کہ انہی کپڑوں میں آپ نے وفات پائی۔ (سیرة النبی جلددوم ص ۱۵۸) قا دیانی پیمبر

دسى خط معرفت مولوى يار محمه صاحب خط نمبر١٩

السلام علیم ورحمته الله و برکاند! میں چندروز سے تخت بیار ہوں۔ بعض وقت جب دوره دوران سرشدت سے ہوتا ہے قو خاتمہ زندگی محسوس ہوتا ہے۔ ساتھ ہی سردرد بھی ہے۔ ایی حالت میں رغن بادام سراور پیروں کی ہتھیلیوں پر ملنا اور پینا فائدہ مندمحسوس ہوتا ہے۔ اس لئے میں مولوی یارمحمدصا حب کو بھیجتا ہوں کہ آپ خاص تلاش سے ایسار غن بادام کہ جوتازہ ہواور کہنہ ہواور نیز اس کے ساتھ کوئی ملونی نہ ہو۔ ایک بوتل خرید کر بھیج دیں۔ پانچ روپے قیمت اس کی ارسال ہے اور نیز ہمارا پہلاکلاک یعنی گھنٹہ بگڑ گیا ہے۔ اس لئے ایک کلاک عمدہ دوسراخرید کرنے کے لئے اور نیز ہمارا پہلاکلاک بخوبی امتحان کر کے ارسال فرماویں اور اس کے ساتھ دوسری چیزیں اور بی تفصیل ذیل میں ہے۔ والسلام!

مرز اغلام احمر عفی عنہ مرز اغلام احمر عفی عنہ (خطوط ام بنام غلام صرہ)

بسم الله الرحمن الرحيم!

فاذا مرضت فہویشفین عائشہ صدیقة گئی ہیں کہآنخضرت گالٹی اجب بیار ہوتے توبید عاء پڑھ کراپنے ہاتھ جسم پر چھیرلیا کرتے۔

''اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاء ك شفاء ك شفا لا يغادر سقها '' والنسل انسانى كى پالنے والے خطر كودور فرماد ك اور صحت عطاكر شفادين والا توبى ہے اور اسى شفاكا نام شفاہ جوتو عنايت كرتا ہے۔ اليى صحت دے جوكوئى تكليف باقى نہ چھوڑ ہے۔ ﴾
تكليف باقى نہ چھوڑ ہے۔ ﴾

حضرت انس کا بیان ہے کہ ایک دن خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ نے شکم کو کپڑے سے کس کر باندھا ہے۔ سبب بوچھا تو حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا کہ بھوک کی وجہ سے۔

## قادیانی پیمبرخطنمبر۱۸

بسحہ اللّٰه الرحمن الرحمہ الرحمہ المحمد الله الكريم!

مهر بانى اليك توليم الكرم محمد حسين صاحب قريش السلام عليم ورحمته الله و بركاته! آپ براه مهر بانى ايك توليم شك خالص جس ميں ريشه اور جعلى اور صوف نه ہوں اور تازه وخوشبود ارہو ۔ بذر ليعہ وى پي پارسل ارسال فرمادیں ۔ كيونكه پھرمشك ختم ہو پچى ہے اور باعث دوره مرض ضرورت رہتى ہے ۔ يہ كاظر كھيں كه اكثر مشك ميں ايك چره جيسا ملا ديتے ہيں يا پورانى اور ردى ہوتى ہے اور خوشبو نہيں رکھتى ۔ ان باتوں كالحاظ رہے ۔ تلاش كر كے جہاں تك ممكن ہو جلد تھيج دیں ۔ والسلام!

خاكسار: مرز اغلام احمة عفى عنه، ۲۸ را پریل ۲۰۱۹ء خاكسار: مرز اغلام احمة عفى عنه، ۲۸ را پریل ۲۰۱۹ء (خطوط اما مهنام علام ۲۰)

بسمر الله الرحمن الرحيم!

''کو اشربوا هنیا بدا اسلفتحد فی الایامر النحالیة حافه: ۲ ''
ایک دفعه ایک شخص خدمت اقدس میں حاضر ہوا کہ شخت بھوکا ہوں۔ آپ نے از وائ
مطہرات میں سے کسی کے ہاں کہلا بھیجا کہ کچھ کھانے کا بھیج دو۔ جواب آیا کہ گھر میں پانی کے سوا
کچھ نمیں۔ آپ نے دوسرے گھر کہلا بھیجا۔ وہاں سے بھی جواب آیا۔ مخضر مید کہ آٹھ نو گھروں میں
سے کہیں پانی کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔

حضرت ابوطلح کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ کالٹیا کو دیکھا کہ مسجد میں زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور بھوک کی وجہ سے بار بار کروٹیس بدلتے ہیں۔ (سیرة النی جلد دوم ۱۸۵۳)
قادیا نی پیمبر خطنمبر ۲۷

بسعد الله الرحمين الرحيد! نحمده ونصلي علىٰ دسوله الكريد! مجى اخوجم! حكيم مرحسين صاحب قريش سلمه الله تعالى -السلام عليم ورحمته الله وبركاته! چونكه مير برعه مين بباعث بيارى كے مشك خالص كي ضرورت ہے اور جھے بھى سخت ضرورت ہے اور پہلى مشك ختم ہو چكى ہے -اس لئے بچاس رو پے بذر بعد منی آرڈر آپ كی خدمت میں ارسال ہيں -آپ دوتو لدمشك خالص دوشيشيوں ميں عليحده عليحده يعنی تولدتو لدارسال فرماويں -

مرزاغلام احمد عفی عنه،۲۲ را کتوبر•۱۹۰ء دڅار پر پر پر پر پر پر پر

(خطوط امام بنام غلام ٣٠٢)

### بسم الله الرحمن الرحيم!

"والباقيات الصالحات خيرا عند ربك ثواباً وخير اصلا

کهف: ۲ ٤

قادیانی پیمبرخط نمبر۸

بسعر الله الرحمن الرحيمر! نحمده ونصلی علیٰ دسوله الکريمر! مجی اخويم احکیم حرصین قریش سلم الله تعالی - السلام علیم ورحمته الله و برکانه! اس وقت والده محود احربوا کی تبدیلی کے لئے لا مور آتی ہیں - غالبًا انشاء الله تعالیٰ دس دن تک لا مور میں رہیں گی اور بعض ضروری چیزیں پارچات وغیرہ خریدیں گی - اس لئے اس خدمت کا ثواب حاصل کرنے کے لئے آپ سے بہتر اور کسی شخص کو میں نہیں دیکھا ۔ لہذا اس غرض سے آپ کو بین خوا کھتا موں کہ آپ جہاں تک ہوسکے اس خدمت کے اوا کرنے میں ان کی خوشنودی حاصل کریں اور خود تکیف اٹھا کرعمہ و چیزیں خرید دیں ۔ باقی سب طرح سے خیریت ہے ۔

خطوط امام بنام غلام ص ، مرزاغلام احمد عفی عنه ، ۸ رجون ۷۰ و ا

بسم الله الرحمن الرحيم!

''وللاخوۃ خیر لك من الاولیٰ (الضعیٰ: ، ''
اکٹر الیا ہوتا كہ آنخضرت گائیڈ اس کے واز واج مطہرات کے پاس تشریف لاتے اور
اپوچھتے كہ آج کچھ کھانے كو ہے۔ عرض كرتين نہيں۔ آپ فرماتے كه اچھامیں نے روزہ ركھ لیا۔
(سیرۃ النبی جلد دوم ۲۸۳)

آپگی بیویوں نے جب زیورات وغیرہ کی رغبت کی آپ طلاق دینے پر آمادہ ہوگئے اور فرمایا کہ فقروفا قد منظور ہے تو میرے نکاح میں رہو۔ور نہ طلاق لے لو۔

(پیارے نی کے پیارے مالات ص ۲۸)

بخاری اور مسلم میں بالاتفاق لکھاہے کہ آنخضرت ما اللہ کے گھروالے دودن برابر جو کی روئی سے آسودہ نہیں ہوئے۔ یہاں تک کہ آپ نے انتقال فرمایا۔

(پیارے نبی کے پیارے مالات ص ۲۹)

ایک دفعہ حضرت ام ہافی کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے۔ بولیں کہ سرکہ ہے۔ اولیں کہ سرکہ جس گھر میں سرکہ ہواس کو نادار نہیں کہہ سکتے۔ (سیرۃ النبی جلد دوم ۱۵۹)
قادیانی پیمبر خط نمبر ۲۵

بسم اللُّهُ الرحمن الرحيم! نحمدة ونصلي على رسوله الكريم!

مجی اخویم احکیم محمد حسین صاحب سلم الله تعالی السلام علیم ورحمته الله و برکاته! میرے گھرکی طرف سے پیام ہے کہ جو چارروپے تیرہ آنے ہماری طرف نکلتے تھے وہ مولوی محمد علی صاحب کو دے دیئے ہیں۔ ان سے وصول کرلیں اور بیتمام چیزیں اپنی ذمہ داری سے اور اپنی کوشش اور دیکھ بھال سے خرید کر کے بھیج دیں اور بادام روغن میری بیاری کے لئے خرید اجاوے گا۔ نیا اور تازہ ہواور عمدہ ہو۔ بیآ پ کا خاص ذمہ ہے۔ والسلام!

(خطوط امام بنام غلام ص ٤، مرز اغلام احمر عفى عنه)

بسم الله الرحمن الرحيم!

"وما اوتيمر من شئ فهتاع الحيوة الدنيا وزينتها وما عند الله خير

وابقیٰ (قصص:۲۰

جابر انساری کا بیان ہے کہ ایک دن رسول اکرم کالی کے حضرت بی بی فاطمہ کے ہاں تشریف لے گئے اسکے تقویہ کے بات تشریف کے گئے تقویہ کے تقویہ کے تقویہ کے ایک دن رسول اکرم کالیک لباس ہے۔جس میں تیرہ پیوند ہیں۔ وہ آٹا گوندھ ربی تقیس اور کلام اللہ زبان پر جاری تھا۔ رسالت مآب کی آ کھے سے اس وقت آنسو کیک پڑھی کا وقت آنسو کیک پڑھی کا خوش کی خوش کا انتظار کر۔''

ابوہریرہ ایک موقعہ کا ذکر حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالہ سے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ عید کاروز تھا اور حضرت امام حسن دوسرے بچوں کوا چھے کپڑے بہنے دیکھ کر رنجیدہ ہوئے اور ماں سے آ کرکہا کہ جب تک ہمارے کپڑے اجلے اور اچھے نہ ہوں گے ہم عیدگاہ نہ جا ئیں گے۔ سیدہ نے بچہ کو گود میں لیا۔ پیار کیا اور کہا یہ کپڑے میلے ہونے والے ہیں اور بھٹ جانے والے ہیں۔ تہمارے کپڑے تہمارے اللہ کے پاس ایسے موجود ہیں کہ جن سے بہتر کوئی کپڑ انہیں ہوسکتا۔ وہ تہماری امانت موجود ہے۔خداکی مرضی پر راضی رہو۔ وہاں جاکرسب بچھ کہن اوڑھ لینا۔ قادیا نی بیمبر خط نمبراا

نحمدة ونصلي على رسوله الكريم!

بسم الله الرحمن الرحيم!

مجی اخویم!السلام علیم ورحمته الله و بر کانته!اس وقت بموجب تاکید والده محمود لکستا بهول که آپ مبارکه میری لڑی کے لئے ایک قیمص ریشی یا جالی کی جوچیروپ قیمت سے زیادہ نہ ہو اور گوٹ لگا ہوا ہو۔عیدسے پہلے تیار کراکر بھیج دیں۔ قیمت اس کی کسی کے ہاتھ بھیج دی جاوے گ۔ یاآپ کے آنے پرآپ کودی جاوے گ۔ یاآپ کے آنے پرآپ کودی جاوے گی۔رنگ کوئی ہو۔ گرپارچہ رکیشی یا جالی ہو۔

( خطوط امام بنام غلام ص۸۰، مرز اغلام احمد عفی عنه ۱۴ ارفروری ۱۹۰۴)

بسمر الله الرحس الرحيم!

"وننزل من القرآن ما هو شفاء وحمة اللمؤمنين (بني

اسرائيل: ٢ ٨

رسول اکرم کاللیا خجرام اشیاء کو بطور دوا استعال کرنے سے نہی فرماتے۔اللہ نے حرام چیزوں میں تبہارے لئے شفانہیں رکھی۔

آنخضرت ملگی آخری شب میں تھے کہ عائشٹ نے پڑوین سے چراغ کے لئے تیل منگوایا تھا۔ (رحمتہ اللعالمین ص۲۹۳)

حضورعلیهالصلوٰ ۃ والسلام دعاءفر مایا کرتے۔الٰہی آ ل مجمر گوصرف اتنادے کہ جتنا پیٹ میں ڈال لیس۔

حضورعلیہالصلوٰۃ والسلام فرمایا کرتے فرزند آ دم کوان چند چیزوں کے سوااور کسی چیز کا حق نہیں۔رہنے کے لئے ایک گھر۔ستر پوثی کے لئے ایک کپڑ ااور شکم سیری کے لئے روکھی سوکھی روٹی اور پانی حضرت عائش قرماتی ہیں۔'ولا یطوی لئه ثوب "مجھی کوئی کیڑات کر کے نہیں رکھا گیا۔ یعنی صرف ایک جوڑا کیڑا ہوتا تھا۔ دوسرانہیں ہوتا تھا۔ جونة کر کے رکھا جاسکتا۔ (سیرة النبی جلد دوم سا۲۸)

# قادياني پيمبرخطنمبراا

بسعد الله الرحمن الرحمد! نحمد ونصلی علیٰ دسوله الكريعد! مجی اخويم! حجیم محرصین صاحب سلمه الله تعالی - السلام علیم ورحمته الله و بر كانه! اس وقت میان یار محر بهجاجا تا ہے - آپ اشیاء خریدنی خود خرید دین اور ایک بوتل ٹا نک وائن کی پلومر کی د كان سے خرید دیں - گرٹا نک وائن چا ہے - اس كالحاظ رہے باقی خیریت ہے - والسلام! کی د كان سے خرید دیں - گرٹا نک وائن چا ہے - اس كالحاظ د ہے باقی خیریت ہے - والسلام!

### بسم الله الرحمن الرحيم!

''صن یطع الرسول فقد اطأع اللّٰه (النساء: ۱۰ '' (حضور طُلُّیلِاً) کِفلین مبارک اس طرز کے تھے جس کواس ملک میں چپلی کہتے ہیں۔ بیصرف ایک تلا ہوتا تھا۔ جس میں سے گئے ہوئے تھے۔

موزوں کی عادت نہ تھی۔ لیکن نجاشی نے جوسیاہ موزے بھیجے تھے آپ نے استعال فرمائے۔ بظاہر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چرمی تھے۔

(سیرۃ النبی جلد دوم ص ۱۵۸) فرمائے۔ بظاہر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چرمی تھے۔

ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم ؓ آنخضرت طالی کے ہمراہ بازار گئے۔ وہاں سندس کا ایک حلہ دیکھ کر حضرت عمر نے خصور طالی کیا ہے گذارش کی کہ کاش اس حلہ کوعید کے واسطے آپ تخرید لیتے۔ ارشاد ہوا کہ عمراس حلہ کووہ آدمی پہنے جسے آخرت سے بہرہ نہ ہو۔

(پیارے نبی کے پیارے مالات س ۲۷) ایک دفعہ قیصرروم نے آپ کی خدمت میں ایک پوشین بھیجی۔جس میں دیبا کی نجاف گلی ہوئی تھی۔آپ نے ذرا دیر کے لئے پہن لی۔ پھرا تارکر حضرت جعفر (حضرت علی کے بھائی) کے پاس بھیج دی۔
(سیرۃ النبی جلد دوم ۲۵۴)

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بہاں تشریف لام http://www.amtkn.org

قمیص، تہر، چا در، جوتے کے دو جوڑے بھی پاس نہیں دیکھے تھے۔اکثر ہوتا تھا کہاس بادشاہ دین ودنیاکے پاس کپڑوں کی تتم سے ایک ہی چا در باقی رہ جاتی تھی اور کوئی کپڑا جسم مبارک پرنہیں ہوتا تھا۔حضور ٹالٹیخ نماز میں اس کا تہد کرتے اور نصف اوڑھ کے نماز پڑھ لیتے تھے۔

(پیارے نبی کے پیارے حالات ص ۲۸)

پیوند گئے ہوئے کپڑے پہنتے اور فرماتے جومیری سنت سے بیزار ہوگا وہ میرانہیں
(پیارے نبی کے پیارے مالات ص۲۰)

معمول تھا کہ مجلس سے اٹھ کر گھر میں تشریف لے جاتے تو بھی بھی نظے پاؤں چلے جاتے اور جوتی وہیں چھوڑ جاتے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ پھروا پس تشریف لائیں گے۔

(سيرة النبي جلد دوم ص ٢٦١)

جوتی پیٹ جاتی تو خودگانٹھ لیتے۔ (سیرۃ النبی جلددوم صٰ ۲۷۷) لباس کے متعلق کسی قتم کا الترام نہ تھا۔عام لباس، چا در قبیص،اور تبریتھی۔ (سیرۃ النبی جلد دوم ص ۱۵۷)

## قادياني پيمبرخط نمبرا

بسم الله الرحمن الرحمو!

نحمده ونصلی علیٰ دسوله الکرید!

مجی اخویم! حکیم محم حسین صاحب قریش السلام علیم ورحمته الله و برکاته! محص قریباً دوماه

سے کثرت پیشاب کی بہت شکایت ہے اوراس کے ساتھ آٹھ جوڑہ جراب عمد مضبوط ولا پی جس
کی فی جوڑہ آٹھ آئے نے قیت ہوم دانہ بذر بعہ وی پی بھیج دیں اور جہاں تک ممکن ہوجلد تربیج
دیں ۔ جوایک طرف کثرت پیشاب کی تکلیف ہے اورایک طرف یا وال کوسر دی کی بھی تکلیف اور
اگرکوئی پھی پوسین جوئی اورگرم ہواور کشادہ ہوجوکا بل کی طرف سے آتی ہے ۔ مل سکے تو اس کی
قیمت سے اطلاع دیں ۔ تا کہ اگر گنجائش ہوتو قیمت بھیج کرمنگوالوں ۔

والسلام! مرز اغلام احمہ
نوٹ: یہاں بیہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب بی تنجائش کا فقرہ بعض مخلص دوستوں
نوٹ: یہاں بیہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب بی تنجائش کا فقرہ بعض مخلص دوستوں
نوٹ: یہاں بیہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب بی تنجائش کا فقرہ بعض مخلص دوستوں
نوٹ: یہاں بیہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب بی تنجائش کا فقرہ بعض مخلص دوستوں
خضرت کو قیمت سے اطلاع دینے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ میں اور مستری مجمد موئی صاحب
بائیسکل کے سودا گرانار کلی میں سودا گروں کے ہاں پوسین کی تلاش کو تکلے ۔ چنانچہ ایک دکان پرایک
پوسین چالیس روپے کی پیند آئی اور وہ پوسین خرید کرمستری صاحب کی طرف سے حضرت کی خدمت میں جیجی گئی ۔ قریشی۔

(خطوط امام بنام غلام میں)

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بہاں تشریف لام http://www.amtkn.org

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

''عسیٰ ان یبعثك دبك مقاماً محمودا (بنی اسرائیل: ۱۷ )'' از واج مطبرات کساته آپ کوجومجت تقی اس کا اظہار کھی دنیا دارانہ طریقہ سے نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ از واج مطبرات نے جب اچھے کھانے اور اچھے لباس کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے ان سے ایلا کرلیا۔

عبدالله بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم طالی آیا اور آپ کے گھروالے کئ کی راتیں خالی پیٹ سور ہاکرتے تھے اور جب کھانا کھاتے تھے تو اکثر اوقات آپ کا کھانا جو کی روٹی ہواکرتا تھا۔

حضرت انس بن ما لک آپ کے خادم خاص بتلاتے ہیں کہ آنخضرت کا اللہ آپ کے خادم خاص بتلاتے ہیں کہ آنخضرت کا اللہ آپ کے اور کے امیر ول کے بڑے بڑے در کے امیر ول کے بڑے بڑے در اور کہتا ہے ہیں کے ایک کے ایک کھایا ہے اور نہ کھی آپ کے لئے پہلی چہا تیاں کسی نے پہلے استاد قاد ہ سے لیا جہا کسی چیز پر آنخضرت کا اللہ کے اور صحابہ کرام روئی رکھ کر کھایا کرتے تھے۔ اس نے بتایا اس چیزے کے دسترخوان پر۔

چیزے کے دسترخوان پر۔

(بیارے نی کے بیارے حالات میں اور کی کہتا ہے کہ کہتا ہے میں کے بیارے حالات میں اس کے جہڑے کے دسترخوان پر۔

معمول تھا کہ حضور ٹرفع حاجت کے لئے اس قدر دورنگل جاتے کہ آئکھوں سے اوجھل ہو جاتے ۔ مکم معظمہ میں جب تک قیام تھا حدود حرم سے باہر چلے جاتے ۔ جس کا فاصلہ مکہ معظمہ سے کم از کم تین میل تھا۔

# قادياني پيمبرخطنمبر٢٠

بسحد الله الرحمن الرحمد!

خیم الله الرحمن الرحمد!

خیم اخویم! حکیم محم حسین صاحب قریش سلمه الله تعالی السلام علیم ورحمته الله و بر کاند!
اشیاء مفصله ذیل ہمراہ لیت آویں اورا گرخدانخواسته الیی مجبوری ہوتو کسی اورآنے والے کے
ہاتھ بھیج دیں۔ وائی بیوٹر، جوایک رحم کے متعلق دوائی ہے۔ پلومر کی دکان سے مشک خالص عمدہ جس
میں چیچھڑانہ ہو۔ ایک تولہ پان عمدہ بیگی اورایک انگریزی وضع کا پاخانہ جوایک چوکی ہوتی ہے۔
میر کی جیمت شدت سے مرض ہوگئ ہے۔ پیروں پر بوجھدے کر پاخانہ پھرنے سے مجھے
مرکو چکر آتا ہے۔ اس لئے ایسے پاخانہ کی ضرورت پڑی۔ تمیں کامنی آرڈر آپ کی خدمت میں
مرکو چکر آتا ہے۔ اس لئے ایسے پاخانہ کی ضرورت پڑی۔ تمیں کامنی آرڈر آپ کی خدمت میں
میر کی جیمانی سب خیریت ہے۔ والسلام!

(خطوط امام بنام غلام ص۲، مرز اغلام احری عنی عنی ان کی حدمت میں

#### بسمر الله الرحس الرحيم!

''يا إيها النبي انا ارسلنك شاهدًا ومبشراً ونذيراً وداعيا الى اللَّه

باذته وسراجاً منيرا (احزاب: ١٦،٤٠٠ "

ن خندق کھودنے پھر توڑنے ، مٹی ہٹانے میں نبی کا گیا ہود بھی صحابہ کو مدددیتے ہیں۔سینہ مبارک کے بال مٹی سے چپ گئے تھے۔ مبارک کے بال مٹی سے چپ گئے تھے۔

پھر کھودتے کھودتے اتفا قا ایک سخت چٹان آگئ کسی کی ضرب کامنہیں دیتی تھی۔ رسول اللّٰد ظالِمُنِیۡ آشریف لائے۔ تین دن کا فاقہ تھا اور پیٹ پر پھر بندھا ہوا تھا۔ آپ نے دست مبارک سے بچاوڑ امارا تو چٹان ایک تو دہ خاکتھی۔ (سیرۃ النبی جلد دوم ص ۳۸۸)

ایک دفعہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور عبد اللہ بن عباس اسلیے کے پاس گئے اور کہا کہ آج ہم کووہ کھانا پکا کر کھلاؤ جو آنخضرت کا لیکن کم کووہ کھانا پکا کر کھلاؤ جو آنخضرت کا لیکن کم کو ہم تھا۔ بولین تم کووہ کیا پیند آئے گا۔ لوگوں نے اصرار کیا تو انہوں نے جو کا آٹا پین کر ہانڈی میں چڑھا دیا۔ اوپر سے روغن زیون کا اور زیرہ اور کالی مرچیں ڈال دیں۔ پگ گیا تو لوگوں کے سامنے رکھا اور کہا کہ یہ آپ کی محبوب ترین غذاتھی۔

(سیرۃ النی جلد دوم ص ۱۵۹)

# قادياني پيمبرخط نمبر۲۲

بسعد الله الرحمين الرحيد!

اخويم! حكيم محمد حسين صاحب قريش - السلام عليم ورحمته الله وبركاته! آپ كا عنايت نامه پنچا- ميرى رائ ميل وه مشك بهت عمده تقى - اگر چند بفتوں ميں مجھے گنجائش ہوئى تو ميں منگوالوں گا- بباعث كثرت اخراجات ابھى گنجائش نہيں - گرضرورت كے وقت جس طرح بن برخ منگوانى پڑتى ہے - وه مشك تھوڑى سى موجود ہے - باقى سب خرج ہوگى ہے - والسلام!

(خطوط امام بنام غلام ص ك ، مرز اغلام احمة فى عنه)

بسمر الله الرحمن الرحيم!

"تبارك الذى ان شاء جعل لك خيراً من ذالك جنت تجرى من

تحتها الانهار وجعل لك قصورا (فرقان:١٠

آ خری ایام میں آنخضرت اللی نو بیویاں تھیں اور الگ الگ جروں میں رہتی تھیں۔
جن میں شہن تھی نہ دالان تھے۔ نہ ضرورت کے الگ الگ کمرے تھے۔ ہر جرہ کی وسعت عموماً چھ
سات ہاتھ سے زیادہ نہ تھی۔ دیواریں مٹی کی تھیں۔ جواس قدر کمز ورتھیں کہ ان میں شکاف پڑگیا تھا
اور ان سے اندر دھوپ آتی تھی۔ چھت کھجور کی شاخوں اور چوں سے چھائی تھی۔ بارش سے نہین
کے لئے بال کے کمبل لیسٹ دیئے جاتے تھے۔ بلندی آتی تھی کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت کو ہاتھ سے
چھوسکتا تھا۔ گھر کے دروازوں پر پردہ یا ایک پیٹ کا کواڑ ہوتا تھا۔

آخضرت ملاقی تے فرمایا کہ ابوذر اگر احد کا پہاڑ میرے لئے سونا ہوجائے تو میں کہی

اکثریہاں تک معمول تھا کہ گھر میں نفذی قتم ہے کوئی چیز موجود ہوتی تو جب تک کل خیرات نہ کردی جاتی گھر میں آ رام نہ فرماتے ۔ رئیس فدک نے ایک دفعہ چاراونٹ پرغلہ بارکر کے خدمت نبوی میں بھیجا۔ حضرت بلال نے بازار میں غلہ فروخت کر کے ایک یہودی کا قرض تھا وہ اوا کیا۔ پھر آنخضرت گالٹی کیا کے مخدمت میں آکر اطلاع کی۔ آپ نے بوچھا پچھی تی تو نہیں رہا۔

بولے ہاں۔ پچھی تھی رہا۔ فرمایا جب تک پچھ باقی رہے گامیں گھر نہیں جاسکتا۔ حضرت بلال نے کہا میں کیا کروں۔ کوئی سائل نہیں۔ آخضرت گالٹی کے مسجد میں رات بسر کی۔ دوسرے دن کہا میں کیا گرویا۔ یعنی جو پچھتھا وہ بھی حضرت بلال نے نے خدا کا شکرادا کیا اور اٹھ کر گھر تشریف لے گئے۔

(سيرة النبي جلد دوم ص ٢٥٤)

''الفقر فنحری والفقر صنی (حدیث '' جو چیز آنخضرت مُالِیُّیْنِ کے پاس آتی۔ جب تک صرف نہ ہوجاتی آپ کوچین نہ آتا۔ بیقراری سی رہتی۔ام المومنین ام سلمڈ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ آنخضرت مُلِّیْنِ اُگھر میں تشریف لائے تو چیرہ متغیرتھا۔ام سلمڈنے عرض کیا یارسول اللّٰدمُّکُلِیُّنِ خیر ہے۔فر مایا:کل جوسات دینار آئے تھے شام ہوگی اوروہ بستر پر پڑے رہ گئے۔ (سیرۃ النی جلد دوم ۲۳۷)

"الدنيا جيفة وطالبها كلاب رحديث "لعني دنيام وارس اورطالب اس ك كتـ

ایک دفعہ حضور طالی کی خدمت میں نوے ہزار درہم آئے۔ آپ نے ان کو بوریے پر رکھ دیا۔ پھران کو تشیم کرنا شروع کیا اور کسی سائل کونہ پھیرا۔ یہاں تک کدان سے فراغت پائی۔

(پیارے نی کے بیارے مالات ص ۳۸)

عموماً فرمایا کرتے تھے کہ میں تین دن سے زیادہ اپنے پاس ایک دینار بھی رکھنا لپندنہیں سرۃ النبی س۲۴۰)

# قادياني پيمبرخطنمبرو

بسحہ اللّٰه الرحمن الرحمۃ!

علی دسوللہ الکویۃ!

مجی اخویم! کیم محمد سین صاحب سلمہ اللّٰہ تعالی ۔ السلام علیم ورحمتہ اللّٰہ و برکانہ! وی الٰہی کی بناء پر مکان ہمار خطرناک ہے۔ (بیہ باغ والے مکان کی طرف اشارہ ہے جو بالکل ایک طرف جنگل میں واقع ہے۔ کیونکہ ان دنوں اسی مکان میں حضرت تشریف فرماتھ) اس لئے آئ وصوساٹھ روپ خیمہ فرید نے کے لئے شخ عبد الرحیم صاحب کے ہاتھ جیجتا ہوں۔ چاہئے کہ آپ دوسرے دوسرے چند دوست داروں کے ساتھ جو تجربہ کار ہوں بہت عمدہ خیمہ محہ قناتوں اور دوسرے سامانوں کے بہت جلد روانہ فرمادیں اور کسی کو بیچنے والوں میں سے بیخیال پیدا نہ ہو کہ کسی نواب صاحب نے بیخیہ فرید ناہے۔ کیونکہ بیلوگ نوابوں سے دو چندسہ چندمول لیتے ہیں اور خیمہ کو ہر طرح سے دیکھ لیا جائے کہ پرانا اور بوسیدہ نہ ہواور تمام سامان قنات اور پا خانہ وغیرہ کا ساتھ ہو کہ کوئی فقص نہ ہو۔

(خطوط امام بنام غلام ص ، مرز اغلام احمة عفى عنه)

## قادیانی پیمبرکے چندالہامات

ا..... ایک دفعہ مجھے قطعی طور پرالہام ہوا کہ آج ۲۱روپے آئیں گے۔ آخہ کم نہ زیادہ۔ (نزول استے ص۱۳۳، نزائن ج۱۸س۵۲)

۲ ..... "د ون کے بعد موج دکھا تا ہول " (نزول اُسے ص۱۳۳۱ بزائنج ۱۸ مام ۱۵۲)

نوٹ: الہام کا مطلب بیہے کہ دس دن کے بعدروپیہ آئے گا اورموج ہو جائے گی۔مؤلف!

سسس ایک دفعہ فجر کے وقت الہام ہوا کہ آج حاجی ارباب محمد لشکر خان کے قرابتی کاروپیہ آتا ہے۔ چنانچہ میں نے شرمیت اور ملاوالل فیکورہ بالا آریوں کو پہیش گوئی ہتلائی۔

(زول اُسے ص ۱۳۷ ہزائن ج ۱۸ ص ۵۱۷)

شرمیت اور ملاوامل قادیانی پیمبر کے دونہایت ثقداور معتبرگواہ ہیں۔ مؤلف! ۷ سست ایک دفعہ بیوتی اللی میری زبان پر جاری ہوئی کہ:''عبداللہ خان ڈیرہ
اساعیل خان''وہ صح کا وقت تھا اور اتفاقاً چند ہندواس وقت موجود تھے۔ میں نے سب کواطلاع دی
کہ خدانے مجھے سیمجھایا ہے کہ آج اس نام کے اس شخص کی طرف سے کچھرو پیدآئے گا۔

(نزول أسيح ص١٥٩، خزائن ج١٨ص ٥٣٧)

۵..... ایک دفعه کشفی طور پر مجھے چوالیس یا چھیالیس روپے دکھائے گئے اور پھریہ الہام ہوا کہ ماجھے خال کا بیٹااور شمس الدین پٹواری ضلع لا ہور سیجنے والے ہیں۔

(نزول أسيح ص٢٠٢ بخزائن ج٨١ص٠٥٨)

اور مالی فتوحات اب تک دولا کھروپے سے بھی زیادہ۔

(نزول أكسيح ص ٣٣٠ خزائن ج١٨ص ١١٩)

ڈاک خانہ والوں کوخود پوچھاو کہ کس قدراس نے روپیہ بھیجا۔میری دانست میں دس لا کھ سے کم نہیں ۔اب ایماناً کہو کہ یہ مجمزہ ہے بانہیں۔ (نزول اسے ص۱۱،خزائن ج۱۵ ص۲۹۷) بسعہ اللّه الرحین الرحید !

''اطیعوا الله والرسول لعلکھ ترحمون (آل عمدان ۱۳۲۰'' آنخضرت طالتی آنے (حضرت فاطمہ ؒ کے) جہیز میں ایک پلنگ اور ایک بستر دیا۔ اصابہ میں لکھاہے کہ آپ نے ایک چاور، دو چکیاں اور ایک مشک بھی دی اور بیر عجیب اتفاق ہے کہ یہی دو چیزیں عمر بھران کی رفیق رہیں۔

قادياني پيمبرخط نمبر۲۴

بسعر الله الرحمن الرحيه! نحمده ونصلي علىٰ دسوله الكريه! مجى اخويم! حكيم محمر حسين صاحب قريثى سلمه الله تعالى -السلام عليم ورحمته الله وبركاته! اس قت رات كاوفت ہے - میں قیمت نہیں جھیج سكتا - آپ مفصله ذیل كپڑے ساتھ لے آویں -آپ ك آنے پر قیمت دى جاوے گى -بہر حال اتواركو آجاویں - والسلام!

(خطوط امام بنام غلام ص ٤، مرز اغلام احم عفي عنه)

نوٹ: بیاس موقعہ پرحضور نے خود خاکسار کو کمال مہر بانی سے یا دفر مایا تھا۔ جب کہ صاحبزادی مبار کہ بیگم کے نکاح کی تقریب سعیدا گلےروز قراریا چکی تھی۔ قریثی!

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

قادياني پيمبرخطنمبر٢٧

بسم الله الرحمن الرحيم! نحمده ونصلی علیٰ دسوله الکویم! مجی اخویم! مجی اخویم! مجی اخویم! مجی اخویم! مجی اخویم! مجی اخویم! مجی اور کیٹرے جو میرے گھر کا ہے بردی احتیاط سے خرید دیں۔ آپ مهر بانی فرماکر بیدتمام چیزیں اور کیٹرے جو میرے گھر کا ہے بردی احتیاط سے خرید دیں۔ مکر رید کہ میاموں کی قیمت معہ کرابی وغیرہ ملغ مولوی محملی صاحب کودیئے گئے ہیں۔ والسلام! (خلوط امام بنام غلام ص ۸مرز اغلام احد عنی عنہ)

حکیم محم<sup>حسی</sup>ن صاحب قریثی جن کی معرفت مرزا قادیانی مثک وعبرمنگوایا کرتے تھے

لكصة بين:

حضرت اقدس اور مفرح عنبرى

دمیں اپنے مولا کریم کے فضل سے اس کو بھی اپنے لئے بے اندازہ فخر وبرکت کا موجب سمجھتا ہوں کہ حضور (مرزا قادیانی) اس ناچیز کی تیار کردہ مفرح عنری کا بھی استعال

فرماتے تھے۔حضور کو چونکہ دورہ مرض کے دفت اکثر مشک ودیگر مقوی دل ادویات کی ضرورت
رہی تھی۔ جواکثر میری معرفت جایا کرتی تھیں۔ایک دفعہ جھے خیال آیا کہ حضور کواگر مفرح عبری
موافق آ جائے اور مفید ہوتو کیا ہی اچھا ہو۔ بہت سا روپیہ حضور کا دوسری ادویات پرخرج ہونے
سے نج جائے۔لہذا ایک دفعہ میں نے دوسری ادویات کے ساتھ ہی ایک ڈبیہ مفرح عبری کی بھی
خدمت میں بھیج کراستعال کے لئے عرض کی اور ساتھ ہی عرض کر دیا کہ اگر حضور کو یہ موافق آ جائے
تو میں ہمیشہ اس خدمت کو اپنا فخر سمجھوں گا اور میری دلی خواہش ہے کہ بیہ حضور کے استعال میں
رہے۔ پس اللہ تعالی کا بے اندازہ فضل ہوا اور میری خواہش پوری ہوئی کہ وہ مفید اور متبول ہوئی
اور آٹھ روز کے اندر ہی حضور نے میر مہدی حسین کو بھیج کر ایک ڈبیہ مفرح عبری اور طلب فر مائی
اور آس کی قیمت پانچ روپے بھی بھیج دی جو میں نے دست بستہ عرض کر کے مفرح عبری کے ساتھ
ہی حضور کو بھیج دیے۔ تا آخر خط۔ (خطوط امام ہنام غلام ص ۹۰۸)

"بسم الله الرحمن الرحمن والها النبى قل الازواجك ان كتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراجاً جميلا ، وان كنتن تردن الله ورسوله والدارالاخرة فأن الله اعدللمحسنات منكن اجراً عظيماً ، احزاب : ٨ ، ، ٩ ، ٢ ، ، ٢ ، ٢ ، ٢ ،

اے نبی کہہ بیبیوں اپنی کے ،اگر ہوتم ارادہ کرتیاں زندگانی دنیا کا اور بناؤاس کا پس آؤ کہ کچھ فائدہ دوں تم کو اور رخصت کر دوں میں تم کو رخصت کرنا اچھا۔اگر ہوتم ارادہ کرتیاں خدا کا اور رسول اس کے کا اورا گرگھر پچھلے کا پستحقیق اللہ نے تیار کیا واسطے نیکی کرنے والیوں کے تم میں سے تو اب بڑا۔

جب مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہونے سے مال ہاتھ آیا اور آسودہ حال ہوگئے تو حضرت رسول خدا من اللّیٰ آئے کہ بعض بیبیوں نے بھی دنیا کے مال واسباب کی خواہش کی۔اس پر آپ ناخش ہوئے اور آس کے اور آپ نے ایک جمرہ میں علیحدہ ماخش کھائی کہ ایک ماہ تک گھر تشریف نہ لائیں گے اور آپ گھر میں تشریف لائے اور سب رہ کر ایک ماہ گزار ااور ۲۹ دن کے بعد بیآ بیت نازل ہوئی اور آپ گھر میں تشریف لائے اور سب سے پہلے حضرت عائش سے فرمایا کہ میں تجھ سے ایک بات کہتا ہوں تم جواب دینے میں جلدی نہ کرنا۔ بلکہ اپنے ماں باپ سے اس میں مشورہ کر کے جواب دینا۔ عائش نے عرض کیا کہ فرما ہے۔

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تشریف لامی http://www.amtkn.org

آپ نے بیآ یت پڑھ کرسنائی جس کا مطلب ہے ہے کہتم کو دوباتوں میں اختیار دیاجا تا ہے۔اگر دنیاوی مال واسباب کی خواہشند ہوتو ہے لے کر جھے سے الگ ہوجا وَ اورا گرمیری زوجیت میں رہنا پند کرتی ہوتو یہاں تو وہی فقیرانہ سامان اور کئی گی روز کے فاقے ہیں۔حضرت عائشٹ نے جواب دیا کہ بھلا اس معاملے میں والدین سے کیا مشورہ کرنا ہے۔ میں آپ کی زوجیت میں رہنا چاہتی ہو۔اس کے بعد سب بیبیوں نے یہی جواب دیا۔

# قادیانی پیمبرانقال جائدادمرزاغلام احمدقادیانی (نقل رجیری باضابطه)

''منكه مرزاغلام احمد قادياني خلف مرزاغلام مرتضى مرحوم قوم مغل ساكن ورئيس قاديان وتخصیل بٹاله کاہوں۔موازی ۱۴ کنال اراضی نمبری خسرہ ۲۲۲۴۷۰۰۱۵۱۱۷۱ قطعه کا کھاتھ نمبر اعام معاملة عمل جمع بندى ١٨٩١ء ١٨٩١ء واقعه تصبه قاديان مذكوره موجود بـ ١٦ كنال منظورہ میں سے موازی اکنال اراضی نمبری خسرہ نہری سر۲۲۴۷ ما فرکورہ میں باغ لگا ہوا ہے اور درختان آم و کھیے ومٹھہ وشہوت وغیرہ اس میں گے ہوئے۔ پھلے ہوئے ہیں اور موازی ۱۲ کنال اراضی منظورہ جاہی ہے اور بلاشرکتہ الغیر مالک وقابض ہوں۔سواب مظہرنے برضاو رغبت خود وبدرستی ہوش وحواس خمسه اپنی کل ۱۴ کنال اراضی مذکورہ کومعہ درختان ثمرہ وغیرہ موجودہ باغ واراضی زرعی ونصف حصه آب وعمارت وخرچ چوب چاه موجوده اندرون باغ ونصف حصه کھورل ودیگر حقوق داخلی وخار جی متعلقہ اس کے محض مبلغ پانچ ہزار روپیہ سکہ رائجہ نصف جن کے ۰۰ ۲۵ روپے ہوتے ہیں۔بدست مسماۃ نصرت جہال بیگم زوجہ خودر ہن وگروی کردی ہے اور روپیہ میں بتفصیل ذیل زیورات ونوٹ کرنی نقذ مرتہد سے لیا ہے۔ کڑی کلان طلاقیتی • ۵ ے، کڑ ب خور د طلا قیمت ۲۵۰، دُندُیال ۱۳ عدد بالیاں دوعد دبنسی ۱۰ عدد ربل طلائی دوعدد بالی گهنگورو والی طلائی دو عدد کل قیمتی ۱۰۰ کنگن طلائی قیمتی ۲۱۰رویے بند طلائی قیمتی ۵۰۰رویے کنیه طلائی قیمتی ٢١٥روپي جهديان جوڙ طلائي قيمتي ٠٠٣روپ پونجيان طلائي بڙي قيمتي ڇارعد دقيمتي ٠٥اروپ\_ جو جس اورمو نگ چارعد دقیمتی ۵۰ اروپ چنان کلال ۳عدد، طلائی قیمتی ۲۰۰ روپ چاند طلائی قیمتی ۵۰روپے بالیاں جزاؤسات ہیں۔قیمتی ۱۵۰روپے نقه طلائی قیمتی ۴۸روپے ٹیکہ طلائی خوردقیمتی ۲۰ روپے حمائل قیمتی ۲۵ روپے پہونچیاں خور د طلائی ۲۲ دانہ ۲۵ روپے بڑی طلائی قیمتی ۴۰ روپے

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف المی http://www.amtkn.org

شي جڑاؤ طلائي قيمي ٢٧ روپ کرني نوٹ نمبري ١٩٠٠ و ١٥ ي ٢٩ لا مور کلکته قيمي ايک ہزارا قراريد که عرصة ميں سال تک فک الرئهن مربونه نہيں کراؤں گا۔ بعد تميں سال فدکور کے ايک سال ميں جب چاہوں زر زئن دوں۔ تب فک الرئهن کرالوں ، ورنه بعد انقصائے ميعاد بالا يعنی اکتيں سال حت سيسيوں سال ميں مربونه بالا ان ہي روپيوں پر ئيج بالوفا ہوجائے گا اور جھے دعویٰ ملکيت نہيں رہے گا۔ قبضہ اس کا آج سے کرادیا ہے۔ داخل خارج کرادوں گا اور منافع مربونه بالا کی قائمی رئین تک مرجه نه دے گی اور پيداوار لے گی۔ جو رئین تک مرجه نه شخق ہے اور معاملہ فصل خریف ١٩٥٥ء سے مرجه درے گی اور پيداوار لے گی۔ جو موں اور سومت عليون نازعہ کے میں ذمه دار موں اور سومت نازعہ کے میں ذمه دار کو اور سومت نازعہ کے میں ذمہ دار کو اور سومت نازعہ کی میں نومہ دار کو اور سومت ہوئے میں اور جو درختان خیر تمرہ ہی مرجه نہ کا حق ہوگا اور درختان غیر تمرہ ہی خود کو اور ہوں کا مردون کا مردون کا مردون کا مردون کی سندہ کو اور جو درختان خیر تمرہ ہوئے سو شدہ کو مرجہ نہ واسطے ہر ضرورت و آلات کشاورزی کے استعال کرسکتی ہے۔ بنابران رئین نامہ کھودیا ہو کہ سندہ کو المرقوم ۲۵ مردون ۱۸۹۸ء بقلم خودگواہ شدنی بخش نمبر دار بقلم خود بنالہ حال قادیان۔ شدہ تھی مرحبہ کی بخش نمبر دار بقلم خود بنالہ حال قادیان۔ شدہ تھی مرحبہ کی بخش نمبر دار بقلم خود بنالہ حال قادیان۔

## بسم الله الرحمن الرحيم!

''ورفعنا لك ذكرك (المنشرح:؛ ''

نجاشی بادشاہ جبش نے صحابہ سے مخاطب ہوکر کہا۔ مرحبا تہمیں اور جس کی طرف سے آئے ہو بے شک وہ خدا کے رسول ہیں۔ ان کی تعریف انجیل میں موجود ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی بشارت دی ہے۔خدا کی شم اگر کارسلطنت میرے متعلق نہ ہوتا تو میں ان کا خادم بنآ اور ان کو وضو کرایا کرتا۔

(بیارے نی کے بیارے حالات میں ۱۲۴، تواریخ حبیب ۲۳۰)

ہرقلشہنشاہ روم نے کہا۔اگر میں بیہ جانتا کہ میں اس تک پہنچے سکوں گا تو میں اس کے دیرار کا عاشق ہوتا اوراس کی ملاقات تکلیف سے حاصل کرتا اورا گرمیں اس کے پاس ہوتا تو میں اس کے قدم دھوتا۔

(صلی اللہ علیہ والدوسلم ، ترجمہ حدیث بخاری پارہ اوّل)

شہنشاہوں کا وہ رتبہ کہاں ہے جو ہے فخر غلامان محمد

قادیانی پیمبرلکھتاہے

"میری عمر کا اکثر حصه اس سلطنت انگریزی کی تائیداور حمایت میں گذرا ہے اور میں

نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں کھی اور اشتہارات شائع کتے ہیں کہوہ رسائل اور کتابیں جمع کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔'

(ترياق القلوب ١٥٥ مزائن ج١٥٥ ١٥٥)

"میرے نزدیک واجب التعظیم اور واجب الاطاعت اور شکر گذاری کے لائق گورنمنٹ انگریزی ہے۔ جس کے زیرساہیامن کے ساتھ آسانی کارروائی میں کررہاہوں۔"

(منقول ارتبليغي تحفه لا مور، جمادي الآخرا ١٣٥١هـ)

نوٹ: ہیں تفاوت رااز کجاست تا بہ کجا۔ (مؤلف) بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔

## بسمر الله الرحس الرحيم!

"انك لعلى خلق عظيم (القلم: ؛ "" واصبر على ما يقولون واهجرهم بجراً جميلا (مزمل: ، "" ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فأذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقها الا فوحظ عظيم (خم السجدة: ٢٥،٣ ""

ہمایی عبرت و میں ہم از در سے سیسیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔آنخضرت ملا الیمائی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی۔ برائی کے بدلہ میں برائی نہیں کرتے تھے۔ بلکہ درگذر کرتے تھے اور معاف کر دیتے تھے۔

(سيرة النبي جلد دوم ص٢٢٩)

آپ نے بھی کسی سے اپنے ذاتی معاملہ میں انتقام نہیں لیا۔ (سیرۃ النبی جلد دوم ۱۲۳۵) حضرت علی فرماتے ہیں کسی کو برانہیں کہتے تھے۔ کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے۔ کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے۔ خودا پنے ذاتی معاملہ پر بھی آپ کوغصہ نہیں آیا اور نہ بھی کسی سے انتقام لیا۔

(سيرة النبي ص٢٣٠)

آپ نے فرمایا۔خدا کے نزدیک سب سے براوہ شخص ہے۔جس کی بدزبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔

سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔

سخت سے سخت غصہ کی حالت میں صرف اس قدر فرماتے۔اس کی پیشانی خاک آلود

تسخت سے سخت عصد کی حالت میں صرف اس قدر قرماتے۔اس کی پیشائی خاک آلود (سیرةالنبی حصاقل جلد دوم)

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بہاں تشریف لائمیں http://www.amtkn.org

کسی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی تو مجلس میں نام لے کراس کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ بلکہ صیغة تغیم کے ساتھ فرماتے تھے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔لوگ ایسا کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کی بیہ عادت ہے۔ بیطریقہ ابہام اس لئے اختیار فرماتے تھے کہ شخص مخصوص کی ذلت نہ ہواوراس کے احساس غیرت میں کمی نہ آجائے۔

قادياني پيمبر

برتر ہر ایک برسے وہ ہے جو برزباں ہے جس جس دل میں بینجاست بیت الخلا کہی ہے

(در مثین اردوص۸۲)

ان العدا صاروا خنازيرا الفلا نساء ہم من دونہن الاكلب

( عجم البدي ص٠١ خزائن ج١٨ ص٥٣)

لینی میرے خالف جنگلول کے سور ہیں اور ان کی عورتیں کتیوں سے برو ھر ہیں۔

"ذالك كتب ينظر اليهاكل مسلم بعين المحبة والمودة وينتفع من

صعارفها ويقبلني ويصدق دعوتي الاذرية البغايا . الذين ختم الله على

(آئينه كمالات اسلام ص ٥٥٨،٥٢٨ ، خزائن ج٥٥ ايضاً)

قلوبهم فهمر لايقبلون

'' یعنی ان میری کتابوں کو ہرمسلمان محبت کی آئکھ سے دیکھا ہے اوران کے معارف سے فائدہ اٹھا تا ہے اور مجھے قبول کرتا ہے۔ مگر رنڈیوں کی اولا دجن کے دلوں پر خدانے مہر کر دی ہے وہ مجھے قبول نہیں کرتے۔''

''اے بدذات فرقہ مولویاں تم کب تک تن کو چھپاؤ گے۔ کب وہ وفت آئے گا کہ تم یہودیا نہ خصلت کوچھوڑ و گے۔''

اے ظالم مولو یو اہم پرافسوں کہتم نے جس بے ایمانی کا پیالہ پیا وہی عوام کالانعام کو بھی پلایا۔ پلایا۔

' <sup>د بع</sup>ض جاال سجاده نشین اور فقیری مولویت کے شتر مرغ۔''

(ضميمهانجام آنهم ۱۸ نزائن جااص۳۰ حاشيه)

" مخالف مولو بول كامنه كالاكيا-" (ضميمه انجام آنهم ۵۸ مزائن جااص ۳۲۲)

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف لائمی http://www.amtkn.org

'' بوقتی اپنی شرارت سے باربار کیے گا کہ پادری آتھم کے زندہ رہنے سے (مرزا قادیانی) کی پیش گوئی غلط اور عیسائیوں کی فتح ہوئی اور پھیشرم وحیا کوکام نہیں لائے گا اور ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو والد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں فتح اسلام (علاوہ ازیں علاء اسلام کونام لے لے کرگالیاں دی ہیں۔ جن کا درج کرنا دوراز ادب بات ہے)

## بسعر الله الرحمن الرحيم!

"ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبيين احزاب: ٠ ، ""سيکون في امتى ثلاثون کذابون کلهم يزعم انه نبي وانا

خاتم النبي لا نبي بعدى (حديث

مینی میری امت میں ۳۰ کذاب ہوں گے جن میں سے ہرایک بیہ خیال کرے گا کہوہ نبی ہے اور میں خاتم انتہین ہوں۔میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

نوٹ بعض دوسری احادیث میں کذاب کے ساتھ دجال کالفظ بھی آیا ہے۔

حدیث مندرجہ بالا میں مخرصادق گائیڈ آئم ینطق عن الہوی (نجھ: ۳ "جن کی شان میں الله تعالی نے فرمایا ہے کہ میری شان میں الله تعالی نے فرمایا ہے کہ میری اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میری امت میں میرے بعد قیامت لے سک سالیشے خص پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم جناب محررسول اللہ گائی ہے اللہ گائی ہے کہ میں اور نبی بھی لیعنی امتی نبی ہیں۔ مگروہ کذاب دجال ہوں گے۔ کیونکہ میرے بعد قیامت تک کوئی نبی ہیں۔ اس حدیث میں تین لفظ قابل غور ہیں یعنی امتی، نبی کنداب۔

قادياني پيمبر

ا...... ''صرف بید دعویٰ ہے کہ ایک پہلو سے میں امتی ہوں اور ایک پہلو سے میں آنخضرت کاللیز کے فیض نبوت کی وجہ سے نبی ہوں۔''

(حقيقت الوي ص ٢٩ مزائن ج٢٢ ص ٢ ٢٠ م حقيقت النوة وص٩٩)

۲..... "د پس میرانام مریم اور عیسی رکھنے سے بین طاہر کیا گیا کہ میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی۔'' (ضمیمہ براہین احمد پر صدیفیم ص۱۹۹، خزائن ج۲ام ۱۳۵، حقیقت النبوۃ ص۲۱۲)

سا ..... " "اس امت میں آنخضرت ملاقید کمی پیروی کی برکت سے ہزار ہااولیاء

لے مرزا قادیانی لکھتے ہیں:'' آنخضرت مگالین افرماتے ہیں کد دنیا کے آخر تک قریب تنس کے دجال پیدا ہوں گے۔'' الله موئے ہیں اور ایک وہ بھی ہوا جوامتی بھی ہے اور نبی بھی۔''

(حقيقت الوحى ٢٨ فزائن ج٢٢ ص٣٠ حقيقت النوة ص١١)

''واشهد وعلیٰ انفسهه انهه کانوا کافرین (انعامه: ۱۳۰ که معنوت برقاویانی پیمبر کافتو کی کفر

''وصاکان لی ان ادعی النبوة واخسرج من الاسلام والحق بقوم کافرین ''ترجمہ:اور بیر مجھے کہاں تی پینچتا ہے کہ میں ادعائے نبوت کروں اور اسلام سے خارج ہوجا وَں اور اور آئن جے میں ادعائے نبوت کروں اور اسلام سے خارج ہوجا وَں اور آئن جے میں کا موجی کی نبوت وارد کی پیمبر کا دعو کی نبوت وارد کی بیمبر کا دی بیمبر کا دیو کی نبوت وارد کی بیمبر کا دیو کی نبوت کی بیمبر کی بیمبر کی بیمبر کی بیمبر کا دیو کی نبوت کی بیمبر کی بیمبر کی بیمبر کی بیمبر کا دیو کی نبوت کی بیمبر کا دیو کی نبوت کی بیمبر کا دیو کی نبوت کی بیمبر کا دیو کی نبوت کی بیمبر کی دیو کی نبوت کی بیمبر کی بیمبر کی بیمبر کی بیمبر کی بیمبر کا دیو کی نبوت کی بیمبر کی بیمبر کی بیمبر کی بیمبر کی دیو کی نبوت کی بیمبر کی دیو کی بیمبر کی بیمبر کی دیو کی نبوت کی بیمبر کی دیو کی نبوت کی بیمبر کی دیو کی بیمبر کی بیمبر کی دیو کی نبوت کی بیمبر کی دیو کی بیمبر کی دیو کی نبوت کی بیمبر کی دیو کی نبوت کی بیمبر کی دیو کی نبوت کی دیو کی بیمبر کی دیو کی بیمبر کی دیو کی بیمبر کی دیو کی نبوت کی دیو کی نبوت کی دیو کی دیو کی نبوت کی دیو کی کی دیو کی کی دیو کی دیو کی دیو کی کی دیو کی ک

" ہمارادعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔"

(بدر۵رمارچ۸۰۹۱ء، بحواله هیقت النوق ص۲۱۳)

"میں خدا کے مکم کے موافق نبی ہوں۔"

(آخرى خط بنام اخبارعام ٢٦ رمئى ١٩٠٨ء، حقيقت النوة قص٢١٢)

#### THE PROPHET MIRZA GHULAM AHMAD.

لينى النبى مرزاغلام احمه\_\_\_\_\_ (بحواله حقيقت النبوة ص ٢٠٩)

"اذببتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستهتعتم بها (حقاف: ٢٠ أفعال وثواص مثلك ستورى

''لطافت بخشق ہے اور غلیظ لیعنی گاڑھی خلطوں کو تحلیل کرتی ہے اور بالخاصہ فرحت لاتی ہے اور دو ماغ وتمام اعضائے رئیسہ اور اصلی حرارت کو توت بخشتی ہے اور خواہش ظاہری باطنی کو پاک وصاف کرتی ہے اور باہ کو حرکت دیتی ہے اور سرعت انزال کو دفع کرتی ہے اور فالج اور لقوہ اور رعشہ اور نسیان کو مفید ہے۔''

اور رعشہ اور نسیان کو مفید ہے۔''

"أن الذين يفترون علىٰ الله الكذب لايفلحون. متاع قليل ولهمر

عذاب اليم (نحل:١١٧٠١١

قادياني پيمبر

'' جھے صرف اپنے دستر خوان اور روٹی کی فکر تھی۔''

(نزول المسيح ص ۱۸اه نزائن ج ۱۸ص ۴۹۲)

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف ایمی http://www.amtkn.org

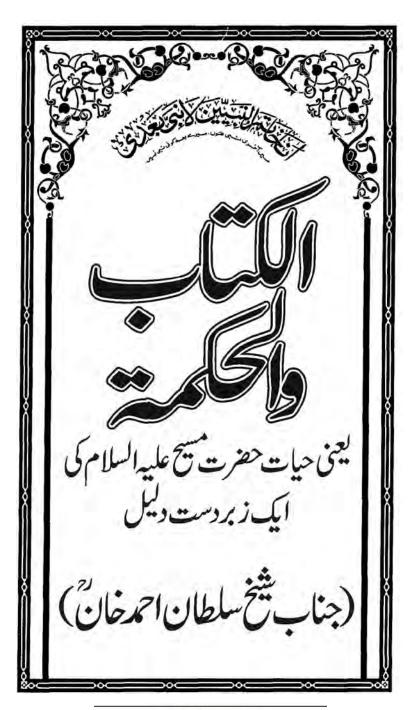

## تمهيد

### بسم الله الرحمن الرحيم!

مرزاغلام احمد قادیانی کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالی ان سے کلام کرتا ہے اور کثرت سے باتیں کرتا ہے۔ان باتوں میں قرآن مجید کاعلم بھی شامل ہےاور غیب کی خبریں بھی۔ایک دن خدا نے باتوں باتوں میں مرزا قادیانی کو کہا کہ:'جعلنك مسيح ابن مريع "جس كامفهوم بيہ کمسے ناصری مرچکا ہے اور ہم خدانے تھوکوسے ابن مریم بنادیاہے۔خداکی بات تو صاف ہی تھی۔ مگر مرزا قادیانی اس کونه سمجه اور نه دوباره دریافت کیا \_مگراینی الهاموں کی کتاب یعنی براہین احمد بید میں اس کو درج کر دیا اور ساتھ ہی اپنی اس وحی کے برخلاف اس کتاب میں لکھودیا کہ حضرت عیسی علیہ السلام زندہ ہیں اور دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ گریدانہوں نے اپنی رائے سے نہیں لکھا۔ بلکہاس دی کے روسے لکھا جومحمد رسول الله عاليا خاريان از ل موئی تھی ليعنی قرآن مجيد کي آيات سے ٹابت کیا کئیسیٰعلیہ السلام زندہ ہیں اور دوبارہ دنیامیں تشریف لائیں گے اور مرزا قادیانی خداسے باتیں تو کیا کرتے تھے گر خدانے بھی نہ جنلایا کہم نے تومسے ناصری کی جگدتم کوسیے بنادیا ہے اور تم اسی مسیح کی آمد کے قائل ہو۔ ہوتے ہوتے بارہ سال گذر گئے ۔ آخرا یک دن مرزا قادیانی کوخود ہی خیال آ گیا کہ میں تو غلطی پررہا۔آنے والاسیح تو میں ہی ہوں اور سیح ناصری تو مرچکا ہے۔جو آیات وہ سے ناصری کی حیات اورآ مدانی کے بارہ میں لکھ سے تھائی نسبت تو لکھ دیا کہ ان آ یات کامفہوم ومطلب بجھنے میں مجھ سے غلطی ہوئی اور دوسری آیات سے بیٹابت کرنا جاہا کمت ناصری مرگیا ہے اور اس کی جگہ میں آگیا ہوں۔ منجملہ دیگر دلائل وفات مسے پر ایک دلیل پیش کی جاتی ہے کہ سیج ابن مریم عربی زبان اور قرآن مجید سے ناواقف ہوگا اور یہ بات شان نبوت کے منافی ہے کہ نی اللہ ہوکر بچول کی طرح مکتب میں ا، ب،ت پڑھے۔اس لئے وہ نہیں آسکتا۔اس مخضررسالہ میں اسی بات کا جواب ہے۔

> بسم الله الرحس الرحيم! الحمدلله وسلام على عبادة الذي اصطفىٰ

# انبیاء کا استاد الله تعالی موتاہے

پارہ تین رکوع تیرہ میں اللہ تعالی فرشتہ کے ذریعہ مریم صدیقہ کو بشارت دیتا ہے کہ تیرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ جس کا نام سے عیسیٰ بن مریم ہوگا اور اس کی صفات یوں بیان فر ما تا ے ''وجیهاً فی الدنیا والآخرۃ وص المقربین · ویکلم الناس فی المهد
وکھلا وص الصالحیں .... ویعلمله الکتاب والحکملة والتوراۃ والانجیل
ورسولا الیٰ بنی اسرائیل ''اسپیش گوئی وبشارت میں سے ہم صرف ایک حصر آیات کو
پیش کرتے ہیں۔ لیخی ' ویعلمله الکتاب والحکملة والتورات والانجیل ''اوراس کے
معنی پرغور کرتے ہیں۔

لینی قرآن مجید کے معنی ومفہوم کو کھول کر بتلا نا بھی ہمارا ذمہ ہی ہے۔

اسس تورات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی نازل شدہ تھی۔ وہ اس لئے سکھلائے گا کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا اور بنی اسرائیل کے پاس کتاب توریت تھی۔
مگروہ غلط معنی کرنے اور ''بحر فون الکلحہ عن مواضعه ''کے عادی شے اور ناحق پر جھڑا کرنے والے تھے۔ پس اگر خود اللہ تعالیٰ سے کو تو رات نہ سکھلاتا تو یہودی اس کو چٹیوں میں اڑا دیے ، اور دوسرایہ فائدہ تھا کہ سے نبی اللہ ان لوگوں کے آگے زانو سے شاگردی نہ نہ کرتے۔ جس کی طرف وہ رسول ہوکر آیا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے علیہ السلام کے لئے بیزلت بھی گوارا کر لیتا کہ وہ ایس ایک جانے گا گردی کر ہے تو بھی آئیں بیٹھی تھا کہ استاد جو چا ہتا پڑھا تا۔ تمام علاء کی ہر ایک بات میں ایک جیسی تفہیم نہیں ہوتی۔ اس لئے ممکن تھا کہ وہ استادا یک لفظ کا معنی کچھ پڑھا تا اور دوسرے علاء اس سے پچھا ور مراد لیتے اور سے نبی اللہ ان سے بحث میں مغلوب ہوجاتے تو نبوت کی تعلی کی طل جاتی ۔ یا تو رات کا کوئی مسئلہ بیان کرتے اور وہ غلط لکا تو بعد میں ندامت سے اپنی کی قلعی کھل جاتی ۔ یا تو رات کا کوئی مسئلہ بیان کرتے اور وہ غلط لکا تو بعد میں ندامت سے اپنی کی قلعی کھل جاتی ۔ یا تو رات کا کوئی مسئلہ بیان کرتے اور وہ غلط لکا تو بعد میں ندامت سے اپنی کی قلعی کھل جاتی ۔ یا تو رات کا کوئی مسئلہ بیان کرتے اور وہ غلط لکا تو بعد میں ندامت سے اپنی

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تقریف المی http://www.amtkn.org

غلطی کا اقر ارکرنا پڑتا اورلوگوں میں بدگمانی پھیل جاتی کہاس نبی اللہ کوتورات کتاب اللہ کاعلم نہیں اور بار بارا پی غلطیوں سے رجوع کرتا ہے۔ ہمارے آتا سے نامدار حضرت خاتم النبیین منافید کم کو اللہ تعالی نے تمام آسانی کتابوں کاعلم عطاء فرمایا تھا۔ چنا نچے فرمایا اللہ تعالی نے 'قدل ف آتو

صادقين (الصافات: ١٠٠٧ " كَيْرِفُر ما يا: "قل بل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان

تتبعون الا الظن وان انتحر الا تخرصون (انعام: ١٤٨٠ ، عُرضيكسيد المرسلين عَالَيْكِم كُو

تمام انبیائے گذشتہ کی کتابوں کاعلم اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھاصلی اللہ علیہ ،اوراس میں مسلحت اللی یہی ہوتی ہے۔ تا دوسری قومیں نبی اللہ کو کسی بات میں از روئے علم نہ جھٹلا ویں اور یہ بھی انبیاء کے اس

لئے ایک معیار صداقت ہے۔

مرزا قادياتي اوردعوى قرآن داني

جارے زمانہ میں بھی مرزاغلام احمد قادیانی نے نبوت ورسالت کا دعویٰ کیا ہے اور بقول ان کے اللہ تعالی نے ان کوان کے الہام میں نبی ورسول کر کے پکارا ہے۔ جیسا کہ ان کی ابتدائی کتاب براہیں احمد یہ میں درج ہے۔ و نیا میں ایک نذر آیا۔ جس کی دوسری قرائت یہ ہے کہ دنیا میں ایک نذر آیا۔ جس کی دوسری قرائت یہ ہے کہ دنیا میں ایک نی آیا اور مرزا قادیانی نے یہ دعویٰ بھی ازروئ الہام کردیا کہ ان کواللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سکھلا دیا ہے۔ چنانچ فرمایا: 'الرحمن علم القوران ''یعنی رحمٰن نے مرزا قادیانی کو قرآن سکھلایا۔ یہ وہی آیت ہے جواللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کاللے کا کی شان میں فرمائی ہے۔ مرزا قادیانی ہمی اس آیت کوازروئے الہام خودا پنے اوپر چسپاں کیا ہے۔ پھر' فتب ادك من علم و تعلم و ت

گر استادرا نامی ندانم که خواندم دردبستان محمد

(آئىنەكمالات ص٩٣٩ بخزائنج٥ص ايضاً)

اگرچہآپ کے ایک سے زیادہ استاد تھے حتیٰ کہ مرزا قادیانی نے بہاں تک دعویٰ

کردیا۔

علم قرآن علم آل طیب زبال علم قرآن علم آل طیب زبال علم غیب ازوی خلائق جہال ایں سہ علم چول نشانہادادہ اند جرسہ جمچول شاہرال استادہ اند آوی زادے ندارد بھی فن تادرآ ویز دریں میدال بمن

(تخذغز نورص منزائن ج ۱۵ ص۵۳۳)

یعن علم قر آن علم عربی زبان اورعلم غیب به تین نشان میری صداقت کے مجھے کو منجانب الله عطاء ہوئے ہیں اور کوئی آ دمی زادہ ان میں میرامقا بلنہیں کرسکتا۔ نست میں میں د

مرزا قادیانی کی قرآن فہمی کانمونہ

گرافسوس کے مرزا قادیانی کے بیتمام دعاوی قرآن دانی کے سی خی جا بت نہ ہوئے۔الیی بہت ی باتیں ہیں جن کوقرآنی آیات کے حت میں آپ نے بیان کیا اور بعد میں ان سے رجوع کیا۔ گر ہم صرف ایک دو باتیں پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ جس کتاب میں آپ کے الہامات "الرحمن علمہ القوآن "اور 'فتبارك من علمہ وتعلمہ "درج ہیں۔ یعنی براہین احمد بیاسی کتاب میں آپ تحریفر ماتے ہیں۔

ا ..... " فو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على

الدین کله "نیآیت جسمانی اور سیاست مکی کے طور پر حضرت میں پیش گوئی ہے اور جس غلبہ کا ملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے۔ وہ غلبہ سے کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت مسے علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفات اورا قطار میں پھیل جائے گا۔" (براہین احمدیص ۲۹۸، موزائن جاس ۵۹۳)

۲..... "عسیٰ ربکھ ان برحم علیکھ وان عدتم عدنا وجعلنا جھنم لاکافرین حصیرا " "خداتعالی کا ارادہ اس بات کی طرف متوجہ ہے جوتم پر دم کرے اور

"أنى متوفيك ودافعك الى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القياصة "مرجولوك تيرى متابعت الى يوم القياصة "مرجولوك تيرى متابعت

اختیار کریں لیعن حقیقی طور پراللہ ورسول کے تبعین میں داخل ہوجائیں ان کوان کے مخالفوں پر کہ جو انکاری ہیں قیامت برغلبہ بخشوں گا۔'' (براہین احمدیص ۵۲۰ نزائن جام ۹۲۰ عاشیہ)

ا لکاری ہیں جیامت پر طلبہ مسلوں 6۔ مندرجہ بالانمبرا،۲ تو قر آن کریم کی آیات ہیں جن کےروسے بیرثابت کیا گیاہے کہ

مسیح علیه السلام دوباره اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور آئیں بھی جلالی طور پر نہ کہ جمالی طور پر۔ اس وقت دنیا سے کج اور ناراستی کا نام ونشان مٹ جائے گا۔

س..... مرزا قادیانی کا الہام ہے۔اس میں متوفیک کے معنی پوری نعمت دوں گا کئے گئے ہیں۔گویا توفی کے معنے پورادینا ہیں۔مرزا قادیانی پر یوں تحریفر ماتے ہیں:

'' پھر میں قریباً بارہ برس تک جوایک زمانہ دراز ہے۔ بالکل اس سے بے خبر اور عافل رہا کہ خدا نے مجھے بڑی شدومہ سے براہین میں سے موعود قرار دیا ہے اور میں حضرت عیسیٰ کی آمہ ان کے رسی عقیدہ پر جمار ہا۔'' میں براہین کی اس وہی کو نہ بچھ سکا کہوہ مجھے سے موعود بتاتی ہے۔''
(اعاز احمدی می کے خزائن جوامی ۱۱۱)

مطلب یہ کہ مرزا قادیانی باوجود نبی اور رسول ہونے کے بارہ سال تک ازروئے قرآن مجید حضرت عیسیٰ کی حیات اور آ مد ثانی کے قائل رہے۔''رسی عقیدہ پر جمارہا''نہیں بلکہ آپ نے تو قرآن مجید کی آیات پیش کرکے لکھا ہے کہ سے علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور بیوبی تفہیم ہے جوالد حسن علمہ القرآن کے ماتحت ہے۔قرآن کریم کی نسبت تو لائیں گے اور بیوبی تفہیم ہے جوالد حسن علمہ القرآن

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف لائی http://www.amtkn.org

الله تعالی فرما تا ہے 'وصابعقلها الاالعالهون ''لینی قرآن کریم کو برخض نہیں بجھ سکتا۔ بلکہ علم والے ہی بجھ سکتے ہیں۔ گرافسوں تو اس بات کا ہے کہ مرزا قادیانی اپنے الہام کو بھی نہ سجھے جو خدا نے بڑی شدومہ سے کیا اور پھر اس سے بھی عجیب بات یہ کہ:''میرے خالف مجھے بتلادیں کہ میں نے باوجود یکہ براہین احمہ یہ میں مسیح موجود بنایا گیا تھا بارہ برس تک یہ دعوے کیوں نہ کیا اور کیوں براہین میں خداکی فی بھی کے خالف کھودیا۔'' (اعجاز احمدی میں بخزائن جواس ۱۱۷)

سبحان الله! خداكی وحی كے خالف كله ديا اور باره سال تك اسى پر جمار ہا۔ ' آمن الوسول بها انزل اليله من دبله .......الخ ميں نے برايين احمد بير ميں غلطى سے تو فی كے معنے ايك جگه يوراد بينے كے كئے ہيں۔''

(ایام ملحص ۱۴ نزائن جه اص ۱۷۱)

ابقرآن دانی کا تو بیرحال ہے کہ وہ دوآیات جو کہ سے ابن مریم بقول ان کے زندہ ہونے اور دوبارہ آنے کی خبرنہیں دیتیں۔ان کو آئی کے جوت میں پیش کیا گیا ہے اور وہ نیس آیات جو کتے ابن مریم کی حیات اور آ مد ٹانی کے جوت میں پیش کیا گیا ہے اور وہ نیس آیات جو کتے ابن مریم کی موت کی خبر دیتی ہیں ان کے مطلب و مفہوم کی آپ کو خبر ہی نہیں اور عربی نہیں اور عربی کا بیرحال ہے کہ توفی آپ کو خبر ہی نہیں اور عربی کی اور دینے کے معنے کے گئے ہیں۔ حالا نکہ بقول ان کے زبان عرب میں پورا دینے کے معنے ہیں بی نہیں اور خدا ہی فرما نبر داری کا بیرحال ہے کہ اپنے الہام کو جو بردی شدو مدسے ہوا سمجھے ہی نہیں اور خدا کی فرما نبر داری کا بیرحال ہے کہ خدا کی وہی کے برخلاف کھودیا اور پھر لطف بیرکہ ان تمام با توں پر بارہ سال تک جو ایک زمانہ دراز ہے جے رہے۔

بسوخت عقل زحيرت كه ايس چه بوالعجبي ست

مرزا قادیانی جوخود نبوت کے صحیح معین نہیں جانتے نبوت ورسالت کے مدعی ہیں۔ نبی کی تعریف یوں بیان فرماتے ہیں:

''اسلام کی اصطلاح میں نبی اور رسول کے بید معنے ہوتے ہیں کہ وہ کامل شریعت لاتے ہیں یا بعض احکام شریعت سابقہ کومنسوخ کرتے ہیں یا نبی سابق کی امت نہیں کہلاتے اور براہ راست بغیراستفاضہ سی نبی کےخدائے تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں۔''

( كتوبات احديدج ٥نبر۴ص٥٠١٠ كتوبنبر٠٠٠)

دوسری جگه نبی کی تعریف یون بیان فرماتے ہیں:

'' نبی کے معنے صرف یہ ہیں کہ خدا سے بذریعہ وتی خبر پانے والا ہواور مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ سے مشرف ہو۔ شریعت کا لانا اس کے لئے ضروری نہیں اور نہ بیضروری ہے کہ صاحب شریعت رسول کا تمبع نہ ہو۔'' (ضمیمہ براہین احمد بید صدیحیہ بخزائن ۱۳۸ س۲۳ س۲۳) کھرفر ماتے ہیں:
کچرفر ماتے ہیں:

'' حسب تصریح قرآن کریم، رسول اسی کو کہتے ہیں جس نے احکام وعقائد دین جبرائیل کے ذریعہ سے حاصل کئے ہوں۔'' (ازالہ اوہام حصد دوم ص۵۳۲، نزائن جسم سالت '' رسول کوعلم دین بتوسط جبریل ملتا ہے اور باب نزول جبرائیل بہ پیرابیہ وحی رسالت مسدود ہے۔'' (ازالہ اوہام حصد دوم ص ۲۱۱) جزائن جسم االا) مرزا قاد بانی نے شاید احکام وعقائد دین اور علم دین جبرائیل کے ذریعہ سے حاصل مرزا قاد بانی نے شاید احکام وعقائد دین اور علم دین جبرائیل کے ذریعہ سے حاصل

مرزا قادیانی نے شایداحکام وعقائد دین اورعلم دین جبرائیل کے ذریعہ سے حاصل کئے ہوں گے۔مرزا قادیانی کوجس طرح نبی کی تعریف میں اختلاف رہااس طرح ان کی نبوت کا حال ہے۔

مرزا قاديانى كادعوى كياتها

ا ...... " نبوت کا دعوی نبیس بلکه محد شیت کا قل یا ایما الناس انی رسول الله الیکم جمیعا۔ دعویٰ ہے جو خدا تعالی کے حکم سے کیا گیا ہے۔ " ترجمہ: کہدا ہے تمام لوگو میں تم سب کی طرف (ازالہ اوہام سر۲۲۰۴ نزائن جس ۳۲۰) الله کی طرف سے رسول ہوکر آیا ہوں۔ " (تذکرہ طبح سوم ۲۵۲۰)

۲..... وہ وعدہ کرچکا ہے کہ بعد سچاخداوہی ہے جس نے قادیان میں اپنارسول آ تخضرت منافید کی رسول نہیں جیجا جائے جیجا۔ (دافع البلاء ص البخزائن ج ۱۸ ص ۲۳۱)
 گا۔'' (ازالہ اوہام ۵۸۷ بخزائن ج ۳ ص ۲۱۷)

سسس کیانہیں جانتے کہ خدارجیم وکریم خداتعالیٰ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لئے نے ہمارے نبی طُلِّیا کہ کا ستاناء کے خاتم کہ میں اس کی طرف سے ہوں اس قدر نشان النبیاء قرار دیا ہے۔ (حمامته البشری من ۲۰۰۰زئن وکھلائے ہیں کہ اگروہ ہزار نبی پرتقسیم کئے جائیں جاکسے ہوں اس سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے۔ جاکسے ۲۰۰۰)

(چشمه معرفت ص ۱۳ بخزائن ج۳۲ س۳۳۲)

۷ ...... کیا ایسا بد بخت مفتری جو خود میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں۔(آخری خط رسالت اور نبوت کا دعوی کرتا ہے قرآن شریف بنام اخبار عام، مجموعه اشتہارات سے ۳۳ ۵۹۷) پر ایمان رکھ سکتا ہے۔ (عاشیہ انجام آتھم ص ۲۷،

خزائن ج ااص الصناً)

ه ...... اگر بیاعتراض ہے کہ نبوت کا دعویٰ میں اس خداک قتم کھا کرکہتا ہوں جس کے ہاتھ کیا ہے۔

کیا ہے اور وہ کلمہ کفر ہے تو بجو اس کے کیا کہیں۔ میں میری جان ہے کہ اس نے جھے بھیجا ہے اور
لعنت اللّٰه علیٰ الکاذبین المفترین المفترین سے میرا نام نبی رکھا ہے۔ (تتر حقیقت الوی
(انوارالاسلام سسم جن ائن ج م س ۲۵) ص ۱۸۵ بخزائن ج ۲۲س ۵۰۸)

۲..... اور مجھے بیش کہاں پہنچتا ہے کہ میں جمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔ ادعاء نبوت کروں اور اسلام سے خارج (بدرھارچ، ملفوظات ج ۱۲س۱۲)

ہوجاؤں اور قوم کا فرین سے جا کرمل جاؤں۔

(حامته البشري م 2 منزائن جي م ٢٩٧) مرزا قادياني كاايينے دعوى ميں دھوكا كھانا

مرزا قادیانی فرماتے ہیں آور ابعض کا بیخیال ہے کہ اگر کسی الہام کے بیھے میں فلطی ہو جائے تو امان اٹھ جا تا ہے اور شک پڑجا تا ہے کہ شایداس نبی یا رسول یا محدث نے اپنے دعویٰ میں بھی دھوکا کھایا ہو۔ بیخیال سراسر غلط ہے اور جولوگ نیم سودائی ہوتے ہیں۔ وہ ایسی ہی با تیں کیا کرتے ہیں۔.... جس یقین کو نبی کے دل میں اس کی نبوت کے بارہ میں بٹھایا جا تا ہے۔ وہ دلائل تو آفاب کی طرح چمک اٹھتے ہیں اور اس قدر تو اتر سے جمع ہوتے ہیں کہ وہ امر بدیمی ہوجا تا ہے۔ سنیوں اور رسولوں کو ان کے دعوئی کے متعلق اور ان کی تعلیموں کے متعلق بہت نزد یک سے دکھایا جا سکتا ہے اور اس میں اس قدر تو اتر ہوتا ہے جس میں کچھ شک باقی نہیں رہتا ۔.... مگر نبوت کے جس کی بیارہ میں انہوں نے دھوکا نہیں کھایا۔ کیونکہ وہ حقیقت نبوت قریب سے دکھائی گئی اور بار بار دکھائی گئی۔'' (اعجازا حمی ۲۲، ہز ائن جو اس ۲۳، اسکا کا در الدکھ کے در اور اس میں اپنے عقیدہ کی تبدیلی گئے۔''

کا اعلان کر کے بیٹا بت کردیا کہ یا توان کا مندرجہ بالا قائم کردہ معیار غلط ہے یا انہوں نے اپنے

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تشریف لامی http://www.amtkn.org

وعوى مين وهوكا كھايا ہے۔ مگر بقول خليفه السيح ثاني (جن كي شان مين مرزا قادياني كا الہام ہے فرزند دلبند گرامي ارجمند صظهر الاول والآخر صظهر الحق والعلاء لكان

الله نول من السهاء (تذكره ۱۳۹ ) مرزا قادیانی کوبی این دعوی میں فلطی گی رہی۔ فرماتے ہیں۔ ' نبوت کا مسلم آپ پر ۱۹۰۰ء یا ۱۹۰۱ء میں کھلا ہے اور چونکہ ایک فلطی کا از الدا ۱۹۰۰ء میں شائع ہوا ہے۔ جس میں آپ نے اپنی نبوت کا اعلان ہوئے زورسے کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ۱۹۰۱ء میں آپ نے اپنی عقیدہ میں تبدیلی کی ہے۔ ۱۹۰۱ء سے پہلے کے وہ حوالے جن میں ابواء میں آپ نے اپنی عقیدہ میں تبدیلی کی ہے۔ ۱۹۰۱ء سے پہلے کے وہ حوالے جن میں اسے نبی ہونے سے انکار کیا ہے۔ اب منسوخ ہیں اوران سے جت پکڑنی فلط ہے۔''

(حقيقت النوة ص ١٢١)

میاں صاحب کی تحریر سے انکار کرنا گویا کہ: 'دیمان اللّٰند نول میں السبہاء ''خداکی بات سے انکار کرنا ہے۔معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ نبوت کا دعویٰ نہیں۔ بلکہ محد شیت کا دعویٰ ہے جو خدائے تعالیٰ کے حکم سے کیا گیا ہے۔' (ازالہ اوہام سام ۲۲۲،۳۲۲، بزائن جسس ۳۲۰) یہ دعویٰ خدائے حکم سے نہ تھا؟ ''ہمارادعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔''

(بدرمور خد۵ رمارچ۸۰ ۱۹ء ، ملفوظات ج۰ اص ۱۲۷)

ثابت ہوا خدا کے حکم سے نہیں۔ پس مرزا قادیانی کو اپنے دعویٰ میں غلطی گی رہی۔
اپ میں موجود ہونے کے الہام کوتو بارہ سال تک نہ سمجھے اور نبوت کے الہام کوتیکس سال نہ سمجھے۔
پہلے محدث ہونے کا دعویٰ کیا اور بعد میں رسول ہونے کا۔ پس بعض کا بیر خیال درست ہے کہ اس
نہی یا رسول یا محدث نے اپنے دعویٰ میں دھوکا کھایا ہے اور اپنے تمام دعاوی سے امان اٹھادیا ہے۔
مگر مرزا قادیانی دعویٰ نبوت کرنے میں مجبور تھے۔ کیونکہ مولوی عبد الکریم صاحب نے ایک خطبہ
میں آپ کونیوں کی صف میں کھڑا کر کے آیت 'لا نفرق ہیں احد میں دسله ''آپ پر
چسیاں کردی۔
(حقیقت النہ قرص ۱۲۲۷)

اگرچہ آپ نے اس خطبہ کو پہند فرمایا۔ گرتا ہم ۱۹۰۰ء یعنی ایک سال کامل اس سوچ میں رہے کہ مولوی عبدالکریم صاحب کی خلطی کا ازالہ شائع کروں یا اپنی کا۔ آخر کا را ۱۹۰۰ء میں آپ نے دعو کی نبوت کردیا۔ آپ خود مدت العمر اپنی نبوت سے انکار کرتے رہے اور مسے موعود ہی رہے۔ گراب اگر کوئی ان کی نبوت سے ایک منٹ کے لئے بھی انکار کرے تو وہ پکا کا فربن جاتا ہے۔ مرزا قادیانی خدا کی وتی میں بھی فرق نہ کر سکے کہ بیدوتی ولایت ہے یا وتی نبوت۔ کیونکہ او او او ایت بہلے وہ اپنی وتی کووتی ولایت ہی کہتے رہے۔

(برکات الدعاء ۱۹۰ ہزائن ۲۵ سی ایف ایک وتی نبوت نکلی۔ گویا مرزا غلام احمد قادیانی نہ خدا کے قول کو سمجھ نہ فعل کو۔ مرزا قادیانی نہ خدا کے قول کو سمجھ نہ فعل کو۔ مرزا قادیانی کے معیار مقرر کردہ کے مطابق مرزا قادیانی محدث نے محدث کا دعوی کا کرنے میں بھی دھوکا کھایا در مرزا قادیانی نبی ورسول نے نبوت ورسالت کا دعوی کرنے میں بھی دھوکا کھایا نہ آپ کو حقیقت محدث دکھائی گئی اور نہ ہی آپ کو حقیقت نبوت قریب سے اور بار بار دکھائی گئی۔ بلکہ دکھائی ہی نہیں گئی اور نہ ہی آپ نے وتی ولایت کو دیکھا۔ نہ وتی نبوت کو غرضیکہ سے کی نسبت بلکہ دکھائی ہی نہیں گئی اور نہ ہی آپ کو قورات اور انجیل سکھلائے گا تو اس میں بہی مصلحت ربانی جو اللہ تعالی کے خدا تعالی می سے در سالت کو مشتبہ نہ تناقص کلام اور عقیدہ میں تبدیلی کرنے سے لوگوں کی نظروں میں اپنی نبوت ورسالت کو مشتبہ نہ کردے اور اللہ تعالی اپنے تمام انبیاء کے ساتھ الیا ہی معالمہ کرتا ہے اور بیا للہ تعالی کے نبیوں کی معیار ہے۔

الكتاب والحكمت تح معني

اب ہم اپنے اصل مطلب کی طرف عود کرتے ہیں۔ لینی 'الکتاب والحکمة ''ک معانی پرغور کرتے ہیں۔ لینی 'الکتاب والحکمة ''ک معانی پرغور کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں 'الکتاب والحکمة ''اکٹھا آیا ہے۔ وہاں اس سے مرادقر آن اور بیان قرآن لینی تقدیم قرآن یا تفسیر قرآن وغیرہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالی نے۔ اسس ''دینا وابعث فیہ مدرسولا صنہ میں پتلواعلیہ مدائیت و بعلم ہم

الكتأب والحكمة (البقرة: ١٢٩

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاء ہے کہ یارب کے والوں میں رسول پیدا کر جوان کو الکتاب والحکمة سکصلائے۔ مکہ میں جناب خاتم انتہین طاشین مبعوث ہوئے اور آپ نے جو پچھ امت کوسکصلایا وہ الکتاب والحکمة ہے۔

٢..... "كها ارسلنا فيكم رسوًلا منكم يتلواعليكم أيتنا

ويزكيكم ويعلمكم الكتأب والحكمة (البقرة:١٠١٠

السن "واذكر وانعمت الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب

والحكمة يعظكم به (البقرة: ٢٣١

······· ' ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل (آل

عمران: ٨٤٠ ''يووى آيت بجوعنوان مين پيش كي گئ ب-

"فاذ المحذ الله ميفاق النبيين لها أتيتكم من كتب وحكهة (ال عموان: ۱۸ "اس آيت مي الكتاب والحكمة نهيس اس لئے ہم اس پر بحث نهيں كرنا چا ہے كه اس سے كيام او ہے اس اس قدر بتلا و ينا ضرورى ہے كہ يہال 'من تبعيضيه " ہے كہ تما م انبياء كوكتاب اور حكمت سے بطور جزيا كتب اور حكمت كا بعض حصد ديا كيا تعاد ' فانه لفى انبياء كوكتاب اور حكمت سے بطور جزيا كتب اور حكمت كا بعض حصد يا كيا تعاد ' فانه لفى وصوسىٰ (الدعلیٰ: ۱۹۱۱،۱۹۱۱) " رسول من الله يتلوا صحف مطهرة فيها كتب وصوسیٰ (الدعلیٰ: ۱۹۱۸) " رسول من الله يتلوا صحف مطهرة فيها كتب قيمه دابينة: ۲۰۱۲ " ان آيات سے ثابت ہوتا ہے كہ انبياء كوكتاب اور حكمت ميں سے بطور جز قيمه كي الكتاب ورجمت ميں سے بطور جز كھن ہے دیا گيا تعاد قر آن مجيد مكمل ہے۔ بعض نبيوں كي نسبت ذكر ہے كہ ان كوا كمتاب دى گئ ۔ جيسا كہ: ' واتينا موسیٰ الكتاب " اور بعض كوا كلمة ' اتينا لقمان الحكمة ' مگر مجموع طور مين كاذكر نبيں۔

۵..... "لقد من الله على المؤمنين اذبعث فيهم رسولا من
 انفسهم يتلوا عليهم أيته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة

، ع**ب**ىران: ١٦٤

۲ ..... ام یحسدون الناس علی ما آنه من فضله فقد آنینا الله من فضله فقد آنینا الله ابراهیم الکتاب والحکه واتیناهم ملکاً عظیما (النساء: ، ، "اس آیت میس آل ابراهیم سے مراوائل اسلام بی ہیں۔ کونکہ واقبل مسلمانوں کا ذکر ہے اورائل کتاب کے حسد کرنے کا بیان ہے۔" ویقولون للذین کھروا ھولاء اہدی من الذین امنوا سبیلا رنساء: ، ، "یعنی کا فرلوگ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت پر ہیں۔ الله تعالی ان کی اس بات سے ان پر لعنت کرتا ہے اور فرمایا ہے۔" امر لهم نصیب من الملك فاذا لا یوتون الناس نقیرا رنساء: ، ، "الناس سے مراد مسلمان ہیں۔ اس کے آگے مندرجہ بالا آیت ہے اوراس میں بھی ہوتی ہے۔" مایودالذین میں بھی ہوتی ہے۔" مایودالذین

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بہاں تشریف لائمیں http://www.amtkn.org

كفروا من ابل الكتأب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمة من يشاء والله ذوالفضل العظيم . ما ننسخ من أية اوننسها "تورات اورانجیل کےمنسوخ ہوجانے کےسبب وہ لوگ حسد کرتے تھے اور نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر قرآن نازل ہو۔ اس لئے اللہ تعالیٰ ان کو جلاتا ہے کہ: 'فقد أتينا آل ابراہيم الكتاب والحكمة ابراجیم اس لئے کہا کہ حضور طالی الم حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور اہل کتاب کو حضرت اساعیل علیه السلام سے بھی حسد ہے۔اس طرح الله تعالیٰ نے جتلادیا کہ محمد فاللہ فی آل ابراہیم ہیں اور پھراس لئے بھی آل ابراہیم کہا کہ حضرت ابراہیم نے دعاء کی تھی کہ یا رب ملے والول مين رسول پيداكر-جوان كو الكتاب والحكمة "سكصلاً وعديهان الله تعالى في آل ابرا ہیم، نبی حضور ملالین الکتاب والحکمت دینے کا ذکر کر کے میہ جتلا دیا کہ دعائے ابراہیم قبول کر لی گئی اور آل ابراہیم کوالکتاب والحکمة وے دی۔حضور مگانٹین افر ماتنے ہیں کہ میں دعائے ابراہیم اور بشارت عيلى مول اورآيت فقد أتينا أل ابرابيم الكتاب والحكمة "سےاگل ہیت یعنی "فهنهم من أمن به ومنهم من صدعته وكلي بجهنم سعيرا (النساء: ٠٠ "التي النساء: ٠٠ "التي النساء: ١٠٠ "التي النساء النساء: ١٠٠ "التي النساء بعض الل كتاب تواس الكتاب والحكمة برايمان لے آتے بيں اور بعض خود بھی ايمان نہيں لاتے اور دوسروں کو بھی رو کتے ہیں۔ایسے لوگوں کے لئے جہنم ہے۔اگر الکتاب والحکمۃ سے صحائف سابقه مرادلئے جائیں تواہل کتاب توان کو مانتے ہیں۔ پھر میں صد عند کے کیامعنی۔ اہل اسلام مفسرین کی رائے کوتو احمد سے جماعت کچھکم ہی وقعت دیتی ہے۔اس لئے

اہل اسلام مفسرین کی رائے کوتو احمد یہ جماعت کچھ کم ہی وقعت دیتی ہے۔اس کئے میں ان کا حوالہ پیش نہیں کرتا۔قادیانی جماعت نے تا حال تمام قرآن مجید کی تفسیر نہیں ککھی۔جس کا حوالہ دیا جائے۔ ہاں مولوی محمد علی صاحب امیر جماعت احمد بیلا ہورنے بیان القرآن لکھا ہے۔ جس میں انہوں نے میری تائید کی ہے۔ دیکھوس ۳۵۲ زیرآ یت حصداوّل کھتے ہیں۔

یہاں آل ابراہیم کو بعنی مسلمانوں کو دو چیزیں دینے کا ذکر کیا۔ کتاب اور حکمت اور

ملک عظیم۔

ك..... " وانزل الله عليك الكتاب والحكهة وعلهك مالم تكن تعلم

وكان فضل الله عليك عظيها (النساء:١١٣ ``

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف لائمی

١ ..... "أواذ علمتك الكتأب والحكمة والتوراة والانجيل

(الهائده: ۱۱۰۰ مریم کوخوشخری دی گئی تقی که تیرے بیٹے کواللہ تعالی الکتاب والحکمة سکھلائے گا۔ اس آیت نمبر ۸ میں یہ ذکر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی سے کواحسان جتلائے گا کہ میں نے تجھ کوالکتاب والحکمة والتورا ق والنجیل سکھلائی۔ جولوگ پارہ تین میں الکتاب والحکمة لیعنی التورا ق والنجیل معنی کرتے ہیں۔ وہ یہاں بھی بہی معنی کریں گے کہ اللہ تعالی فرمائے گا کہ اے عیسی میں نے چھ کوالکتاب والحکمت یعنی تورات اور انجیل سکھلائی۔ افسوس قرآن نہ ہوا۔ بجھارتوں کا مجموعہ ہوا۔ اگر تورات اور انجیل ہی سے مراد ہوتی تو الکتاب والحکمة لا نابے فائدہ۔

9 ...... ''واذ كرن مايتلىٰ فى بيوتكن من أيات الله والحكمة دالاحداب: ٢٠ ''اس آيت ميس الكتاب كى بجائے آيات كالفظ ہے جو ہمارے مرعاكى اور بھى تائيد كرتا ہے۔

النى بعث فى الاحين رسوًلا صنه مدين يتلوا عليه م أياته
 ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكهة (الجمعة: ٢ "وياقر آن مجيد في الكتاب والحكمت
 كمعانى كومقيد كرديا ب كمان سے مرادقر آن وبيان قر آن بى ہے اور بس ـ

# حضرت مسيح كوقرآن كريم كون سكصلائ كا

"ويعلمه الكتأب والحكمة (آل عمران: ٨ ؛ "

لینی عیسی این مریم کواللہ تعالی الکتاب والحکمت لینی قر آن مجید سکھلائے گا۔ پس سے ابن مریم کوکسی کمتب میں جانے اور بشر استاد سے تعلیم قر آن حاصل کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شاگر د ہوگا۔

نتیجہ: اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن مجید سکھلانا اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دوبارہ خود دنیا میں تشریف لائیں گے اور قرآن مجید پرعمل کریں گے۔ ان کی جگہ کوئی ایسا شخص جس نے انسانوں سے تعلیم حاصل کی ہواور بار بارآیات قرآنی کے مفہوم ومعانی کے متعلق غلطیاں کر کے تھوکریں کھائی ہوں اور اپنی غلطیوں سے رجوع کیا ہو نہیں آسکتا۔ جیسا کہ مرزاقا دیانی۔

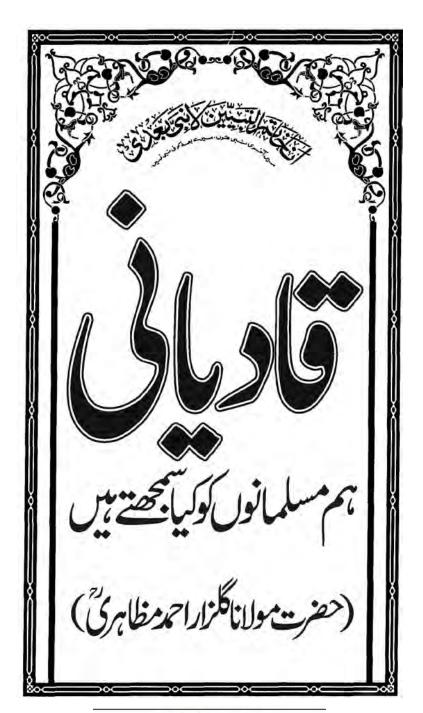

بسم الله الرحمن الرحيم! ""الحمد للله وكفي والصلوة والسلام على ص لا نبى بعدة واله

واصحابه اجعهین حضور ماللیزاکی پیش گوئی

حضور طاللیم کی زبان صدافت تر جمان نے آج سے چودہ صدیاں پہلے ہی امت کو خبردار کیا تھا۔" جھے اپنی امت کے خبردار کیا تھا۔" جھے اپنی امت کے حق میں گراہ کرنے والے لوگوں (لیعنی خانہ ساز نبیوں) کی طرف سے بڑا کھٹکا ہے اور میری امت میں ضرور تیس کذاب پیدا ہوں گے۔ جن میں سے ہرا یک مدی ہوگا کہ وہ خدا کا نبی ہے۔ حالانکہ میں آخری نبی ہوں۔ میر سے بعدکوئی نبی مبعوث نہ ہوگا۔" مدی ہوگا کہ وہ خدا کا نبی ہے۔ حالانکہ میں آخری نبی ہوں۔ میر سے بعدکوئی نبی مبعوث نہ ہوگا۔" کے خاری وسلم)

حضور ماللین کے صحابی حضرت حذیفہ بہت پریشان رہا کرتے تھے کہ ہیں اس طرح کے کسی شراور فتنہ میں مبتلانہ ہوجا کیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک مرتبہ حضور ماللیز کی خدمت میں عرض كيا: " يا رسول الله كالليما م جابليت كے تاريك ترين دوريس بوے زيال كار تھے۔ خدائے ذوالمنن نے ہمیں نعمت اسلام سے نوازا۔ لیکن بی تو فرمائیے کہ اس خیروبرکت کے بعد بھی کوئی بھلائی عرصة ظهور میں آئے گی ۔ فر مایا ، ہال لیکن اس میں کدورت ہوگی ۔ پوچھا کدورت کس قتم کی ہوگی۔ فرمایا ایسے ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جومیری راہ ہدایت سے منحرف ہوکر اپنا علیحدہ طریقہ اختیار کریں گے جو شخص ان کی بات پر کان دھرے گا اور عمل پیرا ہوگا اسے جہنم واصل کر کے چھوڑیں گے۔حضرت حذیفہ نے کہایارسول الله مالی ایک علامات کیا ہے۔ فرمایاوہ ہماری ہی قوم میں سے ہوں گے۔ (لیتن . یہ ن کہلائیں گے ) ان کا ظاہر تو علم وتقویٰ سے آ راستہ ہوگا۔لیکن باطن ایمان وہدایت سے خالی ہوگا۔ وہ ہماری ہی زبانوں کے ساتھ کلام کریں گے۔ حذیفہ نے گذارش کی یارسول الله کاللیز اتو پھرآ یہمیں کیا تھم دیتے ہیں۔فر مایا: اے حذیفہ جب ایسا وقت آ جائے تو . یوں کی جماعت میں لازمی طور پرشریک حال رہنا اور .یہ نوں کے امام وخلیفہ ہے انحراف نہ کرنا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللّه طُالِّینِ اگر ایبا وفت ہو کہ . 🖫 نوں کی کوئی جماعت ہی ندر ہےاوران کا کوئی امام بھی نہ ہوتو پھر کیا کرنا ہوگا؟ فرمایاا گرایسی حالت رونما ہوتو پھر گراہ فرقوں سے الگ رہنا۔ اگرچہہیں درختوں کے بیتے اور جڑیں چبا کرہی گزراوقات کرنا (بخاری ومسلم)

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیبال تقریف انگی http://www.amtkn.org

قادیانی گروه کی تصویر بنائی جائے اوراس پراس حدیث کو بطور عنوان درج کیا جائے تو کسی طرح بھی غلط نہ ہوگا۔ حضور انور مُلَّالِیُمُ نے جس طرح بتایا کہ وہ دین کی ظاہری حالت پر قائم ہوں گے۔لیکن گمراہی ان کے دلوں کی آخری نہ تک اتری ہوگی اور وہ جہنم کے راستوں پراندھا دھند دوڑ رہے ہوں گے۔قادیانی گروہ بھی اسی طرح ایک نئی خانہ ساز نبوت قائم کر کے سادہ لوح ہی۔ نوں کو گمراہ کر رہا ہے۔لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جس امت کو حضور انور مُلَّالِیُمُ نے اس خطرے سے آگاہ کیا تھا اور اس خطرے کی جزئیات تک بتا دی تھیں ۔اسی امت کے افراداس دام میں گرفتار ہورہے ہیں اور امت کے دوسرے کروڑ وں افراداس گمراہ کن گروہ سے خافل ہیں یا حدیث مبارک کی ہدایات کے مطابق اس کا بروقت اور مؤثر نوٹس نہیں کے دیے۔

. ين ن قاديا نيون کي نظر مين

. " نوں کے بار نے میں قادیانی جس قتم کے نظریات رکھتے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ مرزاغلام احمد قادیانی میاں بشیرالدین ، داور دیگر قادیانیوں کی کتابیں پڑھنے سے امت مسلمہ کوصاف طور پر پہنچ کل جائے گا کہ قادیانی گروہ . " نوں کو کیا سمجھتا ہے۔ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے۔اس سلسلے میں چار میں ان کا طرزعمل کیا ہے۔اس سلسلے میں چار چیزیں بالحضوص پر کھنے والی ہیں۔

- ا..... مرز اغلام احمد قادیانی کونبی نه تسلیم کرنے والوں کے بارے میں قادیا نیوں کاعقیدہ۔
  - ٢ ..... مرز اكوجموناني جمحنه والے كے بيجينماز يرصنے كے سلسله ميں قاديانيوں كاعقيده -
- سسس غیرقادیانی لیخی بیت نول کے ساتھ شادی، بیاہ ، تعلقات ،میل جول اوران کا جنازہ پڑھنے کے سلسلہ میں قادیا نیول کے نظریات۔
- ه ..... اکابرین اسلام حضرت قائد اعظم می الدین قابل بیک اور می قادیا نیون کا طرز عمل کیا .... ن کا فرمین

پاکستان کے کروڑوں . یہ ن مرزا قادیانی کو خصرف مید کہ نبی نہیں تسلیم کرتے بلکہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضورا نور طالٹینلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور آپ کے بعد نبوت کا دعوی کرنے والا ہر شخص مفتری، کذاب اور کا فر ہے۔اس عقیدے پرامت مسلمہ کا ہر فرد کاربند ہے اور اس میں کسی شک و تر ددمیں جتا انہیں لیکن چندروش خیال اور تجدد پہند . یہ ن اس مسئلے کو اہمیت نہیں دیتے اور ان کے زد دیک بیفرقہ وارانہ مسئلہ ہے' جے مولویوں کی ضداور ہٹ دھرمی نے تھین بنادیا ہے۔'

یہ حضرات قادیانی نہیں ہیں۔ یہ بھی حضور گاٹی نے کتم المرسلینی پریقین رکھتے ہیں۔ یہ بھی مرزا قادیانی کے مکر وفریب سے واقف ہیں۔ لیکن محض اپنی نام نہا دروثن خیالی کی بناء پراس مسئلے کی اہمیت کونظر انداز کر جاتے ہیں۔ انہیں حضرات کے لئے مرزا قادیانی کی چند تحریریں پیش ہیں۔ تاکہ وہ دیکھ لیس کہ وہ بے شک قادیانی گروہ کونظر انداز کرتے رہیں۔ لیکن قادیانی انہیں کیا سمجھتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا عقیدہ رکھتے ہیں۔

مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنی کئی کتابوں میں ان حضرات کوجومرزا قادیانی کو نبی تسلیم نہیں کرتے کا فرکھھاہے:

(حقیقت الوی ص۱۲۸ نزائن ج۲۲ ص۱۲۸)

'' کفر دوطرح پر ہے۔ ایک کفر یہ کہ ایک شخص اسلام سے ہی انکار کرتا ہے اور آنخضرت کالٹیکی کورسول نہیں مانتا۔ دوسرے یہ کفر کہ مثلاً وہ مین موعود کونہیں مانتا اور اس کو باوجود انتمام جمت کے جھوٹا جانتا ہے جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارے میں خدااور رسول نے تاکید کی ہے اور پہلے نبیوں کی کتابوں میں تاکید پائی جاتی ہے۔ پس اس لئے کہ وہ خدااور رسول کے فرمان کا مشکر ہے۔ کا فرہے اور اگر خور سے دیکھا جائے تو بیدونوں شم کے کفرایک ہی تشم میں داخل بیں۔''

مرزا قادیانی کے خلیفہ میاں ، داحمد نے بھی اپنی تحریروں میں ان . یوں کو کا فرکہا ہے جومرزا غلام احمد قادیانی کو تسلیم نہیں کرتے۔ (آئینصدافت ص۳۵) میں میاں ، دنے لکھا: "کل

. یه ن جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سناوہ کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔''

۲ جون۱۹۲۳ء کے الفضل میں جامعہ ملیہ کے طالب علم عبدالقادر کامضمون شائع ہوا تھا۔وہلکھتاہے:

ایک دن عصر کی نماز کے بعد خود جناب خلیفہ صاحب سے اس بارہ میں میری گفتگو ہوئی که وه غیراحدیون کی کیون تکفیر کرتے ہیں ۔اس گفتگو کا خلاصہ میں ذیل میں درج کرتا ہوں: خاکسار: کیا میچه ہے کہآپ غیراحدیوں کو کافر سجھتے ہیں۔

خلیفه صاحب: ہال بیدرست ہے۔

خاکسار: اس تکفیری بناء کیاہے۔کیاوہ کلمہ گونہیں ہیں۔

خلیفه صاحب: بے شک وہ کلمہ گو ہیں۔لیکن ہمارااوران کا اختلاف فروعی نہیں اصولی ہے۔مسلم کے لئے توحید پر،تمام انبیاء پر، ملائکد پر، کتب آسانی پرایمان لا ناضروری ہے اور جوان میں سے ایک بھی نبی اللہ کامکر ہوجائے وہ کا فر ہوجا تا ہے۔جیسا کہ عیسائی حضرت عیسی علیہ السلام تک تمام انبیاء کو مانتے ہیں۔لیکن صرف رسول اکرم ٹاٹٹیؤ کی رسالت کے منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہیں۔اس طرح قرآن کریم کےمطابق غیراحدی مرزا غلام احد قادیانی کی نبوت سے مکر ہوکر کفار میں شامل ہیں۔اللہ کی طرف سے ایک مامور آیا جس کوہم نے مان لیا اور انہوں نے نہ مانا''

اسی طرح کے خیال کا اظہار کلمتہ الفصل میں صاحبزادہ بشیر احمہ قادیانی ولدغلام احمہ قادیانی نے کیا:

"برایک ایبا شخص جوموی علیه السلام کوتو مانتا ہے مگرعیسی علیه السلام کونییں مانتا یاعیسی علیه السلام کو ما نتا ہے مگر محمر مناشیخ کونبیں ما نتا یا محم مناشیخ کو ما نتا ہے مگر مسیح موعود کونبیں ما نتا ۔وہ نہ صرف كافر بلكه يكا كافراوردائره اسلام سےخارج ہے۔''

بلکہ مروا · دنے اس شخص کو بھی کا فرقر اردیا جو مرزا قادیانی کوسیانشلیم کرنے کے باوجود آ ب کی بیعت نہیں کرتا۔

''' ہےنے (مسیح موعود نے )اس شخص کو بھی جو آپ کو سچامانتا ہے مگر مزیدا طمینان کے

لئے اس بیعت میں تو قف کرتا ہے کا فرطم رایا ہے۔ بلکہ اس کو بھی جوآپ کودل میں سچا قر اردیتا ہے۔'' اور زبانی بھی آپ کا اٹکارنہیں کرتا لیکن ابھی بیعت میں اسے پچھتو قف ہے۔کا فرطم رایا ہے۔'' (مندرجة شحید الاذبان شم،اپریل ۱۹۱۱ء)

جنگلی سؤ راور کتیوں کی اولا د

اس طرح قادیانی گروہ نے .ی نوں کو صرف کا فرہی قرار نہ دیا بلکہ مرز اغلام احمد قادیانی کوجھوٹی نبوت تسلیم نہ کرنے والے ہر فر د کو خزیر جنگلی سؤر، کتیوں کی اولا داور نہ جانے کیا کیا خطاب دیئے۔''کل .ی نوں نے مجھے قبول کرلیا اور میری دعوت کی تصدیق کرلی۔ گرنجریوں اور بدکاروں کی اولا دنے مجھے نہیں مانا۔'' (آئینہ کمالات ص ۲۵۰، خزائن جے مصرفییں مانا۔''

''جس شخص میرامخالف ہے وہ عیسائی، یہودی،مشرک اورجہنمی ہے۔''

(نزول أكسيح ص، خزائن ج١٨ص٣٨)

'' جو شخص ہماری فتح کا قائل نہ ہوگا۔تو صاف سمجھا جائے گا کہاس کو ولدالحرام بننے کا شوق ہے۔'' کمحر فکر میر

یہاں ایک لیے کے لئے رک جائے اور سوچئے کہ آپ تو اپنی روش خیالی اور تجدد پندی میں ہرشے سے اغماض برت رہے ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی کو نبی تسلیم نہ کر کے آپ کی حیثیت کیا بن جاتی ہے۔ قادیانیوں کی نظر میں ہروہ فرد جو مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کو تسلیم نہیں کرتا وہ کا فر ہے۔ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مشرک اور جہنمی ہے۔ یہودی اور عیسائی ہے۔ جنگلوں کا سور اور بیابانوں کا خزیر ہے۔ کنجریوں اور بدکاروں کی اولا دہے۔ کتیوں کی اولا دہے اور اسے ولد الحرام بننے کا شوق ہے۔

ان تمام''خطابات'' کی زدمیں ختم نبوت کا ہر قائل شامل ہوتا ہے۔ چاہے وہ امیر ہویا غریب۔ چاہے قادیا نیوں کو برا بھلا کہتا ہویا ان سے اغماض برتتا ہو۔ چاہے افسر ہویا ماتحت۔ چاہے تعلیم یافتہ ہویا ان پڑھ۔ وہ مرز ائیوں کے نزدیک کا فرہے۔اس دائر ہ تکفیر میں اور ان تمام گالیوں کی زد میں حضرت قائد اعظم عیر کے کہ قائد عوام تک ہر ۔ یہ ن شامل ہے۔ اس میں صدارتوں اوروزارتوں کا حلف اٹھانے والے حکمران بھی شامل ہیں۔ جن کے حلف میں ختم نبوت پراعتقاد ضروری قرار دیا گیا ہے۔ مرزائیوں کی طرف سے آنے والے بیا کو لے صرف علماء کے گھروں میں ہی نہیں گررہے۔ ان کی تو پوں کا رخ ہر ۔ یہ ن کی طرف ہے۔ ختم نبوت پراعتقاد رکھنے والے ہر فرد کی طرف ہے اور مرزائیوں کو سرکاری چھتری تلے تحفظ دینے والے حکمرانوں کی طرف بھے۔ یہ کی قرد کی طرف ہے جس میں ہرفرد کوسوچنا ہے کہ اس کا طرز عمل کیا ہے اور مرزائیوں کی اس کے بارے میں دائے کیا ہے۔

عملی ثبوت

" نوں کو کافر سجھنے کا مسئلہ مرزائیوں نے صرف تحریر تک محدود نہیں رکھا۔ بلکہ اپنے عمل کے ساتھ ثابت کیا کہ وہ ." عمل کے ساتھ ثابت کیا کہ وہ . " نوں کو کافر سجھتے ہیں اور ہرا لیسے خض کو دائر ہ اسلام سے خارج خیال کرتے ہیں جو مرزا غلام احمد کو نبی تسلیم نہیں کرتا۔

ہم عیسائیوں کو کا فرشیحتے ہیں تو ان کے گرجوں میں عبادت کے لئے نہیں جاتے۔ان
سے شادی بیاہ نہیں کرتے۔ان کا کوئی فردمر جائے تو ان کی فہ بی رسومات میں شرکت نہیں کرتے۔
ہم ہندوؤں کو کا فرسیحتے ہیں تو ان کے مندروں کا رخ نہیں کرتے۔ان کی عبادت میں شریک نہیں
ہوتے۔ان کو اپنی لڑکیاں نہیں دیتے۔ان کی شمشان بھومی پر حاضری نہیں دیتے۔اس طرح ہم
قادیا نیوں کو کا فرسیحتے ہیں تو ان کے چیھے نماز نہیں پڑھتے اور ان کے ساتھ شادی بیاہ کے تعلقات
استوار نہیں کرتے۔ کیونکہ بہی چیزیں ہیں جن سے پہ چلتا ہے کہ کوئی گروہ دوسرے گروہ کے
بارے میں کیا رائے رکھتا ہے۔اب جو حضرات قادیا نی گروہ کو بھی ۔۔ نوں کا ہی ایک گروہ جھتے
ہیں۔انہیں چاہئے کہ ذر رااسی چینور پر قادیا نیوں کو دکھے لیں۔

نماز كامعامله

قادیا نیوں کواس بات کی ممانعت ہے کہ وہ . یوں کے چیھیے نماز پڑھیں۔ چنانچہ مرزاغلام احمد نے کہا:''صبر کرواورا پئی جماعت کے غیر کے چیھیے نماز مت پڑھو۔ بہتری اور نیکی اس میں ہےاوراس میں تہاری نصرت اور فئے عظیم ہے۔''

(اخبارالحكم قاديان ج٥ش ٢٩ص٣، مورخه ١٠ الست ١٠٩١ء)

''پس یادرکھو کہ جیسا کہ خدانے مجھے اطلاع دی ہے تمہارے پرحرام اور قطعی حرام ہے کہ سی مفکر اور مکذب یا متر دد کے چیچے نماز پڑھو۔''

(اربعین نمبر ۲۸ مزائن ج ۱۵ ص ۱۸۱ ماشیمرزا قادیانی)

اسی طرح میاں \* داحمه صاحب خلیفہ قادیان نے بھی بڑی تختی سے اپنے ہیروکاروں کو ہ یہ نوں کے پیچپے نماز پڑھنے سے منع کیا۔ '' حضرت سے موعود علیہ السلام نے تختی سے تاکید فرمائی ہے کہ کسی احمدی کو غیراحمدی کے پیچپے نماز نہیں پڑھنی چاہئے۔ باہر سے لوگ اس کے متعلق بار بار پوچسے ہیں۔ میں کہتا ہوں تم جتنی دفعہ بھی پوچھو گے اتنی دفعہ بی میں یہی جواب دوں گا کہ غیراحمدی کے پیچپے نماز پڑھنی جائز نہیں ، جائز نہیں ، جائز نہیں۔'

'' ہمارا بیفرض ہے کہ غیراحمہ یوں کو ہیں ن شیجھیں اوران کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ کیونکہ ہمارے نز دیک وہ خدا تعالی کے ایک نبی کے منکر ہیں۔ بید بن کا ملہ ہے اوراس میں کسی کا اپناا ختلیار نہیں کہ پچھ کر سکے۔'' (انوارخلافت ص ۹۹،مصنفہ میاں ک دقادیانی)

قادیانی حفرات اس پراسے متشددہوئے کہ انہوں نے مکہ میں جاکر بھی ۔ یہ نوں کے پیچے نماز نہ پڑھی۔ چنانچہ (آئینہ صداقت صا۹) میں میان \* د قادیانی واقعہ درج کرتے ہیں۔
'' ۱۹۱۲ء میں میں سیرعبدائی صاحب عرب مصر سے ہوتے ہوئے جج کو گیا۔ قادیان سے میر سے نانا صاحب میر ناصرنواب بھی براہ راست جج کو گئے۔ جدہ میں ہم ال گئے اور مکہ کر مدا تحقے گئے۔
پہلے ہی دن طواف کے وقت مغرب کی نماز کا وقت آگیا۔ میں ہنے لگا۔ گرراستے رک گئے ہے۔
نماز شروع ہوگی تھی۔ نانا صاحب نے فرمایا کہ حضرت خلیفتہ اس (حکیم نورالدین) کا تھم ہے کہ مکہ میں ان کے پیچے نماز پڑھ لینی چاہئے۔ اس پر میں نے نماز شروع کردی۔ پھراسی جگہ ہمیں عشاء کو وقت آگیا۔ وہ نماز بھی ادا کی۔ گھر جا کر میں نے عبدالحی عرب سے کہا کہ وہ نماز تو حضرت خلیفتہ اس کے چیچے نہیں ہوتی خلیفتہ اس کے چیچے نہیں ہوتی خلیفتہ اس کے خوبہ میں انگ اپنی جماعت کرائے۔''
اور ہم نے وہ دونوں نماز میں دہرائیں اور بیس دن کے قریب جو ہم وہاں رہے یا گھر پر نماز پڑھتے رہے یا مہر کہ کو جہ میں الگ اپنی جماعت کرائے۔''

نمازجنازه

اس طرح قادیا نیوں نے . یہ نوں کی نماز جنازہ بھی کبھی نہیں پڑھی۔اس سلسلے میں بھی ان کا با قاعدہ عقیدہ ہے کہ مرزاغلام احمد کی نبوت کے منکر کا نماز جنازہ جائز نہیں۔''حضرت

مرزا قا دیانی نے اپنے بیلے فضل احمد کا جناز ہمض اس لئے نہیں پڑھا کہ وہ غیراحمدی تھا۔'' (اخبارالفضل جسش ۱۳۶۹ص 2،مورخہ ۲ مرکزی ۱۹۱۵ء)

اسی اخبار الفضل میں درج ہے۔''اگر یہ کہا جائے کہ کسی الیی جگہ جہاں تک تبلیغ نہیں گپنچی کوئی مراہوا ہواور اس کے مریحینے کے بعد وہاں کوئی احمدی پہنچے تو وہ جنازہ کے متعلق کیا کرے۔اس کے متعلق بیہ ہم تو ظاہر پر ہی نظر رکھتے ہیں۔ چونکہ وہ الیی حالت میں مراہے کہ خدا تعالی کے رسول اللہ اور نبی کی پیچان اسے نصیب نہیں ہوئی۔اس لئے ہم اس کا جنازہ نہیں پرچھیں گے۔'' (افضل ج س مرونہ ۲ ش ۱۹۱۵)

ایک صاحب نے عرض کیا کہ غیر احمدی کے بچے کا جنازہ کیوں نہ پڑھا جائے۔وہ تو معصوم ہوتا ہےاور کیا میمکن نہیں وہ بچہ جوان ہو کراحمدی ہوتا۔

''اس کے متعلق (میاں ' داحمہ خلیفہ قادیان) نے فرمایا جس طرح عیسائی بیچ کا جنازہ نہیں پڑھا جاسکتا۔اگرچہ وہ معصوم ہی ہوتا ہے۔اسی طرح ایک غیراحمدی کے بیچ کا بھی جنازہ نہیں پڑھا جاسکتا۔'' (مندرجہ اخبار الفضل ج ۱۹۲۶ء)

'' تعلیم الاسلام ہائی سکول قادیان میں ایک لڑکا پڑھتا ہے۔ چراغ دین نام حال میں جب وہ اپنے وظن سیالکوٹ گیا تو اس کی والدہ صاحب فوت ہوگئیں۔ متو فیہ کو اپنے نوجوان بیج سے بہت محبت تھی۔ گرسلسلے میں واخل نہ تھیں۔ اس لئے چراغ الدین نے اس کا جنازہ نہ پڑھا۔ اپنے اصول اور فدجب پر قائم رہا۔ شاباش الے تعلیم الاسلام کے غیور فرزند کہ قوم کو اس وقت تجھ سے غیور بچوں کی ضرورت ہے۔''زندہ باش! (اخبار الفضل قادیان،۲۰۰ پریل ۱۹۱۵ء، ۲۶ش ۱۹۱۹م) حضرت قائد اعظم کا جنازہ

یہ بات تو پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ چو ہدری ظفر اللہ خان سابق وزیرخارجہ پاکستان حضرت قائد اعظم مجموعلی جناح کے نظار جنازہ میں شریک نہیں ہوا اور الگ بیٹھار ہا۔ جب اس سے اس سلطے میں استیفسار کیا گیا تو اس نے کہا:''یوں سمجھ لیجئے کہ میں ایک غیرمسلم ملک کا . یہ ن وزیر ہوں۔''
ہوں۔''

اس کے اس جواب پر جب اسلامی اخبارات میں احتجاج کیا گیا تو جماعت احمدید کی طرف سے جواب دیا گیا: ' جناب چو ہدری ظفر اللہ خان پر ایک اعتراض بیکیا جاتا ہے کہ آپ نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا۔ تمام دنیا جانتی ہے کہ قائد اعظم احمد کی نہ تھے۔ لہذا جماعت احمد بی

كى فردكان كاجنازه نه پڑھنا كوئى قابل اعتراض بات نہيں''

(ٹریکٹ نبر۲۲ بعنوان اخراری علاء کی راست گوئی کانمونہ شائع کردہ مہتم نشرواشاعت انجمن احمہ بیر ہوہ)

اسی طرح ابھی پچھ عرصہ پہلے آزاد کشمیر کے ممتاز روحانی پیشوا ایڈووکیٹ پیرم تبول حسین گیلانی کا انتقال ہوا تو آزاد کشمیر کے ایک مرزائی ایڈووکیٹ عبدالحئ نے موقع پرموجود ہونے کے باوجود نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ حالانکہ پیرگیلانی پورے آزاد کشمیر کی مشترک پسندیدہ شخصیت تھے۔

تكال

امت مسلمہ سے مرزائیوں نے علیحدگی اس طرح اختیار کی کہ پھر . یہ نوں سے اپنے گروہ کے نکاح وغیرہ کے تعلقات بھی تو ڑ لئے اور . یہ ن اس مرحلہ پر سوچیں کہ قادیا نیوں کے نز دیک ان کی کیا پوزیش ہے۔

(۱۹۳۳ء، ارفروری کے الفضل ج ۲۰ش ۹۷س۸) میں ناظر امور عامہ قادیان کا بیاعلان شائع ہوا:

''بیاعلان بغرض آگاہی عام شائع کیاجا تاہے کہ احمدی لڑکیوں کے نکاح غیر احمد یوں سے کرنے ناجائز ہیں۔''

اسی طرح برکات خلافت کے ۵۵ پرمیاں \* دخلیفہ قادیان نے لکھا:

''حضرت مسیح موعود کا تھم اور زبر دست تھم ہے کہ کوئی احمدی غیر احمدی کواپی لڑکی نہ دے۔اس کی تغیل کرنا ہرایک احمدی کا فرض ہے۔''

'' حضرت مسے موعود نے اس احمدی پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے جواپی لڑی غیر احمدی کودے آپ سے ایک شخص نے بار بار پوچھااور گئفتم کی مجبوریاں پیش کیس ۔ لیکن آپ نے اس کو یہی فرمایا کہڑی کو بٹھائے رکھو۔ لیکن غیر احمد یوں میں نہ دو۔ آپ کی وفات کے بعداس نے غیراحمد یوں کواٹر کی دے دی تو حضرت خلیفہ اول نے اس کواحمد یوں کی امامت سے ہٹادیا اور جماعت سے خارج کر دیا اور اپنی خلافت کے چھسالوں میں اس کی تو بہ قبول نہ کی ۔ باوجود میکہ وہ بار بار تو بہ کرتا رہا۔'' (انوار ظلافت ص ۳۳)

اس طرح کی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ ان افراد کو جماعت سے نکال دیا گیا جنہوں نے ۔ یہ نوں کواپنی کڑ کیاں دی تھیں۔ "۲ دسمبر۱۹۳۳ء ج۲۲ ش ۲۹ ص ۸ کے الفضل میں ضلع شیخو پورہ اور ضلع گورداسپور کے الفضل میں ضلع شیخو پورہ اور ضلع گورداسپور کے ایسے پانچ افراد کے نام درج تھے جنہیں محض اس وجہ سے جماعت سے نکال دیا گیا۔'' قطع تعلق قطع تعلق

قادیانیوں نے .ت نول سے محض نکاح وغیرہ کے معاملات ہی ختم نہیں کئے بلکہ قادیانیوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ .ت نول سے قطع تعلق کرلیں: ''یہ جو ہم نے دوسرے مدعیان اسلام سے قطع تعلق کیا ہے اول تو یہ خدا تعالیٰ کے تھم سے تھا، نہ کہ اپنی طرف سے اور دوسرے وہ لوگ آ باء پرتی اور طرح کی خرابیوں میں بھی حدسے براھ گئے ہیں اور ان لوگوں کو ان کی الیک حالت کے ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ ملانایا ان سے تعلق رکھنا الیہ ہی ہے جیسا کہ عمدہ اور تازہ دودھ میں بگڑا ہوا دودھ ڈال دیں۔ جوسر گیا ہے اور اس میں کیڑے پڑگئے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری جماعت کی طرح ان سے تعلق نہیں رکھ سکتی اور نہ میں ایسے تعلق کی حاجت ہے۔''

(ارشادمرزا قادياني مندرجهرسالة شحيذالا ذبان صااس)

''اس کے بعد حضرت میں موعود (مرزا قادیانی) نے صاف تھم دیا ہے کہ غیراحمد یوں کے ساتھ ہمارے کوئی تعلقات ان کی غمی اور شادی کے معاملات میں نہ ہوں ۔جبکہ ان کے غم میں ہم نے شامل ہی نہیں ہونا تو پھر جنازہ کیسا۔'' (اخبار الفضل مورجہ ۱۸ جون ۱۹۱۳ء) ما کا علمہ

بالگل علیحده سه ط

اسی طرح کلمت الفصل میں صاجزادہ بشیراحمد قادیا نی نے بڑے واضح انداز میں اعلان کیا: '' غیراحمدی سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں۔ ان کولڑکیاں دینا حرام قرار دیا گیا۔ ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا۔ اب باقی کیارہ گیا ہے۔ جوہم ان کے ساتھ مل کر کر سکتے ہیں۔ دوشم جنازے پڑھنے سے روکا گیا۔ اب باقی کیارہ گیا ہے۔ جوہم ان کے ساتھ مل کر کر سکتے ہیں۔ دوشم کے تعلقات ہوتے ہیں۔ ایک دی دوسرے دنیاوی۔ دینی تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ عبادت کا کھا ہونا ہے اور دنیوی تعلقات کا بھاری ذریعہ رشتہ ونا طہ ہے۔ سوید دونوں ہمارے لئے حرام قرار دیئے گئے۔ اگر کہوکہ ہم کوان کی لڑکیاں لینے کی اجازت ہے تو میں کہتا ہوں نصاری کی لڑکیاں لینے کی اجازت ہے تو میں کہتا ہوں نصاری کی لڑکیاں لینے کی ہمی اجازت ہے اور اگر میکہوکہ غیراحمد یوں کوسلام کیوں کہا جاتا ہے تو اس کا جواب دیا ہے۔ ہاں کی بھی اجازت ہے کہ بعض اوقات نبی کریم مان لینے کے سلام نہیں کہا۔ ندان کوسلام کہنا جا کرنے۔ ماشد مخالفین کو حضرت سے موجود (مرزا قادیا نی) نے بھی سلام نہیں کہا۔ ندان کوسلام کہنا جا کرنے تعلق خرض ہرایک طریقہ سے ہم کوشیح موجود نے غیروں سے الگ کیا ہے اور ایسا کوئی تعلق خرض ہرایک طریقہ سے ہم کوشیح موجود نے غیروں سے الگ کیا ہے اور ایسا کوئی تعلق

نہیں جواسلام نے . یقوں کے ساتھ خاص کیا ہواور پھر ہم کواس سے ندرو کا گیا ہو۔'' (کلمتہ الفصل ص١٦٩، مصنفہ صاجزادہ بشیراحمہ قادیانی)

قادیا نیوں کی ان تمام تحریروں کا جائزہ لیا جائے تو ان کے . یہ نوں کے بارے میں نظریات واضح ہوجاتے ہیں۔ ان کے منکر ہیں۔ نظریات واضح ہوجاتے ہیں۔ ان کے منکر ہیں۔ کا فر، دائرہ اسلام سے خارج، مشرک، یہودی، کنجریوں، بدکاروں اور کتیوں کی اولا دہیں۔ وہ جنگلوں کے خزیر، بیابانوں کے سؤراورولدالحرام ہیں۔ان کے پیچے نماز ناجائز اورقطعی حرام ہے۔ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاسکتی۔ان کی لڑکیوں سے نکاح حرام ہے۔

وہ افراد جومرزائیوں کے کاروباری اخلاق سے گھائل ہوجاتے ہیں۔ان کے عاجزانہ رویہ سے متأثر ہوتے ہیں۔ان کی چاپلوی کے فریب میں جینتے ہیں اور ان کے چہروں پر ظاہر تقویٰ کی خشکی دیکھ کران کے باطن کونظرانداز کردیتے ہیں۔وہ صاحبزادہ بشیراحمہ قادیانی کی تحریر کی روشنی میں سوچیں کہ قادیانی توانہیں یہودی عیسائی کی حیثیت سے سلام کرتے ہیں۔

سوچنے کامقام

سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اتنے بے حس کیوں ہوگئے۔ اقلیت اکثریت کو غیر مسلم قرار دیر ہی ہے اور اکثریت بے بس ہوتی چلی جارہی ہے۔ یہ کیا رہوڈیشیا کی تاریخ وہرائی جارہی ہے۔ اگر ہماری غفلت کا یہی عالم رہاتو پھر رہوڈیشیا کی طرح یہاں بھی اقلیت اکثریت پر حکومت کرنے گئے گی۔ قادیانی بڑی خاموثی کے ساتھ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لئے سرگرم عمل ہیں۔

یہ ہماری غفلت ہی کا نتیجہ ہے کہ اقلیت اکثریت کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر ملازمتوں پر قابض ہورہی ہے۔ اگر اقلیت کو اقلیت قرار دیا جاتا تو بیصورت پیدا نہ ہوتی۔ قادیانی اپنی آبادی کے لحاظ سے صرف ایک فیصد ملازمتیں حاصل کرتے۔ جیسا کہ علامہ اقبال تو پیکھ کہا تھا۔" ملت اسلامیہ کے اندرر ہنے کا کچل جو انہیں سرکاری ملازمتوں کے دائرہ میں سیاسی مفادات کے حصول کی صورت میں ملتا ہے۔ اس سے قطع نظر بیا یک کھلی حقیقت ہے کہ ان کی موجودہ آبادی کی بنیاد پر جو تازہ ترین مردم شاری کی روشنی میں صرف چھین ہزار ہے۔ انہیں ملک کی کسی مقتنہ میں ایک فیشست کا بھی استحقاق حاصل نہیں ہوتا۔" (روزنامہ اسٹیٹ میں موردہ ارجون ۱۹۳۵ء)

ہماری خفلت نے انہیں فوج کی کلیدی آ سامیوں پر پہنچایا۔ انہیں اقتصاد و معیشت کی منصوبہ بندی پر قائز کروایا۔ انہیں ایوان حکومت منصوبہ بندی پر قائز کروایا۔ انہیں ایوان حکومت میں پہنچادیا اور آج قادیانی علی الاعلان کہتے پھرتے ہیں کہ معنوی اور عملی اعتبار سے ہمارا اقتدار قائم ہوچکا ہے اور چندروزکی بات ہے۔ جب جماعت احمد بیری کممل حکمرانی ہوگی۔

اس مرحلہ پر ذوالفقارعلی بھٹوکو بھی سوچنا چاہئے کہ انہوں نے جس سانپ کو پال رکھا ہے کہ وہ حزب اختلاف کوڈسے وہ سانپ کل اسے بھی ڈس سکتا ہے۔ سانپ پھر سانپ ہے۔ اس کی خصلت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ مرزائی اب بھٹوکو بھی اقتدار سے محروم کر کے اس پر قابض ہونے کی سازش تیار کررہے ہیں۔

مرزائی تحریک کے بانی نے ملت اسلامیداوراس کے ہر فردکوسڑے ہوئے دودھ سے اوراپے بتبعین کوتازہ دودھ سے تشبید دی ہے۔

#### رواداری حچوڑ یئے

یموقع رواداری کی تبلیخ کانہیں سیدھی سادھی بات ہے۔ مرزائی ہمیں کا فرکہتے ہیں اور ہمار دیا تھا ہیں ہور کے جار ان کی خرار کی تبلیغ کانہیں سیدھی سادھی بات ہے۔ مرزائی ہور خرار نہیں دیتے تو واضح ہے کہ ہم انہیں ان کے تمام عقائد سمیت سیحے سیحتے ہیں۔ دوسر لفظوں میں پاکستان میں مرزائی مسلم اقلیت اور غیر قادیانی غیر مسلم اکثریت ہیں۔ کیوں بھی مفہوم نہیں نکلیا؟ فیصلہ آپ کر لیجئے۔ علامہ اقبال کی بیکار

جھےرواداری کی تلقین کرنے والے اپنے روش خیال اور تجدد پیند دوستوں کو پچھٹیں کہنا۔ ہاں انہیں صرف علامہ اقبال گھائیلر پہنچادوں گا۔ آپ نے رواداری کے انہیں مبلغین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا: ''ایک . یہ ن وجدانی طور پران حالات کے خصوص مزاج کو انھی طرح سجھتا ہے جن میں وہ گھر اہوا ہے اوراس لئے وہ کسی دوسرے ملک کے . یہ نوں کی برنسبت انتشار پیندانہ عناصر کے متعلق زیادہ حساس واقع ہوا ہے۔ ایک عام . یہ ن کا یہ فطری احساس میرے نزد یک بالکل صحیح ہے اوراس کی جڑیں بلاشبہ اس کے خمیر میں نہایت گہری ہیں۔ جولوگ ایسے معاملہ میں رواداری کی باتیں کرتے ہیں وہ لفظ رواداری کے استعال میں نہایت بے پرواہ واقع ہوئے ہیں اور مجھے خدشہ ہے کہ وہ اس لفظ کا صحیح مفہوم ہی نہیں شجھتے۔ انسان کی بالکل مختلف واقع ہوئے ہیں اور مجھے خدشہ ہے کہ وہ اس لفظ کا صحیح مفہوم ہی نہیں شجھتے۔ انسان کی بالکل مختلف

اک موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تشریف لاکس http://www.amtkn.org

ذبنی کیفیتیں جذبہ رواداری کوجنم دے سکتی ہیں۔جیسا کہ گہن نے کہا ہے: ''ایک رواداری اس فلسفی کی ہے جو تمام ندا ہب کوسچا سجھتا ہے۔ایک اس مؤرخ کی ہے جو سب کو کیساں جھوٹا خیال کرتا ہے اور ایک اس سیاس شخص کی ہے جو دوسر ے طرز ہائے فکر کے معاملہ میں محض اس لئے رواداروا قع ہوا ہے کہ وہ خود تمام نظر یوں اور مسلکوں سے لاتعلق رہا ہے۔ پھرایک رواداری اس کمزور خص کی ہے جو محض اپنی کمزوری کی بنا پر ہراس اصول یا شخصیت کی ہرتم کی تو بین برداشت کر لیتا ہے جس کو وہ عزیز رکھتا ہے۔'

" ظاہر ہے کہ رواداری کی بیا قسام کوئی اخلاقی قدرو قیمت نہیں رکھتیں۔ بلکہ اس کے برکس بیاس شخص کے روحانی افلاس کا پید دیت ہیں جوان ہیں جاتا ہو۔ تجی رواداری وسعت قلب ونظر کا نتیجہ ہوتی ہے۔ رواداری تو اس شخص میں ہوتی ہے جو روحانی طور پر مضبوط ہواور جواپنے عقائد کی حدود کی تخی سے حفاظ مت کے ساتھ ساتھ اپنے لئے مختلف قسم کے عقائد کو بھی برداشت کرتا ہے۔ بلکہ وقعت کی نظر سے دیکھتا ہو۔ ہمارے رواداری کے مبلغین کی بوانجی ملاحظہ فرمایئے کہ وہ ان لوگوں کو غیر روادار بتاتے ہیں جواپنے عقائد کی حدود کا شخط کررہے ہوں۔ وہ غلط طور پر اس رویہ کواخلاتی گھٹیا پن کی ایک علامت سجھتے ہیں۔ وہ نہیں سجھتے کہ بیرویہ فی الاصل شخط ذات کے نظر یہ پر بنی ہے۔ اگر ایک علامت سجھتے ہیں۔ وہ نہیں سجھتے کہ بیرویہ فی الاصل شخط ذات کے نظر یہ پر بنی ہے۔ اگر ایک گروہ کے افراد فطری وجدانی یا عقلی دلائل پر بیمسوں کرتے ہیں کہ ان فطری اصول کے چنیو رکوسا منے رکھ کر ہو فی چاہئے۔ اس سلسلے کے ہرقول وقعل کے بارے میں کوئی رائے معاملہ اصول کے نہیں ہوتا کہ ایک فرد یا ایک قوم کا کسی شخص کو کا فرقر اردیے کا رویہ اخلاقا آئی تھا ہے یا برا۔ میں سوال بینیں ہوتا کہ ایک فرد یا ایک قوم کا کسی شخص کو کا فرقر اردیے کا رویہ اخلاقا آئی تھا ہے یا برا۔ میں سوال بینیں ہوتا کہ ایک فرد یا ایک قوم کا کسی شخص کو کا فرقر اردیے کا کرویہ اخلاقا آئی تھا ہے یا برا۔ میں سوال بینیں ہوتا کہ ایک فرد یا ایک قوم کا کسی شخص کو کا فرقر اردیے کا کرویہ اخلاقا آئی تھا ہے یا برا۔

علامہ اقبال کھ التی پکار کے بعد میں آپ کوسوج کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ پکار آپ کے صفیر کے دروازے پرایک دستک ہے اور آپ کی غیرت ایمانی کے لئے ایک دعوت ہے۔ قادیانی امت کو آپ نے موقع دیا تو پھر پاکستان رہوڈیشیا بن جائے گا اور اگر آپ نے ان کی سامرا جی سازشوں کے جال کاٹ دیے تو پھر پاکستان نہ صرف پاکستان سبنے گا بلکہ ہمارا مشرقی حصہ ہمیں واپس مل جائے گا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پاکستان کا سالیت یا قادیانی گروہ کو تحفظ۔

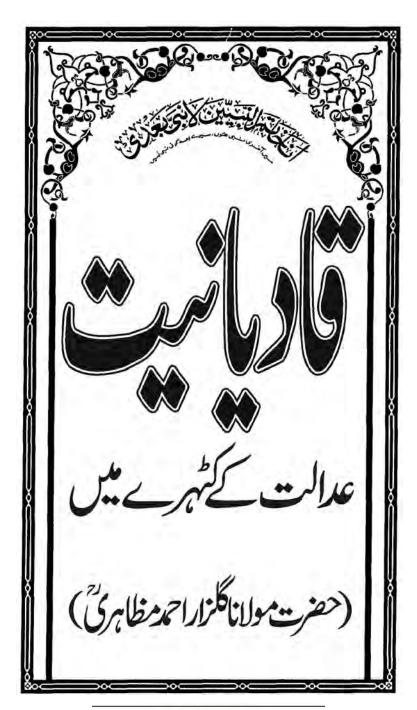

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

"الحمد للله وكفي والصلوة والسلام على ص لا نبي بعده والله

وصحبة وسلم ١٠ اماً بعد!

حضور خاتم الانبیاء باللی است کورسلمان عمر انوں، عدالتوں، علاء کرام اورائمہ ہدی نے بھی منکری ختم نبوت اور مدعیان نبوت کو مسلمان عمر انوں، عدالتوں، علاء کرام اورائمہ ہدی نے بھی مسلمان قرار نہیں دیا اور بمیشہ ان کو دائرہ اسلام سے خارج اور کا فربی سمجھا۔ اس لئے کسی مدی نبوت کومما لک اسلامی میں بھی بھی برداشت نہ کیا گیا اور نہ ان کا کوئی سلسلہ چلا۔ اگریز حکومت نبوت قادیا نبیت کواپی ضرور توں کے لئے اور مسلمانوں میں افتر اق پیدا کرنے کے نموم مقاصد کے لئے تیار کیا۔ پروان چڑھایا اور ہر طرح سریری کی۔ پاکستان بننے کے بعد یہی توقع کرنی چاہئے تھی کہ اب اس افتر اق وانتشار کی تحریک کا قلع قمع کردیا جائے گا۔ کیکن افسوس غلط کار حکمر انوں کی وجہ سے ایسانہ ہوسکا۔ سردار عبدالقیوم صدر آزاد کشمیر لاکق صدمبارک ہیں کہ انہوں نے جرائے مندانہ قدم اٹھایا اور قانونی طور پر آزاد کشمیر اسمبلی سے قادیا نیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی قرار دادم خلور کی۔

ہم تین عدالتی فیصلے نقل کررہے ہیں۔ جن میں قادیا نیوں کومرتد، غیر مسلم قرار دیا گیا۔ آج تک عدالتوں میں جتنے مقدمات مسلمان وقادیا نیوں کے متعلق گئے۔ان کو بھی بھی مسلم قرار نہیں دیا گیا۔مسلمان حکمرانوں کو آئکھیں کھونی چاہئیں۔ضدسے باز آنا چاہئے اوراس فتنہ سے مسلمانوں کو بچانے کا انتظام کرنا چاہئے۔ورنہ خدانخواستہ وہ روز بدنہ دیکھنا پڑے۔ جس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

ناظم اعلى جمعيت اتحادعلاء بإكستان

فیصله عدالت بهاولپور، *عرفر ور*ی ۱۹۳۵ء

''اوپر کی تمام بحث سے بیٹابت کیا جاچکا ہے کہ مسئلہ ختم نبوت اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے اور کہ رسول اللہ عالیہ کی جائے ہے کہ آپ آ اصولوں میں سے ہے اور کہ رسول اللہ عالیہ کی کو خاتم النہین مگالیہ کی بایں معنی نہ ماننے سے کہ آپ آ آخری نبی ہیں۔ارتدادوا قع ہوجا تا ہے اور کہ عقائدا سلامی کی روسے ایک شخص کلمہ کفر کہہ کر بھی دائر واسلام سے خارج ہوجا تا ہے۔

مرعاعلید! مرزانلام احمد قادیانی کوعقائد قادیانی کی روسے نبی مانتا ہے اوران کی تعلیم کےمطابق بیعقیدہ رکھتا ہے کہ امت محمد بیش قیامت تک سلسلۂ نبوت جاری ہے۔ یعنی کہوہ نبی کریم طافید کم الید کا الیدین مالید کری نی تسلیم نیس کرتا۔ آنخضرت طافید کی بعد کسی دوسرے مشخص کونیا نی تسلیم کرنے سے جو قباحتیں لازم آتی ہیں۔ان کی تفصیل اوپر بیان کی جا چکی ہے۔اس کئے مدعا علیہ اس اجماعی عقیدہ امت سے منحرف ہونے کی وجہ سے مرتد سمجھا جاوے گا اور اگر ارتداد کے معنی کسی فدہب کے اصولوں سے بعلی انحراف کے لئے جاویں تو بھی مدعا علیہ مرزا قادیانی کو نبی مانے سے ایک نئے فدہب کا پیرو سمجھا جاوے گا۔ کیونکہ اس صورت میں اس کے لئے قرآن کی تفییر اور معمول برمرزا قادیانی کی وتی ہوگی نہ کہ احادیث واقوال فقہاء جن پر کہ اس وقت تک فدہب اسلام قائم چلاآیا ہے اور جن میں سے بعض کے متندہونے کوخودمرزا قادیانی نئے بھی تنایم کیا ہے۔

علاوہ ازیں احمدی ندہب میں بعض احکام ایسے ہیں کہ جوشرع محمدی پرمتزاد ہیں اور بعض اس کے خلاف ہیں۔ مثلاً چندہ ماہواری کا دینا۔ جیسا کہ اوپر دکھلایا گیا ہے۔ زکو ۃ پرایک زائد تھم ہے۔ اس طرح غیر احمدی کا جنازہ نہ پڑھنا، کسی احمدی کی لڑکی غیر احمدی کو نکاح میں نہ دینا۔ کسی غیر احمدی کے پیچیے نمازنہ پڑھنا۔ شرع محمدی کے خلاف افعال ہیں۔

مرعا علیہ! کی طرف سے ان امور کی تو جہیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ کیوں غیراحمدی کا جناز ہمیں پڑھتے۔ جناز ہمیں پڑھتے۔ کیوں ان کو تکاح میں لڑکی نہیں دیتے اور کیوں ان کے چیچے نماز نہیں پڑھتے۔ لیکن بیتو جیہیں اس لئے کارآ مرنہیں کہ بیاموران کے پیشواؤں کے احکام میں فدکور ہیں۔ اس لئے وہ ان کے نقطہ نگاہ سے شریعت کا جز وسیحھے جا ئیں گے جو کسی صورت میں بھی شرع محمدی کے موافق تصور نہیں ہو سکتے۔ اس کے ساتھ جب بید کی محاجاوے کہ وہ تمام غیراحمدی کو کافر سجھتے ہیں تو ان کے فدہب کو فدہب اسلام سے ایک جدا فدہب قرار دینے میں کوئی شک نہیں رہتا۔ علاوہ ازیں معا علیہ کے گواہ مولوی جلال الدین شمس نے اپنے بیان میں مسیلمہ وغیرہ کا ذب مرعیان نبوت کے سلسلہ میں جو کچھ کہا ہے اس سے بی پایاجا تا ہے کہ گواہ فدکور کے نزد یک دعوی نبوت کا ذبار تداد ہے اور کا ذب مدعی نبوت کا ذبار تداد

مرعیہ کی طرف سے بیٹابت کیا گیا ہے کہ مرزا قادیانی کاذب مرکی نبوت ہیں۔اس لئے مرعاعلیہ بھی مرزا قادیانی کو نبی تسلیم کرنے سے مرتد قرار دیا جائے گا۔لہذا ابتدائی تحقیقات جو سمرنومبر ۱۹۲۲ء کوعدالت منصفی احمد پورشرقیہ سے وضع کی گئ تھیں۔ بحق مرعیہ ثابت قرار دی جا کر بیہ قرار دیا جاتا ہے کہ مدعا علیہ قادیانی عقائدا ختیار کرنے کی وجہ سے مرتد ہوچکا ہے۔لہذا اس کے

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تطریف لائمیں http://www.amtkn.org

ساتھ مدعیہ کا نکاح تاریخ ارتداد سے مدعا علیہ سے فنخ ہو چکا ہے اورا گر مدعا علیہ کے عقا کد کو بحث مذکورہ بالا کی روشنی میں دیکھا جاوے تو بھی مدعا علیہ کے ادّ عاکے مطابق مدعیہ بیٹا بات کرنے میں کامیاب رہی ہے کہ رسول اللہ فاللی خاری احتی نی نہیں ہوسکتا اور کہ اس کے علاوہ جو دیگر عقا کد مدعا علیہ نے اپنی طرف منسوب کئے ہیں وہ گو عام اسلامی عقا کد کے مطابق ہیں۔ لیکن ان عقا کد پر وہ انہی معنوں میں عمل پیراسمجھا جاد کے جومعنی مرزا قادیانی نے بیان کئے ہیں اور بیم عنی چونکہ ان معنوں کے مغائر ہیں جو جمہورامت آج تک لیتی آئی۔ اس لئے بھی وہ مسلمان نہیں سمجھا جاسکتا ہے اور وہ ہر دوصورتوں میں مرتد ہی ہے اور بیم رتد کا نکاح چونکہ ارتداد سے فنخ ہوجا تا ہے۔ الہٰذا ڈگری بدیں مضمون بحق مدعیہ صادر کی جاتی ہے کہ وہ تاریخ ارتداد مدعا علیہ سے اس کی زوجہ نہیں رہی ہے۔ دو تاریخ ارتداد مدعا علیہ سے اس کی زوجہ نہیں رہی ہے۔ معید خرچہ مقدمہ بھی از اس مدعا علیہ لینے کی حق دار ہوگی۔

اس من میں معاعلیہ کی طرف سے ایک سوال یہ پیدا کیا گیا ہے کہ ہر دوفریق چونکہ قرآن مجید کو کتاب اللہ بچھے ہیں اور اہل کتاب کا نکاح جائز ہے۔ اس لئے بھی مدعیہ کا نکاح فتح قرار نہیں دینا چاہئے۔ اس کے متعلق مدعیہ کی طرف سے بہ کہا گیا ہے کہ جب دونوں فریق ایک دوسرے کومر تد بچھے ہیں تو ان کو اپنے عقائد کی روسے بھی باہمی نکاح قائم نہیں رہتا۔ علاوہ ازیں اہل کتاب عور توں سے بھی ، مدعیہ کے دعویٰ کی روسے بھی مدعا ملیہ مرتد ہو چکا ہے۔ اس لئے اہل کتاب ہونے کی حیثیت سے بھی اس کے ساتھ مدعیہ کا نکاح علیہ مرتد ہو چکا ہے۔ اس لئے اہل کتاب ہونے کی حیثیت سے بھی اس کے ساتھ مدعیہ کا نکاح مستق ہے۔ لہذا اس بناء پر بھی وہ ڈگری پانے کی مستحق ہے۔

مدعا علیہ کی طرف سے اپنے حق میں چند نظائر قانونی کا بھی حوالہ دیا گیا تھا۔ ان میں پنداور پنجاب ہا نیکورٹ کے فیصلہ جات کوعدالت عالیہ چیف کورٹ نے پہلے واقعات مقدمہ ہذا پر حاوی نہیں سمجھا اور مدراس ہا نیکورٹ کے فیصلہ کوعدالت معلے اجلاس خاص نے قابل پیروی قرار نہیں دیا۔ باقی رہاعدالت عالیہ چیف کورٹ بہاولپور کا فیصلہ بمقد مہ مسمات جندوڈی بنام کرم بخش اس کی کیفیت سے کہ یہ فیصلہ جناب مہت اور دھوداس صاحب جج چیف کورٹ کے اجلاس سے صادر ہوا تھا اور اس مقدمہ کا صاحب موصوف نے مدارس ہا نیکورٹ کے فیصلہ پر ہی انحصار رکھتے ہوئے فیصلہ فرمایا تھا اور خودان اختلافی مسائل پر جو فیصلہ مذکور میں درج سے کوئی محاکمہ نہیں فرمایا تھا۔ مقدمہ چونکہ بہت عرصہ سے دائر تھا۔ اس لئے صاحب موصوف نے اسے زیادہ عرصہ معرض تھا۔ مقدمہ چونکہ بہت عرصہ سے دائر تھا۔ اس لئے صاحب موصوف نے اسے زیادہ عرصہ معرض

تعویق میں رکھنا پیندنہ فر ماکر باتباع فیصلہ فدکوراسے طے فرمادیا۔ دربار معللے نے چونکہ اس فیصلہ کو قابل قابل پابندی قرار نہیں دیا جس فیصلہ کی بناء پر کہوہ فیصلہ صادر ہوااس لئے فیصلہ زیر بحث بھی قابل مابندی نہیں رہتا۔

فریقین میں سے مختار مدعیہ حاضر ہے۔ اس کے تھم سنایا گیا مدعا علیہ کارروائی مقدمہ ہذا ختم ہونا کہ علامہ کرتے ہوئ ختم ہونے کے بعد جب کہ مقدمہ زیر غور تھا فوت ہوگیا ہے۔ اس کے خلاف بیت تھم زیر آرڈر ۲۲رول، ۲ ضابطہ دیوانی تصور ہوگا۔ پرچہڈ گری مرتب کی جاوے اور مسل داخل دفتر ہو۔ مور خدے رفر وری ۱۹۳۵ء مطابق سرزیقتدہ ۳۵ اس

بمقام بهاولپور

وستخطا محمدا كبرد سركث جج شلع بهاونكر، رياست بهاولپور

فیصله عدالت راولپنڈی،۳؍جون۱۹۵۵ء

نقل فیصلہ از عدالت شیخ محمدا کبرصاحب، پی سی ایس ایڈیشنل سیشن جج راولپنڈی مور خد ۱۳۸۳ جون ۱۹۵۵ء، درائیل ہائے دیوانی نمبر ۳۴،۳۳ ۱۹۵۵ء ازمِسا ۃ امتدالکریم بنام لیفٹینٹ نذیرالدین۔

فيصله كي آخرى پيرا گراف

"چنانچ مسلمان قادیانیوں کومندرجہ ذیل وجوہات کی بناء پر کافر اور دائرہ اسلام سے

خارج سجھتے ہیں:

۲..... مرز اغلام احمد کا تشریعی نبوت کاقطعی دعویٰ۔

۔۔۔۔۔ بید دعویٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان (مرزاغلام احمہ) پروحی لاتے ہیں اور وہ وحی قرآن کے برابر ہے۔

٣..... حضرت عيسلى عليه السلام اور حضرت حسين كالمختلف طريقول سيقو بين -

۵..... نبی اکرم ملطیناورآپ کے دین کا اہانت آ میزطور پرذکر۔

۲ ...... قادیا نیول کے سواتمام دوسرے مسلمانوں کو کافرقرار دینا۔ سر

اوپر کی ساری بحث ہے۔ میں نے مندرجہ ذیل نتائج اخذ کئے ہیں۔

| مسلمانوں کا اس بات پراجماع ہے کہ پیغمبراسلام مالٹینے اللہ کے آخری نبی تھے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| آ پُّ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ا مسلمانوں کا اس بات پراجماع ہے کہ جو مخص آنخ ضرت ما کا کیا ہے کتم نبوت پرایمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نېيں رکھتاوہ مسلمان نېيں _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ا مرزاغلام احمد قادیانی اینے دعاوی تشریحات، تاویلات کی روشی میں اور اینے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| جانشینوں اور پیرؤں کی تشریحات وتاویلات اور فہم کی روشنی میں ایک الیمی وحی پانے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| کے مدعی تھے جسے نبوت سے تعبیر کیا جا تا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اپنی اولین تصانف میں مرزا قادیانی کے خوداینے قائم کردہ معیاران کے اس دعوی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| نبوت کو جمثلاتے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| انہوں نے واقعتاً دنیا جر کے مانے ہوئے انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح نبی کامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ہونے کا دعویٰ کیا اورظل و ہروز کی اصطلاحوں کی حقیقت ایک فریب کے سوا پھی نہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| د است می اکرم مالی این ایس کی بعدوی نبوت نبیس آسکتی اور جوکوئی الیبی وی کا دعویٰ کرے وہ دائرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اسلام سے خارج ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| میں مجھتا ہوں کہاس بحث اوراس سے اخذ کردہ نتائج کی بناء پر بیہ بات برسی آسانی کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ماتھ کہی جاسکتی ہے کہ عدالت ساعت نے جونتا کج اخذ کتے ہیں وہ درست ہیں۔ چنانچہ میں ان سب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| لی توثیق کرتا ہوں _مسما ۃ امتہ الکریم کی اپیل میں کوئی جان نہیں _لہذا میں اسے خارج کرتا ہوں _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اعلان فیصله:۳رجون ۱۹۵۵ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| د شخط: محمدا کبراید نیشنل دُسٹر کٹ جج راو لپنڈی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فيصله عدالت جيمس آباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مرزاغلام احمد نبوت کے جھوٹے دعویدار ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ''انہوں نے شریعت محمدی میں تحریف کی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مدعاعلیہ غیرمسلم اور مرتدہے۔مسلمان لڑکی سے اس کا نکاح جائز نہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| and the second of the second o |

متذكرہ بالا بحث سے يہ بات واضح ہے كه اسلام ميں امتى نبى ياظلى اور بروزى نبى كا

کوئی تصور نہیں ہے۔جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی نے اپنے پیروؤں کو ہدایت کی ہے کہ دوان ہدایت کی ہے کہ دوانی بیٹیاں غیراحمدیوں کے نکاح میں نہ دیں اور نبدان کی نماز جناز ہ پڑھیں۔

اس طرح مرزاغلام احمد قادیانی نے شریعت محمدی سے انحواف کر کے اپنے ماننے والوں
کے لئے ایک نئ شریعت وضع کی ہے۔ مسیح موعود کے بارے میں بھی ان کا تصور اسلامی نہیں ہے۔
مسیح کے ضیح اسلامی تصور کے مطابق وہ آسان سے نازل ہوں گے۔ حدیث رسول کے مطابق میں
علیہ السلام جب دوبارہ ظہور فرمائیں گے تو وہ دوسرا جنم نہیں لیں گے۔ اس طرح اس بارے میں
مرزاغلام احمد قادیانی کا دعویٰ بھی باطل قراریا تا ہے۔

جہاد کے بارے میں بھی ان کا نظریہ مسلمانوں کے عقیدے سے بالکل مختلف ہے۔ مرزاغلام احمد قادیانی کے مطابق اب جہاد کا حکم منسوخ ہو چکا ہے اور بیر مہدی اور میسے کی حیثیت سے تسلیم کر لینے کا مطلب میہ ہے کہ جہاد کی نفی ہوگی۔

ان کا نظریة قرآن پاک کی ۳۲ ویسورة آیت ۳۹،۳۹ اور دوسری سورة ۱۹۴،۱۹۲، بیسویس سورة آیت ۸ چوتشی سورة آیت ۵،۵۷، نویس سورة آیت ۱۹۴۵ اور ۲۵سورة آیت ۵۳ کے بالکل برنکس اور منافی ہے۔

مندرجہ بالا امور کے پیش نظر میں بیقرار دینے میں کوئی ججبک محسوس نہیں کرتا کہ مدعا علیہاوران کےمدوح مرز اغلام احمد نبوت کے جھوٹے مدعی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامات وصول کرنے کے متعلق ان کے دعویٰ بھی باطل اور مسلمانوں کے اس متفقہ عقیدے کے منافی ہیں کہ آنخضرت مگاٹیڈ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔

مسلمانوں میں اس بارے میں بھی اجتماع ہے کہ حضرت محمطالین آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا اورا گر کوئی اس کے برعکس یقین رکھتا ہے تو وہ صریحاً کا فراور مرتد ہے۔

مرزاغلام احمد قادیانی نے قرآن پاک کی آیات مقدسہ کو بھی توڑمروڑ کراورغلط رنگ میں پیش کیا ہے اوراس طرح انہوں نے ناواقف اور جاہل لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے جہادکومنسوخ قرار دیا ہے اورشریعت محمدی میں تحریف کی ہے۔اس لئے مدعاعلیہ کوجس نے خود اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے۔ نیز مرزا قادیانی اوران کی نبوت پراپنے ایمان کا اعلان کیا ہے۔ بلاکسی تر دد کے غیر مسلم اور مرتد قرار دیا جاسکتا ہے۔

مندرجہ بالا بحث سے یہ بات ظاہر ہوگئ ہے کہ زیر نظر مقد ہے میں فریقین کے درمیان شادی اسلام میں قطعی پیند نہیں اور قرآن پاک اور حدیث کی تعلیمات کے یکسر منافی ہے۔ کیونکہ فریقین نہ صرف مختلف نظریات کے حامل ہیں۔ بلکہ ان کے عقائد بھی ایک دوسر سے بالکل مختلف ہیں اور یہ بات اس رشتے کے لئے سم قاتل کا درجہ رکھتی ہے۔ جیسا کہ میں پہلے واضح کر چکا ہوں۔

اسلام میں کسی مسلمان کے لئے جنس مخالف کے ساتھ شادی کے سلسلے میں متعدد پابندیاں عائد کی گئی ہیں اور کسی بھی صورت میں کوئی مسلمان عورت کسی غیر مسلم سے جائز شادی خبیں کرسکتی۔ جن میں عیسائی، یہودی یا بت پرست شامل ہیں اور ایک مسلمان عورت اور غیر مسلم مردکا نکاح اسلام کی نظر میں غیر مؤثر ہے۔

اندریں حالات میں بیقرار دیتا ہوں کہ اس مقدمے کے فریقین کے درمیان شادی اسلامی شادی نہیں۔ بلکہ بیسترہ سال کی ایک مسلمان لڑکی کی ساٹھ سال کے ایک غیرمسلم (مرتد) کے ساتھ شادی ہے۔لہٰذا'' بیشادی غیر قانونی اورغیر مؤثر ہے۔''

مندرجہ بالاامور کے پیش نظر مسکله نمبر۲۰۴۰،۷۰ کاور ۸ساقط ہوجاتے ہیں اوران پرغور کی ضرورت نہیں۔

مندرجہ بالا بحث کا نتیجہ بین کلا کہ مدعیہ جوایک مسلمان عورت ہے کی شادی مدعاعلیہ کے ساتھ جس نے شادی کے وقت خودا پنا قادیانی ہوناتسلیم کیا ہے اوراس طرح جوغیر مسلم قرار پایا ہے غیر مؤثر ہے اوراس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ مدعیہ اسلامی تعلیمات کے مطابق مدعا علیہ کی بیوی نہیں۔

تنتیخ نکاح کے بارے میں مدعیہ کی درخواست کا فیصلہ اس کے تن میں کیا جاتا ہے اور مدعا علیہ کومما نعت کی جاتی ہے کہ وہ مدعیہ کواپنی ہوی قرار نہ دے۔ مدعیہ اس مقدمہ کے اخراجات بھی وصول کرنے کی حق دارہے۔

یے فیصلہ ۱۳ رجولائی کو جناب شیخ محمد فیق گریجہ کے جانشین جناب قیصرا حمد میں جوان کی جگہ جیمس آباد کے سول اور فیملی کورٹ جج مقرر ہوئے ہیں کھلی عدالت میں پڑھ کرسنایا۔



اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیبال تشریف لامی http://www.amtkn.org ''نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلیٰ وآله واصحابه اجمعین ۱۰ اما بعد! '' برطانوی سازش

اباس حقیقت کی وضاحت کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ قادیانی صرف ایک فرقہ ہی نہیں ایک سیاسی گروہ تھی ہیں۔ جے انگریز کی ضرورتوں نے جہم دیا۔ انگریز مسلمانوں میں سے جذبہ جہادتم کرناچا ہتا تھا۔ چنا نچاس کے دہمن رسانے ایک نئی نبوت کوجم دیا۔ جیسا کہ میں سے جذبہ جہادتم کرناچا ہتا تھا۔ چنا نچاس کے دہمن رسانے ایک نئی نبوت کوجم دیا۔ جیسا کہ ہندوستان میں ورود) میں درج ہے کہ ۱۸۹۹ء میں انگلینڈ سے برطانوی مدیروں اور سیحی ہندوستان میں ورود) میں درج ہے کہ ۱۸۹۹ء میں انگلینڈ سے برطانوی مدیروں اور سیحی راہنماؤں کا ایک وفد ہندوستان آیا۔ اس وفد کے مقاصد میں بیج بازہ شامل تھا کہ ہندوستانی باشندوں میں انگریزی اقتدار کی راہیں کیے ہموار کی جاستی ہیں اور مسلمانوں کو کیسے وفاداری پر مجبور کیا جاسکتی ہیں اور مسلمانوں کو کیسے وفاداری پر مجبور کیا جاسکتی ہیں گاس میں اس مسلکا کالی تجویز کیا گیا کہ:

مجبور کیا جاسکتا ہے۔ چنانچاس وفد نے جو اپاسٹیا لک پرافٹ (حواری نجی) ہونے کاوجو گا کر سے تو بہت سے لوگ اس کے گردا کھے ہوجا کیں گے۔ لیکن مسلمانوں میں سے ایسے کی شخص کو ترغیب دینا مشکل نظر آتا ہے۔ بیمسلہ ہوجائے تو پھرا سے شخص کی نبوت کو تکومت کی سر پرستی میں بطریت میں ہندوستانی عوام اور مسلمان جہور کی داخلی بے جینی اور با ہمی انتشار کو ہوا دینے کے لئے اس میں ہندوستانی عوام اور مسلمان جہور کی داخلی بے جینی اور با ہمی انتشار کو ہوا دینے کے لئے اس میں ہندوستانی عوام اور مسلمان جہور کی داخلی بے جینی اور با ہمی انتشار کو ہوا دینے کے لئے اس میں ہندوستانی عوام اور مسلمان جہور کی داخلی بے جینی اور با ہمی انتشار کو ہوا دینے کے لئے اس میں سے میں کہ میں کی صورت ہے۔ "

جهادكي مخالفت

مرزاغلااحرقادیانی کی نبوت نے اگریزی کی اسی ضرورت سے جنم لیااور پھراس گروہ نے انگریز کی کی اسی ضرورت سے جنم لیااور پھراس گروہ نے انگریز کی وفاداری میں کوئی وقیقہ فروگذاشت نہ کیا۔ ان تمام مقاصد کو پورا کیا جن کے لئے انگریز نے انہیں جنم دیا۔ جہاد کے خلاف کتا ہیں تکھیں۔ انہیں ان مما لک میں پہنچایا جو برطانوی استعار کا شکار سے اور جہاں کے مسلمان جذبہ جہاد سے لبریز ہوکر انگریز کے خلاف علم جہاد بلند کئے ہوئے تھے۔ مرزاغلام احمد قادیانی خود کھتے ہیں۔ ''میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریز ی کی تائیداور جمایت میں گذراہے اور میں نے ممانعت جہاداور انگریزی اطاعت کے بارہ میں اس فدر کتا ہیں کھی ہیں۔ میں نے ان کتابوں فدر کتا ہیں کھی ہیں۔ میں نے ان کتابوں

کوتمام مما لک عرب اور مصراور شام اور کابل اور روم تک پہنچادیا ہے۔ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سیچ خیرخواہ ہو جائیں اور مہدی خونی اور مسیح خونی کی بے اصل روایتی اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جواحمقوں کے دلول کو خراب کرتے ہیں۔ان کے دلول سے معدوم ہوجائیں۔'' (تریاق القلوب ۱۵ ہزائن ج۱۵ ص ۱۵ مصنفہ مرزا قادیانی)

'' پھر میں پوچھتا ہوں کہ جو پچھ میں نے سرکارانگریزی کی امداداور حفظ امن اور جہادی خیالات کے روکنے کے لئے برابرستر ہسال تک پورے جوش سے پوری استقامت سے کام لیا۔
کیا اس کام کی اور اس خدمت نمایاں کی اور اس مدت دراز کی دوسرے مسلمانوں میں جومیرے مخالف ہیں کوئی نظیر ہے کوئی نہیں۔'' ( کتاب البربیاشتہار ۲۰ رسمبر ۱۸۹۷ء خزائن جماص ۹)

سوال پیدا ہوتا ہے کہ انگریز کی نظر آخر مرزا قادیانی پر ہی کیوں پڑی۔ جب کہ مرزا قادیانی دعویٰ نبوت سے پہلے ہندوستانی مسلمانوں میں نہ مشہور تھے نہ مقبول۔اس کا جواب خودمرزا قادیانی ہی دیتے ہیں۔

### سوپشت سے بیشہ آباء

"شین ایک ایسے خاندان سے ہوں کہ جو اس گورنمنٹ کا پکا خیر خواہ ہے۔ میرا والد مرز اغلام مرتضی گورنمنٹ کی نظر میں ایک و فادار اور خیر خواہ آدی تھا۔ جن کو در بار گورنری میں کری ملی تھی اور جن کا ذکر مسٹر گریفن صاحب کی تاریخ مرئیان پنجاب میں ہے اور ۱۸۵ء میں انہوں نے اپنی طاقت سے بر ھر کر سرکار انگریزی کو مدددی تھی۔ یعنی پچاس سوار اور گھوڑ ہے ہم پہنچا کر عین زمانہ غدر کے وقت سرکار انگریزی کی امداد میں دیئے تھے۔ ان خدمات کی وجہ سے جو چھیاں جو خوشنودی حکام میں ان کو می تھیں۔ مجھے افسوس ہے کہ ان میں سے کی گم ہو گئیں۔ مگر تین چھیاں جو محت سے چھیپ چکی ہیں ان کی نقلیں حاشیہ میں درج کی گئی ہیں تھر میر سے والدصاحب کی وفات کے بعد میرا بڑا بھائی مرز اغلام قادر خدمت سرکاری میں معروف رہا اور جب تمول کی گزر پر مفدوں کا سرکارائگریزی کی طرف سے لڑائی میں شریک مفدوں کا سرکارائگریزی کی طرف سے لڑائی میں شریک تھا۔ " ( کتاب البریہ اشتبار مورخہ ۲ مرتبر ۱۸۹ء میں جزائن جساس میں مصنفہ مرز اغلام احمد قادیاتی سر پر "نبوت" کا تاج رکھا اور انہیں جذبہ جہاد کے خلاف تبلیغی مشن سونپ دیا تا کہ امت مسلمہ کر در پڑ جائے۔ اس میں سے روح فاروتی ختم ہو جائے اور اس پر برطانوی استعارا پے پنج سر پر "نبوت" کا تاج رکھا اور انہیں جذبہ جہاد کے خلاف تبلیغی مشن سونپ دیا تا کہ امت مسلمہ کر در پڑ جائے۔ اس میں سے روح فاروتی ختم ہو جائے اور اس پر برطانوی استعارا پے پنج کم کر در پڑ جائے۔ اس میں سے روح فاروتی ختم ہو جائے اور اس پر برطانوی استعارا پے پنج

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف المی http://www.amtkn.org

شائع ہوتی رہیں۔ اس کی مہربانی سے مرزا قادیانی ملت کے غیظ وغضب سے محروم رہے۔ مرزا قادیانی اپنے فرقے کا تعارف کراتے ہیں:

'' یوه فرقہ ہے جو فرقہ احمد یہ کے نام سے مشہور ہے اور پنجاب اور ہندوستان اور دیگر متفرق مقامات میں پھیلا ہوا ہے۔ یہی وہ فرقہ ہے جودن رات کوشش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے خیالات میں سے جہاد کی بیبودہ رسم کواٹھا دے۔ چنا نچہ اب تک ساٹھ کے قریب میں نے ایسی کتا بیس عربی، فاری، اردواور اگریزی میں تالیف کر کے ثالع کی ہیں۔ جن کا بہی مقصد ہے کہ یہ غلط خیالات مسلمانوں کے دلوں سے محو ہوجا کیں۔ اس قوم میں بیخرا بی اکثر نادان مولو یوں نے دال رکھی ہے۔ لیکن اگر خدانے چاہاتو امیدر کھتا ہوں کے منقریب اس کی اصلاح ہوجائے گ۔'

(قادياني رسالدر بويوآف ريليجزج اش١٥٥٥٥، ومبر١٩٠١ء)

انگریز کی سر پرتق اوراس کی عنایات کا اعتراف خود مرزا قادیانی نے بار ہاا پنی تحریروں میں کیا بلکہ اس بات کوفخر بیا نداز میں پیش کیا کہ میں انگریز کا خود کا شنہ پودا ہوں۔

''صرف بیالتماس ہے کہ سرکار دولت مدارا پسے خاندان کی نسبت جس کو پچاس سال کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار جانثار خاندان ثابت کر چکی ہے اور جس کی نسبت گورنمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے ہمیشہ متحکم رائے سے اپنی چٹھیات میں میگواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکارانگریزی کے پکے خیرخواہ اور خدمت گزار ہیں۔ اس خود کاشتہ پودا کی نسبت نہایت حزم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ کے میں کام کے اور اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور سے کام کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر جھے اور میری جماعت کوایک خاص عنایت اور مہر بانی کی نظر سے دیکھیں۔'' انگریز کے فواکمہ

قادیانیوں اورانگریز کی اس باہمی سودے بازی سے انگریز نے مندرجہ ذیل فائدے اٹھائے۔ ا...... ملت میں انتشار اور گروہ بندی کا آغاز کیا اور امت کے افراد کی تمام تر توجہ اندرونی دشمنوں سے لڑنے پرمبذول کرادی۔ اس طرح انگریز کے مقابلے میں وہ مؤثر قوت فراہم نہ ہو تکی جس سے ہم سوسال پہلے ہی غلامی کی زنچیروں کوتو ڑسکتے تھے۔

۲ ..... جذبہ جہاد ختم کرانے کے لئے قادیانی جھوٹے نبی کواستعال کیا۔اگر چہ سے جذبہ ختم تو نہ ہوسکا تاہم اس مسئلے پر مرزا قادیانی نے حتی المقدور ہاتھ یاؤں مارے۔جس کا حال ہم اس کی اپنی تحریروں سے پیش کر بچکے ہیں۔

r..... اندرون ملک اور بیرون ملک قادیا نیول سے جاسوی کا کام لیا گیا۔

مرزاغلام احمد قادیانی نے سرکارکوان افراد کے نام ویت فراہم کئے جوانگریزی سرکار کے خلاف برسر پیکار تھے۔ چنانچدوہ خود لکھتے ہیں۔''چونکہ قرین صلحت ہے کہ سرکارانگریزی کی خیرخواہی کے لئے ان نافہم مسلمانوں کے نام بھی نقشہ جات میں درج کئے جائیں جو در پردہ اپنے دلوں میں برلش انڈیا کودارالحرب قرار دیتے ہیں۔لہذا یہ نقشہ اس غرض کے لئے تبحریز کیا گیا۔اس میں ان ناحق شناس لوگوں کے نام محفوظ رہیں جوالی باغیافہ سرشت کے دمی ہیں۔لیکن ہم گور خمنٹ میں بادب اطلاع کرتے ہیں کہ ارب وقت تک ہمارے پاس محفوظ رہیں گرمنٹ کیا مرج اس وقت تک ہمارے پاس محفوظ رہیں گور خمنٹ کیا مراج بھی ان نقشوں کوایک ملکی رازی طرح اس وفتر میں کھونظ رکھی گے۔''

(مجموعه اشتهارات ج۲ص۱۲۵)

اخبار الفضل قادیان مورخه ۲۲ رجولائی ۱۹۳۰ء احمد بید جماعت کوایک گشتی مراسله ککھتے ہیں۔جس میں بیتھم دیا جاتا ہے کہ اپنے علاقہ کی سیاسی تحریکات سے پوری طرح واقف رہنا چاہئے۔اگر کوئی سرکاری افسر سیاسی تحریکوں میں حصہ لیتا ہوتو اس کا خیال رکھیں اور یہاں قادیان میں اس کی اطلاع جمیجیں۔

ہندوستان کے باہر بھی قادیاتی مبلغوں نے انگریز کے لئے جاسوی کا کام انجام دیا۔
(۳رمارچ ۱۹۲۵ء الفضل قادیان ج۱اش ۱۹۳۹) میں درج ہے۔ ''افغان گورنمنٹ کے وزیر داخلہ نے مندرجہ ذیل اعلان شائع کیا ہے۔ کا بل کے دواشخاص ملاعبد الحیم چہار آسانی وملا نورعلی دکا ندار قادیاتی عقا کد کے گرویدہ ہو چکے تھے۔ ان کے خلاف مدت سے ایک اور دعو کی دائر ہو چکا تھا اور ممکلت افغانیہ کے مصالح کے خلاف غیر ملکی لوگوں کے سازشی خطوط ان کے قبضے سے پائے گئے۔ جن سے پایاجا تاہے کہ وہ افغانستان کے در محمول کے کے خلاف غیر ملکی لوگوں کے سازشی خطوط ان کے قبضے سے پائے گئے۔ اسی طرح افغانستان میں قبل کئے جانے والے قادیانی مبلغ صاحبز ادہ عبد اللطیف کے باتھ ہیں۔ ''ایک عرصہ دراز کے بعد اتفا قا آیک بارے میں خود میاں محمود احمد خلیفہ قادیان بیان کرتے ہیں۔ ''ایک عرصہ دراز کے بعد اتفا قا آیک لائبر بری میں ایک کتاب ملی جو چھپ کر نایا ہجی ہوگئی تھی۔ اس کتاب کا مصنف ایک اطالوی انجینئر ہے۔ جو افغانستان میں ایک ذو دار عہدہ پر فائز تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ صاحبز ادہ عبد اللطیف صاحب کواس لئے شہید کیا گیا کہ وہ جہاد کے خلاف تعلیم دیتے تھے اور حکومت افغانستان کو خطرہ تھا۔ کے خلاف تعلیم دیتے تھے اور حکومت افغانستان کو خطرہ تھا۔ کہ اس سے افغانوں کا جذبہ حریت کمزور ہوجائے گا ان پر انگریزوں کا اقتدار چھا جائے گا۔''

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف لائی http://www.amtkn.org انگریزی طرف سے جاسوی کے فرائض انجام دینے کے لئے محد امین نامی قادیانی کو روس بھیجا گیا۔"چونکہ برادرم محد امین خان کے پاس پاسپورٹ تھا۔اس لئے وہ روس بیس داخل ہوتے ہی انگریزی جاسوس قر اردے کرگرفتار کئے گئے۔" (اعلان میاں محدواجم الفضل ۱۹۲۳ء) میڈ محمدا بین صاحب خود بیان کرتے ہیں:" روسیہ بیس اگرچ تبلیغ احمدیت کے لئے گیا تھا۔لیکن چونکہ سلسلہ احمد بیاور براش حکومت کے باہمی مفاد ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔اس لئے جہاں میں اپنے سلسلہ کی تبلیغ کرتا تھا وہاں لاز ما مجھے گور نمنٹ انگریزی کی خدمت گزاری کرنی برخی تھی۔" (حمدا بین کا کمتوب مندرجہ الفضل جااش ۲۵ سان ۱۹۲۸ء تمبر ۱۹۲۳ء) اسی طرح عرب ممالک اور دیگر اسلامی ممالک میں انگریز کی خدمت انجام دیتے

اسی طرح عرب مما لک اور دیگر اسلامی مما لک میں انگریز کی خدمت انجام دیتے رہے۔انگریز سے ان خدمت انجام دیتے رہے۔انگریز سے ان کی وفا داری کا بیعالم ہے کہ قیام پاکستان کے بعد بھی انگریز تک سرکاری راز پہنچاتے رہے۔ربوہ سے شائع ہونے والے ماہنا متر کم یک جدید کے فروری ۱۹۲۸ء کے شارہ میں قادیانی مبلغین کا تعارف شائع ہوا ہے۔اس میں چوہدری مشتاق احمہ باجوہ بی اے ایل ایل بی کے تعارف میں درج ہے: ''انگلتان میں قیام کے دوران آپ نے قادیان کی حفاظت کے سلسلہ میں قابل قدر خدمات انجام دیں۔ حکومت برطانیہ کے وزراء سے ملاقاتیں کر کے بعض ضروری باتیں ان تک پہنچائیں۔''

## قاديا نيول كومعاوضه

۲ ..... سرکاری سر پرستی کی بدولت امت مسلمہ کے غیظ وغصب سے محفوظ رہے۔

سہ.... ہیرونی ممالک میں اپنی سازشوں کے اڈے قائم کئے اور دنیا کے دوسرے استعاری گروہوں لیتنی یہود یوں اورسی آئی اے سے رابطہ قائم کیا۔

ہم..... ہندوستان میں سرکاری ملازمتوں پراپنے افراد تھوک کے حساب سے فائز کرائے۔ انگریز نے مسلمانوں کے حصے کی ملازمتیں قادیا نیوں کوسونپ دیں۔

اخبار الفضل قادیان۳، جون ۱۹۱۹ء میں ایک واقعہ اس حقیقت سے پردہ اٹھا تا ہے: ''ایک شخص جو پچھ مدت ایک احمدی کے پاس رہتا ہے ملازمت کے لئے ایک انگریز افسر کے پاس گیا۔ جب افسر مذکورنے درخواست کنندہ کے حالات دریافت کئے اور پوچھا کہ کہاں رہتے ہوتو اس نے جواب دیا کہ فلاں احمدی کے پاس۔اس پرذیل کا مکالمہ ہوا:

افسر: کیاتم بھی احمدی ہو۔ ن

امیدوار: تنہیںصاحب\_

افسر: افسوس تواتی دیراحدی کے پاس رہا گرسچائی کواختیار نہیں کیا۔ جاؤ پہلے احمدی بنو پھرفلاں تاریخ کوآنا۔''

غرضیکہ انگریز نے قادیا نیوں کوان کی خدمات کے سلسلہ میں ملازمتیں فراہم کیں اور اس زمانے میں بہت سے تعلیم یافتہ ہیروز گارمسلمانوں کے قادیانی ہونے کا سبب یہی ملازمت کی کشش تھا۔

ضلع گورداسپیورکامسکله

قیام پاکستان کے موقع پرقادیانی گروہ نے بھر پورکوشش کی کہ قادیان ہندوستان میں شامل رہے۔ مسلم لیگ کی طرف سے چوہدری ظفر الله ریڈ کلف ایوارڈ کے سامنے پیش ہوئے "مارشل لاء سے مارشل لاء تک' کے مصنف اس سلسلے میں رقمطراز ہیں:" ریڈ کلف اپنے سامنے پیش ہونے والے مقدمہ کے اس خاص نقط میں پیشگی دلچیس لے رہاتھا جس علاقہ پر پرواز کرنا چاہتا تھاوہ وہی علاقہ تھا جس کا ضلع گرداسپور کی تقسیم سے تعلق تھا۔۔۔۔۔۔ حالات کی ستم ظریفی بیتی کہ مسلم لیگ کے مقدمہ کی پیروی کرنے والے وکیل اسے خودبی چاپندی کی طشتری میں رکھ بھارت کو پیش لیگ کررہے تھے۔''

قادیانی جماعت چاہتی تھی کہ قادیان ہندوستان میں شامل رہے۔ کیونکہ ہندوستانی حکومت سے آنہیں تو قع تھی کہ وہ آنہیں ملک بدر نہ کرے گی اور تحصیل پٹھانکوٹ کے راستے قادیانی ریاست کشمیرکوا پی تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز بناسکیں گے۔ کیونکہ ان کے نبی نے ریاست کشمیر کے قادیانی ریاست میں بدل جانے کی پٹی گوئی کی تھی۔ چنانچے قادیانیوں نے غیر معمولی دلچیں لی کہ مخصیل پٹھانکوٹ ہندوستان کول جائے۔ اسی سلط میں مردم شاری کے موقع پر قادیانی جماعت کے مخصیل پٹھانکوٹ ہندوستان کول جائے اسی سلط میں مردم شاری کے موقع پر قادیانی جماعت کے بٹھانکوٹ مسلم اکثریت کی بجائے اقلیت کی تحصیل بن گئی۔ قائداعظم محمعلی جناح نے چوہدری بٹھانکوٹ مسلم اکثریت کی بجائے اقلیت کی تحصیل بن گئی۔ قائداعظم محمعلی جناح نے چوہدری طفر اللہ کو وزیر خارج مقرر کیا اور چوہدری ظفر اللہ خان نے پاکستان کے ابتدائی دور کی مالی مشکلات کے باوجود پانچ لاکھر دور کے سامنے پاکستانی نقطر نظر پٹی کیا۔ اس کا حال بونڈری کمیشن کے ایک رکن جسٹس محمد منبری زبانی سنئے: بیا تادیانی نقطر نظر پٹی کیا۔ اس کا حال بونڈری کمیشن کے ایک رکن جسٹس محمد منبری زبانی سنئے: دور کے سلسلہ میں انتہائی افسوسناک واقعہ کا ذکر کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ بات بھی میری سمجھ دور کے سلسلہ میں انتہائی افسوسناک واقعہ کا ذکر کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ بات بھی میری سمجھ

میں نہیں آئی کہ آخراحمہ یوں نے ایک علیحہ و عرضداشت کیوں پیش کی۔ اس علیحہ و نمائندگی کی ضرورت صرف اس وجہ سے پیدا ہو سکتی تھی کہ احمدی حضرات مسلم لیگ کے موقف سے شفق نہ تھے۔

یہ بات خودا پنی جگہ ہوی افسوسنا کتھی۔ میری رائے میں حمکن ہے ان کی نیت یہ ہو کہ مسلم لیگ کا مقدمہ مضبوط بنایا جائے۔ لیکن انہوں نے شکر گڑھ کے ختلف حصوں کے بارے میں جواعداد و شار پیش کئے ان سے الثابی ثابت ہوگیا کہ دریائے بھین اور دریائے بسٹر کے درمیانی علاقے پرغیر مسلم آبادی کی اکثریت ہے اوراس طرح انہوں نے یہ دلیل فراہم کردی کہ اگر دریائے او جھاور دریائے بہتر کا دوآ یہ بھارت کو دے دیا جائے تو بھین بسٹر دوآ بہاسٹے آپ بھارت کا حصہ بن جائے گا۔

بہرکیف بیعلاقہ ہمارے پاس رہا۔ مگر احمدیوں نے جومؤقف اختیار کیا وہ گورداسپور کے معالمے پر بہرکیف بیعلاقہ ہمارے پاس رہا۔ مگر احمدیوں نے جومؤقف اختیار کیا وہ گورداسپور کے معالمے پر بہرکیف بیعلاقہ ہمارے پاس رہا۔ مگر احمدیوں نے جومؤقف اختیار کیا وہ گورداسپور کے معالمے پر بہرکیف بیعلاقہ ہمارے پاس رہا۔ مگر احمدیوں نے جومؤقف اختیار کیا وہ گورداسپور کے معالمے پر بہرکیف بیعلاقہ ہمارے پاس رہا۔ مگر احمدیوں نے جومؤقف اختیار کیا وہ گورداسپور کے معالمے پر بہرکیف بیعلاقہ ہمارے باس دیا ہوا۔''

روزنامه شرق ۱۹۲۸ وری ۱۹۲۴ و کوکھتا ہے۔ ' ضلع گورداسپور کے سلسلہ میں ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے۔ اس کے متعلق چو ہدری ظفر اللہ خان، جو مسلم لیگ کی وکالت کر رہے سے خود بھی ایک افسول ناک حرکت کر پچلے تھے۔ انہوں نے جماعت احمد میر کا نقطہ نگاہ عام مسلمانوں سے (جن کی نمائندگی مسلم لیگ کر رہی تھی) جداگانہ حیثیت میں پیش کیا۔ اب جب کہ سوال میر تھا کہ مسلمان ایک طرف لے اور باقی سب دوسری طرف تو کسی جماعت کا اپنے آپ کو مسلمان سے علیحدہ ظاہر کرنامسلمانوں کی عددی قوت کو کم کرنے کے متر ادف تھا۔''

اس حقیقت سے تو ہر کوئی واقف ہے کہ تخصیل پٹھا تکوٹ کے ہندوستان میں مل جانے کی وجہ سے مسئلہ تشمیر پیدا ہوا۔ جوآج تک حل نہ ہوسکا۔ قادیان کے ہندوستان میں مل جانے کے مختلف فوائد بتاتے ہوئے ایک مرزائی صاحب قلم مرزاشکر علی کلوی نے کھا۔" بجیب اتفاق اور ایشور کی شان ہے کہ باوجود یکہ قادیان بروفت تقسیم پاکستان میں شامل ہوچکا تھا۔ مگر ایشور نے ہندووں کی دل جوئی کرتے ہوئے تا کہ ان کوکرشن خانی (مرزاغلام احمد قادیانی) پرایمان لانے کی توفیق ملے۔ بھارت میں واپس کردیا کہ ہندووں کو اس اعتراض کا موقعہ نہ دیا جائے کہ اب یہ کرشن خانی ورکش خانی اور جنگ مہا ہوارت خانیں سے کہ اب یہ کرشن خانی ہدلی ہوگئے۔"

۔ جب خود قادیانی اپنے آپ کومسلمانوں سے علیحدہ تسلیم کرانے پرزور لگا بچکے ہیں۔ مردم شاری میں علیحدہ نام کھوا بچکے ہیں۔ جماعت الگ مانتے ہیں اوران کے حصول کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر اقلیت کا اس کے سوا اور کیا معنی ہوتا ہے۔اس حقیقت کو قانو نا تسلیم کرنے سے کیوں گریز کرتے ہیں اور مسلمان حکمران اس گریز کو کیوں نہیں سمجھتے ۔ یا للعجب! ہندوؤں کے سلسلہ میں قادیا نیوں کے کیا نظریات ہیں اسے تو ہم آئندہ صفحات میں بیان کریں گے۔ مخضراً میہ کہ اس گروہ نے پہلے تو اگریز کی کو کھ سے جنم لیا اوراس کے لئے خدمات انجام دیں۔ پھرتقسیم کے وقت ہندوستان کے ساتھ چھٹے رہنے کی کوشش کی اور جب تقسیم کے بعد پنڈت نہرونے حسب وعدہ انہیں تحفظ نہ دیا تو قادیان میں اپنے درویش چھوڑ کر یا کتان چلے آئے۔

قادياني منصوبه

قیام پاکستان کے بعدان کی سرگرمیاں مزید تیز ہوگئیں اور انہوں نے پہلے کسی ایک صوبے کوقادیا نیت کا گڑھ بنا کر پھر پورے ملک پر قبضہ کرنے کامنصوبہ تیار کیا۔ قادیا نیوں کے اس منصوبے کے چارجھے تھے۔

ا..... کسی ایک صوبه پرقبضه۔

۲ سرکاری ملازمتوں ، فوج اور دیگر سیاسی ذرائع سے پورے پاکستان پر قبضہ۔

س..... مشرقی پاکستان کی علیحدگی۔

۳ ..... اکھنڈ بھارت کا قیام۔

ہم اس منصوبے کے تمام جزئیات واضح کرتے ہیں تا کہ مسلمان عوام بھی اور حکمران بھی اس گروہ کے ہم رنگ زمین دام سے آگاہی حاصل کریں۔ان کی سازشوں سے خبر دار رہیں اوران کے مکروفریب کا تارو پود بھیر دیں۔

### صوبے پر قبضہ

قادیانی منصوبے کا پہلاحصہ کسی ایک صوبے پر قبضہ تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے تقسیم ملک کے بعد ہی کوششیں شروع کردیں۔ قیام پاکستان کوابھی ایک سال بھی نہ گزراتھا کہ ۲۳ رجولائی ۱۹۲۸ ہوگا و قادیانی خلیفہ بشیر الدین محمود نے کوئٹہ میں ایک خطبہ دیا۔ جس کے الفاظ بیہ تھے۔" برلش، بلوچستان جواب پاکی بلوچستان ہے کی کل آبادی پانچ یا چھ لا کھ ہے۔ بیآبادی اگرچہ دوسر سے صوبوں کی آبادی ہوت کے اسے بہت اہمیت حاصل ہے۔ زیادہ آبادی کو تو احمدی بنانا کوئی مشکل نہیں۔ پس جماعت آبادی کو تو احمدی بنانا کوئی مشکل نہیں۔ پس جماعت اس طرف آگر پوری توجہ دے تو اس صوبے کو بہت جلد احمدی بنایا جاسکتا ہے۔ یا در کھو تہلی خاس وقت تک کا میاب نہیں ہوسکتی جب تک ہماری Base (بنیاد) مضبوط نہو۔ پہلے بنیاد مضبوط ہوتو پھر تبلیغ تھیلتی ہے۔ بس پہلے بنیاد مضبوط کر لوگسی نہیں جگہا پی (بنیاد) Base بنالوکسی ملک میں تبلیغ تھیلتی ہے۔ بس پہلے بنیاد مضبوط کر لوگسی نہیں جگہا پی (بنیاد) Base بنالوکسی ملک میں تبلیغ تھیلتی ہے۔ بس پہلے بنیاد مضبوط کر لوگسی نہیں جگہا پی (بنیاد) Base بنالوکسی ملک میں

ہی بنالو۔اگرہم سارے صوبے کو احمدی بنالیس تو کم از کم ایک صوبہ تو ابیا ہوجائے گا جس کوہم اپنا صوبہ کہسکیں گے اور میہ بڑی آ سانی کے ساتھ ہوسکتا ہے۔'' (۱۳ راگست ۱۹۴۷ء،الفشل ربوہ) اس منصوبے کے اعلان کے ساتھ ہی مرزائی مبلغین نے بلوچتان پر دھا وابول دیا۔ چچے چچ پر کتابیں پھیلائیں اور عوام الناس کو گمراہ کرنے کا ہر منصوبہ بنایا۔ لیکن انہیں اس صوبے میں حسب خواہش کا میابی نہ ہوئی۔ بلوچتان میں ناکا می کے بعد (اب حال ہی میں ضلع ژوب، صوبہ بلوچتان کے قادیا نیول کو نکال دیا گیا ہے) قادیا نیول نے پنجاب اور سندھ کو اپنی سرگرمیوں کام کرنینالیا۔

بورے ملک پر قبضے کامنصوبہ

منصوبے کے دوسرے حصہ میں پورے ملک پر قبضہ کا پروگرام تھا۔اس منصوبے کی پہلے کا کا بیان کی ساتھ اس منصوبے کی پہلے تا دیا نیوں نے یانچ طریقے اختیار کئے۔

ا...... برسرا فتر ار حکمرانوں کی کاسہ کیسی کے ذریعے ان کا اعتاد حاصل کیا اور حکمرانوں نے اپنے مفادات حاصل کرنے کے لئے ان کومختلف رعابیتیں دیں۔

۲...... فوج اورسول سروسز میں اپنے افراد کوکثیر تعداد میں عہدے دلوائے۔ تا کہ میں سے میں سیاست سیاستان کی سیاستان کی سیاستان کے سیاستان کی سیاستان کی سیاستان کی سیاستان کی سیاستان کی سیاست

کسی وقت بھی حکومت پر قبضه کیا جاسکے یا برسراِ قتد ار گروہ پر سیاسی د با وَڈالا جا سکے۔

سسس بیرون ملک روابط رکھے، بالخصوص امریکی استعار کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا کر پاکتانی حکومتوں کے لئے ایک Pressure Group کی حیثیت اختیار کرگئے۔ سسس مختلف سیاسی جماعتوں میں اپنے گمنام افراد کوشامل کروایا تا کہ اگر کوئی بھی جماعت برسرا قد ارآجائے تو اسے سبوتا ژکر کے اپنا اقد ارقائم کیا جائے۔

۵...... اپنے متعلقین کے بارے میں غلطاعدا دُوشار کھیلائے تا کہ ساتی جماعتیں، حکمران اور سر ماییددارا نہ سیاست کے مہر بےان کی طرف توجیکریں اوران کی قیمت لگائیں۔ ان مختلف حیلوں سے قادیانی گروہ نے برسرا قتد ار آنے کے لئے کوششیں کیں۔

حكمرانوں كى كاسەلىسى

برسرافتدارآنے کے ان مختلف مدارج میں پہلا درجہ برسرافتدار حکمرانوں کی کاسہ لیسی ہے۔ اس سلسلہ میں قادیا نیوں کا نظریہ ہیہ ہے۔ ''اسلام کے دوجھے ہیں۔ ایک ہی کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو۔ جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سامیر میں پناہ دی ہو۔'' (ارشاد مرز اغلام احمد قادیانی رسالہ گوز منٹ کی توجہ کے لائق)

''اگرحاکم ظالم ہوتو بھی اسے برا بھلانہ کہتے پھرو بلکہا پنی حالت میں اصلاح کرو۔'' (ملفوظات ج۲ص ۲۹۸،ازمرزاغلام احمہ)

اس نظریے کے ساتھ قادیا نیوں نے ہرافتد ارکا ساتھ دیا۔ان کظلم وستم ہیں باقاعدہ ان سے تعاون کیا اور حکومت کے خالفین کے بارے ہیں حکومت کے کان بھرتے رہے۔ان کے خلاف اسے اکساتے رہے اوران کی تباہی وہر بادی کے منصوبے تیار کر کے حکومت کو دیتے رہے۔ پاکستان کے افراد جانتے ہیں کہ ایوب خان دور میں محتر مہ فاطمہ جناح اور جماعت اسلامی کے خلاف پر و پیگنڈہ مرزائیوں نے منظم طریقے پر شروع کیا اور رہوہ کے ضیاء الاسلام پر لیس سے پوسٹر حجیب کر مرزائیوں کے ہاتھوں پورے ملک میں چہپاں ہوتے رہے اوران کی وہ حالت بن گئ جس کی طرف خود خلیفہ قادیان نے اشارہ کیا تھا۔

''ہماری جماعت وہ جماعت ہے جسے شروع سے ہی لوگ کہتے چلے آئے کہ یہ خوشامدی اور گورنمنٹ کی پھو ہے۔ بعض لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے جاسوس ہیں۔ پنجا بی محاورہ کے مطابق ہمیں جمولی چک اور نے ''زمینداری'' محاورہ کے مطابق ہمیں ٹوڈی کہاجا تا ہے۔'' (اخبار الفضل ج۲۲ش۵۸ میں،۱۱رنومر۱۹۳۳ء)

ملازمتول برقبضه

پورے ملک پر قبضے کے منصوبے کے دوسرے حصہ میں قادیان نے فوج اورسول سروسر پر قبضہ کا پر قبضہ کے جاتے ہیں۔ حالا نکہ متعدد محکے ہیں۔ جن کے ذریعے سے جماعت لیا ایسے حقوق حاصل کر سکتی ہے اور اپنے آپ کو شرسے بچاسکتی ہے۔ جب تک ان سارے حکموں میں ہمارے اپنے آ دمی موجود نہ ہوں۔ ان سے جماعت پوری طرح کا منہیں لے سکتی۔ مثلاً موٹے موٹے حکموں میں سے فوج ہے، پولیس ہے، ایمنسٹریشن ہے، ریلوے ہے، فنانس ہے، اگر فنٹس ہے، ریلوے ہے، فنانس ہے، اگر فنٹس ہے، سٹم ہے، انجینئر نگ ہے۔ جمیں اس بارے میں خاص پلان بنانا چاہئے اور پھر اس کے مطابق کام کرنا چاہئے۔'' (الفضل جامسہ میں خاص ہدی دورے اارجنوری ۱۹۵۲ء)

ا اس لفظ جماعت پرغور کیجئے اور اس کے حقوق حاصل کرنے کی سکیم پر توجہ کیجئے۔ پورے ملک میں ایک یہی جماعت ہے جو ہر ملااپنے علیحدہ حقوق کی بات کرتی ہے۔لیکن اپنی الگ حیثیت سے گنتی کرانے پر اور اس کے نقاضے وارادے پورے کرنے پر تیار نہیں ہوئی۔ کاش ہمارے حکمران اس''منطق'' کو مجھیں۔ اس کے بعد قادیانی جماعت نے خاص پلان بنایا۔قادیانی جماعت کے ایک تظیمی سرکلر کی ہدایت کے مطابق ہر شہر میں قادیانی جماعت نے طلبہ کی گروپ بندی کی۔مرزائی اساتذہ نے ان طلبہ کو مفت ٹیوٹن کی سہولت فراہم کی۔ انہیں مالی امداد دی گئی اور مرزائی افسروں کی جانبداری نے ایسے طلبہ کوسول سروسز میں پہنچادیا۔اس طرح فوج میں بھی ان کی تعداد بردھتی رہی۔ بیرونی طاقتوں سے تعلق بیرونی طاقتوں سے تعلق

منصوبی کا تیسرا حصہ پیرونی ممالک کے ساتھ روابط تھے۔ چنانچہ قادیانی حضرات نے متمام پیرونی ممالک اور بالخصوص امریکہ سے اپنے خفیہ تعلقات اسنے وسیع کر لئے کہ جسٹس منیر "رپورٹ" کے مطابق" خواجہ ناظم الدین کا اپنا عقیدہ یہ تھا کہ اگر نوے فیصد علاء اس پر اتفاق کرلیس کہ مرزاغلام احمد کو ماننے والا کا فرہے اور اس کوسنگسار کرکے ہلاک کر دیا جائے تو وہ اس کے اسلام خم کریں گے۔" (ص۳۱۳)

لیکن اس سلسلہ میں جب ایک وفد نے ان سے ملاقات کی تو '' خواجہ ناظم الدین نے وفد کو ہتلایا کہ میں نے اس مسئلہ پر بہت غور کیا ہے اور اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ میرے لئے ان مطالبات کو سلیم کرنامشکل ہے۔ اگر میں نے چو ہدری ظفر اللہ کو کا بینہ سے برطرف کردیا تو پاکستان کو امریکہ سے گذرم کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا۔''

ای طرح اسرائیل اور دیگر غیر اسلامی مما لک کے ساتھ قادیا نیوں نے خفیہ تعلقات استوار کر لئے اور یوں ہماری حکومتوں کے لئے ایک Pressure Group کی حیثیت اختیار کرگئے۔ سیاسی یا رشیوں میں شمولیت

اپناس منصوبے کے چوتھے حصہ کے مطابق قادیانی حضرات کو ہدایت کے مطابق مختلف سیاسی پارٹیوں میں شامل کیا جاتا رہا۔ تقسیم سے پہلے قادیانی حضرات مسلم لیگ میں بھی شامل سے اور کا گریس میں بھی۔ لا ہور میں پنڈت نہروکی آ مد پر قادیانیوں نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ تقسیم کے بعد بھی قادیانیوں کے گمنام افراد برسرافتدار جماعت کے علاوہ ہراس جماعت کے ممبر بنوائے گئے۔ جس کے برسرافتدار آنے کا احمال پایا جاتا تھا۔ حتی کے بیشنل عوامی پارٹی میں بھی قادیانیوں کے افراد شامل شے۔ پیپلز پارٹی میں ان کی شمولیت تو کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اب پیپلز پارٹی میں ان کی شمولیت تو کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اب پیپلز پارٹی کی علانہ پر مایت کے باوجود قادیانی تحریک استقلال اور دوسری جماعتوں میں بھی گھس رہے ہیں۔

گذشته انتخابات میں قادیانیوں نے پیپلزپارٹی کی علانیہ جماعت کی۔اس کے لئے سرمایہ وقف کیا۔اپ کارکن دیئے۔اب قادیانی گروہ اس کوشش میں ہے کہاس پارٹی کوسبوتا ژکر کے اپناافقد ارقائم کریں۔اپ اقتدار کے لئے قادیانی گروہ ۱۹۲۵ء میں ہی پرامیہ ہوگیا تھا۔

ساتا کراگست ۱۹۲۵ء کولندن میں جماعت احمد سیکا پہلا یورپی کونش ہوا۔ سرظفر اللہ نے افتتاح کیا۔ خبر ملاحظہ ہو۔''لندن ۱۳ راگست (نمائندہ جنگ) جماعت احمد سیکا پہلا یورپی کونش جماعت کے لندن مرکز میں منعقد ہورہا ہے۔جس میں تمام یورپی ممالک کے احمد بیمشن شرکت کررہے ہیں۔کونش کا آغاز گذشتہ روز ہیک کی بین الاقوامی عدالت کے جج سرظفر اللہ نے شرکت کررہے ہیں۔کونش کا آغاز گذشتہ روز ہیک کی بین الاقوامی عدالت کے جج سرظفر اللہ نے توامیروں پرئیس لگائے جا تیں اور دولت کو از سرنونشیم کیا جائے اور سود پر پابندی لگادی جائے اور شمار بین کی مندوج اس میں شراب نوشی ممنوع قرار دی جائے۔'' (روزنامہ جنگ راولپنڈی مورخی اراگست ۱۹۲۵ء)

منصوبے کا پانچواں حصہ غلط اعداد وشار کی اشاعت ہے۔قادیا نی گروہ نے اس سلسلہ میں ہمیشہ جھوٹ بولا اور تعداد بہت زیادہ بتائی تا کہ اس سے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرسکیس۔ تقسیم سے پہلے قادیا نیوں نے اپنی تعداد چارلا کھ بتائی۔ جب مردم شاری ہوئی تو بیصرف ۲۵ ہزار نگل ۔ ان کے اس جھوٹ کی ایک اور مثال ملاحظہ ہو۔ مولوی جلال الدین شمس کی مطبوعہ تقریر ''اسلام کاعالمگیر فلب'' کے صفحہ ۴۸ پر مختلف مما لک میں مرزائی مساجد کی تعداد گئی ہے۔ جن میں گانا میں مساجد کی تعداد ۴۵ ورج ہے۔ بیتقریر ۱۹۲۴ء کے سالا نہ ابتھاع میں کی گئی۔ اس سے سات سال بعد فروری ۱۹۲۷ء کے ماہنا متر کم یک جدیدر بوہ میں بھی ہیرون ملک مساجد کی تعداد کھی گئا ورآ پ جیران ہوں گئے کہ سات سال بعد گھانا میں مساجد کی تعداد ۲۵ میں بھی ایمان شعر سات سال میں مساجد کی تعداد کروں کا کہ سات سال میں مساجد کی تعداد کروں واضا فظر نباشد۔

امر واقعہ تو یہ ہے کہ گھانا میں ان کی صرف دو مساجد ہیں۔ مرزائی حضرات نے اعدادو شار کے اس کھیل سے حکمرانوں کو بھی دھوکا دیا اور مفاد پرست سیاستدانوں کو بھی۔ ہم نے قادیا نیوں کے منصوبے کے چار مرحلے بتائے تھے۔ جن میں کسی صوبے پر قبضہ، ملازمتوں پر قبضہ کے ذریعے پورے ملک پر قبضہ شرقی پاکستان کی علیحدگی اور اکھنڈ بھارت کا قیام شامل ہے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی

مشرقی پاکستان کی علیحد گی میں قادیانیوں نے کیا کردار انجام دیا اور انہیں مشرقی

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے یہاں تشریف لاکمی http://www.amtkn.org

پاکستان کی علیحدگی کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ بیہ موضوع ایک علیحدہ کتاب کا موضوع ہے۔ ہیں قائین کوصرف آئی بات یا دولاتا ہوں کہ مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی سے پہلے مجیب کے ساتھ سیاسی مذاکرات جاری تھے۔ ایک دن ریڈ یو پاکستان نے خبرسنائی کہ ایم ایم احمد اچا تک وُھا کہ بی گئی گئے ہیں۔ اس خبر کے الگلے روز ہی ریڈ یو نے مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی کی خبر سنائی۔ ایم ایم احمد کیا پروگرام لے کراچا تک وُھا کہ پنچے؟ اس کو الگلے روز کی فوجی کارروائی سے بخوبی ہمجھا جاسکتا ہے۔ آزاد کشمیر آسبلی کی قرار داد کے بعدہ فت روزہ بیباک کے ایک شارے میں ایک وکیلی ہیاں چھیا ہے۔ جنہوں نے اس ملزم (غالباً محمد اسلم نامی) کے مقدمے کی پیروی کی تھی جس نے ایم ایم احمد پرقا تلانہ تملہ کیا تھا۔ اس میں محمد اسلم کا بیان ہے کہ میں ایم ایم احمد کی پاس گیا تھا اور پوچھا کہ کیا ہندوستان کے قادیا نی بنگلہ دیش کے لئے کام کررہے ہیں اور چندہ ہمجح کی ہیں وہ بیاں قال بھی چیڑتھی۔ ان وکیل کا امکار ہم اسلم ہے اور بیہ پنڈی کے ہیں۔

الکھنڈ ہمارت

اس کتا ہے میں ہم نے اب تک قادیا نیوں کے سیاسی ماضی کے ساتھ ساتھ ان کے حال کا جائزہ بھی لے لیا ہے۔ اب قادیا نیوں کے آئندہ منصوبوں کی وضاحت ضروری ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ منصوبے کے چار مراحل میں سے آخری مرحلہ اکھنڈ بھارت کا قیام ہے اور یہی قادیا نیوں کے سیاسی سفر کی آخری منزل ہے۔ اس سلسلے میں قادیا نی خلیفہ بشیر الدین محمود صاحب کے ایک سے زیادہ اقوال موجود ہیں۔ سارا پریل کے 196ء کو انہوں نے کہا۔ ''بہر حال ہم چاہئے کہ بین کہ اکھنڈ ہندوستان بنے اور ممکن ہے کہ بین مارضی طور پر افتر ات ہوا ور ہمیں کوشش کرنی چاہئے کہ جلد دور ہوجائے۔'' (افضل مور نے 80 مار پریل کے 196ء)

اسی طرح خلیفہ صاحب نے خواب دیکھا۔'' حضور نے اپنا ایک رویا بیان فرمایا۔ جس میں ذکر تھا کہ گاندھی جی آتے ہیں اور ایک چار پائی پر لیٹنا چاہتے ہیں اور ذرااسی دیر لیٹنے پراٹھ بیٹھے۔ اس کی تعبیر میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ ساری قومیں متحد ہوں۔ تاکہ احمدیت اس وسیع بنیاد پرتر تی کرے۔ چنا نچے اس رویاء میں اسی طرف اشارہ ہے۔ ممکن ہے عارضی طور پرافتر اق ہواور کچھوفت کے لئے دونوں قومیں جدا جدار ہیں گی۔ گریہ حالت عارضی ہوگی اور ہمیں کوشش کرنی جا ہے کہ جلد دور ہوجائے۔''

كرش قادياني

اس کے بعد مرزاغلام احمد قادیانی کی ۱۹۰۸ء کی لاہور کی تقریر درج ہے۔ ''پس ہندو مسلمان آپس میں صلح کرلیں اور جس قوم میں کوئی زیادتی ہوتو اس زیادتی کو وہ قوم ترک کردے۔ وگرنہ باہم عداوت کا تمام گناہ اس قوم کی گردن پر ہوگا۔ ہاں اگر آپ صاحبان بیاعتراض پیش کریں کہ مسلمان گائے کا گوشت استعال کرتے ہیں اور ہم گائے کو پوجتے ہیں۔ کیونکر صلح ہوسکتی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ہندوقوم اس پر ہم سے سلح کرنے کو تیار ہوجائے تو ہم گائے کا گوشت کھانا تو ہم بطور تاوان چارلا کھروپادا کرے تیار ہیں۔''

ا کھنڈ بھارت کے لئے قادیانی ہندوؤں سے ہر قیت پرصلے کرنے کو تیار ہیں۔ چاہے اپنی روایات قربان کرنی پڑیں۔اس لئے کہ مرزا قادیانی کرشن ٹانی بھی ہیں اور جب تک اکھنڈ بھارت نہ بنے۔کرشن کی تعلیمات عام نہیں کی جاسکتیں۔

قاديان كيلئے بے چينی

اس کے علاوہ یہ بھی وجہ ہے کہ قادیا نیوں کا قبلہ یعنی قادیان ہندوستان میں ہے جہاں پہنچنے کے لئے بیلوگ بیتاب ہیں۔اس کتا بچے میں اس بے چینی کوسمویا گیاہے۔

'' کیونکہ بن بانس کے سال قریب الاختتام ہیں اور بن باسیوں کی فریاد آگاش کو ہلا چکی ہے اور وہ اپنے وطن کے درشن کے لئے بیحد بے قرار و بیتاب ہیں۔سو پراتھنا کرتے ہیں۔ کاش پر ماتما جلدی ہی ہمیں اپنی نگری جنم بھومی میں پہنچادے۔'' (پیفلٹ ندکورہ س۲۵،۲۷) پاکستان قادیا نیوں کے لئے بن باس ہے۔ جہاں سے بیدلوگ اپنی جنم بھومی (ہندوستان) پہنچنے کے لئے بیتاب ہیں اور وہاں پہنچنے کے لئے دعا کیں کرتے ہیں۔اس پیفلٹ میں باربارزوردیا گیاہے کہ ہندؤوں کومسلماوں سے سلح کر لینی چاہئے۔تا کہ ہم دوبارہ آپس میں مل سکیں۔ چنانچیص ۳۲ پر درج ہے: 'دمضمون بذا میں میں نے اپنے ہندو بھراتا وَں کو سمجھانے کی طرف زیادہ زوردیا ہے۔ کیونکہ اگر بڑی پارٹی صلح کے لئے آمادہ ہوجائے تو چھوٹی پارٹی بخو دآمادہ ہوجاتی ہے۔ 'یکھوجاتی ہے۔ بھیسے یا نڈوہر طرح سے کوروں سے سلح کرنا چاہتے۔''

مرزا قادیانی کی قبران کے حصے میں آئی ہے تو قادیان پہنچنے کی خواہش کا ظہار قادیانیوں کی طرف مرزا قادیانی کی قبران کے حصے میں آئی ہے تو قادیان پہنچنے کی خواہش کا اظہار قادیانیوں کی طرف سے باربار ہواہے۔اس پمفلٹ میں امام جماعت قادیانیہ کا قول نقل کیا گیاہے:'' مجھے یقین ہے کہ خدا تعالی کے نقل سے قادیان کاراستہ جلد کھلنے والا ہے جو حضرت سے کا مرکز ہے۔''

کتا بچہ کے ص۵۹ پر درج ہے: '' ۱۹۴۷ء میں جب تقسیم ناگزیر ہوگئ تو امام جماعت احمد بیمرز امحمود احمد نے دعا کی ۔ الہام ہوا: انسا تکونوا یات بکھ اللّٰ جمدیعاً لینی جہال بھی تم جاؤگے میں تم سب کووالیس لا وَل گااور آئیس میں ملادول گا۔ (افضل، ۱۹۴۷ء)

قادیانی حضرات جوخواب ایک عرصہ سے دی کھر ہے تھان کے خیال میں اب اس کی تعییر کا وقت آگیا ہے۔ مرزامحود نے ۱۹۲۷ء میں بتایا تھا کہ ہم جہاں بھی جائیں گے خدا ہمیں واپس لائے گا اور آپس میں ملاد ہے گا۔ چونکہ کتا پچہ نہ کور کے خاطب ہندو ہیں۔ اس لئے ملاد سے کا مطلب یہی ہے کہ ہندو وں اور مسلمانوں کو آپس میں ملاد ہے گا۔ یہ ہندو وں اور مسلمانوں کو آپس میں ملاد ہے گا۔ یہ ہت قادیا نیوں کی سیاسی منزل اور یہ ہان کی سرگرمیاں بڑھ گئیں منزل اور یہ ہان کی سرگرمیاں بڑھ گئیں ہیں۔ میں آخر میں اپنے ایک دوست کا واقعہ درج کرتا ہوں جو انہوں نے چندروز پہلے مجھے بذات خود سنایا۔ میر سے یہ دوست کا واقعہ درج کرتا ہوں جو انہوں میں مسلمان ہیں۔ کو دسنایا۔ میر سے یہ دوست نے بتایا: ''ایک دن والدصا حب نے گئین ان کے والد بہت پرانے قادیانی ہیں۔ میر سے دوست نے بتایا: ''ایک دن والدصا حب نے گھر کے تمام افراد کو بلایا اور پو چھا کہ ہی تہاری کیا رائے ہے کہ اب جب واپس جا کیس تو شہر میں باتیں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا بہتر ہے بھی سے سوچ لیا جائے۔ تا کہ اس کے مطابق تیاری ہو باتیں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا بہتر ہے بھی سے سوچ لیا جائے۔ تا کہ اس کے مطابق تیاری ہو اور میں جاعت کو مطلع کردوں۔''

محترم قارئین! تو بہہے قادیا نیوں کی منزل.....مسلمان عوام بھی فیصلہ کرلیں اور مسلمان حکمران بھی سوچ لیس کہ کیا وہ قادیا نی گروہ کی کڑی ٹگرانی نہ کر کے اس منزل کے راہی تو نہیں بن رہے۔

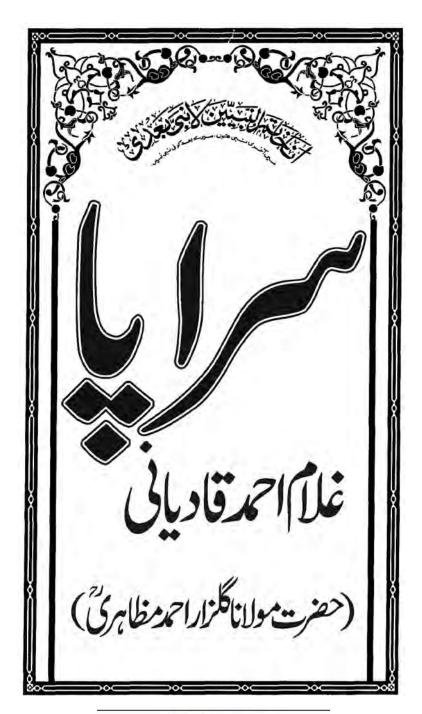

"الحمد لله وكفي والصلوة والسلام على من لا نبي بعدة واله

واصحابه اجمعين ١ اما بعد!

امت مسلمہ کا قادیانی گروہ سے کوئی شخصی اختلاف نہیں، بلکہ یہ خالص دینی وایمانی مسلمہ ہے۔ مرز اغلام احمد قادیانی نے حضور کالٹیم کی عمارت ختم نبوت میں نقب زنی کی ہے اور ہم اس عمارت کا شخط چاہتے ہیں۔ اس خالص دینی وایمانی مسئلے میں ہمارے لئے یہ موضوع کوئی در کی کابا عث نہیں کہ ہم مرز اغلام احمد قادیانی کی شخصیت کا جائزہ لیں۔ ان کی خامیوں اور غلطیوں کی نشاندہ ہی کریں اور ان کے کردار کوزیر بحث لا کیس لیکن چونکہ ہمارے بہت سے قادیانی دوست اس فریب کا شکار ہیں اور مرز اغلام احمد قادیانی کو بحثیت نبی تسلیم کرتے ہیں۔ البذا انہی افراد کے سامنے ہم مرز اقادیانی کی تحریروں سے تشکیل پائی ہوئی ان کی ایک تصویر پیش کررہے ہیں تا کہ ہمارے سادہ لوح دوست اس تصویر کو بخور دیکھیں اور پھر تنہائی کے لیموں میں سوچیں کہ وہ کس کو نبی سادہ ہیں۔ شکیم کررہے ہیں۔

بارے لئے یہ مفروضہ کہ مرزاغلام احمد نبی ہوسکتا ہے۔سرے سے ہی غلط اور کفر کی علامت ہے۔ ہم اپنی اس تحریر میں چند لمجے کے لئے بھی یہ فرض کرنے وتیار نہیں کہ مرزا قادیانی نبی ہیں۔اس لئے ہم انہیں ایک فہ ہبی رہنما فرض کر کے بات کریں گے۔ لیعنی تحریر کے آخر میں اگریہ فابت ہوگیا کہ مرزا قادیانی ایک فہ ہبی رہنما بھی تسلیم نہیں کئے جاسکتے تو پھر قادیانی حضرات کے لئے سوچنے کا مقام ہوگا کہ وہ ایسے محض کو نبی تسلیم کررہے ہیں۔ جو محض ایک فہ ہبی رہنماء بھی فابت نہیں کیا جاسکتا۔

رہنما کی خوبیاں

مسلمانوں کے سی بھی مثالی مٰہ ہی رہنما میں بہت ہی بنیادی خوبیاں پائی جانی ضروری ہیں۔جن میں سے چندر یہ ہیں۔

..... وصحح العقل مواوراس میں کوئی د ماغی فتورنه پایا جا تا ہو۔

٢..... وهليم الفطرت مو\_

۳..... اس کا کردار بلند ہو کہ دشمنان اسلام اس پر تنقید نہ کر سکیں ۔

ہ ..... وہ خودغرض سے یاک ہواورخالص رضائے الہی کے لئے کام کرے۔

۵...... اس کی گفتگو یا کیزه اوراس کے دل کی آئینہ دار ہو۔

۲...... وہباطل اقتدار کا دخمن ہواور باطل کے سامنے سرنہ جھکائے۔ ک..... اس کی فصاحت وبلاغت کا ہر کوئی قائل ہو۔ ۸..... وہ دین کی سربلندی کے لئے جدوجہد کرے اور امت کی صیحے رہنمائی کرے۔ صحبے لعق

ایک مذہبی رہنما کے لئے صحیح العقل ہونا بنیادی شرط ہے۔ کوئی پاگل امت کی رہنمائی نہیں کرسکتا۔ بلکہ اسے خودرہنمائی کی ضرورت ہے۔ چنا نچیامت مسلمہ کی تاریخ میں جتنے بھی افراد رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ وہ فہم وتد ہر کے اعتبار سے اپنے معاشر ہے کے بہترین افراد سے لوگوں کوان کی سمجھ بوجھ پر بھروسہ تھا اور اموردینی ودنیاوی میں ان سے مشورے لیے جاتے ہے۔ اس کے برعکس جناب مرزا قادیانی فہم وقد ہر کی اعلیٰ صلاحیتیں تو کچا دنی صلاحیتوں کے بھی مالک نہیں۔ یہ تعصب کی زبان میں نہیں کہ رہا۔ مرزائی مرزا قادیانی کی بابت خودا پی تحریروں میں مسلم یا مرزا قادیانی کی بابت خودا پی تحریروں میں ہسلے یا مراق اوردوران سرکی بھاریوں کا اظہار کرتے ہیں۔

''بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود کو پہلی دفعہ دوران سراور ہسٹر یا کا دورہ بشیراوّل کی وفات کے چند دن بعد ہوا تھا۔ رات کوسوتے ہوئے اتھوآ یا مگر بیدورہ خفیف تھا۔''

'' ڈاکٹر میر محمد اساعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے کئی دفعہ حضرت سے مودعلیہ السلام سے سنا ہے کہ مجھے ہسٹریا ہے۔'' موعود علیہ السلام سے سنا ہے کہ مجھے ہسٹریا ہے۔ بعض اوقات آپ مراق بھی فرمایا کرتے تھے۔'' (سیرۃ المہدی حصد دوم ص۵۵ مصنفہ صاحبزادہ بشیراحم)

''مراق کا مرض حضرت مرزا قایانی کوموروثی ندتھا۔ بلکہ بیرخار جی اثرات کے ماتحت پیدا ہوا تھااوراس کا باعث بخت د ماغی محنت ، تفکرات ،غم اور سوء بضم تھا۔ جس کا نتیجہ د ماغی ضعف تھا اور جس کا اظہار مراق اور دیگرضعف کی علامات مثلاً دوران سرکے ذریعیہ ہوتا تھا۔''

(رساله ربو بوقاد مان ص٠١٠ بابت اگست ١٩٣٧ء)

ماليخوليا كحاثرات

یہ بات تو طب کا ایک عام طالب علم بھی جانتا ہے کہ دوران سر، مراق، ہسٹریا اور مالیخولیا د ماغی امراض ہیں۔ان امراض کے اثر ات مریض پر کیا ہوتے ہیں۔اس کا حال حکماء کی زبانی ہی سنئے۔طب کے امام تحکیم بوعلی سینا لکھتے ہیں۔'' مالیخو لیا اس مرض کو کہتے ہیں جس میں حالت طبعی کے خلاف خیالات وافکار متغیر خوف وفساد ہوجاتے ہیں۔اس کا سبب مزاج سودادی ہو جانا ہوتا ہے۔ جس سے روح د ماغی اندرونی طور پر متوحش ہوتی ہے اور مریض اس کی ظلمت سے پراگندہ خاطر ہوجانا ہے۔'' (قانون شُخ الرئیس تحیم بوعلی سینا نون اول از کتاب ٹالث) اس مرض کے علاج کے طور پر تحکیم بوعلی سینا لکھتے ہیں۔''مریض مالیخو لیا کو لازم ہے کہ کسی دل خوش کن کام میں مشغول رہے اور اس کے پاس وہ لوگ رہیں جواس کی تعظیم و تکریم کرتے رہیں اور اس کوخوش رکھیں۔''

اس مرض مالخولیا کے کرشے بھی بڑے بجیب ہیں۔اس کے مریض بجیب وغریب عادات کے مالک بن جاتے ہیں۔جیسا کہ علامہ بر ہان الدین نفیس نے لکھا۔"مالخولیا خیالات عادات کے مالک بن جاتے ہیں۔جیسا کہ علامہ بر ہان الدین نفیس نے لکھا۔"مالخولیا خیالات وافکار کے طریق طبعی سے متغیر بخوف وفساد ہوجانے کو کہتے ہیں۔بعض مریضوں میں گاہے گاہے سے نساداس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کوغیب دائ خیث ہے اورا کثر ہونے والے امور کی پہلے بی خبر دے دیتا ہے اور بعض میں بیفساد یہاں تک ترقی کرجاتا ہے کہ اس کو اپنے متعلق بی خیال ہوتا ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔"

(شرح اسباب والعلامات امراض راس مالخولیا)

اسی طرح حکیم مجمداعظم خان لکھتے ہیں۔''مریض کے اکثر اوہام اس کام سے متعلق ہوتے ہیں۔ جس میں مریض خان کھتے ہیں۔' ہوتے ہیں۔جس میں مریض زمانہ صحت میں مشغول رہا ہو۔ مثلاً مریض صاحب علم ہوتو پیغیبری اور معجزات وکرامات کا دعویٰ کر دیتا ہے۔خدائی کی باتیں کرتا ہے اور لوگوں کواس کی تبلیغ کرتا ہے۔'' (اکسیراعظم جام ۱۸۸)

اب ذراغور فرمایئے کہ مالیخولیا کا ایک مریض جو اپنے مرض کے ہاتھوں مجبور ہوکر مجزات وکرامات کی باتیں کرتا ہے۔ پیغیری کا دعویٰ کرتا ہے تواس کی حیثیت کیا ہے۔ جوآ دمی بھی اس بات کا دعویٰ کرے کہ اس پر الہام نازل ہوتے ہیں اور یہ ثابت ہوجائے کہ اس کو ہسٹیر یا، مالیخولیا، مرگی کا مرض تھا تواس کے دعوے کی تر دید کے لئے کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی ۔ کیونکہ یہ ایک پوٹ ہے جواس کی صدافت کی ممارت کوئٹ وہن سے اکھاڑ دیتی ہے۔ مرزا قادیانی کا ان امراض میں مبتلا ہونا خودان کی ، ان کے صاحبز ادوں کی اور ان کے تبعین کی تحریروں سے ثابت ہے۔ پھران کی دماغی صحت کا حال خودان کی تجریروں سے ثابت ہے۔ پھران کی دماغی صحت کا حال خودان کی تجریروں سے ثابت ہے۔ پھران کی دماغی صحت کا حال خودان کی تجریروں سے ثابت ہے۔ پھران کی دماغی صحت کا حال خودان کی تجریروں سے ثابت ہے۔ پھران کی دماغی صحت کا حال خودان کی تحریروں سے ثابت ہے۔ پھران کی دماغی صحت کا حال خودان کی تحریروں سے ثابت ہے۔ پھران کی دماغی صحت کا حال خودان کی تحریروں سے ثابت ہے۔ پھران کی دماغی صحت کا حال خودان کی تحریروں سے ثابت ہے۔ پھران کی دماغی صحت کا حال خودان کی تعریروں سے ثابت ہے۔ پھران کی دماغی صحت کا حال خودان کی تحریروں سے ثابت ہے۔ پھران کی دماغی صحت کا حال خودان کی تحریروں سے ثابت ہے۔ پھران کی دماغی صحت کا حال خودان کی تحریروں سے ثابت ہے۔ پھران کی دماغی صحت کا حال خودان کی تحریروں سے ثابت ہے۔ پھران کی دماغی صحت کا حال خودان کی تحدید کے تحریروں سے ثابت ہے۔ پھران کی دماغی صحت کا حال خودان کی تحدیروں سے ثابت ہے۔ پھران کی دماغی صحت کا حال خودان کی تحدید کیا کی تحدید کی تعریب پر سے کی تعریب کی تحدید کے تحدید کیا تعریب کی تحدید کیا تعریب کی تعریب کیا تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کیا تعریب کی تعریب کیا تعریب کی تعریب کیا تعریب کیا تعریب کی تعریب کیا تعریب کی تعریب کیا تعریب کی تعریب کیا تعریب کیا تعریب کیا تعریب کی تعریب کی تعریب کیا تعریب کیا

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیبال تشریف لام http://www.amtkn.org

کتاب میں مرزا قادیانی نے اپنے چند خالفین کا نام کھ کرتر مرفر مایا:'' .....ان تمام پرخدا کی ہزار بارلعنت''

ہزار بارلعت کالفظ لکھنے کے بعدانہوں نے لعنت لعنت کالفظ ایک ہزار بارلکھا جوسات صفحات پر حادی ہے۔ بتایئے کوئی سیح العقل آ دمی اس طرح کی تحریر کی سکتا ہے۔ ایک گالی کواگر کوئی دس بارسے زائد دفعہ ایک سمانس میں دہرائے تو اسے مہا پاگل کہیں گے اور پھروہ اسے ہزار بار دہرادے اور صرف دہرائے ہی نہیں بلکہ اپنی تحریر میں اسے ککھ دے اور اسے چھپوائے تو اس کا مقام آ ہے خودہی سوچئے۔

فرمایا مرزا قادیانی نے

اب گرامی قدر مرزا قادیانی کے چندار شادات عالیہ بھی ملاحظ کر لیجئے: ا ...... "دمیں خدا کا باب ہوں۔"

(حقيقت الوحي الاستفتاء ص٠٨ بخزائن ج٢٢ ص٢٠٠)

۲ سن نفدان کہاتو مجھ سے بمزلۃ میر فرزند کے ہے۔"

(حقيقت الوي ص ٨٩ بزائن ج٢٢ ص ٨٩)

۳..... "اسی طرح میری کتاب اربعین نمبر ۱۳ میں بابوالهی بخش کی نسبت بید الہام ہے۔ یعنی بابوالهی بخش کی نسبت بید الہام ہے۔ یعنی بابوالهی بخش چاہتا ہے کہ تیراحیض دیکھے یا کسی پلیدی اور تا پا کا پراطلاع پائے۔ گر خدا تعالی تخصے اپنے انعامات دکھلائے گا جومتواتر ہوں گے۔ تجھے میں چین نہیں بلکہ وہ بچے ہوگا۔ ایسا بچہ جو بمنز لہ اطفال اللہ کے ہے۔'' (تنه حقیقت الوی سسما بنزائن ج۲۲ص ۵۸۱)

۳ ...... " مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں لٹنج کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ تھم ایا گیا۔ آخر کئی مہینے کے بعد جودس مہینے سے زیادہ نہیں بذریعہ اس الہام کے مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ " (کشتی نوح ص ۲۸ ،مصنفہ مرزا قادیانی جدیدایڈیش)

۵..... "فدا كانطفه بول\_" (اربعين نمبراص ٣٣ ، خزائن ج ١٥ ص٣٢٩)

۲ ...... خدانے فرمایا''میں بھی روزے رکھوں گا اور افطار بھی کروں گا۔''

(اشتهارمرزا قادياني مندرجة بلغ رسالت ج٠١٥ ١٣٢، مجموعه اشتهارات ج٥٩٢)

ے ..... ''ایک فرشتہ کو میں نے بیس برس کے نو جوان کی شکل میں دیکھا۔صورت

اس کی مثل انگریز کے تھی اور میز کری لگائے ہوئے بیٹھا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ بہت ہی خوبصورت ہیں۔اس نے کہا ہاں میں درشنی ہوں۔''

(تذكره يعنى وى مقدس مجموعه الهامات ومكاشفات اس

۸.....۸ "خدانے مجھے خاطب کر کے فرمایا کہ یلاش خدا ہی کا نام ہے۔ یہ ایک نیا الہامی لفظ ہے۔ اب تک میں نے اس صورت میں قرآن اور حدیث میں نہیں پایا اور کسی لغت کی کتاب میں نہیں دیکھا۔'' (تخد گولز ویس ۲۹ بخزائن ج ۱۵ س۲۰۳)

٩..... ''خدانے میرے ساتھ رجولیت کا اظہار فر مایا۔''

(ص ١ الريك نمبر ٣٠٠ ، ااسلامي قرباني مصنفه قاضي يارمحمة قادياني)

ا ..... "مؤنث ہول۔ مجھے حض آتا ہے۔"

یہ مرزا قادیانی کے الہامات وانکشافات اور آپ کے''ارشادات گرامی'' کے صرف چند نمونے ہیں۔ان کی سب کتابیں پڑھ کرد کیھئے۔ آپ کواس طرح کی ڈبنی الجھنیں اور''ادب پارے''ملیں گے۔ کہ جہ

ئپستى كردار

سی بھی نہ ہی رہنما کے لئے دوسری صفات میں سے سلیم الفطرت اور بلند کردار ہونا ضروری ہے۔ کردار کی ذیل میں عادات اور معاملات بھی آتے ہیں۔ آسیئے ذرا مرزا قادیانی کی عادات کا جائزہ لےلیں۔

کسی بھی فہ بھی رہنما کی پرائیویٹ لائف دوسرے افرادسے پوشیدہ نہیں ہوتی۔ جب وہ پلک لائف میں آتا ہے تواس کی پرائیویٹ لائف لاز ما زیر بحث آتی ہے۔ مرزا قادیانی کی روزمرہ کی زندگی میں جما نکئے۔ ان کی عادات واطوار کا مطالعہ سیجئے۔ ان کے خوردنوش کا معاملہ دیجئے اور پھر غور فرما ہے کہ کیا ہم انہیں محض ایک فہ ہی رہنما بھی تسلیم کر سکتے ہیں؟ تحریریں ان کی اور ان کے ساتھیوں کی ہیں: '' حضرت سے موعود علیہ السلام نے تریاق اللی دوا خدا تعالیٰ کی ہدایت کے مطالِق بنائی اور اس کا ایک برا جزوافیون تھا۔ بیدواکسی قدر اور افیون کی زیادتی کے بعد خلیفہ اول (حکیم نورالدین) کو حضور (مرزا قادیانی) چھاہ سے زائدتک دیتے رہے اورخود بھی وقاً فو قاً استعال کرتے رہے۔'' (میان محمود احمد علیفہ استعال کرتے رہے۔'' (میان محمود احمد علیفہ استعال کرتے رہے۔'' (میان محمود احمد علیفہ اور اخوار الفائل کے دائیں۔ اور اور ایک اور اس کا ایک بودا ہو سے نائدتک دیتے رہے اورخود بھی وقاً فو قاً استعال کرتے رہے۔'' (میان محمود احمد علیفہ قادیان مندرج اخبار الفائل کے دائیں۔ ۱۹۲۹ء)

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بہاں تشریف لامی http://www.amtkn.org

مجى اخويم حكيم محمد حسين صاحب سلمه الله تعالى السلام عليم ورحمته الله و بركاته، اس وقت ميال يارمحمه بهيجا جاتا ہے۔ آپ اشياء خريد نى خود خريديں اور ايك بوتل ٹائک وائن كى بلومركى دكان سے خريد ديں۔ مگر ٹائک وائن چاہئے۔اس كالحاظ رہے۔ باقی خيرت ہے۔ والسلام!

خطوط امام بنام غلام ۵، مجموعہ کمتوبات مرزا قادیانی بنام تھم محمد حسین قرلیثی قادیانی یادرہے کہ ٹا تک وائن عمدہ قسم کی شراب ہے۔ جیسے کہ پلومر کی دکان سے ایک خط کے ذریعے دریافت کیا گیا تو جواب ملائل تک وائن ایک قسم کی طاقتورا درنشہ دینے والی شراب ہے جو ولایت سے سر بند بوتلوں میں آتی ہے۔ اس کی قیت ساڑھے یانچے رویے ہے۔

(سودائے مرزاص ۳۹)

"مرزاشیرعلی صاحب جو حضرت سے موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے سالے اور ان کے فرزند مرزا افضل احمد کے خسر سے ۔ انہیں لوگوں کو حضرت سے موعود علیہ السلام کے پاس جانے سے روکنے کا بڑا شوق تھا۔ راستہ میں ایک بڑی شیج لے کر بیٹھ جاتے ۔ شیج کے دانے چھیرتے جاتے اور منہ سے گالیاں نکالتے جاتے ۔ بڑا لئیرا ہے۔ لوگوں کولو نے کے لئے دکان کھول رکھی ہے۔ مرزا قادیانی سے میری رشتہ داری ہے۔ آخر میں نے کیوں نہ اسے مان لیا۔ اس کی وجہ بیہ کہ میں اس کے حالات سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اصل میں آمدنی کم ہے۔ بھائی نے جائیداد میں اس کے حالات سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اصل میں آمدنی کم ہے۔ بھائی نے جائیداد سے بھی محروم کردیا۔ اس لئے بیدکان کھول کی ہے۔ "(میاں بشرالدین محودصاحب کی تقریر جلسہ سالانہ سے بھی محروم کردیا۔ اس لئے بیدکان کھول کی ہے۔ "(میاں بشرالدین محودصاحب کی تقریر جلسہ سالانہ سے بھی محروم کردیا۔ اس لئے بیدکان کھول کی ہے۔ "(میاں بشرالدین محودصاحب کی تقریر جلسہ سالانہ سے بھی محروم کردیا۔ اس لئے بیدکان کھول کی ہے۔ "(میاں بشرالدین محودصاحب کی تقریر جلسہ سالانہ سے بھی محروم کردیا۔ اس لئے بیدکان کھول کی ہے۔ "(میاں بشرالدین محمدصاحب کی تقریر جلسہ سالانہ سے بھی محروم کردیا۔ اس لئے میدکان کھول کی ہے۔ "(میاں بشرالدین محمدصاحب کی تقریر جلسہ سالانہ سے بھی محروم کردیا۔ اس لئے بیدکان کھول کی ہے۔ "(میاں بشرالدین محمد سالے بھول کے بھول کے بھول کے بھول کے بھول کے بھول کی بھول کے بھول کی بھول کے بھول کے بھول کی بھول کے بھول کی بھول کے بھول کے بھول کی بھول کی بھول کے بھول کے بھول کی بھول کے بھول کے بھول کے بھول کی بھول کی بھول کی بھول کے بھول کے بھول کے بھول کی بھول کے بھول کی بھول کی بھول کی بھول کے بھول کی بھول

''نئی جوتی جب پاؤں میں کائتی تو جھٹ ایڑی بھالیا کرتے تھے اوراسی سبب سے سیر کے وقت گرداڑ اڑ کر پنڈلیوں پر پڑجایا کرتی تھی۔جس کولوگ اپنی پگڑیوں وغیرہ سے صاف کردیا کرتے تھے۔ شخ رحمت اللہ صاحب یادیگرا حباب اجتھے اچھے کپڑے کے کوٹ بنوا کرلایا کرتے۔ حضور کبھی تیل سرمبارک میں لگاتے تو تیل والا ہاتھ سرمبارک اور داڑھی مبارک سے ہوتا ہوا بعض اوقات سینۂ تک چلاجا تا۔جس سے قبتی کوٹ پردھے پڑجاتے۔''

(اخبارالکم قادیان مورخه ۲۱ رفروری ۱۹۳۵ء) '' کیٹروں کی احتیاط کا بیعالم تھا کہ کوٹ صدری، ٹو پی ،عمامہ رات کوا تارکر تکیہ کے پنچے ہی رکھ لیتے ہے گوان کی الی حالت ہوجاتی کہا گر کوئی فیشن کا دلدادہ اور سلوٹ کا دشمن ان کو دیکھ لیتو سمر پہیٹ لے۔'' (سیرۃ المہدی حصد دوم ص ۱۲۸، صاحبز ادہ بشیر احمد قادیانی) ''دن مذہ کی شخص نیاں مین میں بیش کی اس سے ساتھ کا میں اسک ما کمیں اسکوری

" ایک دفعہ ایک شخص نے بوٹ تخفہ میں پیش کیا۔ آپ اس کے دائیں بائیں کی شاخت نہ کر سکتے تھے۔ آخراس فلطی سے بیخے کے لئے ایک طرف کے بوٹ پر سیابی سے نشان اگانا پڑا۔'' (مکرین خلافت کا انجام ص ۹۲، مصنفہ جلال الدین ٹمس)

عادات واطوار کے اس اجمالی خاکہ کے بعداب آیے معاملات کی طرف یہاں بھی مرزا قادیانی اور آپ کے احباب کی تحریریں ہیں۔ بیرانہیں کی بنائی ہوئی تصویریں ہیں۔ ہم تو صرف پیش کرنے کی جسارت کررہے ہیں۔ بیانہیں کا آئینہ ہے۔ہم تو صرف دکھانے کی گستاخی کررہے ہیں۔

چندے کی بہار

مرزا قادیانی نے اپنی جماعت کے چندوں سے جس طرح تمتع کیا۔اس کا حال وہ خود بیان کرتے ہیں۔'' ہماری معاش اور آرام کا تمام مدار ہمارے والدصاحب کی مخض ایک مختصر آمدنی پر مخصر تھا اور بیرونی لوگوں میں سے ایک شخص بھی مجھے نہیں جانتا تھا۔ پھر بعداس کے خدانے اپنی پیش گوئی کے موافق ایک دنیا کو میری طرف رجوع دے دیا۔''

" مجھے اپنی حالت پہ خیال کر کے اس قدر بھی امید نہ تھی کہ دس روپے ماہوار بھی آئیں گے۔ گرخدا تعالی جوغریوں کو خاک سے اٹھا تا ہے۔ اس نے میری دست گیری کی کہ میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ اب تک تین لا کھ کے قریب روپیہ آچکا ہے اور شایداس سے زیادہ ہو۔''

(حقيقت الوي ص ٢١٢،٢١٢ بخزائن ج٢٢ص ٢٢٠، مصنفه مرز اغلام احمد قادياني)

قومی چندے کے نام پر لئے گئے اس روپے کا کیا استعال ہوتا ہے۔ اس کا حال مجمود احمد قادیا نی خلیفہ قادیان کے ایک خطبے سے لگائے۔"لدھیانہ کا ایک شخص تھا۔ جس نے ایک دفعہ مسجد میں مولوی مجموعلی صاحب وغیرہ کے سامنے کہا کہ جماعت مقروض ہوکر اور بیوی بچوں کا پیٹ کا ٹ کر چندہ میں روپیئیجی ہے۔ گریہاں بیوی صاحب کے زیورات اور کپڑے بن جاتے ہیں اور ہوتا ہی کیا ہے۔ حضرت سے موعود علیہ الصلاق والسلام کو جب اس کاعلم ہوا تو آپ نے فرمایا اس کے کہورام ہے کہ وہ ایک حب بھی چندہ نہ پرحرام ہے کہ وہ ایک حب بھی کسی سلسلے کے لئے جسجے۔ آپ نے فرمایا کہ آئندہ اس سے بھی چندہ نہ

لیاجائے۔حالانکہ وہ پرانااحمدی تھا۔'' (الفضل قادیان ج۲۶، ش۰۶ ص۷، مورخہ ۲۳ راگست ۱۹۳۸ء) ''سب سے بڑااعتراض جواس نے (ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب) نے مسیح موعود پر کیا۔وہ مال کے متعلق تھا کہ لوگوں سے روپیہ لیتے ہیں اور جس طرح چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں۔کوئی حساب نہیں۔'' (اخبار الفضل قادیان ج۸ش۲۵ ص۷، مورخہ۲رجنوری ۱۹۲۱ء)

خودغرضى

کوئی بھی مذہبی رہنما خودغرضی کا شکارنہیں ہوتا۔اگر وہ خودغرضی کا شکار ہے تو پھروہ نہ ہی رہنما تو کجا ایک عام دنیا دار<sup>وسم</sup> کا معزز آ دمی بھی نہیں۔مرزا قادیانی کی پوری زندگی خود غرضیوں کے اسی تانے بانے سے بنی ہوئی ہے۔ان کے دل کی خواہشات ان کی زبان سے اوران کے قلم کی تراوش سے باربارٹیکتی ہیں۔ وہ انگریز سے اپنی خدمات کا صلہ مانگتے ہیں۔ وہ اپنے مریدوں سے نذرانہ طلب کرتے ہیں اور وہ امیروں کو بڑے بڑے عاجزانہ خط کھتے ہیں۔ منوبات احدید کے نام سے مرزا قادیانی کے خطوط کا جوجموعہ شائع ہواہے۔اس میں ایک سوسے زائدخطوطالیے ہیں جن میں مخاطب کوئی نہ کوئی امیر آ دمی ہے۔ جسے آپ نے چندہ بھیجنے کی بابت لکھا ہے یا چندہ چینینے پرشکریہ کا خطاکھا ہے کہ آپ کا چندہ ملا اور مجھے بذریعہ الہام بتایا گیا ہے کہ آپ کا جنت میں مقام طے کرلیا گیا ہے۔ نذرانہ طلب کرنے کی صرف ایک مثال ملاحظہ کریں: "١٩٠٨ء كا واقعه ٢ كضلع كانپور كے ايك رئيس ولى محمد نامى جوايك عرصه سے احمدى ہو چكے تھے اسيخ باربيني كاصحت ك واسط حضرت ميح موعود عليه الصلؤة والسلام كى خدمت مين خطوط لكها کرتے تھے۔انہوں نے حضور کو کھھا کہ میں مدت سے دعا کرار ہاہوں مگراب تک بیٹے کے حق میں دعا قبول نہیں ہوئی .....ولی محمرصاحب کے خط کے ساتھ ہی اس جگہ کے ایک احمدی پوسف علی صاحب کا خط بھی اسی مضمون کا آیا ہے۔اس رئیس کے بیٹے کواب تک صحت نہیں ہوئی اور خالف طعن کرتے ہیں۔ ہر دوخطوط کے جواب میں حضرت سیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے فرمایا جواب لکھ دیں کہا گروہ رئیس ایبا ہی بے دل ہے تو چاہئے کہ اس سلسلہ کی تائید میں کوئی بھاری نذرانہ مقررکے جواس کی انتہائی طاقت کے برابر ہواوراس سے اطلاع دے اور یا دولا تارہے۔''

(مفتى محمصادق قاديان ٢٠ ، اكتوبر ١٩٣٧ء)

بیانداز گفتگوہے

کسی بھی ذہبی رہنما کے لئے گفتگو کی پاکیزگی بہت ضروری ہے۔اگراس کی زبان سے اخلاق کی بجائے گالیوں کے موتی جھڑتے ہوں اور وہ دشنام طرازی کو اپنی تبلیغ کا ہتھیار بنالے تو کوئی بھی اسے معقول آدمی تشلیم کرنے کو تیار ہوتا۔اب ذرا مرزا قادیانی کی خوش گفتاری کے چندشا ہکار بھی ویکھئے:

ا ...... "جو ہماری فتح کا قائل نہ ہوگا تو سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں۔'' شوق ہے اور حلال زادہ نہیں۔''

۲..... " نیچھوٹے ہیں اور کتوں کی طرح جھوٹ کا مردار کھارہے ہیں۔"

(ضميمه انجام آتهم ص ٢٥ بخزائن ج ١١ص ٩٠٠)

سسس '' وثمن ہمارے بیابا نوں کے خنز میر ہو گئے اوران کی عور تیں کتیوں سے برط مسکرے'' سکیں۔''

ہم ..... ''ان کتابوں کوسب مسلمان محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کے معارف سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ گربد کارعور توں کی اولا ذہیں مانتے''

(آئينه كمالات اسلام ص ٢٥، خزائن ج٥ص ٥٨٥)

اپناس کلام بلاغت نظام میں مرزا قادیانی نے اخلاق کے جوموتی بھیرے ہیں وہ آپ نے دیکھ لئے۔''حرام زادہ'' کالفظاتو کو یامرزا قادیانی کا تکیہ کلام ہے۔ اس لفظ کے اداکرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ بیمرزا قادیانی کے صاحبزادہ اور دوسرے خلیفہ میاں مجمودا حمد کی زبانی سنے:''میں نے اپنے کا نوں سے سنا کہ ایک شخص زورزور سے کہدر ہاتھا کہ اس حرام زادے کو میرے سامنے لاؤ۔ جو کہتا ہے کہ کتے کا جموٹا جا ترنہیں۔حضرت عمر کے زمانہ میں کہا گیا تھا کہ کسی کوحرام زادہ کہنے والے کوحدلگائی جائے۔''

(خطبه جعه مندرجه الفضل قاديان ١٢ فروري ١٩٢٢)

حدلگانے کی بات سناتے وقت میاں صاحب کواپنے بزرگوارم کی کتابیں یادنہیں رہیں۔وگر نہالیی بات منہ سے نہ نکالتے۔مرزا قادیانی کی خوش گفتاری کی صرف ایک مثال اور ملاحظہ فرمائے:'' قادیان میں ایک مخالف آیا ہوا تھا۔جس نے حضرت کے خدام میں سے کسی کو اپنے پاس بلا بھیجا جواس کے ساتھ گفتگو کرنے چلا گیا۔حضرت کوعلم ہوا تو فرمایا کہا یسے خبیث مفسد کواتی عزت نہیں دینی چاہئے۔اس کے ساتھ تم میں سے کوئی بات چیت کرے۔''

(ملفوظات احمر بيرحصه ١٣٥ ص١٢٥)

# بإطل اقتدار كاساتقي

ند جی رہنما کی چھٹی صفت ہے ہے کہ وہ باطل اقتدار کا مخالف ہوتا ہے۔ باطل اقتدار کا مخالف ہوتا ہے۔ باطل اقتدار کا ساتھ دینے والا شیطان کا ساتھ تو ہوسکتا ہے۔ مگر کوئی فہ جی رہنمانہیں ہوسکتا۔ کیونکہ حضور نے فر مایا افضل الجہاد کلمہ الحق عند سلطان جائز۔ اس کے برعکس مرزا قاویا ٹی نے انگریز کے سامراجی اور باطل اقتدار کا بھر پورساتھ دیا۔ اس کے لئے خدمات انجام دیتے رہے جس کا اظہار بڑے فخریہ انداز میں کرتے ہیں: ''میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائیداور جمایت میں گزرا ہے اور میں نے ممانعت جہاداور انگریزی اطاعت کے بارہ میں اس قدر کتا ہیں کھی ہیں کہ اگر اسٹھی کی جائیں تو بچاس الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ میں نے ایس کتابوں کو تمام مما لک عرب اور مصراور جائیں تو بچاس الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ میں نے ایس کتابوں کو تمام مما لک عرب اور مصراور شام اور کا بل اور روم تک پہنچا دیا ہے۔ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سیج شمام اور کا بل اور روم تک پہنچا دیا ہے۔ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سیج خیرخواہ ہو جائیں۔''

''میں سے بچ کہتا ہوں کم مین کی بدخواہی کرنا ایک حرامی اور بدکار آدمی کا کام ہے۔ سو میرا ندہب جس کومیں بار بار ظاہر کرتا ہوں بہی ہے کہ اسلام کے دوھے ہیں۔ ایک بید کہ خدا تعالی کی اطاعت کرے۔ دوسرے اس کی جس نے امن قائم کیا ہوجس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سابیمیں ہمیں پناہ دی ہو۔ سووہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔ سواگر ہم گورنمنٹ برطانیہ سے سرمشی کرتے ہیں۔''

(ارشادمرزا قادیانی مندرجدرسالدگورنمنٹ کی تنجہ کے لائق ص ۷۷)

'' گورنمنٹ اگریزی ہم مسلمانوں کی محسن ہے۔لہذا ہر ایک مسلمان کا بی فرض ہوتا
چاہئے کہ اس گورنمنٹ کی تحجی اطاعت کر ہے اور دل سے اس دولت کا شکر گز اراور دعا گورہے۔''
(ستارہ قیصر بیص ، خزائن ج ۱۵ ص ۱۱۳)

مرزا قادیانی کی اس طرح کیمسک و تحریریں موجود ہیں۔ جن میں انہوں نے انگریزی سرکار کی کاسہ لیسی کی ہے۔ اس کی تعریف کی ہے۔ اس کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد ہتایا ہے۔ حتی کہ ان کے خلیفہ ثانی خود اعتراف کرتے ہیں۔ ''ہماری جماعت وہ جماعت ہے جسے شروع سے ہی لوگ کہتے چلے آئے کہ بیخوشامدی اور گورنمنٹ کی پھو ہے۔ بعض لوگ ہم پر بید الزام لگاتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے جاسوس ہیں۔ پنجابی محاورہ کے مطابق جمولی چک اور شی نمیں ٹو ڈی کہا جا تا ہے۔''

(الفضل قاديان ج٢٢ش ٥٨ص٢،مورخه اارنومبر١٩٣٣ء)

فصاحت وبلاغت

He is with you to kill Enemy.

۲..... وہ شلع پیثا ور میں مخمبر تا ہے۔ (البشریٰ جسم)

He halts in the Zila Pehsawar.

س..... ایک کلام اور دولژ کیال\_

Word and Two Girls.

سس ہم کر سکتے ہیں جوچا ہیں گے۔ (البشر کی جام ۱۰۷)

We can what will Do.

میتوانگریزی کا حال ہے۔ ہماراانگریزی دان طبقہ سوپے کہ کیا خدا کواس قدرانگریزی بھی نہیں آتی جو آٹھویں جماعت کے ایک طالب علم کو آتی ہے۔ (نعوذ باللہ) شاعری سے دلچپی رکھنے والے حضرات کے لئے چند نمونے شاعری کے بھی پیش خدمت ہیں۔ ان اشعار میں تخیل کی بلندی، ندرت خیال، الفاظ کی بندش معانی کی پیچپدگ۔ غرضیکہ ہرشئے قابل تعریف ہے۔ ملاحظ تو سیجئے۔

وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے۔

.....

وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار

.....†

دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں قرآن کے گرد گھوموں کعبہ میرا یہی ہے

ان اشعار میں نہ تو وزن ہے نہ بحر کالحاظ، نہ قافیہ وردیف درست ہیں نہ کوئی ندرت خیال اور کہا گیا ہے کہ بیالہا می اشعار ہیں۔ شعروشاعری سے تعلق رکھنے والا کوئی آ دمی بھی ان اشعار کود کیھنے تسلیم کرنے سے انکار کردے۔ بیاشعار اشعار کود کیھنے تسریب کے اوراس نثر کوشعر کی حثیت سے تسلیم کرنے سے انکار کردے۔ بیاشعار نسبتاً بہتر گئے ہیں۔ وگرنہ شعر وشاعری کے نام پر جوخرافات مرزا قادیانی کی تحریروں میں شامل ہیں۔ انہیں دیکھ کرمرزا قادیانی کی مختلف حالتوں کا بخو بی اندازہ ہوسکتا ہے۔

رہنمائی

کسی بھی ذہبی رہناء کے لئے رہنمائی کے فریضہ کی مخلصانہ انجام دبی بہت ضروری ہے اور یہی اس کے اخلاص نیت کی پیچان ہے۔ لیکن مرزا قادیانی نے دین کی کیا خدمت کی۔ کوئی فقہ کی کتاب تدوین کی ہے؟ احادیث کی کوئی تشریح کلھی؟ قرآن کی تفییر کی، موجودہ مسائل کو اسلام کی روشنی میں حل کیا؟ اسلام کے معاشی نظام کو پیش کیا؟ اس کے معاشرتی اور سیاسی نظام کا نقشہ دکھایا۔ اسلامی نظام کے قیام کے لئے جدوجہد کی؟ غرضیکہ رہنمائی کا کوئی ایک کا مرقو ہو۔ جس کے سبب مرزا قادیانی کومش رہنما قرار دیا جائے۔ بجائے رہنمائی کے جہاد

کوممنوع مظہرایا۔حضور نبی کریم مالظین مضرت عیسیٰ علیہ السلام،حضرت امام حسین ،حضرت فاطمہ اوردیگراکا برین کی تو ہین کی۔ نئے فقنے پیدا کئے۔اسلام کی تاریخ میں پہلی دفعہ منظم طور پر باطل اقتدار کی کاسہ لیسی کا آغاز کیا۔مرزا قادیانی کے بارے میں تحریر شدہ ساری چیزوں کو ترتیب دی جائے تو تصویر یوں بنتی ہے۔

ایک شخص جومراق اور مالیخو لیا کا مریض ہے۔اپنے مرض کے ہاتھوں مجبور ہو کر نبوت کا دعو کی کرتا ہے۔انگریز اس نبی کو پالتے پوستے ہیں اور اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں۔عجیب وغریب باتیں کرتا ہے جو د ماغی صحت پرشک دلاتی ہیں۔کردار کا عالم یہ ہے کہ افیون اور ٹانک وائن کا استعال عام ہے۔

نہ جوتے کی تمیز ہے نہ کوٹ پر تیل گرنے کی پروا۔ وہ معاملات دیکھئے تو خوداعتراف کہ
دس روپے سے آغاز کر کے تین لا کھروپوں کا مالک بن گیا ہوں۔ خودغرضی کوٹ کوٹ کر بھری
ہے۔ گفتگو کرتے ہیں تو گالیوں کی زبان میں اور تحریر لکھتے ہیں تو دشنام طرازی سے بھر پور۔ باطل
اقتدار سے بلخ کا بیعالم کہ انگریز کے پھو ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ فصاحت وبلاغت کا بیعالم کہ خدا
کی طرف منسوب انگریزی کا ایک جملہ بھی نہیں لکھ سکے اور ملت کی رہنمائی ہے کہ اسے جذبہ جہاد سے
محروم کرنے کی سازش۔

یہ ہے وہ تصویر۔اس شخص کوایک ندہبی رہنماء شلیم کرنالفظ راہنمائی کی تو ہیں ہے۔ پھر
ایسے شخص کو نبی شلیم کیا جائے تو یہ کتنی احتقانہ اور کا فرانہ بات ہوگی۔ایسے نبیوں کا تصور یہودیوں کی
کتابیں تو فراہم کرتی ہیں۔اسلام کی تاریخ ایسے فرد کوایک رہنما کا درجہ دینے کو بھی تیار نہیں۔
اسلامی تاریخ میں ایسے افراد کو حکومتوں نے کڑی سزائیں دیں یاان کے لئے پاگل خانہ تجویز کیا۔
یہ سوچنا اب مرزائی حضرات کا کام ہے کہ وہ مرزا قادیانی کی اندھا دھند پیروی کرتے
ہیں یاان کی کتابیں پڑھ کر انہیں ان کا صحیح مقام عطاء کرتے ہیں۔

00000

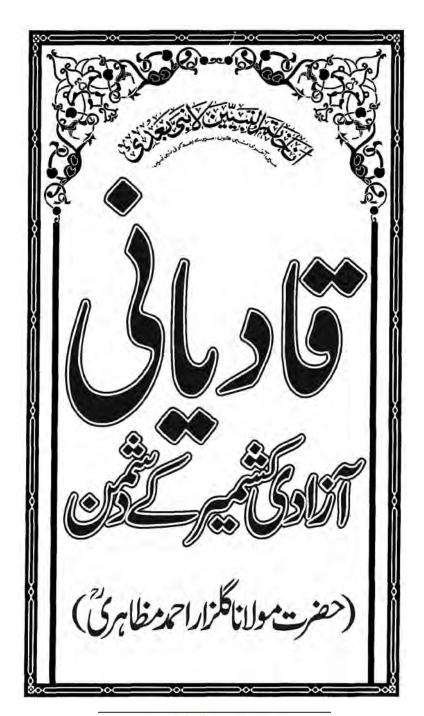

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

## قراردارا قليت

وہ محض ایک قرارداد ہی نہ تھی اس دور کا سب سے بڑا اعلان بھی تھا۔ ایبا اعلان جس میں کروڑوں اہل ایمان کے دل کی دھر کنیں اور ان کے ایمانی ولو لے کی تیش شامل تھی۔ آزاد کشمیر اسمبلی نے مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کی قرار دادیاس کر کے نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ پاکستان اور عالم اسلام کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبے کو قانونی شکل دی اور اس طرح انگریز کی سازش سے جنم لینے والا بیٹولہ آزاد کشمیر میں اقلیت قرار دیا گیا۔ اب وہاں مرزائیوں کو غیر مسلم کھا اور سمجھا جائے گا۔ اب ان کے لئے مسلمانی کاروپ دھار کرامت مسلمہ کو تباہ و ہرباد کرنے کی سازشیں تیار کرناممکن نہ ہوگا۔ اب ان کے عزائم اور ارادے بے نقاب ہوں گے اور اب وہ جاسوی کے لئے انہ از میں جاری نہ رکھ کیسا گیا۔ ا

قادیا نیوں کی بو کھلا ہٹ یبی دجہہے کہ اس قرار داد کے سامنے آتے ہی رہوہ سے اسلام آبادتک قادیا نیوں میں

اضطراب کی ایک لہر دوڑ گئی۔علانیہ اور خفیہ سرگرمیوں کا ایک نیاسلسلہ شروع ہوا۔ پمفلٹ لکھے اور تقسیم کئے گئے۔حکام بالا کو اپنی وفا داریوں کے حوالے دے دے کران سے امداد جاہی گئی اور

مرزاناً صراحمد سے لے کرمنظور احمد ایدووکیٹ تک ہرایک نے اس قرار داد کی مخالفت کی۔ یوں

محسوس ہوا جیسے ربوہ میں بھونچال آ گیا ہوا وربہثتی مقبرے کی ہڈیاں حیران وششدررہ گئی ہوں۔ بریسیں بریسی کی سے میں میں اس میں میں اس میں اس

مرزائی امت کے امام مرزانا صراحد نے اسی جمعہ کو مسجد میں خطاب کیا اور کہا: ''اگر چہ مجھے گرمی اور پھر شدیدنزلہ، کھانسی اور بیاری نے آگیرالیکن چونکہ میں اپنے بھائیوں سے ایک

ضروری بات کرنا چا ہتا تھا۔اس کئے جمعہ پڑھانے آگیا ہوں۔" (قرارداد پرتبمرہ ص۱)

مرزائی امت میں جس گھبراہ نس کی اہر دوڑ گئی۔اس کا حال خودامام جماعت احمد سے بیان کرتے ہیں۔''چنانچہ دوستوں نے مجھے فون کئے۔میرے پاس آ دمی بھجوائے۔خطوط آئے،

تارين آئيں۔'' (قرارداد پرتبروس)

ان کی بیگیراہٹ بجابھی تھی۔ کیونکہ اب تک مرزائی اسلام کالبادہ اوڑھ کراپی فریب کاری کا کھیل کھیلتے رہے۔ اب آزاد کشمیراسمبلی نے ان کی فریب کاری کا پردہ چاک جاک کردیا تھا

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف لائی http://www.amtkn.org اور دنیا جرکو بتادیا تھا کہ بیامت محمد بید میں شامل نہیں۔ بید مسلمانوں سے علیحدہ ہیں۔ان کے خیالات ان کے عزائم اوران کے عقائد مسلمانوں سے جداگانہ ہیں۔ان کا قبلہ مکہ مرمہ نہیں بلکہ قادیان ،لندن اور نیویارک ہے اور بیسب کارنامہ سردار عبدالقیوم صدر آزاد جموں و شمیر ،کرئل راجہ محمد ایوب اور دوسرے باحمیت غیرت مندم مبران آسبلی ،علاء اسلام آزاد کشمیر کی غیرت مندانہ جہادی کوششوں کا نتیجہ تھا۔

اپی اس تقریر میں مرزاناصر نے اور اس طرح امیر جماعت ہائے ''احدیہ'' آزاد کشمیر محمد منظور ایڈووکیٹ نے اپنی پرلیس کا نفرنس میں الزام لگایا که قرار داد پورے آزاد کشمیر کی آ وازنہیں۔ کیونکہ اسمبلی سے گیارہ ممبرغیر حاضر تھے۔ آج جب کہ صدر آزاد کشمیراس قرار داد کی توثیق بھی کر چکے ہیں اور پوری جرأت واستقامت ہے مرزائی سازشوں کا مقابلہ کر چکے ہیں۔ اس بات کی وضاحت بمعنی نظرا تی ہے۔ تا ہم مرز اغلام احمد قادیانی کی بیذر بعت اسی طرح ا پنے آپ کوتسلی دینے کی ناکام کوشش کررہی ہے۔وگر نہ بیقر ارداد بورے آزاد کشمیر کی آواز تھی۔ کیا اس کی مخالفت میں کوئی آ واز آتھی؟ کیا کسی رکن اسمبلی نے تر دیدی بیان جاری کیا؟ کیا مرزائیوں کے ایک محدود طبقے کے علاوہ پورے آزاد کشمیر میں اس قرار داد کا بھر پور خیر مقدم نہیں کیا گیا؟ کیا قرارداد کی حمایت میں جلوس نہیں تکالے گئے؟ کیا نوجوانان کشمیرنے قرارداد کوتسلیم كرانے كے لئے ہوتتم كى قربانى دينے كاعز منہيں كيا؟ كيا علاء اسلام نے اس كا دوسر ممالك میں خیر مقدم نہیں کیا؟ کیا غیر حاضر ارکان اسمبلی نے کوئی اختلا فی بیان دیا؟ غرضیکہ بدآ واز نہ صرف پورے آزاد کشمیر کی آواز تھی۔ بلکہ پورے عالم اسلام کےمسلمانوں کی آواز تھی اوران کے دلی جذبات کی تپش اور ایمانی جذبے کی حرارت اس میں شامل تھی۔ جماعت ہائے احمد یہ آ زاد کشمیر کے امیر کوئی ایڈووکیٹ صاحب ہیں۔انہوں نے اپنے پفلٹ میں بیموشگافی کی کہ: '' پیقرارداد مذہب کی آٹر میں ملک اور قوم سے ایک مہلک اور بھیا نک غداری کے مترادف ہے اور جماعت احمد بيو مخض بهانه بنايا گيا ہے۔ بيد يزوليو شن تحريك آزادي تشمير كوسبوتا ژكرنے كى طرف ایک خطرناک قدم ہے۔''

گویا بالغ رائے ذہی کی بنیاد پر منتخب ہونے والی اسمبلی کے ممبران اور صدر مملکت محض اس کئے غدار ہیں کہ انہوں نے مرزائیوں کو اقلیت قرار دیا ہے۔ انہوں نے سی آئی اے کے ایجنٹوں کومزید تباہ کاری کاموقع فراہم نہیں کیا اور انہوں نے انگریز کے خود کاشتہ پودے کو بخ وبن سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ ہمیں مرزائیوں کے سامنے اپنی وفاداری کا ثبوت فراہم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تاہم حکومت پاکتان کومسلمانان پاکتان بدواضح طور پر بتادینا اپنافرض سمجھتے ہیں کہ اگر مرزائیوں کواقلیت قرار دینے کا مطالبہ غداری ہے تو پاکتان کے کروڑ وں مسلمان پھراس غداری کو قبول کرتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ تحریک آزادی شمیر کوسبوتا ژکرنے کی بات وہ طبقہ کرر ہاہے جس کی وجہ سے مسئلہ شمیر نے جنم لیا۔ جنہوں نے ہر موقع پرتحریک کوسبوتا ژکیا اور جو تقسیم کے بعد ہندوؤں کے مفادات کا تحفظ کرتے رہے۔

قصہ شمیر میریکی

اس پمفلٹ میں ایڈووکیٹ صاحب نے اپنی جماعت کی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے تحریک آزادی کشمیر ایمان اور بین مسلمانان ہندشامل تصاور اس کی قیادت امام جماعت احمدید نے کی۔

کشیر کمیٹی کا قیام اور تحریک آزادی کشیر میں قادیا نیوں کی شمولیت کا پس منظریہ تھا کہ اس زمانے میں ایشیاء، انگلتان اور روس کی باہمی جنگ وجدل کا میدان بنا ہوا تھا۔ انیسویں صدی کے اواکل سے روس نے توسیع پیندی کی جس پالیسی پرعمل کرنا شروع کیا۔ اس نے برطانوی اقتدار کے لئے خطرے کی بیھنٹی بجادی کہ اب روس افغانستان اور شمیر کے راستے ہندوستان میں داخل ہوجائے گا۔ اس کا تذکرہ جوزف کوبل کی کتاب Danger Of Kashmir میں موجود ہے۔ برطانوی حکومت نے اپنی حکومت کے استحام کے لئے ضروری سجھا کہ وہ شال مغربی موجود ہے۔ برطانوی حکومت نے اپنی حکومت کے استحام کے لئے ضروری سجھا کہ وہ شال مغربی ہند کے ان تمام علاقوں کو براہ راست اپنے کنٹرول میں لے لیے۔ جہاں اشتراکی سرگرمیاں جاری مشیں اور جہاں سے روس کے لئے مداخلت کے راستے موجود تھا وران سرحدی علاقوں میں الیسی موفادار جماعتوں کو پالا جائے جو ایک طرف آزادی کی تحریک کوسبوتا ڈرکسکیس اور دوسری طرف برطانوی حکومت کے لئے مخبری کے فرائض انجام دیں۔ ان علاقوں کو براہ راست اپنے کنٹرول میں لینے کی راہ میں معاہدہ امرتسر رکاوٹ تھا۔ جس کے تحت مہاراجہ کی رضا مندی ضروری تھی اور مہاراجہ اپنی ریاست سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھے۔ چنا نچہ اس کی نگاہ قادیا تی جماعت پر پڑی مہاراجہ اپنی ریاست سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھے۔ چنا نچہ اس کی نگاہ قادیا تی جماعت بر پڑی جس کو خوداگر برنے جماح دیا تھی قواد ارترین جماعت بر پڑی کی حس نے بہلے کسی بھی تحریک میں حصہ نہ لیا تھا اور اگر برنی حکومت کی وفادار ترین جماعت بری تھی۔ جس نے بہلے کسی بھی تحریک میں حصہ نہ لیا تھا اور اگر برنی حکومت کی وفادار ترین جماعت بری تھی۔

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تظریف انگی http://www.amtkn.org

اس کا اس تحریک میں حصہ لینا اس بات کی علامت تھی کہ وہ اسپے آ قاک اشارے پر ناچ رہی ہے اور انہیں کشمیر کے مفادات اور مسلمانوں پر ہونے والے مظالم سے کوئی ہمدردی نہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے عثانیوں پر کوہ غم ٹوٹا۔ ہندوستان کے مسلمان تڑپ اٹھے۔ تحریک خلافت کا آغاز ہوا۔ اس موقع پر قادیانی نہ صرف بید کہ اس تحریک سے علیحدہ رہے۔ بلکہ جب ترکی کوشکست ہوئی اور بغداد برطانوی قبضے میں چلاگیا تو قادیان میں جشن فتح منایا گیا اور چراغاں کیا گیا۔'(منیرر پورٹ ص ۱۹۷) مناوی قبضے میں چلاگیا تو قادیان میں جشن فتح منایا گیا اور چراغاں کیا گیا۔'(منیرر پورٹ ص ۱۹۷) خلیفتہ است خانی ایدہ اللہ تعالی گورنمنٹ برطانی کی شاندار اور قابل یا دگار فتح کا جشن منایا گیا۔ نماز مغرب کے بعد دار العلوم اور اندرون قصبہ میں روشنی اور چراغاں کیا گیا۔ خاندان مستح موعود کے مغرب کے بعد دارالعلوم اور اندرون قصبہ میں روشنی اور چراغاں کیا گیا۔ خاندان مستح موعود کے مخرب کے بعد دارالعلوم اور اندرون قصبہ میں روشنی اور چراغاں کیا گیا۔ خاندان مستح موعود کے مخانات پر بھی چراغ روشن کئے گئے۔' (اخبار الفضل قادیان ج اش انہ میں مورج کو پینچی ہوئی تھیں جون قادیا ہوں کی ہرتح کے کو خالفت کی تھی۔ انہوں نے آزاد کی کشمیر کی تحریک میں مخانات کے حصول کے لئے شرکت کی۔ انہوں نے آزاد کی کشمیر کی تحریک میں مفادات کے حصول کے لئے شرکت کی۔

استحریک میں قادیانیوں کی شمولیت کا دوسرا بڑا مقصد میتھا کہ شمیرکوا پی تحریک کی بنیاد بنایا جائے۔ چنانچے مرز ابشیرالدین محمود نے ایک خطبہ میں کہا:'' بیشک قادیان ہمارا نہ ہمی مرکز ہے۔ لیکن اس وقت ہم نہیں کہد سکتے کہ ہماری قوت اور ہمارے وقار کا مرکز کون سے مقام پر قائم ہوگا۔'' (انفضل ج۲۲ش ۲۲ص ۱۳ مور نے ۲۹ رنوم ۱۹۳۳ر نوم ۱۹۳۳)

کشمیرکوا پناBase بنانے کی تیاری کےسلسلے ہی کی ایک کڑی یہ ہے کہ قادیا نیوں کا دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر آگئے تھے اور پہیں ان کا انتقال ہوا اور پہیں ان کی قبر موجود ہے ۔

چنانچہ ۱۹۳۱ء میں جب تحریک آزادی کشمیر کا اعلان ہوا تو: ''حضرت امام جماعت احمد بیایدہ ، اللہ تعالی العزیز جو پہلے ہی مناسب موقع کے انتظار میں تھے۔ یکا یک میدان عمل میں آگئے۔'' (الفضل ۱۲ رجون ۱۹۳۱ء)

جب شمیر کمیٹی کا قیام عمل میں آیا تو قادیانی زعماء بردی تعداد میں وہاں بھیج گئے۔اس دوران سیکٹروں مبلغین ریاست میں پنچے اور ریاست کے چیے چیکا دورہ کرکے قادیانی عقائد کی تبلیغ کرنے گئے۔ جماعت احمد مید کی طرف سے تحریک آزادی کے مظلومین کی امداد کے لئے اکثر رقوم شخ محم عبداللّٰد کی معرفت دی گئیں۔ ( کچھ پریشان داستانیں کچھ پریشان تذکر ہے، اشرف عطاء ص ۱۳۱،۱۳۰) پمفلٹ کھنے والے ایڈوو کیٹ صاحب نے شمیر ممیٹی میں مسلم زعماء کی شمولیت کا تذکرہ بھی کیا ہے اوراسے امیر جماعت احمد میر کی تجر پور قیادت کا کر شمہ قرار دیا ہے کہ ان کی صدارت میں علامہ اقبال اور دوسرے مسلم زعماء کام کررہے تھے۔

ایڈووکیٹ صاحب تاریخی حقائق کواس بدردی ہے سے کررہے ہیں کہ جوش مخالفت میں انہیں کشمیر کمیٹی کے افسانے کا کلا کمیکس بھی یا دنہیں رہا۔ یعنی جب مسلم زعماء نے اس امر کا اندازہ لگالیا کہ مرزابشیرالدین محمود کمیٹی کو جماعتی مفادیس استعال کررہے ہیں تو انہوں نے لا ہور میں آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے دوسرے اجلاس میں مرزابشیر الدین کو استعفاٰ دینے پر مجبود کردیا اور علامہ اقبال کمیٹی کے معاصد منتخب ہوئے۔ (ملاحظہ ہوا قبال کاسیاسی کارنامہ جمامی میں معامہ اقبال اور کشمیر کمیٹی

کشمیر کمیٹی کے خاتمے کے بعد قادیا نیوں نے ایک اورادارہ تحریک شمیر کے نام سے قائم کرنا چاہا اور علامہ اقبال کواس ادارہ کی صدارت پیش کی لیکن ڈاکٹر صاحب اب قادیانی تحریک کے سخت مخالف بن چکے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ تحریک شمیر کے نام سے قادیانی حضرات اپنے عقائد کی نشروا شاعت کرنا چاہتے ہیں۔ اس لئے انہوں نے اس آفر کو قبول کرنے سے اٹکار کردیا۔ تبصرہ نامی پیفلٹ میں قادیانی ایڈووکیٹ منظور نے قادیانیوں کی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے مزید فرمایا ہے کہ آزادکشمیرکا پہلاصدرانورنا می ایک احمدی تھا۔جس کا اصل نام غلام علی گلکار تھا۔اس اعتشاف کے بعدایڈووکیٹ صاحب خاموش ہیں۔وہ ینہیں بتاتے کہ ان گلکار صاحب کی گلکاریاں کب تک رہیں؟اوران کی حکومت قائم ندرہ سکنے کی وجوہات کیاتھیں؟

امر واقعہ بیہ ہے کہ ۱۳ راکتو برکو ریاست کشمیر میں جماعت احمد بیہ کے صدر خواجہ غلام نبی گلکار آزاد کشمیر حکومت کے پہلے صدر رہے۔لیکن ۲۲ راکتو بر ۱۹۴۷ء کوان کی حکومت دم تو ڑگی۔ اس کی وجہ بیتھی کہ وہ آزاد علاقے کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر میں بھی ایک انڈر گراؤنڈ قادیانی حکومت قائم کرنے کے خواب دیکھنے گئے تھے۔غلام نبی گلکارنے اس انڈر گراؤنڈ حکومت کے جن عہد بداروں کا اعلان کیا۔ان کی اکثریت جماعت احمد بیہ عقائد سے تعلق رکھی تھی۔

(شریشمیرشخ محم عبدالله کلیم اخر ص۱۳۳)

## جمول تشميرآ زادحكومت

یکی وجہ ہے کہ تح یک تشمیر کے دیگر مسلمان را ہنماان گلکارصاحب کوسرے سے صدر ہی اسلیم نہیں کرتے۔ چنانچے سروار محمد ابراہیم خال ککھتے ہیں۔'' ۲۲۲ را کتوبر ۱۹۲۷ء کو جمول و تشمیر کی پہلی آزاد حکومت کا قیام عمل میں لایا گیا اور ہمارے دریائے جہلم کے قریب پونچھ کے جنوب میں پلندری کے مقام پر آزاد حکومت کا صدر مقام قائم کیا گیا۔ راقم الحروف کو اس حکومت کا بلا مقابلہ صدر فتخ کیا گیا۔''

قادیا نیوں کی ان' شاندار خدمات' کا تذکرہ کرنے کے بعد ایڈووکیٹ صاحب فرماتے ہیں کہ:'' پیقرارداد پاکستان کے استحام کے خلاف بھی ایک سازش ہے۔ کیونکہ صاف نظر آ رہا ہے کہ محرکین کا آخری مقصود سے ہے کہ اس تحریک کو آزاد کشمیر سے شروع کرکے پاکستان کے متمام علاقوں میں پھیلادیا جائے اورفتنہ و فساد کا ایک بازارگرم کردیا جائے۔'' (ص۱۳،۱۲)

#### 190۳ء کے واقعات

اسی خدشہ کا اظہار کرتے ہوئے مرزاناصر احمد قادیانی نے ۱۹۵۳ء کے فسادات کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگراس وقت حکومت قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کا مطالبہ مان لیتی تو نہ فتنہ وفساد ہوتا۔ نہ قبل وغارت کا بازار گرم ہوتا۔ نہ ہنگاموں کی فضا پیدا ہوتی۔ حکومت نے خود ہنگامہ کھڑا کیا اور تشدد کے کوڑے سے اس آگوہوادی۔اس کے برعکس آزاد کشمیر میں بیقرار دادیاس ہوئی۔ نہ کوئی فقنہ وفساد ہوا اور نہ ہنگاموں نے سلطنت کے امن وسکون کو

لوٹا۔اسی طرح اگریقر ارداد پاکستان میں بھی پیش کی جائے تو پورے ملک میں انہائی جوش وخروش کے ساتھ اس کا استقبال کیا جائے گا۔اس لئے کہ غیرت مند پاکستانی عوام نے جس طرح صدر آزاد کشمیر کے فیصلے کوسراہا ہے اور صدر آزاد کشمیر کومبارک باد کے پیغامات بھیج ہیں۔ان سے بخو بی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ فتنہ وفساد کے تمام خدشے بالکل بے معنی ہیں۔ یا پھر قادیا نیوں نے فتنہ وفساد کا پروگرام بنار کھا ہے۔جس کی بنیاد پر مرزانا صراحمدا پی تقریر میں کہتے ہیں۔ '' یہ بات تو مجھے مسمح خیبیں آتی کہ وہ حکومت وفت کو ایسا کمزور اور برز دل کیوں سمجھتے ہیں کہ حکومت ان کی اس قسم کی دھمکیوں سے مرعوب ہوجائے گی۔ میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کسی غلط بھی میں نہ رہنا۔''

فتنہ وفسادی بات بالکل بے جوڑ ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں کسی نہسی طبقے کو اقلیت قرار دیا جاتا ہے اور کہیں فتنہ وفساد نہیں ہوتا۔ایران میں بہائیوں کو اقلیت قرار دیا گیا نہ کوئی ونگا وفساد ہوا اور نہ ہنگاموں کی آ گ بھڑ کی ۔اگرا قلیت قرار دینے پر کہیں فتنہ وفساد ہوتو قصور سراسر اقلیت کا ہی ہوتا ہے۔اس لحاظ سے منظور ایڈوو کیٹ اور مرزا ناصر احمد کا فتنہ وفساد کی بات کرنا صریحاس بات کی علامت ہے کہ بیرونی اشاروں پرنا چنے والی یہ جماعت مغربی پاسکتان میں بھی وہی ڈرامہ دہرانے والی ہے جواس کے نام نہا درانشو روں نے مشرقی یا کستان میں کھیلا تھا۔ مسلمانان یا کستان میں مرزائیوں کواقلیت قرار دینے سے متعلق دورائیں مبھی بھی نہیں رہیں۔ مسلمانان پاکستان شیعه، سنی، دیوبندی، بریلوی اور حفی اال حدیث فرقول میں تو تقسیم بوسکتے ہیں۔ جماعت اسلامی، جمعیت علمائے اسلام، جمعیت علمائے پاکستان اور دوسری سیاسی جماعتوں میں تو تقسیم ہو سکتے ہیں۔لیکن مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کے مسلہ پرتمام امت کی ایک رائے ہے۔ حتی کہ حکمران جماعت کے عام کارکن بھی مرزائیوں کی سرگرمیوں کوملت اسلامیہ کے لئے تباہ کن خیال کرتے ہیں اورانہیں اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کرتے ہیں ۔اس *طر*ح فتنہ وفساد کی کہیں گنجائش موجود نہیں۔اس کتا بچہ کا موضوع بینہیں ہے کہ مرزائیوں کواقلیت کیوں قرار دیا جائے؟اسسلسلميںعنقريباكي كمفلك لاياجائے گا۔تاجماس كمفلك كى تمام بحث سے بيد بات ثابت ہوگئ ہے کہ مرزائیوں نے مسلک شمیرکوحل کرانے کی بجائے ہمیشہ الجھایا ہے اوراپینے ندموم سیاسی مقاصد کے لئے تحریک شمیر کوسیوتا ژکیا ہے۔اس لحاظ سے آزاد کشمیر میں مرزائیوں کا وجوداس بات کی علامت ہے کہ بیطبقہ ابھی تک اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہے اوراس پرکڑی نظرر کھنے کی ضرورت ہے۔

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف الکی http://www.amtkn.org



''إلله حراعاذنا من مكائد الشيطن يهودي سازشيس

یبودی قوم کی تاریخ سازشوں سے بھر پور ہے۔ اس قوم نے قدم قدم پرامت مسلمہ کے خلاف سازشیں تیارکیں۔ انہیں پروان چڑھایا۔ ان کے لئے اپنا سرمایہ وقف کیا اور ملت اسلامیہ کے اجتاعی نظام کو تباہ و برباد کرنے کے لئے تخریب کاریوں کے جال پھیلائے۔ اسلام کی سیاسی مرکزیت کو پارہ پارہ کرنے کے لئے انہوں نے سب سے پہلے حضرت عثان کے عہد میں سبائی تحریک کا آغاز کیا۔ عبداللہ بن سبا ایک یبودی تھا۔ جو یمن کا رہنے والا تھا۔ اس نے اپنی سبائی تحریک کا آغاز کیا۔ عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا۔ ویمن کا رہنے والا تھا۔ اس نے اپنی سلامیتوں سے کام لیتے ہوئے امت مسلمہ میں انتظار وافتراق کے سامان تلاش کے۔ ان کی قبائی عصبیت کو استعال کیا۔ بنوامیہ اور بنو ہاشم کی پرانی دشنی کی آگ کو اپنی سازشوں کی ہواسے بخر کایا اور اس طرح سبائی تحریک نے بھرہ سے مصرتک بے اطمینانی کی ایک لہر پیدا کردی۔ نیا طریق تو اردات

یہودیوں کے سازشی ذہن نے ملت اسلامیہ میں نقب زنی کے لئے سب سے آسان اور مؤثر راستہ جو تلاش کیا وہ جھوٹی نبوت کا راستہ تھا۔ یہودیوں کے ذہن رسانے چھوٹے موٹے موٹے نبی تو ہر دور میں پیدا کئے۔لیکن عثانی خلافت کے ترکی میں 'مشبتے سبین' اور انگریزی حکومت کے ہندوستان میں''مرز اغلام احمد قادیانی'' کو بڑے ہی منظم طریقے سے سبے موعود بنایا۔ ترکی کا مسیح موعود

الا ۱۹۲۱ء میں شبتے سبی نے ترکی کے علاقے از میر اور سالو نیکا میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ شبتے سبی پہلے یہودی تھا۔ سالو نیکا میں بہت بوئی تعداداس پر ایمان لائی۔ پھراس نے اپنے بلینی سفر کا آغاز کیا۔ طرابلس الغرب اور شام سے ہوتا ہوا بیت المقدس پہنچا۔ پھر یہاں سے سمرنا پہنچا اور ترکی میں دعوت عام کا آغاز کیا۔ شبتے کے اثر احت ترکی کی سرحدوں سے نکل کراطالیہ جرمنی اور ہالینڈ تک پہنچ گئے۔ وارالحکومت اسٹنول میں بھی اس کے حامی پیدا ہوگئے۔ جب سلطان محمد خان چہارم نے اس کی گرفتاری کا اعلان کیا تو اس نے توبہ کرلی اور دائر ہاسلام میں شامل ہونے کا اعلان کیا۔ ترک اسے اور اس کے پیروؤں کو دونمہ مسلمان کہتے ہیں۔ انہوں نے مسلمان کہتے ہیں۔ انہوں نے مسلمان معاشرے میں شامل ہونے کی وجہ سے معاشرے منڈی و بازار پر تو پہلے ہی قبضہ کررکھا تھا۔ امت مسلمہ میں شامل ہوکر انہوں نے فوج اسلامی کے مناصب پر بھی قبضہ کررکھا تھا۔ امت مسلمہ میں شامل ہوکر انہوں نے فوج

''إلله حراعاذنا من مكائد الشيطن يهودي سازشيس

یبودی قوم کی تاریخ سازشوں سے بھر پور ہے۔ اس قوم نے قدم قدم پرامت مسلمہ کے خلاف سازشیں تیارکیں۔ انہیں پروان چڑھایا۔ ان کے لئے اپنا سرمایہ وقف کیا اور ملت اسلامیہ کے اجتاعی نظام کو تباہ و برباد کرنے کے لئے تخریب کاریوں کے جال پھیلائے۔ اسلام کی سیاسی مرکزیت کو پارہ پارہ کرنے کے لئے انہوں نے سب سے پہلے حضرت عثان کے عہد میں سبائی تحریک کا آغاز کیا۔ عبداللہ بن سبا ایک یبودی تھا۔ جو یمن کا رہنے والا تھا۔ اس نے اپنی سبائی تحریک کا آغاز کیا۔ عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا۔ ویمن کا رہنے والا تھا۔ اس نے اپنی سلامیتوں سے کام لیتے ہوئے امت مسلمہ میں انتظار وافتراق کے سامان تلاش کے۔ ان کی قبائی عصبیت کو استعال کیا۔ بنوامیہ اور بنو ہاشم کی پرانی دشنی کی آگ کو اپنی سازشوں کی ہواسے بخر کایا اور اس طرح سبائی تحریک نے بھرہ سے مصرتک بے اطمینانی کی ایک لہر پیدا کردی۔ نیا طریق تو اردات

یہودیوں کے سازشی ذہن نے ملت اسلامیہ میں نقب زنی کے لئے سب سے آسان اور مؤثر راستہ جو تلاش کیا وہ جھوٹی نبوت کا راستہ تھا۔ یہودیوں کے ذہن رسانے چھوٹے موٹے موٹے نبی تو ہر دور میں پیدا کئے۔لیکن عثانی خلافت کے ترکی میں 'مشبتے سبین' اور انگریزی حکومت کے ہندوستان میں''مرز اغلام احمد قادیانی'' کو بڑے ہی منظم طریقے سے سبے موعود بنایا۔ ترکی کا مسیح موعود

الا ۱۹۲۱ء میں شبتے سبی نے ترکی کے علاقے از میر اور سالو نیکا میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ شبتے سبی پہلے یہودی تھا۔ سالو نیکا میں بہت بوئی تعداداس پر ایمان لائی۔ پھراس نے اپنے بلینی سفر کا آغاز کیا۔ طرابلس الغرب اور شام سے ہوتا ہوا بیت المقدس پہنچا۔ پھر یہاں سے سمرنا پہنچا اور ترکی میں دعوت عام کا آغاز کیا۔ شبتے کے اثر احت ترکی کی سرحدوں سے نکل کراطالیہ جرمنی اور ہالینڈ تک پہنچ گئے۔ وارالحکومت اسٹنول میں بھی اس کے حامی پیدا ہوگئے۔ جب سلطان محمد خان چہارم نے اس کی گرفتاری کا اعلان کیا تو اس نے توبہ کرلی اور دائر ہاسلام میں شامل ہونے کا اعلان کیا۔ ترک اسے اور اس کے پیروؤں کو دونمہ مسلمان کہتے ہیں۔ انہوں نے مسلمان کہتے ہیں۔ انہوں نے مسلمان معاشرے میں شامل ہونے کی وجہ سے معاشرے منڈی و بازار پر تو پہلے ہی قبضہ کررکھا تھا۔ امت مسلمہ میں شامل ہوکر انہوں نے فوج اسلامی کے مناصب پر بھی قبضہ کررکھا تھا۔ امت مسلمہ میں شامل ہوکر انہوں نے فوج

معاشرے اور عثانی خلافت کی جڑیں کا شنے میں انہیں کوئی قانونی دشواری نہ رہی۔ امیر ظکیب
ارسلان نے اپنی کتاب' حاضر العالم الاسلامی' میں انہیں کوئی قانونی دشواری نہ رہی۔
''مسلمان رہنما اس بات کوخوب اچھی طرح جان گئے تھے کہ نوخیز ترکی کی قیادت
مغرب پرست ملحد گروہ کے ہاتھ میں ہے۔ بیلوگ صرف نام کے مسلمان ہیں۔ ور نہ حقیقت میں
زندیق یہودی ہیں۔ دونمہ کے معنی ہیں دو چروں اور زخوں والے۔ بیلوگ نہایت ذکی وہیم تھے۔
خصوصاً اقتصادی امور میں زبر دست مہارت رکھتے تھے۔ چنانچے ترکی معاشرے میں انہیں اپنی
تعداد سے گی گنازیادہ اثر ورسوخ حاصل ہوگیا۔''

مسلم معاشرے میں ال جانے کی وجہ سے ان یہود یوں نے جونوا کد حاصل کئے تھے ان میں یہ بہت بڑا فا کدہ تھا کہ ان کے ہم رنگ زمین دام کوکوئی سمجھ نہ سکا۔ ان کے نام مسلمانوں جیسے تھے۔ ان کے اعمال میں تقویٰ کی ظاہری چیک تھی۔ وہ مساجد کی طرف عام مسلمانوں سے بھی زیادہ ذوق وشوق سے جاتے تھے۔ ان کے ماتھوں پر محرابیں بنی ہوئی تھیں اور ان کے ہاتھ تیجے کے منکوں پر محروث کر دارکو نہ جان منکوں پر گردش کرتے تھے۔ اس ظاہری تقویٰ کے ساتھ کوئی بھی ان کے گھناؤنے کر دارکو نہ جان سکا۔ چنانچے انہوں نے اپنی اس نام نہاد مسلمانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کلیدی مناصب حاصل کرنے کی پوری کوشش کی اور محمر انوں کی چاپلوی کر کے انہوں نے اعلیٰ عہدے حاصل کر لئے۔ فرانس کا مسیحی مصنف بائر ہیں اپنی کتاب ''جہور بیاسرائیل'' میں لکھتا ہے۔

'' دونمه یعنی وه یمبودی جومسلمان ہوگئے تھے۔ بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ انہی میں سے صوبہ ڈینیوپ کا گورنر مدحت پاشا تھا۔ جو ہنگری کے ایک شخص حاخام یمبودی کا بیٹا تھا۔ اس حاخام نے مشرق قریب میں متعدد یمبودی درس گا ہیں قائم کی تھیں۔ انجمن اتحاد وتر قی کے اکثر قائم ین دونمہ گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً ڈاکٹر ناظم، فوزی پاشا، طلعت پاشا اور سفرم آفندی وغیرہ۔''

بیروہ طریقۂ واردات تھاجس کے ذریعہ یہودی مسلم معاشرے میں گھس آئے۔انہوں نے معیشت ومعاشرت پر قبضہ کیا۔انہوں نے منڈی وبازار پر قبضہ کیا۔انہوں نے فوج اورسول پر قبضہ کیا اور پھرایوان حکومت تک نقب لگائی۔ شبعے سبی کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ مندرجہ ذیل مدارج سے گذرا۔

ا..... اس نے سے موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔

r..... اس نے بلیغی سفر کئے تبلیغی وفو دروانہ کئے اور بیرون ملک روابط رکھے۔

۳..... حکومت اورعوام کی مزاحمت پرمسلمانی کاروپ دھارلیااورخودکو دائر ہ اسلام میں شامل رکھنے پراصرار کیا۔

ہم..... مسلم معاشر کی معیشت پر قبضہ کرنے کے لئے بہترین اقتصادی ماہرین کا سہارالیا۔

فرج میں سیال میں ان متنب اصل کیں میں اعلام دارہ میں ان میں ان کا لئے

ه..... فوج اورسول میں ملازمتیں حاصل کیں اور اعلیٰ مناصب پر فائز ہونے کے لئے جدد جہدی۔

۲ ..... اس کے پیروکار ظاہری طور پرعبادات وغیرہ میں خاصے تیز تھے۔انہوں نے اپنے عمل سے اسے محل سے اسے محل سے اسے محنا و نے کردار کا پر تانہ خلنے دیا۔

ے..... انہوں نے ترکی کی عثانی خلافت کے خاتمے کے لئے منظم سازشیں تیار کیں۔انجمن اتحاد وترتی کے نام پر ساتھ ملایا۔ان کو ساتھ ملایا۔ان کو ساتھ ملاکرعثانی حکومت کی جزیں کھو کھلی کیں اور ترکی کو الحاد و بے دینی کے راستے پر ڈال دیا۔

۸..... ایوان حکومت تک پنچ اور سرکاری مناصب سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنے جماعتی مفادات کا تحفظ کیا اور اپنے گھناؤنے مقاصد کو پایئے تکمیل تک پہنچانے کی سعی کی۔

یہ وہ اٹھ مدارج تھے جوتر کی کے نام نہادی موعود اور اس کے پیروکاروں نے طے کئے۔اب ذرا برطانوی ہندوستان چلئے اور اس سازش کا دوسرا ایڈیشن ملاحظہ کیجئے۔ وہی مدارج ہیں، وہی مقادات ہیں، وہی چاپلوسی اور کاسہ کیسی ہے اور وہی منزل ہے۔ گویا تاریخ اپنے آپ کود ہراتی ہے۔ مسیح موعود ہونے کا دعو کی

مرزاغلام احمد قادیانی نے بھی سے موعود ہونے کا دعوئی کیا۔اس نے کہا: ''میرا دعوئی سے
ہے کہ میں وہ سے موعود ہوں جس کے بارے میں خدا تعالیٰ کی پاک کتابوں میں پیش گو کیاں ہیں کہ
وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔'' (تحد گولا ویہ ۱۹۵۵ء خزائن جے اص ۲۹۵ء مصنفہ مرزا قادیانی)
'' جھے اس خدا کی شم جس نے جھے بھیجا ہے اور جس پرافتر اء کرنالعنتوں کا کام ہے کہ
اس نے سے موعود بنا کر جھے بھیجا ہے۔'' (ایک غلطی کا ازالہ ، مجموعہ اشتہارات ہیں سے میں ہی
''اور یہی عیسیٰ ہے جس کی انتظار تھی اور الہا می عبارتوں میں مریم اور عیسیٰ سے میں ہی
مراد ہوں۔میری نسبت ہی کہا گیا کہ ہم اس کونشان بنادیں گے اور نیز کہا گیا کہ بیدوہی عیسیٰ ابن

مریم ہے جو آنے والا تھا جس میں لوگ شک کرتے تھے۔ یہی حق ہے اور آنے والا یہی ہے اور شک محض نافہی ہے۔''

"مام دنیا کا وہی خداہے جس نے میرے پر وحی نازل کی۔جس نے میرے لئے زبر دست نشان دکھلائے۔جس نے مجھے اس زمانہ کے لئے مسیح موعود کر کے بھیجا۔"

( کشتی نوح ص ۲۹،۳۹، خزائن ج۱۹ س۳۲)

تبليغي سرگرمياں

فید کی طرح مرزاغلام احمد قادیانی نے بھی تبلیغی وفو دروانہ کئے۔عام مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لئے اسلام کی تبلیغ کا سہارالیا اور دوسرے ممالک کے ساتھا ہے روابطر کھے۔ چنا نچہ تحریک جدید کی انیس سالہ یادگاری کتاب کے دیباچہ میں صاحبزادہ مرزابشیر احمد قادیانی کھتے ہیں: ''جن بیرونی ممالک میں تحریک جدید کے ذریعے احمدیت کا پیغام پھیلا ہے وہ ساری دنیا میں اس طرح چھلے ہوئے ہیں کہ عملا آزاد دنیا کا کوئی حصہ بھی ان سے خالی نہیں۔ برطانیہ ' قالی امریکہ، جذبی امریکہ جدید کے ذریعہ احمدیت کا پیغام پھیل رہا ہے۔''

اسلام كالباده

رکی کے یہودی مینے موعود نے حکومت اورعوام کے دباؤ پر اسلام کالبادہ اوڑھ لیا تھا۔
اسی طرح قادیانی حضرات نے بھی عوام کی طرف سے شدید مزاحمت سے ڈرکر اسلام کالبادہ اوڑھ اسی طرح قادیانی حضرات نے بھی عوام کی طرف سے شدید مزاحمت سے ڈرکر اسلام کالبادہ اوڑھ اسکا درکھا ہے اور حضور نبی کریم مانٹی کے بعل سازی کا کاروبار چلار کھا ہے اور حضور نبی کریم مانٹی کے ساتھ عقیدت و محبت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ چونکہ قادیانی صرف نہ بھی گروہ نہیں بلکہ ایک سیاسی سازش ہے۔ اس لئے ہر جھوٹ اور مکر کا سہارا لے کر امت مسلمہ کے اتحاد کو سبوتا اور کررہے ہیں۔ چنانچہ جب نئے آئین کے تحت صدر اور وزیاعظم کے لئے حلف اٹھاتے ہوئے تم نبوت پر اپنے اعتقاد کا اظہار بھی ضروری قرار دیا گیا تو مرزانا صر احمد کے لئے اس حلف کے الفاظ پر بہت غور کیا۔ میرے خیال احمد کے کے اسے ایک بیان میں کہا: ''میں نے حلف کے الفاظ پر بہت غور کیا۔ میرے خیال میں ایک احمد کی کے لئے اس حلف کے اٹھانے میں کوئی حرج نہیں۔''

(خطبه جمعه الفضل ربوه ج ۲۲، ۱۷۲ ک۲۰ اص۵،مورخه ۱۹۷۳ مکی ۱۹۷۳)

اقتصاد يرقبضه

جس طرح امیر فکیب ارسلان نے لکھا ہے کہ شبعے کے ساتھیوں میں اقتصادی امور

کے ماہرین موجود تھے اور انہوں نے مسلمانوں کی معیشت کو تباہ وہر بادکرنے کے لئے سازشیں تیارکیس اور اقتصاد پر قبضے کے ذریعے اپنے گھناؤ نے مقاصد پورے کئے۔اس طرح قادیا نیوں نے معیشت پر قبضہ کرنے کامنصوبہ تیارکیا۔ چنانچہ ایم ایم احمد قادیا نی کواس مقصد کے لئے امریکی حکومت کے ذریعیہ منصوبہ بندی کمیشن کا چیئر مین بنوایا گیا اور اس نے ملت کی معیشت پر قبضہ کرکے اس کے لئے قدم قدم پر مشکلات پیدا کیں اور اس طرح اس بین الاقوامی سازش کا ایک کردار بن کر امجرا۔جس نے ہم سے ہمار امشرقی پاکتان کی علیحدگی میں ایک کہ ہمار جس بڑا حصہ ان غلط منصوبوں کا تھا جن کے بعد مشرقی بازو میں محرومی کا احساس پیدا ہوا اور اس بروان چڑھایا گیا۔ یہ منصوب ربوہ کی ہدایت پر ایم احمد نے اس طرح تیار کئے کہ ہمار بروان چڑھایا گیا۔ یہ منصوب ربوہ کی ہدایت پر ایم احمد نے اس طرح تیار کئے کہ ہمار بروان چڑھایا گیا۔ یہ منصوب ربوہ کی ہدایت پر ایم احمد نے اس طرح تیار کئے کہ ہمار بروان چڑھایا گیا۔ یہ منصوب ربوہ کی ہدایت پر ایم احمد نے اس طرح تیار کئے کہ ہمار کے قدر بیت کی تبلیغ کے دریعہ کی ممائی کے ذریعہ کی تبلیغ کے دریعہ کی کمائی کے ذریعہ کی ممائی کے ذریعہ کی کی کمائی کے ذریعہ کی کمائی کے ذریعے قادیانی مبلغ ہرون ملک قادیا نہ جریعت کی تبلیغ کرتے رہے۔

1989ء میں جبتح یک جدید کے لئے بجٹ منظور ہوا تو بتایا گیا کہ اس سال اس مدپر مبیں لا کھ اس ہزار روپے خرچ کئے جائیں گے۔ 1989ء کے بعد ۱۹۲۳ء میں بیر قم ایک کروڑ چھیاسی لا کھ ہوچکی تھی۔اتنی خطیر رقم حکومت کی طرف ہے محض احمدیت کی تبلیغ کے لئے فراہم کی جاتی رہی۔

۔ اور یہودی منصوبہ کے مطابق انہوں نے اس کڑی کاحصول بھی کیا۔ ملاز متول پر قبضہ

یہودی منصوبہ کی پانچویں کڑی فوج اور سول سروسز پر قبضہ تھا۔ چنانچہ قادیانیوں نے انگریز کے دور میں انگریز کی کاسہ لیسی کے ذریعہ اور انگریز کی حکومت کے بعد ہر پاکتانی افتدار کی خوشامد اور حزب اختلاف کی جاسوی کے ذریعے انہوں نے ملاز متیں حاصل کیں۔ انگریز نے پالیسی میر کھی کہ مسلمانوں کو ملاز متوں سے محروم رکھا جائے۔ لیکن مسلمانوں کے نام پراس طبقے کو نواز اجائے جواس کے جیب کی گھڑی ہو۔ چنانچہ اس نے مرز اغلام احمد کی ذریت کوفوج اور سول مرومز میں ملاز متیں دیں۔ جو قیام پاکتان کے موقع پراعلی عہدوں پرفائز سے اور ہمیں ورثے میں مرومز میں ملاز متیں دیں۔ جو قیام پاکتان کے بعد قادیا نیوں نے با قاعدہ منصوبہ بندی کی۔ انہوں نے اپنے طلبہ کی گروہ بندی کی اور زندگی کے ہر شعبہ میں انہیں بھوایا۔ کلیدی مناصب پر پہلے ہی وہ قادیا نی غالب

تھے۔جنہیں انگریز کی چیٹم کرم نے ملازمتوں پر فائز کیا تھا۔ان کے توسط سے قادیا نی منصوبہ بندی پایڈ پھیل تک پہنچتی رہی۔

الاد یانی جاعت کی صوبائی شاخیں ) اپنو تو جوانوں کو دنیا کمانے پراگا کیں تواس طرح لگا کیں کہ جاعت کی صوبائی شاخیں ) اپنو تو جوانوں کو دنیا کمانے پرلگا کیں تواس طرح لگا کیں کہ جماعت اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ بھیڑ چال کے طور پرنو جوان ایک ہی محکے میں چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ متعدد محکے ہیں۔ جن کے ذریعے سے جماعت یا اپنے حقوق حاصل کرسکتی ہے اور اپنے آئی وشر سے بچاسکتی ہے۔ جب تک ان سارے حکموں میں ہمارے اپنے آئی دی موجود نہ ہوں۔ ان سے جماعت پوری طرح کام نہیں لے سکتی۔ مثلاً موٹے موٹے حکموں میں سے فوج ہے۔ ان سے جماعت پوری طرح کام نہیں لے سکتی۔ مثلاً موٹے موٹے حکموں میں سے فوج ہے۔ پولیس ہے، ایڈ منسٹریش ہے، ریلوے ہے، فائنس ہے، اکا وُنٹس ہے، کسٹم ہے، انجینئر نگ ہے۔ یہ تھو دی موٹے صیغے ہیں۔ جن کے ذریعہ سے ہماری جماعت اپنے حقوق محفوظ کر سکتی ہے۔ ہماری جماعت کو جو جوان فوج میں بے تحاشا جاتے ہیں۔ اس کے نتیجہ میں ہماری نسبت سے بہت زیادہ ہے اور اس سے ہم اپنے حقوق کی حفاظت کا فوج میں دوسرے حکموں کی نسبت سے بہت زیادہ ہے اور اس سے ہم اپنے حقوق کی حفاظت کا فائدہ نبیں اٹھا سکتے۔ باقی محکمے خالی پڑے ہیں۔ بہت زیادہ ہے اور اس سے ہم اپنے لڑکوں کونوکری کرائیں۔ لیکن فائس بارے میں فونوکری اسی طرح کیوں نہ کرائی جائے جس سے جماعت فائدہ اٹھا سکے۔ ہمیں اس بارے میں خاص پلان بنانا چا ہے اور کوراس کے مطابق کام کرنا چا ہے۔'

(الفضل قاديان ج ۲۰،۴ش اص۲، مورخه الرجنوري ۱۹۵۲ء)

اس منصوبے کی تحییل کے لئے قادیا نیوں نے ہر ملازمت میں اپنے افراد بھیجاوراس وقت افواج کے سربراہ (پی، اے، ایف) کور کمانڈر، دیگر فوجی افران، کیکسٹ بک بورڈ کا چیئر مین اور دیگر بے شارعہدوں پر مرزائی قابض ہیں اور اس ذریعے سے اپنے ہم فہ ہب (قادیانی) نوجوانوں کو ملاز شیں فراہم کررہے ہیں۔ صرف سرگودھا کی مثال کافی ہے۔ راجہ غالب سکرٹری بورڈ تھے اور مرزاطا ہر احمد اسٹنٹ سکرٹری۔ ہر دو صاحبان نے صرف انہیں طلبہ کو ملازشیں قادیا نیوں کے اس کرٹری کی تھے اور اس وقت ساٹھ فیصد ملاز شیں قادیا نیوں کے ملاز شیں ہیں جور بوہ سے رقعے لائے تھے اور اس وقت ساٹھ فیصد ملاز شیں قادیا نیوں کے قبضے میں ہیں۔ یہودی منصوبے کی اس کڑی کے ذریعے قادیا نیوں نے اپنے نظریہ کی تبیی ہی کی۔

لے سبحان اللہ! (ابھی پیچھتوق میں کمی ہے) اور جماعت کے حقوق حاصل کرنے کی بنیاد کیا ہے اور جماعتوں کوالگ الگ حقوق کیوں ملیں۔اس ایک لفظ نے سارے مسئلہ کو بیجھنے کی راہ کھول دی ہے۔مسلمانو! آنجھیں کھولو۔ ساہیوال (سابقہ منگمری) میں ایک قادیانی ڈپٹی کمشنر کے دور میں قادیانی علی الاعلان چکوک میں جاتے رہے اورانہوں نے سرکاری سرپتی میں اپنے عقید سے کی تھلم کھلاتبلیغ کی۔ خلا ہر کی عبا دات کا لبادہ

یہودی منصوبے کے مطابق مرزائیوں نے ظاہری عبادات کا لبادہ اوڑھا۔ چنانچہ قادیانیوں کونمازوں وغیرہ میں مشغول دیکھ کرامت کے سادہ لوح طبقہ نے دھوکا بھی کھایا۔ لیکن جس طرح عبداللہ بن افی کی نمازیں اسے ملت اسلامیہ میں نقب زنی کا موقع فراہم نہ کرسکیں۔ اس طرح قادیانی بھی ملت کو دھوکا نہ دے سکے۔ تاہم اتنی بات واضح ہے کہ قادیانیوں کا ظاہری عبادات کا لبادہ اس حدیث مبارکہ کے عین مطابق ہے۔ جس میں حضور منافی آئے آئے خری دور کے فتنوں کی نشان دہی کرتے ہوئے بتایا تھا کہ رچھوٹے نبی نمازیں طویل پڑھیں گے تا کہ لوگ ان سے دھوکا کھاجا کیں۔ ''او کہا قال علیہ الصلوة والسلام

سازشیں ہی سازشیں

قادیانیوں نے بھی شبتے کی طرح ملت کے اجماعی وجود کا جگریاش پاش کرنے کے لئے سازشیں تیارکیس۔ شبتے کی امت نے عثانی حکومت کا خاتمہ کرنے کی سازش کی اور جب بیسازش کا میاب ہوگئ تو شبتے کے ساتھی مرزاغلام احمد قادیانی کی امت نے اس پر جشن چراغال منایا۔

''کارنومبر کوانجمن احمد یہ برائے امداد جنگ کے زیر انتظام حسب ہدایات حضرت خلیفتہ السے خانی ایدہ، اللہ تعالی گورنمنٹ برطانیہ کی شاندار اور عظیم الشان فتح کی خوشی میں ایک قابل یادگار جشن منایا گیا۔ (ترکوں کی شکست پر) نماز مغرب کے بعددار العلوم اور اندرون قصبہ میں روشنی اور چراغاں کیا گیا۔ جو بہت خوبصورت اور دکش تھا۔ منارۃ اسے پرگیس کی روشن کی گئی۔ جس کا نظارہ بہت دلفریب تھا۔ خاندان سے موجود کے مکانات پر بھی چراغ روشن کئے گئے۔''

(اخبار الفضل قاديان ج٢ش ٢٥ص٢، مورخه ١٩١٨ ومبر١٩١٨)

یبودی سازش کا ایک گروہ عمانی خلافت کے خاتمے کے لئے سرگرم عمل رہا اور دوسرے گروہ نے اس سازش کی کامیابی پر مسرت کا جشن منایا۔ جس طرح قادیانی حضرات نے یہودی منصوبے کے مطابق سلطنت عثانیہ کے خاتمے کے لئے کوششیں کیں۔ دعا کیں مائکیں اور خاتمے پر مسرت کا جشن منایا۔ اس طرح یہ قادیانی اسلامی ملت کی تباہی و بربادی کے لئے کوشال رہے۔ یہودیوں کو ملت اسلامی کا اتحاد کبھی راس نہیں آیا۔ وہ اس کوشش میں رہے کہ اس اتحاد کا شیرازہ کمھیر دیں۔ اس غرض کو پورا کرنے کے لئے انہوں نے مرز اغلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کو کمھیر دیں۔ اس غرض کو پورا کرنے کے لئے انہوں نے مرز اغلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کو

ا بھار ااور مرز اقادیانی نے ان کے منصوبے کی تکیل کے لئے ان کی ہرسازش کو پورا کیا۔ حکومت پر فنضہ

نبودی منصوبہ کی آخری کڑی حکومت پر قبضہ ہے۔ اس قبضے کی خواہش کا اظہار قادیانیوں کی طرف سے موقع ہوتارہا۔انگریز کے جانے کے بعدوہ انگریز کی جانشینی کے خواب دیکھتے رہے۔(ملاحظہ ہونمیرر پورٹ) پھرانہوں نے بلوچستان پر قبضہ کامنصوبہ بنایا اوراس میں ناکامی کی صورت میں انہوں نے اندرہی اندر سے ملت اسلامیہ کے اجماعی نظام کو کھو کھلاکیا اور موجودہ حکومت کی صورت میں قادیانی ہے تھے ہیں کہان کے اقتدار کی منزل قریب ہے۔ وہ ڈی میں بہتے ہیں کہاں گے۔

ایک ہی سازش

یہودی می موعود شبتے اور مرزاغلام احمد قادیانی کے مختلف مدارج کا جائزہ اس حقیقت کو طشت ازبام کردیتا ہے کہ ایک ہی تصویر ہے۔ رنگ مختلف ہیں۔ ایک ہی ڈارمہ ہے کردار مختلف ہیں۔ ایک ہی کتاب ہے۔ ایڈیشن مختلف ہیں۔ ایک ہی منزل ہے راستے ذرہ جدا ہیں۔ ایک ہی منزل ہے راستے ذرہ جدا ہیں۔ ایک ہی سازش ہے۔ لیکن سلیح مختلف ہیں اور ہر دوساز شوں کی کڑیاں آپس میں یوں ملتی ہیں کہ اسرائیل سے ترکی سے ربوہ ایک ہی قطار میں نظر آتے ہیں۔ بصیرت وبصارت رکھنے والے اصحاب ان خفیہ تاروں کو بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ جن کے سہارے یہ کھ پتلیاں رقص کرتی ہیں۔ نظر یاتی ہم آ ہمگی

قادیانیوں اور یہودیوں کی ہم آ جنگی کی ٹی بنیادیں بھی ہیں۔سب سے اہم بنیاد نظریاتی ہم آ جنگی ہے۔قادیانی اپنے عقائد کے اعتبار سے یہودیت سے بہت قریب ہیں۔مثلاً حضرت عیسی علیہ السلام کی تو ہیں

یہودی حضرت مسلح علیہ السلام پر جھوٹ اور افتر اء باندھتے ہیں۔ان پر الزامات عائد
کرتے ہیں۔انہیں گالیاں دیتے ہیں اور ان کی تو ہین کرتے ہیں۔اس طرح مرز اغلام احمد قادیا نی
نے وہی الزامات حضرت مسلح علیہ السلام پر عائد کئے جو یہودی کرتے رہے تھے۔ وہی افتر اء
باندھے جنہیں یہودیوں کے ذہن نے جنم دیا تھا۔ وہی جھوٹ بولے جو یہودیوں کی کتابوں میں
درج تھے اور وہی گالیاں دیں جو یہودیوں کے ہاں حضرت مسلح علیہ السلام کے لئے موجود ہیں۔
بلکہ مرز اقادیانی نے یہودی کتا ہیں منگوا کرتر جمہ کرائیں۔ (دیکھوکتو بات احمدیہ صداول ص۵)

اوران کتب کی مدد سے حضرت عیسلی علیہ السلام پر طعن و تشنیع کے یہودانہ فریضہ کو پورا کیا۔مرزا قادیانی نے بار بارتذ کرہ کیا کہ یہود کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پراعتراضات بہت قوی ہیں۔

' وغرض قر آن شریف نے حضرت سیح علیہ السلام کوسیا قر اردیا ہے۔لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہان کی (حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی) پیشین گوئیوں پر یہود کے سخت اعتراض ہیں جوہم کسی طرح ان کو دفع نہیں کر سکتے ۔ صرف قر آن کے سہارے سے ہم نے مان لیا ہے اور بجز اس کے ان کی نبوت پر ہمارے یاس کوئی بھی دلیل نہیں۔'' (اعجاز احمدی صسما،خزائن جواص،۱۲) ''اور بہودتو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں اوران کی پیش گوئیوں کے بارہ میں ایسے قوی اعتراض رکھتے ہیں کہ ہم بھی ان کا جواب دینے میں جیران ہیں۔ بغیراس کے کہ ضرور عیسلی نبی ہیں۔ کیونکہ قرآن نے اُس کو نبی قرار دیا ہے اور کوئی دلیل اس کی نبوت پر قائم نہیں موسکتی ۔ بلکہ ابطال نبوت پر کی دلائل ہیں۔ بیاحسان قرآن کاان پرہے کہ ان کونبیوں کے دفتر میں (اعجازاحري ١٢٠ فزائن ج١٩ص١١) پھر مرزا قادیانی نے یہودیوں کی سی زبان اختیار کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام

ىرالزامات عائد كئے:

"آپ كا خاندان بهى نهايت ياك اورمطهر بــــــتين داديال اور نانيال آپ كى زنا کار اور کسی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجودظہور پذیر ہوا۔ آپ کا کنجریوں سے میلان اورصحبت بھی شایداس وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے۔ورنہ کوئی پر ہیز گارانسان ایک جوان کنجری کویہ موقع نہیں دے سکتا کہوہ اس کے سرپراینے ناپاک ہاتھ لگادے اور زنا کاری کی کمائی کا پلیدعطراس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کواس کے پیروں پر ملے ۔ سمجھنے والے سمجھ لیں (ضميمهانجام آئهم ، فزائن ج ااص ۲۹۱ حاشيه نمبر ۷) کہابیاانسان کس چکن کا ہوسکتا ہے۔'' " إل آپ كو كاليال دين اور بدزباني كي اكثر عادت تقي اوني اوني بات ميس غصه

آ جاتا تھا۔اپ نفس کوجذبات ہے روک نہیں سکتے تھے۔ گرمیرے نزدیک آپ کی حرکات جائے افسوس نہیں۔ کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے۔ یہ بات بھی یا در ہے کہ آپ کو سی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔''

(ضمیمهانحام آئقم حاشه خزائن ج ۱۱ص ۲۸۹) اس طرح مرزاغلام احدقادیانی نے حضرت عیسی علیه السلام کے مجرات کا بھی نداق اڑایا ہے:''عیسائیوں نے بہت سے آپ کے معجزات لکھے ہیں۔ گرحق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجز ہنیں ہوااور جس دن سے آپ نے معجزہ مانگنے والوں کو گندی گالیاں دیں اوران کوحرام کاراور حرام کی اولاد کھم ریا۔ اسی روز سے شریفوں نے آپ سے کنارہ کرلیا۔''

(ضميمهانجام آتهم ص٧ حاشيه ، خزائن ج ١١ص ٢٩٠)

'' بیاعقاد بالکل غلط اور فاسد اور مشرکانه خیال ہے کہ سے مٹی کے پرندے بنا کر اور ان میں پھونک مارکر انہیں سے فیج کے جانور بنا دیتا تھا نہیں بلکہ صرف عمل ترب ( یعنی مسمریزم ) تھا۔ بہر حال یہ مجز ہ صرف کھیل کی قتم میں سے تھا اور مٹی در حقیقت ایک مٹی ہی رہتی تھی۔ جیسے سامری کا گوسالہ۔''

ہ و ما ہے۔

(دم مکن ہے آپ نے سی معمولی تدبیر کے ساتھ سی شب کور وغیرہ کواچھا کیا ہو یا سی

اورالی بیاری کا علاج کیا ہو۔ گرآپ کی برقسمتی سے اسی زمانہ میں ایک تالا ب بھی موجود تھا جس

سے بڑے بڑے نشان طاہر ہوتے تھے۔ خیال ہوسکتا ہے کہ اس تالاب کی مٹی آپ بھی استعال

کرتے ہوں گے۔ اسی تالاب سے آپ کے معجزہ کی پوری حقیقت کھلتی ہے۔''

(ضميمهانجام آئقم ص 2 حاشيه بخزائن ج ااص ٢٩١)

حضرت مريم پربهتان

غرض کہ مرزا قادیانی کے لٹریچر کا مطالعہ کیا جائے تو یہودیوں سے یہی نظریاتی ہم آ جنگی نظر آتی ہے۔جس طرح یہودی حضرت مریم علیہاالسلام پر بہتان باندھتے ہیں اوران پر دشنام طرازی کرتے ہیں اسی طرح مرزا قادیانی نے بھی اپنی کتابوں میں یہودیوں کی طرف سے عائد کردہ اس ذمہ داری کو پوری طرح ادا کیا ہے۔حضرت مریم جیسی پاک دامن اور عفت مآ ب خاتون کے بارے میں مرزا قادیانی لکھتا ہے۔

''اور مریم کی وہ شان ہے جس نے ایک مدت تک اپنے تیکن نکاح سے روکا۔ پھر بزرگان قوم کے نہایت اصرار سے بعیہ ممل نکاح کرلیا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ برخلاف تعلیم تورات عین حمل میں کیوں کیا گیا اور بتول ہونے کے عہد کو کیوں ناحق تو ڑا گیا اور تعدداز واج کی کیوں بنیا دڈالی گئی۔ یعنی باوجود یوسف نجار کی کہلی بیوی کے ہونے کے مریم کیوں راضی ہوئی کہ یوسف نجار کے نکاح میں آ وے۔ گریں کہتا ہوں کہ بیسب مجبوریاں تھیں جو پیش آ گئیں۔ اس صورت میں وہ لوگ قابل رحم مصنہ قابل اعتراض '' (کشتی نوح ص کے ابزائن جواص ۱۸) محدر ایک کے مرزائی

بھی یہودیوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ مطہرہ پر ہیہودہ الزامات عائد
کرتے ہیں۔قادیانیوں کے ہاں نبوت کا معیار بھی وہی ہے جو یہودیوں کے ہاں پایا جاتا ہے۔
قادیانی بھی کلام پاک میں اسی طرح تحریف کرتے ہیں جس طرح یہودی کرتے تھے۔جس طرح
قرآن میں کہا گیا ہے: ''ویحونون النکلھ عن مواضعیہ ''اسی طرح مرزا قادیانی نے بھی
قرآن پاک اورا حادیث نبویہ میں سک ول تحریفیں کیں۔قادیا نیوں اور یہودیوں کی اس ہم آ ہنگی
کا سلسلہ صرف عقائد ونظریات تک محدود نہیں۔ بلکہ قادیا نی یہودیوں کے سیاسی مقاصد پورے
کو سلسلہ صرف عقائد ونظریات تک محدود نہیں۔ بلکہ قادیا نی یہودیوں کے سیاسی مقاصد پورے
اسرائیلی ایجنٹ

اسرائیل عربوں کا دیمن ہے۔اس نے قلب اسلام میں اپنی سازشوں کے خفر گھونے ہیں۔اس نے امت مسلمہ سے بغض وعناد کو اپنی مملکت کا منشور بنایا ہے۔اس نے ہمارے عرب بھائیوں پرعرصۂ حیات ننگ کر رکھا ہے۔ پاکستان نے اس وجہ سے آج تک اسرائیل کو تسلیم کیا۔ اسرائیل کی سرز مین پرکسی مسلمان کا داخلہ قانونی طور پر جائز نہیں لیکن اسی اسرائیل میں مرزائیوں کامشن قائم ہے۔ان کی مساجد موجود ہیں اور وہ اپنی بہلی جاری رکھے ہوئے ہیں۔جیسا کہ مولوی جلال الدین شمس نے اپنی تقریر میں بتایا اور مسجد ول کے لحاظ سے ان کی نسبت یہ ہے۔ برطانیہ اللہ اللہ کا مالیکہ اسرائیل ایک،امریکے۔ (اسلام کا عالیہ ملہ)

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل حکومت جس نے اپنی سرزمین پر پاکستانی مسلمانوں کا داخلہ بند کیا ہوا ہے۔ اس نے مرزائیوں کومشن قائم کرنے اور مبجد بنانے کی اجازت کیسے دی۔ کیا اسلام کی خدمت کے لئے؟ کیا مسلمان بھائیوں کی اعانت کے لئے؟ نیامسلمان بھائیوں کی اعانت کے لئے؟ نیامسلمان بھائیوں کی اعانت کے لئے؟ نییں اور ہر گرنہیں۔ بلکہ اس نے اجازت جس مقصد کے لئے دی ہے اور مرزائی وہاں جس مقصد کو پوا کر رہے ہیں۔ اس کا حال محمد خیر القادری کی زبانی سنتے۔ آپ ومشق کے مشہور ادیب ہیں۔ انہوں نے ''القادیانیہ'' کے عنوان سے مطبوعہ پی فلٹ میں بتایا۔

'' قادیانیوں نے اپنے نے دین کوعرب مما لک میں پھیلانے کا ارادہ کیا تو ان شہروں میں پھیلانے کا ارادہ کیا تو ان شہروں میں پھیل گئے جن میں اپنے لئے زیادہ ترقی اور مفاہمت کے حالات دیکھے۔ تا کہ ان میں وہ اپنا تبلیغی مشن قائم کریں لیکن انہیں اپنے اس مقصد کے حصول کے لئے حیفا (اسرائیل) کے سواکوئی دوسرا شہرنہ ملا اور بیمعا ملہ بھی ایک ہی سبب اور حقیقت حال کی طرف لوٹنا ہے اور وہ ہے'' برطانوی پرچم کا سایئ' اس سائے میں قادیانیوں نے سلامتی اور قرار محسوس کیا۔ ان ہی حالات میں

قادیا نیوں نے حیفال میں اپنامر کز قائم کیا۔ اسی مرکز سے وہ اپنے تبلیغی مشن عرب شہروں میں بھیجتے ہیں۔ جب سے حکومت برطانیہ حیفا سے دستبردار ہوئی۔ قادیا نیوں کو اسرائیلی علم کے زیر سابیامن وسلامتی اور خصوصی سر پرسی حاصل ہوئی اور تا حال حیفا شہر میں ان کا مرکز قائم ہے۔ جہاں سے وہ فلسطین میں داخل ہوتے ہیں اور عرب شہروں میں جا نکلتے ہیں۔''

## قادیا نیول کی جاسوسی

اور ہم پورے صراحت سے کہتے ہیں کہ قادیا نیوں سے نرمی اور اغماض کا انجام بردا خوفناک ہوگا۔ پہلی عالمگیر جنگ میں جاسوس سے ان کا تعلق رہا ہے۔ جبیبا کہ ولی اللہ زین العابدین نامی ایک معروف قادیانی انگریزی فوج سے فرار ہوااور دعویٰ کیا کہ میں مملکت عثانیہ کا پناہ گزین اوراسلامی حمیت کا حامل ہوں۔

اس طرح اس نے عثانی ترکوں کودھوکا میں رکھا۔ پانچویں بریگیڈ کے سالار جمال پاشا نے اسے خوش آمدید کہا اور ۱۹۱2ء میں قدس شہر کے صلاحیہ کالج میں تاریخ ادبیان کالیکچرار مقرر کیا اور جب برطانوی فوج دمشق میں داخل ہوئی تو ولی اللہ زین العابدین عثانیوں سے بھاگ کرانگریز فوج سے جاملا۔''

اسرائیل کی بیدہ خدمت ہے جوقادیانی گردہ انجام دے رہا ہے۔ جس کے سبب اکثر عرب مما لک نے اپنے ہاں ان کا داخلہ ممنوع قر اردیا ہے۔ بیچگی داڑھیوں اور اسلام کے ظاہری روپ کے ساتھ عربی ہوئے ہوئے عرب معاشرے میں داخل ہوتے ہیں اور اپنی سازشوں کے جال پھیلاتے ہیں۔ اسرائیل کی خدمت انجام دیتے ہیں اور یہودی مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ انگریزوں کی طرح یہودی ہوں نے بھی قادیا نیوں کو اپنی سازش کا آلہ کارصرف اس لئے بنایا کہ قادیا نی جہاد کی دوح ختم کرنا چاہتے ہیں۔ مرزاغلام احمدقادیا نی بروگے سے کہتے ہیں۔

''یادرہے کہ مسلمانوں کے فرقوں میں سے بیفرقہ جس کا خدانے مجھے امام اور پیشوااور رہبر مقرر فرمایا ہے۔ایک بڑاامتیازی نشان اپنے ساتھ رکھتا ہے اور وہ یہ کہ اس فرقہ میں تلوار کا جہاد

لے بہائی جو بہاءاللہ کوسی موعود کہتے ہیں۔ان کا مرکز بھی عسکہ (متصل حیفا) اسرائیل میں ہے۔ بیہ بڑاغور طلب مسئلہ ہے کہ پاکستانی مسیح کا مرکز بھی اسرائیل میں اور ایرانی مسیح کا بھی اسرائیل میں اور اسرائیلی یہودیوں کی ریاست ہے۔ یعنی ان دونوں گروہوں سے مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کا کام یہودی لے رہے ہیں۔

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف الکی http://www.amtkn.org

بالکل نہیں اور نہاس کی انتظار ہے۔'' (مرزا قادیانی کا اشتہار ، مجموعہ اشتہارات جسم سے سک کا میں استحداث میں استحداث میں استحداث میں استحداث میں شائع کیں۔'' (تبیغ رسالت جسم ۲۰۸ ، مجموعه اشتہارات جسم ۱۱۷ میں قائم ہوئی تو جب فلسطین مسلمانوں کے قبضے سے نکلا اور ریاست اسرائیل ۱۹۲۸ء میں قائم ہوئی تو ایک قادیانی مبلغ نے انگلستان کے اخبارات کو ایک مضمون روانہ کیا۔

" "بیت المقدس کے داخلہ پراس ملک میں بہت خوشیاں منائی جارہی ہیں۔ میں نے یہاں کے ایک اخبار میں اس پرآ رٹیکل دیا ہے۔ جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ بیدوعدہ کی زمین ہے۔ اب اگر مسلمانوں کے ہاتھ سے وہ زمین نکل ہے تو پھراس کا سبب تلاش کرنا چاہئے۔ کیا مسلمانوں نے کسی نبی کا اٹکار تونہیں کیا۔'' (افضل قادیان جھش 2ص 2مور ند ۱۹۱۸مارچ ۱۹۱۸ء)

قادیا نیوں نے یہود یوں کے لئے جاسوی کے فرائض انجام دیئے۔ انہیں پاکستان اور بلاد عرب کے راز پہنچاتے رہے اور آج کل بھی یہی ذمہ داری ادا کررہے ہیں۔ عرب مما لک ان کی اسی طرح کی سرگرمیوں سے پریشان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب جاوید الرحمٰن (قادیانی) کو سعودی عرب میں پاکستان کا سفیرینا کر جیجنے کا فیصلہ کیا گیا تو سعودی حکومت نے اسے قبول کرنے سے انکار کردیا۔ گذشتہ دنوں جب آزاد کشمیر اسمبلی نے قرار داد منظور کی تو رابطہ عالم اسلامی اور دیگر زعمائے عرب کی طرف سے سردار عبد القیوم کے نام مبارک بادے خطوط میں کہا گیا۔ 'خدا کا شکر ہے آپ نے اس گروہ کو اقلام قائم کر رکھا ہے۔ ہم اس کے ہاتھوں بہت پریشان ہیں۔''

اسرائیل سے ربوہ تک اور ربوہ سے اسرائیل تک ایک ہی سازش ہے۔ بی حکومت
پاکستان کا فرض ہے کہ وہ اپنے عرب بھائیوں کے خلاف یہود یوں کے ان ایجنٹوں کی سرگرمیوں
کوسرکاری تحفظ نہ دے۔ عرب ہمارے بھائی ہیں۔ ان سے ہمیں مادی واخلاتی مدد ملتی ہے۔ ہم
انہیں کیوں ناراض کریں۔ گورنمنٹ اپنی ذمہ داری محسوس کرے یا نہ کرے۔ اہل ایمان کی بیہ
ذمہ داری ہے کہ وہ اس گروہ کی سازشوں سے پردہ اٹھنے کے بعد اس کا بائیکاٹ کرے اور
یہود یوں کو وطن عزیز میں اپنی سازشوں کا جال پھیلانے کا موقع نہ دیں۔ وگر نہ بیگروہ صیبونیت
اور یہود یت کے خصوص مقاصد پورے کرنے کے لئے اپنی سرگرمیاں علانیہ اور خفیہ انداز میں
جاری رکھے گا۔ یہود یوں کے ان ایجنٹوں کا محاسبہ سے اور یہودیت کے ہردنگ اور روپ کو
جاری رکھے گا۔ یہود یوں کے ان ایجنٹوں کا محاسبہ سے اور یہودیت کے ہردنگ اور روپ کو



#### بسم الله الرحس الرحيم!

جب سے قادیا نیوں کو غیر مسلم قرار دے کر انہیں کلمہ طیبہ اور دوسرے اسلامی اصطلاحات کے استعال سے روکا گیا ہے۔ انہوں نے دہائی مچار کھی ہے۔ وہ اپنے آپ کومظلوم ظاہر کرنے کی کوشش کررہے ہیں اورعام مسلمانوں کو یہ کہہ کردھوکا دیتے پھرتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اور مولوی کلمہ طیبہ کومٹانے پر تلے ہوئے ہیں۔ حالانکہ انہیں خوب معلوم ہے کہ مسلمانوں اوران کے کلمہ پڑھنے میں ذمین و آسان کا فرق ہے۔ مسلمان وہ لوگ ہیں جو کلمہ پڑھنے میں شخلص اوران کے کلمہ پڑھنے میں خلص ہیں جو اس کے مقاضوں پر عمل کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے ان مخلص اہل ایمان کا ذکر کیا ہے اور انہیں ہم ایت یافتہ اور کامیاب قرار دیا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی ایک دوسرے گروہ کی نشاندہی کرتے ہوئے اس بات سے بھی خبر دار کیا ہے۔ در اس کے ساتھ ہی ایک دوسرے گروہ کی نشاندہی کرتے ہوئے اس بات سے بھی خبر دار کیا ہے۔ در اللہ اور یوم آخر کو مانا۔ خبر دار کیا ہے کہ: '' کچھلوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور یوم آخر کو مانا۔ مگروہ قطعا مؤمن نہیں۔''

پھرایسے لوگوں کے لئے ایک خاص سورت نازل فرمائی جس کا نام سورہ منافقون مے۔ اس کا آغاز بی ان الفاظ سے ہوتا ہے۔ 'اذا جاء ك المهنفقون قالوا نشهد انك

لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنفقين لكذبون " ﴿ كَهُ مَنْ فَقَ جَبِ تَمْهَارِ عِيْ إِسَ آئ مِنْ فَقَ جَبِ تَمْهَارِ عِيْ إِسَ آئ مِنْ فَقَ لِيَ كَرْسُولُ خَدَامُونَ كَيْ شَهَادِت دية مِنْ فَقَ لُوگ مِين الله جَانَا ہے كه يه منافق لوگ مجمون بول رہے ہیں۔ ﴾

آ ہے ! اب ان قادیا نیوں کی اپنی کتاب کے حوالوں سے آپ کو بتا کیں کہ وہ کس طرح جھوٹے اور منافق ہیں۔

> ای موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف لائی http://www.amtkn.org

## ا ..... محمد رسول الله سے قادیانی کیام راد لیتے ہیں؟ قادياني جب محدرسول الله كهتم بين تواس سان كى مرادمرز اغلام احدقادياني بهي موتا ہے۔مرزاغلام احمہ نے کہا: 🛣 ..... الله نے مجھے بتایا کہ میں محمد رسول الله ہوں۔ (لفضل ۱۹۱۵ء) "فأنا احمد وانا محمد " "س مي احمد بول اور مي محمد ول-(جمة الله ص ٢٤، خزائن ج٢ اص ١٦٧) 🖈 ..... مجمح الهام مواكه: "محمد رسول الله والنيز آمنوا معه ( كلمة الفصل ص ١٥٨، الفضل ١٥٨ تموذ ١٩١٥) سے میں ہی مراد ہوں۔ 🖈 ..... ایک قادیانی شاعرظهورالدین اکمل نے مرزاغلام کی تعریف کرتے ہوئے کہا ۔ محمہ پھر از آئے ہیں ہم میں اور آ گے سے ہیں بردھ کر اپنی شان میں محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں (پیغاص کولا ہور ۱۲ ارمارچ ۱۹۱۴ء، اخبار بدرج ۲ ش ۴۳، مورخه ۲۵ را کتوبر ۲ + ۱۹ ء )

له خسف القهر المنير وان لى خساً القهر ان المشرقان اتنكر

مانتے ہیں۔ چنانچہ مرزا قادیانی کہتاہے:

\*\*

٢ ..... بلكه بيلوگ مرزاغلام احمد كوحفرت محم الليخ اسه (خاكم بدبن) أفضل وبرتر

س..... قرآن مجيد مين اضافه-

''جب مسیح موعود خود ہی مجمد ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ان پر نازل ہونے والے الہامات کو بھی قرآن یا قرآن جدید نہ کہا جائے۔'' (مقالہ از ڈاکٹر بشارت احمد السلح التوذ ۱۹۳۹ء)

سم..... اسلامی شعائر اور اسلامی مقدس مقامات کے احترام اور نقترس کو بول یا مال کیا ہے۔

.....☆

زمین قادیان اب محترم ہے جوم خلق سے ارض حرم ہے

(در مثین ص۵۳)

د میں تہمیں سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے بتادیا ہے کہ قادیان کی خین باہر کت ہے۔ یہاں مکہ مرمداور مدینه منورہ والی برکات نازل ہوتی ہیں۔''

(الفضل ج ۲۰ش ۲۰ عص المورخد الرديمبر ١٩٣٢ء)

تادیان ام القری ہے۔جواس سے منقطع ہوگا۔اسے کاٹ دیاجائے گا۔ (حقیقت الروماص ۲۹)

### ۵..... حضرت عيسلى عليه السلام كي توبين \_

دین اسلام کی بیخو بی ہے کہ وہ تمام انہاء کا احتر ام سکھا تا ہے اور ان میں سے ہرایک پر
ایک لا نا ضروری قرار دیتا ہے۔ اسلام میں کسی ایک پیغیبر کا اٹکاریا اس کی تو ہین موجب کفر ہے۔
مگر مرز اغلام احمد قادیا نی کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق خیالات سننے اور پھر فیصلہ کیجئے۔

ہم سنا سنا مسلم تھا۔ تین کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ) کا خاندان نہایت مطہر تھا۔ تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسی عورتیں تھیں۔''

(ضميمدانجام آمقم ص عاشيه بزائن ج ااص ٢٩١)

۲..... مسلمان اور قادیانی ـ

قادیانی ہمیشہ مسلمانوں کو رہے کہ کربدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کا فرقرار دیتے ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج کھہراتے ہیں۔انہوں نے ہمیشہ اس بات کو چھپانے کی کوشش کی ہے کہ وہ خود مسلمانوں کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں۔آ ہے! دیکھیں وہ مسلمانوں کوکیا سمجھتے ہیں۔

لئے ۔۔۔۔ ''میرے دشمن جنگل کے خزیر ہیں۔''

( مجم البدي ص ١٠ فزائن ج ١١ ص ٥٦ ، الذكر الحكيم عدد فمبر ٢٥ ص ٢٨)

🖈 ..... ''ان کے پیچیےنماز جائز نہیں۔'' (جریدۃ الحکم ۱۰ آب ۱۹۰۱ء)

🖈 ..... " " بم غیراحمدی بچے کی میت پرنماز نہیں پڑھتے۔ کیونکہ غیراحمدی کی اولاد

ہونے کی دجہ سے وہ غیراحمدی ہے۔'' (انوارخلافت ص ۹۰،۸۹)

🖈 ..... ''کوئی احمدی، غیراحمدی کو بٹی کارشتہ نبددے'' (برکات خلافت ص ۷۵)

🖈 ..... '' مسلمانوں سے کسی قتم کا ربط نہ رکھا جائے۔ نہ ان کے ساتھ نمازیں

روهی جائیں۔'' (تھیذالاذہان ساس)

ہے۔۔۔۔۔۔ '' جمھ پر تمام مسلمان ایمان لے آئے ہیں۔سوائے ان لوگوں کے جو بد بخت اورزانیات کی اولاد ہیں۔'' (آئینہ کمالات ص ۱۹۵۵ نزائنج۵ص ۱۹۵۷)

ے..... مسلمانوں کے مثمن ،انگریز سے محبت اوروفا داری۔

انگریزوں نے مسلمانوں کی نوسالہ حکومت چینی۔ ان کے فدہب کو عیسائیت کی اشاعت کر کے مثانا چاہا۔ انہیں سیاسی تغلیمی اورا قتصادی لحاظ سے پس ماندہ رکھا۔ برصغیر سے باہر کے مسلمانوں سے بھی یہی چھ کیا۔ اگر مرز اغلام احمد قادیانی کا امت مسلمہ سے ذراسا بھی تعلق ہوتا تو وہ اس کے دشمن انگریز سے کم از کم بے تعلق رہتا۔ گراس نے مسلمانوں کے برخلاف انگریزوں سے بمیشہ محبت کی۔ ان کادل وجان سے خیرخواہ رہا۔خوداس کی اپنی زبانی سنئے۔

ہوں کہ جو کہ ہیں اٹھارہ برس سے الیمی کتابوں کی تالیف میں مصروف ہوں کہ جو ہے۔'' مسلمانوں کے دلوں میں گورنمنٹ انگلیشیہ کی محبت واطاعت پیدا کرے۔''

(درخواست بحضور گورنرمورخه۲۲رجنوري۱۸۹۸ء)

کلیست حزم مرف بیرالتماس ہے کہ سرکار دولتمد اراس خود کاشتہ پودا کی نسبت حزم واحتیاط اور شخصیق و توجہ سے کام لے اورا پنے ماشخت حکام کواشارہ کرے کہ وہ بھی اس خاندان کی شابت شدہ وفا داری اورا خلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کوایک خاص عنایت اور مہر بانی کی نظر سے دیکھیں۔ (ورخواست بھنور گورز پنجاب بہلنے رسالت جسمہ ۱۹۰مجموعہ اشتہارات جسم ۲۱)

"فتدبروا وتفكروا



#### مذمت كذب ازمرزائ قاديان ''حجوٹ کے مردارکوکسی طرح نہ چھوڑ نا۔ بیکوں کا طریق ہے، نہانسان کا۔'' (انجام آئقم ص٣٣ ،خزائن ج١١ص٣٣) "ايساآ دمى جو مرروز خدا پرجموك بولتا ہے اور آپ بى ايك بات تر اشتا ہے اور پر كہتا ہے۔ بہخدا کی وی ہے جو مجھ کو ہوئی ہے۔ابیا بدذات انسان تو کتوں اورسؤ روں اور (ضميمه نصرة الحق ص١٢١، ١٢١ بخزائن ج١٢ص٢٩) بندرول سے بدر ہے۔" ''جھوٹ ام الخبائث ہے۔'' ۳.... (اشتهارمرزامور فديرمار ١٨٩٨ء مندريد كتاب بليغ رسالت جيص ٢٨، مجموع اشتهارات جسام ٢١١) '' حجموث بولنااور گوه کھانا ایک برابر ہے۔'' (حقیقت الوی ص۲۶، نزائن ج۲۲ص۲۱۵) ''وہ کنجر جو ولدالز ناکہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شر ماتے ہیں۔'' (شحنةق ص٠٢ بزائن ج٢ص ٣٨١) '' جھوٹے پراگر ہزارلعنت نہیں تو یانچ سوسہی حضرت۔'' (ازالهاوبام ۱۲۸،۳۵۳، خزائن جه ۱۷۲۵) '' جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں۔'' .....∠ (رسالهاربعین نمبر۳ حاشیه ۲۴ نزائن ج ۱۷ ص ۴۰۰) '' قرآن شریف نے دروغگو ئی کوبت پرستی کے برابرتھہرایا ہے۔'' (رسالەنورالقرآننېراص ۲۷ نزائن ج ۹ ص ۴۰۱۳) "قرآن نے جھوٹوں پرلعنت کی ہے اور نیز فر مایا ہے کہ جھوٹے شیطان کے مصاحب ہوتے ہیں اور جھوٹے با یمان ہوتے ہیں اور جھوٹوں پرشیاطین نازل ہوتے ہیں اور صرف يهي نبيس فرمايا كهتم جھوٹ مت بولو۔ بلكه يہ بھی فرمايا كه تم جھوٹوں كی صحبت بھی چھوڑ دوادران کواینایار دوست مت بناؤ۔ تیری کلام محض صدق ہو۔ ٹھٹھے کے طور ىرىجىي اس مىں جھوٹ نەہو۔'' (نورالقرآن نمبراص ۲۱ نزائن ج۹ص ۴۹۸) '' ظاہر ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جموٹا ثابت ہوجائے تو پھر دوسری ہاتوں میں بھیاس پراعتبار نہیں رہتا۔'' (چشمه معرفت ص۲۲۲ ، خزائن ج۳۲ ص۲۳۱) اقوال بالاشامدين كەجھوٹ بولنے والاانسان ہرگز ہرگز خدا كامقول نہيں ہوسكتا۔ چە جائئیکہ نبی ورسول ہوجائے۔

' تأسف

گر کس قدر مقام افسوں ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی نے باوجود جھوٹ کی اس قدر ندمت کرنے کے خوداپنی کتب وتحریرات میں ہزار ہاصرت و بین جھوٹ بولے ہیں۔افسوس صدافسوس۔ وجہ تالیف رسالہ مذا

ہم نے بیرسالہ المجمن اہل حدیث چنیوٹ کے ممبران کی درخواست پر کھا ہے۔جس میں سردست چندایک جموف مرزا قادیانی کے دکھائے گئے کہ مرزائی اصحاب ان کو ملاحظہ کر کے مرزائیت سے توبہ کریں۔' واللّٰ المہوفت ''ہماراارادہ ہے کہ آئندہ بیسلسلہ جاری رکھا جائے۔ حیٰ کہ مرزائی کذبات ایک ہزار نقل کئے جائیں۔خداسے دعاء ہے کہ وہ ہمارے ارادوں کو پورا کرے اور ہمیں اس کی توفیق دیوے۔ آمین! خادم: مجموع بداللہ معمارا مرتسر!

## ا كاذيب قاديان

كذب نمبر:ا

مرزا قادیانی بیر ثابت کرتے ہوئے کہ افغان لوگ بنی اسرائیل ہیں۔تحریر کرتے ہیں کہ: ''پانچواں قریندان کے وہ رسوم ہیں جو یہود یوں سے بہت ملتے ہیں۔مثلاً ان کے بعض قبائل ناطہ اور ثکاح میں کچھ چندال فرق نہیں سجھتے اور عورتیں اپنے منسو بول سے بلا تکلف ملتی ہیں اور باتیں کرتی ہیں۔حضرت مریم صدیقہ کا اپنے منسوب یوسف کے ساتھ قبل نکاح کے پھرنا اس اسلی رسم پرایک پختہ شہادت ہے۔'' (ایام اصلی ص ۲۲ ہزائن ج ۱۳۰ ص ۲۰۰)

اس تحریر کا کذب مرزا قادیانی کے بیان ذیل سے ظاہر ہے۔''جوانجیلوں میں سے بیان ہے کہ گویام یم صدیقہ کا پوسف سے ناطرہوا تھا۔ یہ بالکل دروغ اور بناوٹ ہے۔''

(ريويوجاش، ۵۷ مورخه يم راپريل ۱۹۰۲ء)

معمار

پہلے بیان میں جناب مریم کا یوسف نجار کے ساتھ منسوب ہونا ظاہر کیا گیا ہے۔ دوسرے میں اسے دروغ قرار دیا ہے۔ پس مرزا قادیانی کا کذب واضح ہے۔ رہ گیا اس بالکل دروغ پر نوتو کی سویہ عاجز مفتی نہیں ہے کہ فتو کی دیتا پھرے۔ مرزا قادیانی خود فرماتے ہیں:''غلط بیانی اور بہتان طرازی راست بازوں کا کامنہیں۔ بلکہ نہایت شریراور بدذات آ دمیوں کا کام ہے۔ جونہ خداسے ڈریں اور نہ خلقت کے لعن وطعن کی پروار کھیں۔'' (رسالہ آریددھم ص۱۳، نزائن ج۱۰ س۱۳)

كذب نمبر:٢

''کتاب سواخ پوز آسف میں صاف ککھاہے کہ ایک نبی پوز آسف کے نام سے مشہور تھااوراس کی کتاب کا نام انجیل تھا۔'' (تخد گولا و بیص ۹، نزائن ج ۱۵س۰۱۰)

معمار

ہمیں کتاب سوائ یوز آصف میں یہ بیان کہیں نہیں ملا۔ ہمارے خاطب بحوالہ صفحہ وایڈیشن وغیرہ اصل عبارت نقل کر کے مرزا قادیانی کوخودا نہی کے بیان ذیل کی زوسے بچا کیں۔ سنئے مرزا قادیانی راقم ہیں۔''جھوٹ بولنا اور گوہ کھانا برابر ہے۔'' (حقیقت الوی ص۲۸ بزائن ج۲۲ ص۲۱۵) کذب نمبر بسا

" د حفرت عیسیٰ کشمیر چلے گئے تھے۔ تاریخ کی روسے ثابت ہے کہ حواری بھی پچھ تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ (گئے )اور پچھ بعد میں آملے تھے۔" (ضمیہ نفر ۃ الحق ص۲۲۵ بزرائن ۱۲۵س ۲۸۱۱) کذب نمبر ۲۲۰

'' کہتے ہیں کہ (بوز آسف کی قبر کے ) کتبہ پر بیکھا ہوا تھا کہ بیشنرادہ اسرائیل کے خاندان میں سے تھا کہ قبر کا فرائیل کے خاندان میں سے تھا کہ قریباً اٹھارہ سوبرس اس بات کوگذر گئے جب بیہ نبی اپنی قوم سے ظلم اٹھا کر شمیر میں آیا تھااورایک شاگر دساتھ تھا۔'' (مجموعہ اشتہارات جس ۲۲۲۸، اشتہار مرزامور ند ۲۵؍ می ۱۹۰۰ء) معمار

کتب تاریخ سے قطعاً بی ثابت نہیں ہے کہ (بعد واقعہ صلیب) حضرت سی کے ساتھ کچھ حواری کشمیر میں آئے تھے اور کچھ بعد میں آ کر ملے تھے۔ اسی طرح کذب نمبر میں زیر خط سطور قطعاً غلط اور سفید جھوٹ ہیں۔ کوئی ہے کہ شبوت دے کر مرزا قادیانی کو جھوٹ جیسے ''ام الخبائث'' کے الزام سے بری کر کے دکھائے؟

نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے کہ بازو مخالف نے توڑے ہوئے ہیں

كذب تمبر:۵

'' ' کشمیرکی پرانی تاریخی کتابیں .....ان میں لکھاہے کہ یہ نبی بنی اسرائیل میں سے تھا۔ جوشنرادہ نبی کہلا تا تھااورا پنے ملک سے شمیر میں ہجرت کر کے آیا تھا۔انیس سوبرس گذر گئے جب بیہ نبی شمیر آیا تھا۔'' (نسرة الحق ضیمہ ۲۲۸ نزائن ج۲۲ س۴۲۸)

معمار

احمدی اصحاب کا فد ب ہے کہ: 'حجوث بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں۔''

اندریں صورت ان کاسب سے بڑا فرض بیہ کے ضمیمہ نصرۃ الحقٰ کی عبارت منقولہ بالا کا ثبوت کشمیر کی پرانی تاریخوں سے دے کراپنے ''مسیح موعود'' کوار تداد کے فتو کی سے بچا کیں۔ لا ہوری مرزائیو!اس وقت تہمیں بھی خاموش رہنا سزاوار نہیں ہے۔

> ہمارا کام کہہ دینا ہے یارو آگے حاہے تم مانو نہ مانو

کذبنمبر:۲

"اگر قرآن نے بیمیرانام ابن مریم نہیں رکھا ہے تو میں جھوٹا ہوں۔"

(قول مرزامندرجة تخفه ندوه ص۵ نزائن ج۱۹ ص۹۸)

تعمار

قرآن مجید میں' غلام احمدابن مریم''نہیں کھاہے۔ ز

كذب تمبر: ٢

''احادیث میں آیا ہے کہ اس واقعہ (صلیب) کے بعد عیسیٰ بن مریم نے ایک سوبیس رس عمر پائی۔'' ("نذکرۃ الشہادتین ص۲۷ بنزائن ج۲۰ س۲۸)

معمار

بیصری جھوٹ ہے۔احادیث میں اس بات کا نام ونشان تک نہیں ملتا کہ سے نے بعد واقعہ صلیبِ ۱۲برس عمر پائی۔ ر

کذب نمبر:۸

''مرہم عیسیٰ ..... تمام طبیبوں نے جو مختلف قو موں میں گذرہے ہیں۔ اس بات کو بالا تفاق تسلیم کرلیا ہے کہ بینسخہ حضرت عیسیٰ کے لئے بنایا گیا تھا۔ چنانچہ ہزار کتاب ایسی پائی گئی ہے جس میں بینسخہ مع وجہ تسمیہ درج ہے اور وہ کتابیں اب تک موجود ہیں۔ اکثر کتابیں ہمارے کتب خانہ میں ہیں۔''

معمار

مرزائی اصحاب اگرطب کی ہزار کتاب تو بہت بڑی بات ہے۔ ۵۰۰ بلکہ ۲۰۰ کتاب کی

عبارات ہی دکھلادیں۔جن میں نسخہ مرہم عیسیٰ بمعہ وجہ تسمیہ مقولہ مرزادرج ہوتو ہم مرزا قادیانی کو اس معاملے میں راست گو مان لیں گے۔کوئی جوان مرداحمدی ہے؟ کہ اپنے صادق نبی کوجھوٹ کے اس نایاک داغ سے بچائے۔

بھائیو! جھوٹ بولنامعمولی ہی بات نہیں ہے کہ ایک مدعی مسیحیت والہام کا اس سے ملوث ہونا نظر انداز کیا جائے۔جھوٹ وہ مکروہ فعل ہے کہ بقول حضرت مرزا قادیانی'' وہ کنجر جوولد الزنا کہلاتے ہیں۔وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں۔'' (شحنہ قی ص۰۲ ہزائن ۲۲ ص۲۸)

اندریںصورت ہمارےاحمدی سجنوں پراس وقت تک کھانا پینا حرام ہے جب تک کہ وہ اس بارے میں اپنے مسلمہ نبی کی پوزیشن کوصاف نہ کریں۔ سر میں نز

كذب تمبر:٩

''احادیث صیحه میں بیفرمایا گیا که اس مهدی (برعم خود، خود بدولت) کو کافر تظهرایا بائے گا۔''

كذب نمبر:١٠

''احادیث محیحه میں آیا تھا کہ وہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا۔ چودھویں صدی کا مجدد ہوگا۔''

معمار

ان احادیث هیچه کا پیة دینے والے کوفی حدیث مبلغ پانچ صدر و پیدانعام ملے گا۔ کذب نمبر: ۱۱

"سوید عاجز عین وقت پر مامور ہوا۔اس سے پہلے صد ہا اولیاء نے اپنے الہام سے گوائی دی تھی کہ چودھویں صدی کا مجد دستے موعود ہوگا اور احادیث صححہ نبوید پکار لیکار کہتی ہیں کہ تیرھویں صدی کے بعدظہور سے ہے۔"

(آئیند کمالات اسلام ص۳۲۰ خزائن ج۵ص ۳۲۰)

معمار

جوصاحب صد ہا اولیاء کے الہام بمع ان کے اساء کے دکھائیں گے اور احادیث صحیحہ نبویہ کی نشان دہی فرمائیں گے۔ فی حوالہ ایک روپیہا نعام ان کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ بصورت دیگر صرف کذب مرز ا کا اقرار احمد یوں پر فرض ہوگا۔

بس اک نگاہ یہ مظہرا ہے فیصلہ دل کا

كذب نمبر:١٢

''انبیاء گذشتہ کے کشوف نے اس بات پرقطعی مہر لگادی ہے کہ وہ سے موجود چودھویں صدی کے سرپر پیدا ہوگا۔'' (اربعین نبر ۲ ص ۲۲ بخزائن ج ۱۵ ص ۲۷) معمار

گذشته انبیاء پریه' سفید جھوٹ ہے۔' ثبوت دینے والالائق صد ہزارستاکش ہوگا۔ گذب نمبر :۱۱۳

''نبیوں کا اس پرا تفاق تھا کہ سے موعود ساتویں ہزار کے سر پر ظاہر ہوگا۔'' (کیکچرسیالکوٹ ۲۰۸ ہزائن ج۲۰ س ۲۰۸)

تعمار

یہ بھی شل سابق ایک بے ثبوت جھوٹ ہے۔ گذب نمبر:۱۴

''ساتواں ہزار۔۔۔۔۔ آخری ہزار ہے۔۔۔۔۔اس ہزار میں اب دنیا کی عمر کا خاتمہ ہے۔ جس پرتمام نبیوں نےشہادت دی ہے۔'' (لیکچرسیالکوٹ ص2ہزائن ج۲۰ص۸۰۸)

تعمار

انبیاء کی کوئی ایسی شہادت بسند معتبر موجود نہیں ہے۔

كذب تمبر:۱۵

''میں وہی ہوں جس کے وقت میں اونٹ بریار ہوگئے اور پیش گوئی'' واذ المعشاد عطلت ''پوری ہوئی۔ یہاں تک کہ عرب اور عجم کے اڈیٹر ان اخبار اور جرائد والے بھی اپنے پرچوں میں بول اٹھے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جوریل تیار ہورہی ہے یہی اس پیش گوئی کا ظہور ہے۔ جوقر آن وحدیث میں کی گئی تھی کہ جو سے موجود کے وقت کا بینشان ہے۔'' (اعجاز احمدی س ۲ بزائن جواص ۱۰۸) معمار

عرب وعجم کےان اخبار وجرا کد کے مضامین کا حوالہ مطلوب ہے۔ جنہوں نے بیکھا تھا کہ ریل جو تیار ہور ہی ہے میسے موعود کی علامت ہے۔

كذب تمبر:١٦

"بيتمام دنيا كامانا موامسكد باورابل اسلام اورنصارى اوريبودكامتفق عليه عقيده بكروعيد

ای موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف لائی http://www.amtkn.org کی پیش گوئی بغیر شرطاقو به اور استعفار اور خوف کے بھی ٹل سکتی ہے۔" (تحذیز نویں ۵، بڑائن ج۵۱ س۵۳۵) معمار

تمام دنیا کی شہادت تو خیر بڑی بات ہے۔ مرزائی اصحاب یہود ونصار کی اوراہل اسلام ہندو، سکھ، بدھ مذہب کے پیروؤں میں سے صرف ایک ایک سو عالم کی تحریرات سے بھی اگریہ ٹابت کردیں تو ہم اس قول میں مرزا قادیانی کوجھوٹا کہنے سے علی الاعلان تو بہ کرلیں گے۔ کن نے مدید

كذب نمبر: ١

''انبیاعلیم السلام کے اتفاق سے زرد چادر کی تعبیر بھاری ہے۔''

(حقيقت الوي ص ٤٠٨ ، خزائن ج٢٢ ص ٣٢٠)

معمار

یہ بھی انبیاء پر جھوٹ ہے۔ مز

کذبنمبر:۱۸

"تمام نبیول نے آخری زمانہ کے سے کواس کے کارناموں کی وجہ سے (مسیح علیه السلام ) فضل قرار دیا ہے۔" (حقیقت الوی ص۱۵۹، نزائن ۲۲ص ۱۵۹)

معمار

اس جگہ تو مرزا قادیانی نے جھوٹوں کے بھی کان کترے ہیں۔انبیاء کرام کے سیج اور متندا قوالِ دکھانے والے کوفی قول ایک روپیانعام۔

كذب نمبر:19

'' قرآن شریف کی نصوص بینداس بات پر بھراحت دلالت کررہی ہیں کہ سے اپنے اسی زمانہ میں فوت ہو گیا۔جس میں وہ بنی اسرائیل کے مفسد فرقوں کی اصلاح کے لئے آیا تھا۔'' (ازالہ اوہام ص ۱۸۱ہ نزائن جسم سے ۱۸۷

معمار

اس قول کے کذب محض اور افتر اءعلی القرآن ہونے پر خود مرزا قادیانی کا مذہب در ہارہ'' قبرسے درکشمیز' ہی زندہ شاہدہے۔

كذب نمبر:۲۰

"احادیث میں ہے کہ میج موعود چھٹے ہزار میں پیدا ہوگا۔" (منہوم رسالہ سے ہندیس ص۵۲)

معمار

، میجھی بے ثبوت افتر اعلی الرسول ہے۔ .

کذب مبر:۲۱

''حضرت عیسی علیه السلام شراب پیا کرتے تھے''

(حاشيه کشتی نوح ص ۲۵ بخزائن ج ۱۹ ص ۱۷)

معمار

معاذ الله،خداکے پاک رسول اور شراب؟

كذب تمبر:٢٢

''مسیح کا چال چلن کیا تھا۔ایک کھا ؤ ہیو،شرا بی ، نہ زامد نہ عابد ، نہ دق کا پرستار ،متکبر ،خود بین ،خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔''

معمار

اف ریظلم \_ آه!ریستم \_ مرزائیو! یا در کھو' حجموٹ بولنا مرتد ہونے سے کمنہیں ۔'' (اربعین نمبر ۲۲۳ ص۲۲۷)

كذب نمبر:٢٣

'' کوئی نبی دنیا میں ایسانہیں گذراجس نے اپنی کسی پیش گوئی کے معنی کرنے میں کبھی غلطی نہ کھائی ہو۔'' (ضمیم نصرة الحق ص ۸۷ بخزائن ج۲۱ص ۱۲۸)

معمار

مرزائیو! حضرت صالح علیہ السلام نے بطور پیش گوئی خبر دی تھی کہ اگرتم نے اسے معاندین میری اونٹنی پر دست درازی کی تو تم پر عذاب آئے گا۔ بتلا وَانہوں نے اس پیش گوئی میں کون تی خلطی کھائی؟ اگر نہ بتا سکواور ہرگز نہ بتا سکو گے تو آیت ''انہا یفتدی الکذب الذی لا یوصنون بایات اللّٰہ ''کو کوظر کھ کر کہو کہ مرزا قادیانی میں کوئی رتی ایمان کی موجود تھی؟ بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر

كذب نمبر:۲۲۴

" بیکهال کھا ہے کہ جھوٹا سے کی زندگی میں مرجا تا ہے۔ہم نے تواپی تصانیف میں ایسانہیں کھا۔" (قول مرز ااور الحکم مورخہ ارا کو برے ۱۹۰۰ء)

معمار

مرزا قادیانی کا قول بالاسراسر جھوٹ اور مغالطہ پر بٹنی ہے۔ اس سے پہلے وہ بعبارت العص لکھ چکے ہیں کہ: ''معولوی ثناء اللہ صاحب کے پرچہ اہل حدیث میں میری تکذیب اور تفسیق کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر میں ایسانی کذاب ہوں تو میں (مولوی صاحب کی) زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی بہت عمر نہیں ہوتی اور آخروہ ذلت کے ساتھ اسینے اشدد شمنوں کی زندگی میں ہی ناکام ہلاک ہوجا تا ہے۔''

(آخری فیصله اشتهار مرزامور خده ارا پریل ۷۰ ۱۹، مجموعه اشتهارات جساص ۵۷۸)

مرزائيو! كهه كرمكر جانا نبيول كي شان ہے؟

كذب تمبر:۲۵

مرزا قادیانی اپنی کتاب (ازالهاو بام ۱۲۵، ۲۵۹، ۴۵۱، ۴۳۷، ۴۳۵ هم ۴۳۵) پر رقم طراز بین \_ "تیسویی آیت بیه ب "او ترقی السهاء قل سبحان دبی بل کنت الا بشوا دسولا "لیخی کفار کہتے بین که توبیآ سمان پر چڑھ کرہمیں دکھلا۔ تب ہم ایمان لے آویں گے۔ "

معمار

حالانکہ بیصری اور بدیمی جھوٹ ہے۔ مرزا قادیانی نے یہاں عجیب دجل کیا ہے کہ درمیان میں سے گئ آیات چھوڑ گئے۔ کافروں نے صاف کہا تھا کہ: ''او ترقیٰ فی السبہاء ولی نومی لرقیك حتیٰ تنزل علینا كتاباً نقوء ہ '' کہ یا تو چڑھ جا آسان میں اور ہم ہرگز ہرگز تیرے آسان پر چڑھ جانے سے ایمان نہ لائیں گے۔ حتیٰ کہ تو وہاں جا کر ہمارے او پر کتاب نہ اتارے۔ جے ہم خود پڑھیں۔ یعنی ہمیں بھی اپنی طرح صاحب کتاب نبی بنوادے۔ آخرتک جس کے جواب میں فرمایا۔ 'ہل کنت الابشرا دسولا ''بھائیو! خدا کے لئے انساف سے غور فرمائے کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ کافروں نے کہا ہم تیرے آسان پر چڑھ جانے سے ایمان نہ لائیں گے۔ مگر قادیانی اس کے بالکل الٹ قرآن پر جھوٹ باندھتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لے آویں گے۔ فرمائی دعا کو دیکھ کر انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لے آویں گے۔ فرمائی دعا کو دیکھ کر بندہ پر ور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر بندہ پر ور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر نوٹ نے متعدد مقامات پر کی ہے۔



#### بسم الله الرحمن الرحيم .... نحمدة ونصلي على رسوله الكريم!

# ديباچەقابل ملاحظه

مرزاغلام احمد قادیانی نے اپ دنیاوی اغراض ومقاصد کو پورا کرنے اورا پنی حالت جو یہاں تک گر چکی تھی کہ مرزا قادیانی بقول خود اپنے والد کی وفات کے وفت روٹی کی فکر میں گھلے جاتے تھے کہ سنجا لنے اور سنوار نے کے لئے جو پہلو بدلے اور بتدریج دعاوی کئے ہیں وہ مختاج بیان نہیں ہیں۔
(نزول اُسے ص ۱۸۸ بخزائن ج۱۵ سر۲۹۲)

کہیں معمولی مسلم خادم اسلام ہونے کا دعویٰ سنایا تو کہیں مجددیت ومحدثیت کی مسند

پر قبضہ جمایا۔ کہیں مسیح موعود ہونے سے انکار بلکہ اپنی طرف اس دعویٰ کومنسوب کرنے والوں پر

لعنت و پھٹکار کی ہوچھاڑ کی ہے۔ (ازالہ ص ۷۷ بزائن ج سام ۱۹۲) تو کہیں علی الاعلان مسیح موعود

ہونے کا اظہار ہے۔ (اربعین نمبر ۲ بزائن ج ۷ اس ۱۹۵) ایک طرف مدعی نبوت کو معلون ، خسسر

الدنیا والآخرہ

الدنیا والآخرہ

وسام کی از میں مسلمہ کذاب کا بھائی کہا جاتا ہے۔ (انجام آتھم ص ۲۸ بزائن ج ۱۱ مسلم ۱۳۸) تو دوسری طرف یہ کہ کر کہ جمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔ (اخبار بدر مور نہ ۱۵ مار ج ۱۹۰۸ء)

نبوت کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے۔ ادھر مدعی الوہیت پر انتہائی ناراضگی کا اظہار ہے۔ (نورالقرآن ص ۱۱ مردوئی قبضہ واقتدار ہے۔

(آئينه كمالات ١٤٥٠ خزائن ج٥٥ ١٢٥)

گرحقیقت بیہ که آپ اپنجمله دعاوی میں اس طرح غیرصادق ہیں۔جس طرح آج کل کے دیگر تنبتی باوجود بکہ آپ کا انداز تکلم گول مول جہم وجمل ،نجومیوں کی طرح وسیج المعانی الفاظ استعال کرنے کا تھا۔ تاہم آپ متازونمایاں رنگ میں غیرصادق نکلے ہیں۔

خاکسارکتب مرزا کا وسیع مطالعہ کرنے کے بعد خدا کو حاضر و ناظر جان کراپنے ایمان و دیانت علم عقل کی بناء پر بحلف شہادت دیتا ہے کہ قادیا نی نبوت کے صحرائے علم کلام میں سوائے لفاظی ہخن سازی ، مغالطہ دہی اور دھو کہ بازی کی جلی بچھوٹی مالیدہ اور بوسیدہ بے گوشت و پوست، شیر ھی ، ترچھی ، بے ڈھنگی ہڈیوں کے اور کچھنہیں اور خود مرزا قادیا نی بلحاظ ان دعاوی کے ہرقابل تعریف فعل سے اسی طرح یاک تھے۔ جس طرح ایک گھاس خورطبیعت ماس کے ذاکفہ سے۔

مرزا قادیانی کی پیش گوئیاں بلااشٹناءسب کی سب باطل اور دعویٰ صدافت کی دلائل ازاوّل تا آخرمجموعة تاویلات بلکه تحریفات ثابت ہوئی ہیں۔

الغرض آپ کی کوئی ادا میزان نبوت سوٹی علم وعقل پر پوری نہیں اتر تی۔ سخت گوئی اس' معراج کمال'' پر پینچی ہوئی تھی کہ خدا تعالی وانبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی آپ کی نظر عنایت سے نہیں بیچے۔

عام مخالفُول کے حق میں تو سوائے سؤر، کتے، بے ایمان، بدذات، خبیث اور ولد الحرام وغیرہ کے کوئی ہلکا دشنام شاید آپ کی لغت میں ہی نہ تھا۔ باقی رہی دماغی حالت سو مذکورہ صفات سے متصف انسان جس دل ودماغ کاما لک ہوسکتا ہے عیاں راچہ بیان فودمرزا قادیانی کو اعتراف ہے کہ مجھے مراق ہے۔

(رسالہ تھیذ الاذہان جاش کی ابت ماہ جون ۲۰۹۱ء)

تفصیل کے لئے ہماری تصنیف" پاکٹ بک مجمدیہ" بجواب پاکٹ بک مرزائی کاباب "مراق مرزا" ملاحظہ ہو۔ مرزا قادیانی نے جس قدر پیش گوئیاں بطور تحدی اپنی تائید میں پیش کی ہیں۔ ان سب کی تردید حضرات علماء کرام بالخصوص حضرت استاذی المکرم شخ الاسلام امام المناظرین فاتح قادیان الحاج حضرت مولانا ابوالوفاء مجمد ثناء الله صاحب امرتسری اپنے رسائل "البامات مرزا"، "فکاح مرزا"، "تعلیمات مرزا"، "شہادات مرزا" وغیرہ میں نہایت ہی عمدہ احسن، ملل اور معقول پیرائے میں کر بچے ہیں۔ "فجزا ہد الله تعالیٰ احسن الجزاء "

گرمرزا قادیانی نے جودوسرا طریق اختیار کررکھا تھا۔ یعنی عجیب وخریب مخالطات اور مخفی در مخفی چالوں سے سادہ لوح لوگوں کو اپنے دام میں لانا اس خاص شق کی تر دید میں آج تک کوئی رسالہ میری نظر سے نہیں گذرا۔

مرزا قادیانی کی عادت تھی کہوہ عموماً گول مول اور ذوعنی الہامات بنایا اور سنایا کرتے تھے۔مثلاً: در بالد میں ایک کارپین کی در میں در بالد میں میں کارپین کے میں میں کارپین کی میں میں کارپین کی میں کارپین کے م

" دو بل الوث گئے۔" (مكاشافات م ۵۸)

'' دوشهتر ٹوٹ گئے۔'' (البشر کی ۲ص ۱۰۰)

" تین بکرے ذ<sup>نی</sup> ہول گے۔" (البشریٰ جاس ۱۰۵)

" سان ایک مشی مجرره گیا۔" (البشریٰ جس ۱۳۹)

'' كمترين كابير اغرق مو گيا۔'' (البشر كاج ٢٥٠١)

''میں سوتے سوتے جہنم میں پڑ گیا۔'' (البشریٰج ۲ص ۹۵)

" خاکسار پیرِمنٹ'' (البشر کی ج ۲ ص ۹۳)

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیال تقریف المی http://www.amtkn.org ان گول مول پیش گوئیوں سے مقصود آپ کا بیرتھا کہ دنیا میں ہرروز بیسیوں واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ پس جس جس واقع کواپنے کسی الہام کے تھوڑا بہت مطابق پاؤں گا۔اسی کو الہامی پیش گوئی بتاؤں گا۔

اس غیر معقول، بھد ہاور بدنما طریق کے علاوہ آپ ایک خاص چال بھی چلا کرتے سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ یعنی جس طرح بعض چالاک وہوشیار دنیا دار عطار بیاری کے دنوں میں ایک ہی بوتل سے ہر متم کا شربت دے دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص شربت بغشہ لینے آیا تواسی بوتل سے دے دیا کسی کو نیلوفر کی ضرورت پڑی تواسی سے نکال دیا۔ کسی نے بزوری مانگا تواسی بوتل سے انڈیل دیا۔ کسی نے انجبار طلب کیا تواسی سے گلاس بھر دیا۔ بعینہ یہی حالت مرزا قادیا نی کی تھی کہ آپ بھی اپنے ایک ہی گول مول الہام سے مختلف اوقات میں مختلف اور متعدد واقعات پراستدلال کر کے اپنی میسیحیت کی دوکان چلایا کرتے تھے۔

چونکہ پیطریق نہایت غیر معقول اور پراز فریب ہے۔جس کی موجودگی میں کوئی معقول پہند ،سلیم الطبع ،منصف مزاج انسان ایک منٹ کے لئے بھی مرزا قادیانی کو نبی ورسول تو ہوئی بات ہے۔ایک معمولی درجہ کا راست گوآ دئی بھی تسلیم نہیں کرسکتا ہے۔ حالانکہ مرزا قادیانی بسبب اپنے عظیم الشان دعاوی کے جملہ انسانوں کو اپنی غلامی کا طوق پہنانا چاہتے تھے۔اس لئے جیسا کہ ہر انسان کا جو ہروئے دلائل معقولہ (مرزا قادیانی کو غیرصا در خفیث ہے ) اخلاقی ، فر ببی اور قانونی حق ہے کہ وہ مرزا قادیانی کی جمران قادیانی کی جمرانا قادیانی کی تحریرات سے اس قتم کے مغالطات کی بھیوں مثالوں سے سردست صرف پانچ امثلہ اپنے غلطی خوردہ غلام احمدی بھائیوں کی خدمت میں بیش کروں۔' کے علم حد یہ تبدون وصاً ادید الا الاصلاح ، وصاً توفیقی الا بااللّٰدی

عليه توكلت واليه انيب

درخواست

خاکسار مؤلف کے نزدیک به رسالہ قادیانی مشن کے متعلق فیصلہ کن ہے۔ اگر برادران اسلام ودیگر ناظرین کرام اسے مفید یا کیس تو میری درخواست ہے کہ وہ اس کی اشاعت میں میراہاتھ بٹا کیں۔

علی میراہاتھ بٹا کیں۔

علی میراہاتھ بٹا کیں۔

کٹڑہ کرم سنگھ، کوچہ عثمان ڈار ہاہ محرم الحرام ۱۳۵ ھ،مطابق ہاہ اپریل ۱۹۳۵ء

## مظالطات مرزاعرف الهامی بوتل الهامی دوکان کی بول نمبر:ا

ابتدائي حالت

• ۱۸۸۲ء ۱۸۸۲ء میں مرزا قادیانی اپنی کتاب "براہین احمدیہ" کے اندرالہامی دوکان کا اعلان کرتے ہوئے اندرالہامی دوکان کا اعلان کرتے ہوئے ایک البہام بدیں الفاظ پیش کرتے ہیں کہ: "یادم اسکن انت وزوجك الجنف فی احمد اسکن انت وزوجك الجنف فی المجنف نفخت فیك من لذی دوح الصدق

(برابین احمدیه ۲۹۷ بقیه حاشیه درحاشیه نمبر۳ بخزائن ج اص ۵۹۰)

الهامى تشريح ياياني مين قند

''اے آدم! اے مریم! اے احمد! تو اور جو محض تیرا تا لیح اور رفیق ہے۔ جنت لیمیٰ خیات حقیق کے وسائل میں داخل ہو جاؤ۔ میں نے اپنی طرف سے سپائی کی روح تجھ میں پھونک دی ہے۔''

"اس آیت میں بھی روحانی آ دم (مرزا قادیانی) کا وجہ تسمیہ بیان کیا گیا ہے۔ یعنی جیسا کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش بلاتوسط اسباب ہے۔ ایسا ہی روحانی آ دم میں بھی بلاتو سط اسباب ظاہر مید فن روح ہوتا ہے اور مید فنے روح حقیقی طور پر انبیاء کیہم السلام سے خاص ہے اور پھر بطور طبیعت اور وراثت کے بعض افراد خاصہ امت محمد میدکو مید محت عطاء کی جاتی ہے اور ان کلمات میں بھی جس قدر (میری) پیش گوئیاں ہیں وہ ظاہر ہیں۔'

(برابين احديث ٢٩٧، خزائن جام ١٥٥)

نوٹ معماری: اس جگرمرزا قادیانی نے اپنی ذات والاصفات کوآ دم، مریم، احمد قرار دیا ہے اور اس خیاری: اس جگرمرزا قادیانی نے اپنی ذات والاصفات کوآ دم، مریم، احمد قرار دیا ہے اور ان خیار نے ایک ہے اور لفظ جنت کے معنی نجات حقیق کے وسائل بتائے ہیں۔ سترہ برس بعد مرزا قادیانی نے ایک پیش گوئی کی تھی کہ:''مرز ااحمد بیگ ہوشیار پوری کی دختر کلاں مسمات محمدی بیگم کا نکاح خدائے تعالی نے آسان پرمیر سے ساتھ کردیا ہے۔ لہذایا تو کنوارے پن کی حالت میں یا بیوہ ہوکر میرے یاس آئے گی اور جس دوسر ہے تھی سے اس کی شادی کی جائے گی وہ اڑھائی سال اور والداس

لڑکی کا تنین سال کے اندر اندر وفات پاجائے گا۔'' (آسانی فیصلہ ص اخیر، خزائن ج۵ص ۴۸۸، آئینہ کمالات اسلام ص ۲۸۹ بخزائن ج۲۲ ص ۵۲۹ ہتر حقیقت الوی ص ۱۳۲)

مرزا قادیانی کی اس دهمکی آمیز کارروائی کا اثریه ہوا کہ مرزااحمہ بیگ نے مورخہ کراپر بل۱۸۹۲ء کواس لڑکی کا نکاح مرزاسلطان محرساکن پٹی سے کردیا۔ چنانچہ وہ بڑے ٹھاٹھ باٹھ، شان وشوکت، باجوں گاجوں کے ساتھ اس'آ سانی منکوحہ' کو بیاہ کر لے گیا اور بیچارے مرزا قادیانی جو''مالك كن فیكون ''(نفرة المحق طبح اوّل ۹۵، خزائن ج۱۲ س۱۲۳)'' مختار حیات وممات' (خطبہ الہامیہ س۲۳، خزائن ج۱۲ س۲۹) ہونے کا دم مارا کرتے تھے۔ منہ دیکھتے اور بعد حسرت یہ کہتے رہ گئے۔

چاہتا نہ تھا کہ تجھ کو دیکھوں پاس غیر کے پر جو خدا دکھائے سولا چار دیکھنا

اب چاہے تو یہ تھا کہ سلطان مجمد جوایک''صادق نبی اللہ، بلکہ ظلی خدا''کارقیب بنافوراً نہ ہمیں،''الہامی پیش گوئی''کی میعاداڑھائی سال میں فنا کے گھاٹ انر جاتا۔ گراییا نہ ہوا۔ بلکہ برعکس اس کے مرز اسلطان مجمد دن دوگئی رات چوگئی ترقی کرتا گیا اور آج تک''بسترعیش''(البشری کے ۲س ۸۸) پر مزے کی نیندسوتا ہے نہ کسی''ٹیجی''فرشتہ کا ڈر، نہ خیراتی اور شیرعلی ملکئین قادیانی کا خوف وخطر۔

اس پیش گوئی کے متعلق مرزا قادیانی نے بعد گذرنے میعاداڑھائی سالہ بیرعذر کیا کہ ان لوگوں نے تو بہ کرلی ہے۔جیسا کہ بعض نے میری بیعت بھی کی ہے۔اس لئے ان لوگوں کی تو بہ کے باعث سلطان محمد کی موت ٹل گئ۔ (جل جلالہ)

آئندہ کے لئے مرزا قادیانی نے یہ پیش گوئی فرمائی کہ:''اب سلطان محدمیری زندگی میں ضرور مرے گا اور وہ عورت یقیناً بقیناً میرے نکاح میں آئے گی۔ بیام تقدیم مرم، خدا کا قطعی اوران ٹل فیصلہ ہے اورا گرٹل جائے تو خدا کا کلام باطل ہوتا ہے۔''

(انجام آخم ص ۳۱ حاشیه ، فزائن ج ۱۱ ص ۳۱ ، شتهار مرزا مجموعه اشتهارات ۲۶ ص ۴۲ ، مورخه ۱۸ کو بر ۱۸۹۸ ء) اسی سوچ بچار میس مرزا قادیانی کواپنے الہامی تھلے برا ہین حمد بیکا ایک ستر وسال پہلے کا مجمولا بسراالہام 'نیادم اسکن انت وزوجت الجند ''یادآ گیا۔ پھر کیا تھا آپ نے فوراً سے پہلے ہوشیار عطار کی طرح آب شیریں کوشریت نیلوفرسے تبدیل کرتے ہوئے کھھا:''برا ہین احمد بیہ میں بھی اس وقت سے سترہ برس پہلے اس پیش گوئی کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے جواس وقت میرے پر کھولا گیا ہے اور وہ بیالہام ہے جو (براہین احمدیص ۴۹۱، خزائن جاص ۵۹۰) میں ذکور ہے۔ ''یادمر اسکن انت وزوجك الجنة ، یا صریعر اسکن انت وزوجك الجنة ، یا

احمد اسکن انت و ذوجك الجنة "اس جگرین زوج كالفظ آیا ہے اور تین نام اس عاجز کرر کھے گئے ہیں۔ پہلا نام آ دم، یہ وہ ابتدائی نام ہے۔ جب کہ خدائے تعالی نے اپنے ہاتھ سے اس عاجز کوروعانی وجود بخشا۔ اس وقت پہلی زوجہ (والدہ میاں سلطان احمہ، فضل احمہ، ناقل) کا ذکر فرمایا۔ پھر دوسری زوجہ (والدہ میاں محمود، ناقل) کے وقت مریم نام رکھا۔ کیونکہ اس وقت مبارک اولا ددی گئی۔ جس کو سے مشابہت ملی اور نیز اس وقت مریم کی طرح کئی ابتلاء پیش مبارک اولا ددی گئی۔ جس کو مشرے سے مشابہت ملی اور نیز اس وقت مریم کی طرح کئی ابتلاء پیش آئے۔ جسیا کہ مریم کو حضرت عیسی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت یہودیوں کی برطعنوں ۔۔۔۔۔ انسازہ ہودیوں کی برطعنوں ۔۔۔۔ کہ ابتلاء پیش آیا اور تیسری زوجہ جس کی انظار ہے۔ اس کے ساتھ احمد کا لفظ شامل کیا گیا اور تیلفظ اس بوگی۔ یہا تکی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت (جب وہ میرے نکاح میں آئے گی، ناقل) حمد اور تحریف بوگ ہوگی۔ یہا تکی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت (جب وہ میرے نکاح میں آئے گی، ناقل) حمد اور تحریف بوگ سے بیش گوئی کی معمد اور تحریف خرض یہ تین مرتبہ زوج کا لفظ تین مختلف نام کے ساتھ جو بیان کیا گیا ہے۔ وہ اس پیش گوئی کی طرف اشارہ ہے۔ " (ضمیم انجام آتھ مس ۵۹ مزائن جااس ۳۳۸، جنوری ۱۸۹۳) و افرید عمار رہ نم ہر: ا

مرزا قادیانی نے تحریر بالا میں الہام آدم اسکن کے ماتحت اپنی پہلی بیوی کوجنتی ظاہر کیا ہے۔ حالانکہ مرزا قادیانی نے بباعث اس عورت کہ اس عورت نے محمدی بیگم کے نکاح والے معاملے میں مرزا قادیانی کی تخت مخالفت کی اور دشمنوں کا ساتھ دیا۔ طلاق دے چھوڑی تھی۔

(ملاحظہ ہواشتہار مورخہ ۲۱ مرکی ۱۸۹۱ء،مندرجہ تبلیغ رسالت ۲۳ ص۹ تا ۱۱،مجموحہ اشتہارات جا ص۲۲۱) کیا اس کے بیڈ معنی نہیں کہ مرز اقادیانی کی مخالفت میں وہ عورت ہی حق پر کھی۔ کیونکہ اسے ''الہام الٰہی'' نے جنتی بتایا اور مرز اقادیانی اس کے برعکس؟

لو آپ این دام میں صاد آگیا

نمبر:۲..... عبارت زیرنظر میں مرزامحموداحمد کی والدہ ہر چند بے جاالزاموں کی طرف اشارہ ہے۔کیا ہمارا مرزائی دوست حضرت ام المؤمنین سے دریافت کر کے ان الزامات کے متعلق کچھ بتا کئیں گے کہ ان کی نوعیت کیاتھی۔ نمبر: سسس مرزا قادیانی نے جو تیسری بیوی کے نکاح کا انظار ظاہر کر کے بعد نکاح ہزاا پی حمد وقع ریف کی پیش گوئی کی اور خالفوں کو بندر، سؤرو غیرہ قرار دیا۔ اب جب کہ مرزا قادیانی کو مرے ہوئے نصف صدی سے بھی زیادہ ہو گیا ہے اور وہ عورت بدستور سلطان محمد کے قبضہ وقصرف میں ہے۔ کیااس واقعہ سے وہ تمام سخت الفاظ مرزا قادیانی پر تونہیں الٹ پڑتے؟

نمبر به ...... مرزا قادیانی براہین احمد بیر کے وفت بقول خودعند الله رسول الله تھے۔ (ایک فلطی کا زاله ص ا بخزائن ج ۱۸ ص ۲۰۷) اور مرزا قادیانی کاریجی قول ہے کہ: ' قر آن شریف میں بكثرت اليي آيات موجود ميں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے كمانياءكى اپنى ستى كي خييں ہوتى۔ بلکہ وہ اس طرح بھلی خدا تعالیٰ کے تصرف میں ہوتے ہیں۔جس طرح ایک کل انسان کے تصرف میں ہوتی ہے۔انبیا غبیں بولتے۔جب تک خداان کونہ بلائے اور کوئی کام نہیں کرتے۔جب تک خدا اسے نہ کرائے۔ جو پچھے وہ کہتے ہیں یا کرتے ہیں۔ وہ خداتعالیٰ کے احکام کے پنچے کہتے یا كرتے ہيں اوران سے وہ طاقت سلب كى جاتى ہے۔جس سے خداتعالى كى مرضى كے خلاف كوكى انسان کرتا ہے۔ وہ خدا کے ہاتھ میں ایسے ہوتے ہیں جیسے مردہ اوراس کی ہستی ان پرالی غالب ہوتی ہے کہان کی ہتی پرفنا آ جاتی ہے۔ان کے اقوال وافعال اس کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔بلکہ وہ تمام اس کی طرف سے ہوتے ہیں۔'' (ریویوج ۲ش۲ص ۲۰ بمورخہ ۲ رفروری ۱۹۰۳ء) "اسى قىم كى دوسرى آيات سے جوبكشرت قرآن كريم ميں موجود بيں \_ يقطعى ثبوت ملتا ہے کہ انبیاء کے اقوال وافعال کوخدا تعالیٰ اپنے اقوال وفعال تلم ہرا تا ہے اور وہ اس طرح پھرتے ہیں جس طرح وہ ان کو پھیرتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ میں ایسے بے اختیار ہوتے ہیں۔ جیسے ایک مردہ، اور بکلی اسی کے تصرف میں ہوتے ہیں۔ان کے اپنے جذبات اور خواہشات کچھ نہیں ہوتے اور ندان کے حرکات اور کلام اور ارادے ان کے اپنے ہوتے ہیں۔حرکت یا سکون ، رنج یا راحت، خوشی یاغم ،محبت یا عداوت، عفویا انقام ،سخاوت یا بخل، شجاعت یا برز دلی، رحم یا غضب، ان کی طرف منسوب ہی نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ان کی اپنی مرضی یا اپنے ارادے کچھ نہیں ہوتے۔وہ خداتعالی کے تصرف تام میں ہوتے ہیں اور ان کے تمام قویٰ اسی کی خدمت میں لگے ہوئے (ريويوج ٢ش٢ص٧٤، بابت فروري١٩٠٣ء) ہوتے ہیں۔"

اب سوال یہ ہے کہ برا ہین احمد یہ میں تو اس الہام کا مطلب بھکم وبہ تصرف خدا کچھاور ککھا ہے اور یہاں بھکم وابدالہام خدا اس کے خلاف کیوں ککھا۔ کیا یہ کارروائی خدا کی شان عالم

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیال تقریف المی http://www.amtkn.org

الغیب والشہادة سے بعیداوراس کی ذات علیم کل پر جہالت کا الزام قائم نہیں کرتی؟ ضرور کرتی ہے اور خدا کی ذات ستودہ صفات تو اس قتم کے دھو کہ وفریب، دور نگی و تخالف سے یقیناً منزہ ومبرا ہے۔جس کا نتیجہ بیہ ہے کہ مرزا قادیانی کالمہم بھکم آیت 'نہل انبٹکھ علیٰ میں تنزل الشیاطین ''خدائے قدوس نہ تھا اور مرزا قادیانی بمع اپنے ملہم کے صاف گوراست رونہ تھے۔ الشیاطین ''خدائے قدوس نہ تھا اور مرزا قادیانی بمع اپنے ملہم کے صاف گوراست رونہ تھے۔

ہاطیں '' خدائے قد وس نہ تھااور مرزا قادیاتی ہمنج اپنے تہم کےصاف کوراست رونہ تھے۔ ضمیمہانجام آتھم کی مذکورہ تحریر سے قریباً حیار ماہ بعد۔

شربت نيلوفر سيشربت بنفشه

رسالہ (سراج منیر ص ۲۱، نزائن ج۱۱ ص ۲۹، مطبوعه مئی ۱۸۹۷ء) پر لکھا ہے کہ: "اٹھائیسویں پیش گوئی (براہین احمدیص ۴۹۷) پر درج ہے اور وہ بیہے۔" یا دھر اسکن انت وزوجك الجنلة ، یا صریحہ اسكن انت وزوجك الجنلة ، یا احمد اسكن انت

وزوجك الجنة "ائة دم تواورتيراز وج بهشت ميں داخل ہوجا كات احمر تواور تيراز وج بهشت ميں داخل ہوجاؤ۔ يدايك عظيم الثان پيش گوئى ہے اور تين ناموں سے تين واقعات آئندہ كى طرف اشارہ ہے۔ جوعنقريب لوگ معلوم كريں گے۔ "

نوٹ معماری

ضمیمہانجام آتھم جنوری ۱۸۹۷ء کی تحریر میں اس الہام کودو پہلی ہیو یوں اور ایک آئندہ ہونے والی آسانی منکوحہ کے متعلق لکھا تھا۔ کما مرہ بیانہ گریہاں تین واقعات آئندہ کے بارے میں اسے ظاہر کیا ہے۔ آہ!

ہم بھی قائل تیری نیرگی کے ہیں یاد رہے او زمانے کی طرح رنگ بدلنے والے سراج منیرسے قریباً اڑھائی سال بعد۔ شربت بنفشہ سے شربت اعجاز

(تریاق القلوب ۳۵۰ نزائن ج۱۵ ص ۱۸۹۹، ۱۸۹۹) میں مرزا قادیانی راقم ہیں کہ:''قشم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے اپنے وعدہ کے موافق اس شادی (جومیاں مجمود احمد کی والدہ سے ہوئی، ناقل) کے بعد ہرایک بارشادی سے مجھے سبکدوش رکھا اور جیسا کہ اس نے بہت عرصہ پہلے برا بین احمد سیمیں بیوعدہ کیا تھا کہ''یا احب د اسکن انت وزوجك الجنظ ''ایسا ہی وہ بجالایا۔''

#### نوٹ معماری

براہین احمد یہ میں اس الہام احمد اسکن کے ماتحت احمد بمعنی غلام احمد اور زوجہ بمعنی مر بدان خود" بقرف خدا" لکھا تھا۔ پھر ضمیمہ انجام آتھم میں یہ کہتے ہوئے کہ اس الہام کا بھیداس وقت خدائے جھے پر کھول دیا ہے۔ احمد اسکن سے مراد تیسری یوی ۔ لیعنی آسانی منکوحہ بنائی ۔ پھر بہ ارادہ المبی سراج منیر میں تین واقعات آئندہ کو چھٹھو کا بنایا اور اس جگہ الہام احمد اسکن سے مرادا پی دوسری ہیوی جو ۱۸۸۳ء (اس کتاب نزول اس سے ص ۱۸۳ پر اس شادی کی تاریخ ۱۸۸۳ء کے قریب کسی ہے ) سے مرزا قادیانی کے نکاح میں آپھی تھی ۔ (نزول اُس ص ۲۰۸ نزائن ج۸اص ۵۸۱) پر لگادیا ہے۔

مرزائیو! کیاتمہارےنز دیک ' جمسے موعود' بننے کے لئے اسی قدرراست روی راست شعاری کی ضرورت ہے۔ یاس سے زیادہ کی؟

خدا والو خدا کو دیکیم کر کہنا خدا لگتی

اس كتاب ترياق القلوب كادوسراسين\_

شربت اعجاز سے شربت دینار

ايك دفعه جس كوقريباً كيس برس كاعرصه بوالمجهوكوبيالهام بوا- "اشكر نعمتى

"(ترجمه)میری نعت کاشکر کرتونے میری (برابن احدیش ۵۵۸ نزائن جام ۲۷۷)

رئيت خديجتي انك اليوم لذو حذ عظيمر

خدیجہکوپایا۔ آج توایک حظ عظیم کامالک ہے۔ ۔

اوراس زمانے کے قریب ہی ہے بھی الہام ہوا تھا۔'' بکروشیب' کیفنی ایک کنواری اور ایک بیوہ تہارے نکاح میں آئے گی۔ ہے مؤخر الذکر الہام مولوی محمد حسین بٹالوی ایڈیٹر اشاعت السنة کو بھی سنادیا گیا تھا اور اس کوخوب معلوم تھا کہ ان صفات کی ایک باکرہ بیوی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جوخد بجہ کی اولا دمیں سے بعنی سید ہوگی۔

اسی کی تائید میں وہ الہام ہے جو (براہین احمدیہ ۱۳۹۲،۳۹۳، حاشیہ دوم، نزائن جا میں ۵۸۵) میں درج ہے اور وہ میہ ہے۔'اردت ان استخلف فخلقت آدم ''اور' یادم اسکن انت وزوجك الجنة یا احمد اسکن

انت وزوجك الجنة "اسك يمعنى بين كدائة دم تومعها بني زوجه كي بهشت مين داخل موراى لحاظ سے ميرانام آ دم ركھا گيا۔ كيونكه خدا تعالى جانتا تھا كه مجھ سے ايك نيا خاندان شروع ہوگا۔سواس نے مجھےاس الہام میں ایک ٹی ہیوی کا وعدہ دیا اور اس الہام میں اشارہ کیا کہ وہ تیرے لئے مبارک ہوگی اور مریم کی طرح اس سے تختے پاک اولا ددی جائے گی۔''

(ترياق القلوب ص ٤ عطيع اوّل ص١٦٢ اجتزائن ج ١٥ ص ٢٨٨)

نوٹ معماری

قارئین کرام! ملاحظ فرمائیں کہ اس جگہ ان نتیوں الہاموں کو ایک ہی ہوی کے بارے میں بنایا ہے۔ آہ!

خدا محفوظ رکھ ہر بلا سے خصوصاً ایسے ویسے انبیاء سے

عذرمرذا

(براہین احمدیہ ۲۹۷ ہزائن جام ۲۹۷) میں بیالہام درج ہے۔ لیعنی'' ٹیادھر اسکن انت وزوجك الجنة ''چونکہ بیٹی گوئی حالات موجودہ کے لحاظ سے بالکل دوراز قیاس تھیں اوران کے ساتھ کوئی تفہیم نہتی۔اس لئے میں ان کی تشریح اور تفصیل واقعی طور پر نہ کرسکا۔ نا چار براہین احمد بیرمیں ایک جیرت زدہ عالم میں مختصر طور پرمعنی بیان کر دیئے گئے۔''

(ترياق القلوب ١٦٣ حاشيه بخزائن ج١٥٥ ص٥٢٠)

### جواب معماري

براہین احمد بیدوہ کتاب ہے جو بقول مرزا' دموَلف نے ملہم ومامور ہوکر بغرض اصلاح وتجد بددین تالیف کی۔'' ( ملاحظہ ہوں اشتہار براہین احمد بیالحقۃ خررسالہ سرمچھ آ رہیہ) ہاں بید کتاب بزعم مرزا' نہ صرف دربار مجمدی گالین میں پیش ہوکر قبولیت حاصل کر چکی مقی ۔ بلکہ قطب ستارہ کی طرح غیر متزلزل اور متحکم مضامین سے بھر پورتھی۔'' (براہین احمد بعض ۱۳۸۰، محزائن جاس ۱۷۵۵) جواس حالت میں تحریر کی گئی تھی کہ:'' روح القدس کی قد سیت ہر وقت ہردم ہر لحظ بلا فصل مرزا قادیانی کے قوئی میں کام کرتی تھی۔'' ( آئینہ کمالات ص۹۴، خزائن جھی ص۹۴) سونے پہسہا گہ بید کہ مرزا قادیانی نے بقول خوداس وقت عنداللہ درسول اللہ تھے۔ جن کا ہمول وقعل ، ہر حرکت وسکون بھی مورضا اللی تھا۔ بس براہین احمد بدوالے ترجمہ کو' بلاتشہم الہی'' کھنا کذب در کذب ہے۔ ہاں ہاں بی مضمون'' پیش گوئی' تھا جو بطور دلیل صدافت مخافین کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ لہذا ہیکسی حالت میں بھی'' برائی نہیں ہوسکا۔ کیونکہ' جن پیش گوئیوں سامنے پیش کیا گیا تھا۔ لہذا ہیکسی حالت میں بھی'' بدفنی '' پوٹین نہیں ہوسکا۔ کیونکہ' جن پیش گوئیوں

کونخالف کے سامنے دعویٰ کے طور پرپیش کیا جاتا ہے۔وہ ایک خاص طور کی روشیٰ اور ہدایت اپنے اندر رکھتی ہیں اور اہم لوگ حضرت احدیت میں خاص طور پر توجہ کر کے ان کا زیادہ انکشاف کرالیتے ہیں۔''
ہیں۔''

پس مرزا قادیانی کا یہاں برا بین احمد یہ والے ترجمہ ومفہوم کو بلا تفہیم ظاہر کرنے مرزا قادیانی کی حقیقت اصلیہ کوصاف عیاں کر رہاہے۔

رسول قادیانی کی رسالت جہالت ہے بطالت ہے صلالت

احمد یو!بفرض محال مان لیا که برا بین احمد بید کے وقت کوئی تفہیم نہ تھی۔ صرف ایک جیرت زدہ عالم میں معنی کر دیئے گئے تھے۔ مگرضیمہ انجام آتھ میں تو اس البهام کو تین محتلف ہیو یوں پر لگاتے ہوئے صاف لکھا گیا تھا کہ بیدا یک چھپی ہوئی پیش گوئی تھی۔ جس کا سراس وقت خدا نے مجھے پر کھول دیا ہے۔ پھر یہاں اس کے خلاف کیوں؟ کیا پہلے خدا نے کھولا تھا اور اب بیشیطان کی عقدہ کشائی ہے؟

اچھا جناب! براہین احمد یہ کے وقت تفہیم نہ تھی نہ نہی، سراج منیراس کے بعد خوداس تریات القلوب کے س22 پر لکھتے وقت بھی کوئی تفہیم نہ تھی۔اس موقعہ پر مرزا قادیانی کا قول آ ب ذر سے لکھنے کے قابل ہے۔

"جب انسان حیا کوچھوڑ دیتا ہے تو جوچاہے بکے کون اس کورو کتاہے۔"

(اعجازاحری صعبخزائن جواص ۲)

سب سے آخریہ کہ براہین والا مطلب بلکہ ضمیمہ انجام، سراج منیر ص ۷۷، تریاق القلوب والے بیانات اگرسب کے سب بلاتفہیم تھے اور اب صحیح انکشاف ہوا ہے تو آئندہ کی اس انتہائی پراز اغلاط تحریر کا کیا جواب ہے۔ملاحظہ ہومرز اقا دیانی رقمطراز ہیں۔

اس كتاب ترياق القلوب كاتيسر انظاره

شربت دینار سے شربت شہتوت

'' منجملہ زبردست نشانوں کے جوخدا تعالیٰ نے غیب گوئی اور معارف عالیہ کے رنگ میں میری تائید میں ظاہر فرمائے۔ براہین احمد میرکی وہ پیش گوئی ہے جواس کے صفحہ ۴۹۲ میں درج ہے۔ لیعنی''نیاد مراسک انت وزوجت المجنف ''اس اجمال کی تفصیل میہ ہے کہ بیالہام جو میری نسبت ہوا۔جس کے بیمعنی ہیں کہ اے آ دم تواہیے جوڑے کے ساتھ جنت میں رہ۔بیاس بات كى طرف اشاره بىكة دم عنى الله كوجودكا سلسله دوريداس عاجز كوجودية خرختم موكيا-ید بات اہل حقیقت اور معرفت کے نز دیک مسلم ہے کہ مراتب وجود دورید میں بعض بعض کی خواور طبیعت پرآتے رہتے ہیں۔ (ص ۳۷۴) سوضرور تھا کہ مرتبہ آ دمیت کی حرکت دوری زمانہ کے انتہاء پرختم ہوتی سوییز مانہ جوآ خرالز مان ہے۔اس میں خداتعالی نے ایک شخص کوحضرت آ دم علیہ السلام کے قدم پر پیدا کیا۔ جو یہی راقم (مرزا) ہے اوراس کا نام بھی آ دم رکھا اور پہلے آ دم کی طرح خدانے اس آ دم کو بھی زمین کے حقیقی انسانوں سے خالی ( کیا مرزا قادیانی کے بعد جومرزائی پیدا ہوئے وہ حقیقی انسان نہیں ہیں) ہونے کے وقت پیدا کیا اور ظاہری پیدائش کے روسے اس طرح ز اور مادہ پیدا کیا۔ جس طرح کہ پہلا آ دم پیدا کیا تھا۔ یعنی اس نے جھے بھی جوآ خری آ دم ہول جوڑا كيا-جيبا كالهام "يادم اسكن انت وزوجك الجنة "میں اس بات کی طرف ایک لطیف اشاره ہےاوربعض گذشته اکابرنے خدانعالی سے الہام پاکریہ پیش گوئی بھی کی تھی کہ وہ انتہائی آ دم جو کہ مہدی کامل اور خاتم ولایت عامہ ہے۔اپٹی جسمانی خلقت کے روسے جوڑا پیدا ہوگا اور خاتم الاولا دہوگا۔ کیونکہ آ دم نوع انسان میں سے پہلامولود تھا۔سوضرور ہوا کہ وہ چنص (مرزا) جس پر کمال وتمام دورہ حقیقت آ دمیرختم ہو۔ وہ خاتم الاولاد ہو۔ یعنی اس کی موت کے بعد کوئی کامل انسان کسی عورت کے پیٹ سے نہ لکلے۔اب بادرہے کہاس بندہ حضرت احدیت کی پیدائش جسمانی اس پیش گوئی کےمطابق ہوئی۔ یعنی میں توام پیدا ہوا تھااور میرے ساتھ ایک لڑی تھی جس كانام جنت تقااوريالهام كد: 'لأدم اسكن انت وزوجك الجنة "جوآج سے بیں برس پہلے (براہین احمدیں ۴۹۷) میں درج ہے۔اس میں جنت کا لفظ ہے۔اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ وہ لڑکی کہ جومیرے ساتھ پیدا ہوئی۔اس کا نام جنت تھا۔"

(ترياق القلوب ١٥٠٨ ١٥٠ فرزائن ج١٥٥ ١٥٥)

احمدی بزرگو! برا بین احمد پیش درج شده ترجمه ومفهوم تو بھلا بلاتفہیم البی اور عالم حیرت کا تھا۔ یہ ترجمہ ومطلب کس عالم کا ہے؟ شاید عالم بے خودی کا ہوگا۔ آ ہ! اے شوق مسحیت ومهدویت! تیراستیاناس ہوجائے۔ ظالم! تو اپنی دلفریب تا ثیر سے کیسے کیسے معیان انانیت کو ذلیل ورسوا کرتا ہے۔

حضرات! غور فرمايخ - ابتداء "مرزا قادياني نے آدم، احمد، مريم، بنتے ہوئے زوجه

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیال تقریف المی http://www.amtkn.org

کے لقب سے اپنے فریقان صحبت اور جنت بمعنی وسائل نجات لکھا۔ پھر آ دم سے پہلی ہوی، مریم سے دوسری، احمد سے منکوحہ آسانی بتائی۔ پھر تین آئندہ واقعات کو ہتھ ٹو کا قرار دیا۔ اس کے بعد کتاب (تریاق القلوب ص ۷۷، خزائن ج۱۵ ص ۳۰ م) پر احمد سے دوسری ہیوی اور جنت سے مراد حقیق بہشت تحریر کیا۔

مابعد (تریاق القلوب ۱۹۳۱،۱۹۳۱، نزائن ۱۵۵ م ۲۵۹) پر تینوں الہامات کو ایک بیوی کے متعلق کہا اور اس جگہ تو غضب ہی کر دیا کہ زوجہ کے معنی جوڑ ااور جنت کے معنی اپنی حقیقی ہمشیرہ بتائی ۔ لیعنی مطلب میر کہ اس الہام میں میری پیدائش کی طرف اشارہ ہے نہ کہ آئندہ کسی ایک یا بہت ہی ہیو یوں یا واقعات کا ذکر ، تفوائے چرخ گردوں تفو۔

اے خداواقعی تیری مخفی تد ہیریں انسانی عقل وقہم سے بالا ہیں۔ تو ہی وہ ذات صاحب اقتدار ہے کہ جھوٹے ، دغاباز اور مفسدا شخاص کو بقول مرز ابعض اوقات خودانہی کے ہاتھ سے روسیاہ کرا تا ہے۔ چنا نچے مرز اقادیانی نے تیرے تصرف سے سے اور بالکل حق لکھا ہے کہ: ''خدا کا نام قر آن تریف کی روسے خیرالما کرین اس وقت کہا جا تا ہے کہ جب وہ کسی مجرم مستوجب سز اکو باریک اسباب کے استعال سے سزا میں گرفتار کرتا ہے۔ لیخی الیے اسباب اس کی سزا کے لئے مہیا کرتا ہے کہ جن اسباب اس کی سزا کے لئے مہیا کرتا ہے کہ جن اسباب کو مجرم کسی اور ارادہ سے اپنے لئے آپ مہیا کرتا ہے۔ پس وہی اسباب جو اپنی بہتری بیانا موری کے لئے مجرم جمع کرتا ہے۔ وہی اس کی ذلت اور ہلا کت کا موجب ہوجاتے ہیں۔ قانون قد رت صاف گوائی دیتا ہے کہ خدا کا یقی میں دنیا میں پایا جا تا ہے کہ وہ بعض اوقات ہے حیا اور سخت مجرموں کی سزا ان کے ہاتھ سے دلوا تا ہے۔ سووہ لوگ آپئی ذلت اور تبائی کے سامان اپنے ہاتھ سے جمع کر لیتے ہیں اور ان کی نظر سے وہ امور اس وقت تک مخفی رکھے جاتے ہیں سامان اپنے ہاتھ سے جمع کر لیتے ہیں اور ان کی نظر سے وہ امور اس وقت تک مخفی کی قضا وقد تازل ہوجائے۔ پس اس مخفی کا روائی کے لحاظ سے خدا کا نام ما کر دسالہ سٹھاء حاشی میں کہ خزائن جراس کا کا نام ما کر درسالہ سٹھاء حاشی میں کہ خزائن جراس کرائی کے اس کا کا ہوجائے۔ پس اس مخفی کا روائی کے لحاظ سے خدا کا نام ما کر درسالہ سٹھاء حاشی میں کہ خزائن جراس کرائی کے کہا تا ہے۔ "

احمدی بھائیو! خدارا فہ کورہ بالاتحریراور مرزا قادیانی کی پراز مغالطات چالوں کو کھو ظار کھ کر سوچواور خوب غور کرو۔ پھر دیکھو کہ خدا کا قانون قدرت مرزا قادیانی کے ساتھ صادق انبیاء کا سلوک کرتا ہے یا بے راہ اور سخت دل مجرموں کی تباہی وہربادی خودانہی کے ہاتھوں والامنظر دکھا تا ہے؟۔انصاف!انصاف!

ہاں اس کے ساتھ ریبیجی بتلا و کہ تمہارے علم کلام میں بتمہارے الہامی ذہن رسامیں

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیان تشریف المی http://www.amtkn.org

ہوی اور بہن کے مفہوم میں کچھ فرق ہے یا نہیں؟ ۔ ضرور ہے۔ پھر مرزا قادیانی کی اس تحریر کا کیا مطلب ہے:

متہیں کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے انداق گفتگو کیا ہے انداق گلم النے آپکومصداق گلم النے کا النے آپکومصداق گلم النے کے لئے بیوی کے النہام کو بہن پر چیپاں کردیا۔افسوس صدافسوس۔اف لاہ ولمہا فعلاہ! لطف پر لطف

یه که رساله تقریراور خط متعلقه وحدت الوجود وغیره میں تو انہی شیخ ابن عربی کو وحدت الوجود وغیره میں تو انہی شیخ ابن عربی کو وحدت الوجود ی قرار دے کر گفتی، نا دان، آزاد طبع، طهد وزندیق، نفس اماره کی خواہش کا پجاری وغیره بنایا ہے۔ مگریہاں اپنی اغراض نفسانی کے لئے انہیں ملہم خدا، اکا برامت، اہل حقیقت وصاحب کشف ومعرفت لکھا ہے۔

كوڑھ پہ کھاج

اور ملاحظہ ہواس جگہ تریاق القلوب میں توشنج کی مذکورہ پیشگوئی کو منجانب اللہ کشف والہام ظاہر کیا۔ گراس کے قریباً چارسال بعدا کتو بر ۱۹۰۳ء کورسالہ تذکرہ الشہا دہنین سر ۱۹۰۳ پر کلھا کہ مجھے علم ہی نہیں یہ پیشگوئی شخنے نے کہاں سے لی ہے۔ چنانچے اصل عبارت درج ذیل ہے:

د'سواہویں خصوصیت حضرت سے علیہ السلام میں یہ بی کہ بن باپ پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم سے حضرت آدم سے حضرت آدم سے حضرت آدم سے دہ مشابہ ہوں اور اس قول کے مطابق جو حضرت مجی الدین ابن العربی لکھتے ہیں کہ خاتم الخلفاء چینی مشابہ ہوں اور اس قول کے مطابق جو حضرت مجی الدین ابن العربی لکھتے ہیں کہ خاتم الخلفاء چینی الاصل ہوگا۔ یعنی مغلوں میں سے اور وہ جوڑہ لیعنی توام پیدا ہوگا۔ پہلے لڑکی فیکے گی۔ بعد اس کے وہ پیدا ہوگا۔ ایک بی وقت میں اس طرح میری پیدائش ہوئی کہ جمعہ کی شیح کو بطور توام میں پیدا ہوا۔ اول لڑکی بعدہ میں پیدا ہوا۔ نہ معلوم یہ پیشگوئی کہاں سے ابن عربی صاحب نے لی تھی جو پوری ہوگئی۔ ان کی کتابوں میں اب تک یہ پیشگوئی موجود ہے۔''

(تذكرهالشهادتين ٣٣٠،٣٣ بخزائن ج٧٠ص٣٥)

شیخ ابن عربی کی پیشگوئی کوجس طرح بگاڑ کر مرزا قادیانی نے اپنے پرلگایا اور جوجو حجوث وافتر اء گھڑے ہیں۔اس کی تفصیل کا میچل نہیں۔رسالہ کذبات مرزا مصنفہ شیخ الاسلام امام المناظرين فارح قاديان الحاج حضرت مولانا ابوالوفاء ثناء الله امرتسري وعظاله اس كى والمام المرتسري وعظاله اس كى وضاحت موجود ہے۔

اس جگه نهم نے صرف بیدد کھانا ہے کہ تریاق القلوب میں توشیخ کی پیشگوئی کوان کا الہام کھا۔ گریہاں قطعی العلمی کا اظہار کیا ہے۔ خیریہ تو مرزا قادیانی کی ایک معمولی اختلاف بیانی ہے جس کی سودوسونہیں ہزار کے قریب مثالیں میرے ناقص علم میں موجود ہیں جورسالہ تہافۃ المرزامیں قلمبند ہوچکی ہیں۔خدانے توفیق بخشی تو بیرسالہ بھی چھاپ دیا جائے گا۔ ربہ استعین علیہ توکلت والیہ انیب!

## تریاق القلوب کے چند ماہ بعد

شربت شهتوت سے شربت انجار

۲۷ متبر ۱۹۰۰ و او البعین نمبر ۲ ص ۲ نفر ائن ج کاص ۳۵ پراس الهام به آدم اسکن ...... البخ کو کورکر ۱۹۰۰ پراس کاتر جمد میکه است داند است است است اور تیر به دو اور تیر به دو است اور تیر کرد به بین داخل بو ... وست اور تیر ک بیری بیوی بهشت میس داخل بو ... ،

اسى طرح اربعين نمبر ١٥ ص٠٠ پرمسطور ب:

''اے احمداپنے زوج کے ساتھ بہشت میں داخل ہوجا۔اے آ دم اپنے زوج کے ساتھ بہشت میں داخل ہوجا۔اے آ دم اپنے زوج کے ساتھ بہشت میں داخل ہو۔ گووہ تیری بیوی ہے یا دوست ہے جات پائے گااوراس کو بہثتی زندگی ملے گی اور بہشت میں داخل ہوگا۔''

نوٹ معماری

لیجئے! یہاں نہ تین ہویوں کا ذکر نہ تین آئندہ واقعات کا تذکرہ۔ نہ ایک ہوی کا اشارہ نہ توام پیدائش کی خصوصیت نہ ہمشیرہ جنت بی بی کا نما کرہ۔صرف دنیاو آخرت میں بہشتی زندگی ملئے کا دعدہ ہےاور بس!

ہو پچکی نماز مصلّط اٹھایئے

يادومانى

براہین احمد بیر میں بھی اسی کے لگ بھگ ترجمہ کیا تھا۔اس کے بعد کئی ایک پینتر ہے بدلے۔براہین کے ترجمہ ومطلب کو بلاتفہیم حیرت کا ترجمہ قرار دے کرچالاک عطار کی طرح ایک

ہی بوتل سے کی ایک شربت کے گا کہ ہے۔

بالآ خرمو جب مقوله مشهوراو نچی دوکان تھیکے پکوان حقیقت کھل گئی کہ بوتل میں نرا پھیکا یانی ہی تھا۔ باتی تھج:

> خواب تھا جو کچھ دیکھا جو سنا افسانہ تھا اربعین سے دوسال بعد

> > شربت انجبار سيشربت بادام

مرزا قادیانی اپنی کتاب تحفہ گواڑویہ مطبوعہ حبر ۱۹۰۲ء میں سورۃ الناس سے قادیانی معارف چھانے ہوئے دناس بعد شیطان کھ کراس سے اپنی مسیحت پر تکتہ آفرینی کرتے ہیں کہ:

"اب واضح ہو کہ دناس شیطان کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ عبرانی میں اس کا نام نحاش ہے۔ اس نحاش کا دوسرا نام دجال ہے۔ یہی تھا جو آج سے چھ ہزار برس پہلے حضرت آدم کے شوکر کھانے کا موجب ہوا تھا اور اس وقت بیا ہے اس فریب میں کامیاب ہوگیا تھا اور آدم مغلوب ہوگیا تھا اور آورم مغلوب ہوگیا تھا اور آورم مغلوب ہوگیا تھا اور کے بعنی (حضرت آدم کے بعد) آخر ہزار ششم میں جیسا کہ پہلے وہ (آدم) چھے دن پیدا ہوا تھا۔ کینی (حضرت آدم کے بعد) آخر ہزار ششم میں جیسا کہ پہلے وہ (آدم) چھے دن پیدا ہوا تھا۔ خاش کے مقابل پراس کو کھڑا کرے اور اب کی دفعہ نحاش مغلوب ہواور آدم عالب سوخدا نے نحاش کے مقابل پراس کو کھڑا کرے اور اب کی دفعہ نحاش مغلوب ہواور آدم عالب سوخدا نے آدم کی ما ننداس عاجز کو پیدا کیا اور اس عاجز کا نام آدم رکھا۔ جیسا کہ برا بین احمد بیش بیالہام ہے۔ "یا آدم اسکن انت وزوجہ کے الجنگ "اس سے معلوم ہوا کہتے موعود آدم کے دنگ پر خاس سانپ نے دی تھی۔ خاش اور آری لوگوں کو حیات ابدی کی طع دے۔ جیسا کہ تواکواس سانپ نے دی تھی۔ جسکا نام قوریت نے خاش اور قرآن میں خناس ہے۔ "رفض ص ۲۵ در کا کواس سانپ نے دی تھی۔ جسکا نام قوریت نے خاش اور قرآن میں خناس ہے۔ "رفض ص ۲۵ در کا کا م آدم کی کا نام قوریت نے خاش اور قرآن میں خناس ہے۔ "رفض ص ۲۵ در کر کھی۔ حصرت نے خاش اور قرآن میں خناس ہے۔ "رفض ص ۲۵ در کر کتا کی خاص کے در کر کا کمیں خواکو کواس سانپ نے دی تھی۔

### نوٹ معماری

اس عبارت میں حضرت میں موحود صادق رسول اللہ نے الہام آدم اسکن کی وجہ تسمیدا پنا فاتح شیطان ہونا بیان کیا ہے اور زو جک الجمئة سے مراد زن مزاج لوگوں کو جنت کی طمع دے کرراہ راست پرلانے والاتحریم کیا ہے۔ احمدی دوستو! مرزا قادیانی کی طمع کے جال میں آپ ہی لوگ بھنسے ہیں۔ کیا ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ اور آپ کے اسلاف میں کون کون صاحب زن مزاج ہیں؟

غور روا مرزا قادیانی کن معزز القابات سے تبہاری حقیقت کوعیاں کر آ ہے ہیں۔ جھے امید ہے کہ اس تحریر کو پڑھ کرمرز اقادیانی کے قتی میں بے ساختہ بیشعر تبہارے منہ سے نکل جائے گا کہ ہے۔ گا کہ ہے

کئے لاکھوں ستم اس پیار میں بھی آپ نے ہم پر خدا نخواستہ گر خشمگیں ہوتے تو کیا کرتے

تحفہ گولڑہ سے تین سال بعد

احادیث نبویہ میں آنے والے مسیح موعود کا نام ابن مریم مرقوم وموجود ہے۔ ادھر مرزا قادیانی کی والدہ مکرمہ کانام' چراغ بی بی' تھا۔اس اعتراض کواٹھانے کے لئے مرزا قادیانی نے ایک عجیب بیان دیا۔ جوقابل دیدوشنید ہے۔ چنانچہ کتاب نصرة الحق مرقومہ ۱۹۰۵ء پر لکھا۔ شربت با دام سے شربت کیموں شربت با دام سے شربت کیموں

''براہین احمہ یہ' حصص سابقہ میں ایک لطیف استعارہ کے رنگ میں مجھے ابن مریم کھے ابن مریم کھوں کے بعد البحن '' یعنی اے مریم کھوں کے بعد فرمایا۔''یا صریعہ نفخت فیك من لدنی دوح الصدق '' یعنی اے مریم میں نے تھے میں مدق کی روح کھونگی صدی تھے کہ اس کو ممل ہوگیا۔ جس سے عیسی پیدا ہوا۔ پس اس جگہ بھی اسی طرح گئی تو اس کے یہی معنی سے کہاں کو میا یہ ایک روحانی حمل تھا۔ پھر آگے چل کر آخر کتاب میں مجھے فرمایا کہ تھے میں روح پھونگی گئی۔ گویا یہ ایک روحانی حمل تھا۔ پھر آگے چل کر آخر کتاب میں مجھے عیسیٰ کرکے پھارا گیا۔ کیونکہ بعد گئے رہائی مریمی حالت عیسیٰ پیدا ہوگی۔ جس کو است عیسیٰ پیدا ہوگی۔ جس کو است عیسیٰ پیدا ہوگی۔'

(برابین احمدیش،۹۴ فزائن ج۲۱ س۳۲۳)

اس بیان کی تا ئید بلکه مزید وضاحت (کشی نوح ۴۲،۴۵، مزائن ج۱۹ص ۴۹) میں بھی موجود ہے کہ وہاں زمانہ حمل بھی قریباً دس ماہ تحریر کیا گیا ہے وغیرہ۔ بہر حال اس تحریر میں برا بین احمد یہ کے الہام احمد اسکن کامفہوم ومطلب جس پیرائے میں لکھا ہے۔ ہم اس پر مزید حاشیہ آرائی کر کے اپنے احمدی دوستوں کوشرمندہ نہیں کرنا چاہتے۔ وہ خودغور کریں کہ خدا کے صادق انبیاء اسی طرح کی مصحکہ خیز باتیں کیا کرتے ہیں؟ یاان کا معیار تکلم اپنے اندر مد برانہ اور بزرگانہ حیثیت رکھتا ہے۔

ہمارا مقصداس جگہ صرف اور صرف بیددکھانا ہے کہ مرزا قادیانی کے دلائل کی حالت مغالطات سے گذر کرانتہائی مضحکات کی حد تک پینچی ہوئی ہے۔

گورو جنہاندے کمپنے چیلے جان شرنپ

یہاں تک تو مرزا قادیانی کی کارروائیوں کا اظہار ہوا۔ اب مریدان مرزا کی حاشیہ آرائی ملاحظہ ہو۔ایک دفعہ مرزا قادیانی بمعہ اہل وعیال قادیان کے ایک باغ میں فروکش تھے۔ سب اخبار بدر میں لکھا گیا۔

شرب ليمول سيشربت سننج بين

''حضرت مسيح موعود كاالهام تفا۔' يادمر اسكن انت وزوجك الجندة ''چنانچياس كے مطابق آج كل حضور بمعه بيوى بچول كے باغ ميں تشريف فرما ہيں۔''

(مفهوم اخبار بدرج اش ۱۳ اص ۲ بمور خد ۲ رجولا کی ۱۹۰۵)

یہ مضمون اگر چہ بظاہر مریدان مرزا کا ہے۔گر'' درحقیقت'' مرزا قادیانی کا ہی ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی کا عام اصول تھا کہ جو ہماری راہ چلتا ہے وہ ہم سے جدانہیں اور جو ہمارے مقاصد کوہم میں ہوکر پورا کرتا ہےوہ درحقیقت ہمارے ہی وجود میں داخل ہے۔

(ازالهاوبام ص ا ۱۱،۲۱۸، فزنائن جساص ۱۳۱۷)

نوٹ قابل یاداشت: براہین احمد بید میں لفظ جنت کی تشریح وسائل نجات اور تریاق القلوب میں بہن جنت بتائی۔ یہاں قادیان کا باغ لکھا۔

قادیانی الہامی دوکان کی دوسری بوتل

<u>گول مول الهام</u>

"(ترجمه) دوبكريان ذريح كي

"شاتان تذبحان وكل من عليها فأن

جائیں گی اور زمین پرکوئی ایسانہیں جو مرنے سے پچ جائے گا۔ یعنی ہرایک کو قضادر پیش ہے اور موت سے کسی کوخلاصی نہیں ۔ کوئی چارروز پہلے اس دنیا کوچھوڑ گیا اور کوئی چیچے اسے جاملا۔''

(برابین احدیی ۱۱۱ حاشیه درحاشی نمبر ۳۰ نزائن جام ۱۱۰)

الہام کیا ہے چیسان ہے۔ ابتدائی فقرہ تو الیا معلوم ہوتا ہے۔ گویاکسی مذک کے چوہدری کا اعلان ہے کہ: ' دو کریاں ذک کی جائیں گی۔''

ہزارکوشش کی گئی کہ اس کا مطلب معلوم ہو۔ پھی پید نہ لگا۔ آخر بھکم من طلب وجد تلاش کرتے کرتے اس سے سترہ سال بعد کی کتاب موسومہ 'فضیمہ انجام آتھم'' سے بھید کھلا کہ ان کر یوں سے مرادایک قو آسانی خسر ہے۔ دوسرا منکوحہ آسانی کا خاوند یعنی مرز اسلطان جمہ ۔ چنا نچہ کھھا ہے کہ: '' پہلی بکری سے مرادم رزااحمہ بیگ ہوشیار پوری ہے اور دوسری بکری سے مراداس کا کھا ہے کہ: '' پہلی بکری سے مراد اس کا داماد ہے۔ یہ پیش گوئی آج سے سترہ برس پہلے براہین احمد یہ میں شائع ہو پھی ہے۔ اب سوچنا چاہئے کہ یہ انسان کا کام ہے۔ کیا انسان کو یہ طاقت وقد رہ حاصل ہے کہ آئندہ واقعات کی خبر سالہا سال پہلے الی صفائی سے بیان کر سکے۔ کیا دنیا میں کوئی اور شخص موجود ہے۔ جس کی تحریوں میں بیظیم الشان سلسلہ بیش گوئیوں کا پایا جائے۔ یقینا کوئی سخت بے حیا ہوگا۔ جو اس فوق عادت سلسلہ سے انکار کرے۔''

اف کس قدر چرب زبانی، لفاظی ولسانی سے ایک معمولی راولانہ، بے سروپیر، موم کی ناک کی طرح ہر طرف پھر جانے والی تک بندی کومصفی، عظیم الشان، فوق العادت پیش گوئی قرار دیا ہے اور جومعقول پینداس مکروہ چالبازی کوشائستہ اعتنانہ سمجھے۔اسے اپنی مسیحانہ خوش کلامی سے سخت بے حیا قرار دیا ہے۔اف رے تیری چالا کی۔ آہ!

طے تو حشر میں لے لوں زبان مرزا کی عجیب چیز ہے اثبات ما کے لئے

مرزائی دوستو! اوعلم وعقل کے واحداجارہ دارو! علماء اسلام کو جاہل کندہ ناتراش کہنے والو! خدا کے لئے انصاف کے نام پر دیانت کے واسطے سے جواب دو کہاس تسم کی تک بندیوں کو عظیم الشان فوق العادت، پرازصفائی پیش گوئی تھہرانے والا اس لائق ہے کہاسے سے موجود، خدا کا نبی، بلکہ جملہ انبیاء کا مظہراتم سمجھا جاوے؟ پھر یہ بھی تو بتا ؤ کہ می ظیم الشان پیش گوئی پوری کیوں نہ

ہوئی۔ کیوں وہ سلطان محمد آج تک مثل زہر ملے سانپ کے تمہار سے سنوں پرلوٹ رہا ہے۔ دیکھنا کہیں لقب سخت بے حیا کے مصداق بن کراوٹ پٹانگ جواب نددینا۔ انصاف کو کام میں لانا۔ اسے جانے دو آؤ میں تمہیں شالا مار باغ کا دوسرا تختہ دکھا تا ہوں۔ سنو! اس جگہ مرز اقا دیائی نے بیہ کہتے ہوئے کہ برا بین احمد بیہ میں ایسے بہت سے اسرار ہیں جو کھلتے جاتے ہیں۔ اس تشریح کو مخبانب اللہ بتایا ہے اور یوں بھی ان کا عام اصول ہے کہ ہرنی کا ہرقول وقعل بحکم خدا ہوتا ہے۔ مغاض کرجو پیش گوئی مخالفوں کے روبروپیش کی جاتی ہے۔ ملہم لوگ حضرت احدیت میں توجہ کرکے خاص کرجو پیش گوئی مخالفوں کے روبروپیش کی جاتی ہے۔ ملہم لوگ حضرت احدیت میں توجہ کرکے اس کا انکشاف کے بعد مرز اقا دیائی نے اس کا انکشاف کے بعد مرز اقا دیائی نے اس کا انکشاف کے احدید میں نہ تا تا تھا۔ سنو! شایداس کے کہم ز اقادیائی پر بردھایا غالب آر ہا تھا اور سلطان محمد مرنے میں نہ آتا تا تھا۔ سنو! مرز اقادیائی راقم ہیں۔

'' ذکراس پیش گوئی کا جو (براہین احمدیں ۱۱۵) میں درج ہے۔'' شاتیان تذبیحان وکل من علیہا فان ''تیری جماعت میں سے دو بحریاں ذرج کی جائیں گی۔ بیپیش گوئی شہید مرحوم مولوی عبداللطیف اور ان کے شاگر دعبدالرحمٰن کے بارے میں ہے۔ جو براہین احمد بیک کھے جانے کے پورتے تیکس برس بعد پوری ہوئی۔'' (تذکرة الشہادتین میں 4 میزائن ج ۲۰۵۲) مرزائیو!انہیں دلائل سے تم دنیا میں احمدیت پھیلاؤگے؟

بنده پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر

ہاں ہاں ہہ پیشگوئی تو تشریح الہامی مرزااحمد بیک اوراس کے داماد کے متعلق تھی جو نہایت ہی معفیٰ عظیم الشان اورفوق العادی تھی جس سے انکار کرنے والا بقول مرزا قادیانی سخت بے حیاتھا۔ پس مرزا قادیانی کااس جگه عملاً اس پیش گوئی سے انکار کر کے اسے دوسری جگہ لگانا ہے حیائی تونہیں۔انصاف والانصاف خیرالا وصاف۔

مرزا قادياني كايراز مغالطه عذر

مرزا قادیانی کی عادت تھی کہوہ پہلے تو بڑے زوروشورسے پیش گوئی کرتے۔ جب وہ جھوٹی تُکلتی تو اجتہادی غلطی کا عذر کردیتے۔اس جگہ بھی یہی ہوا۔ چنا نچہ آپ لکھتے ہیں کہ:''براہین احمد یہ کی پیش گوئی شاتان تذبیحان جھے مدت تک اس کے معنے معلوم نہ ہوئے۔ بلکہ اور اور جگہ کو

محض اجتہاد سے اس کا مصداق تھہرایا۔لیکن جب مولوی عبداللطیف اور شیخ عبدالرحمٰن امیر کابل کے ناحق ظلم سے قبل کئے گئے۔ تب روز روشن کی طرح کھل گیا کہ اس پیش گوئی کے مصداق یہی دونوں تھے۔''

الجواب: ناظرین کرام! ورق الٹ کرضمیمہ کی عبارت ملاحظہ کریں۔ وہاں اس اور اس کے ساتھ کی دوسری گول مول پیش گوئیوں کے متعلق صاف مرقوم ہے۔ ان کا سراس وقت خدانے مجھ پر کھول دیا ہے۔ (برابین احمدیوص،۵۵،۵۴ نزائن جاص۳۳۹) میں'' ایسے بہت اسرار ہیں۔ جواب کھلتے جاتے ہیں۔''

ماسواات کے ہم تحریرات مرزانقل کرآئے ہیں کہان کا ہرقول وفعل بقول خود بھکم خدا تھا۔لہذااس جگہ مرزا قادیانی کا بیعذر مجھے مدت تک اس کے معنی معلوم نہ ہوئے۔اجتہا د سے اور اور جگہ کواس کا مصداق تھم اتار ہا۔صرت کذب، بدیمی جموٹ اور صاف مغالطہ ہے۔

## الہامی دوکان کی تیسری بوتل

بے پیۃالہام

''تتل خیبلة وزید بیبلة ''ایک شخص جوخالفانه کچھامیدر کھتا تھا۔وہ ناامیدی سے ہلاک ہوگیااوراس کامرنا ہیبت ناک ہوگا۔'' (البشریٰ جس کے الہام ۹ رجنوری ۱۹۰۳ء) استخریر میں کوئی تعین نہیں کہ وہ شخص کون ہے۔ اس وقت سے پہلے مرچکا ہے۔ یا آئندہ مرے گا۔ محض گولائی اور دور گل ہے۔ الہا می لفظ زمانہ ماضی کی حکایت کررہے ہیں۔ لیمنی ایک شخص زمانہ سابقہ میں ناکام ہلاک ہوگیا۔ گر بقایا ترجمہ زمانہ آئندہ کی خبردے رہا ہے۔ اس کا مرنا ہیبت ناک ہوگا۔ مطلب اس دور خی سے بیتھا کہ اگر ان دنوں کوئی مخالف مرگیا تو اس پر لگادیں گے۔ ورنہ کسی گذشتہ مخالف کے سرمڑھ دیں گے۔ بہرحال اس سے اتناصاف عیاں ہے کہ مصبیات اس الہام کاکوئی مخالف مرزا ہے۔

میں میں میں میں اس کے چنددن بعد ہی ایک سقہ جومرزا قادیانی کے ہاں پانی بھرا کرتا تھا فوت ہو گیا۔ پھر کیا تھا آپ نے آؤد یکھا نہ تاؤفوراً سے پہلے اسے اس کا مصداق تھرادیا۔ چنانچے اخبار البدر مور خہ۲۰ رفروری۳۰۰ء میں لکھا ہے کہ:''ایک سقہ جو کہ حضرت اقدس کے ہاں پانی بھراکرتا تھا۔وہ ایک ناگہانی موت سے مرگیا اور اس دن اس کی ھآ دی تھی۔اس کی موت پر آپ نے فرمایا کہ جھے خیال آیا کہ:''قت ل خیبلة وزید ہیبلة " "جووتی ہوئی تھی۔وہ اس کی طرف اشارہ ہے۔''

نوٹ معماری

اصل الہام اوراس کے ترجمہ سے صاف عیاں ہے کہ بیکسی بدارادہ نخالف کے متعلق تھا۔ الہذااسے گھر کے ماشکی پرلگا ناسوائے دفع الوقتی کے پچھ معنی نہیں رکھتا۔ آ گے ملاحظہ ہو۔ میراز مغالطہ کا رروائی

(تذكرة الشهادتين ٣٥٥ حاشيه خزائن ج٢٠٠٥)

نوٹ: اس مضمون کو (حقیقت الوی ص۲۲۳، خزائن ج۲۲ ص۲۷) پر بھی بطور نشان صداقت درج کیاہے۔

قارئین کرام! ملاحظہ فرمائیں کہ یہ پیش گوئی گھڑتے وقت تو کوئی تعیّن نہ کی۔ بلکہ مخالفوں کے ہارے میں اسے ظاہر کیا۔اس کے بعد ایک بے ضررغریب سقہ فوت ہوا تو یہ سوچ کر کہ کہیں ہماراالہام یونہی بے مصداق برباد نہ ہوجائے۔اسی پرلگادیا۔گرچند ہی ماہ بعد سابقہ بیانوں پر بکمال صفائی جھاڑ و پھیر کراپنی غیب دانی کے ثبوت میں کا بلی مقتولوں کومصداق بنادیا کیا تھے ہے۔ بدوز د طبع دیدۂ ہوشمند

الہامی دوکان کی چوتھی بوتل

كيم رجون ٢٠٩ و اءكومرزا قاديانى نے حسب عادت كى ايك كول مول فقرات بنام المهام سنائے ان ميں ايك ير بھى تھا۔ "عفت الديار محلها ومقامها "

یہ الہام اخبار الحکم ۳۱ مرتک ۱۹۰۴ء کے ۹۰ کالم ۸ پر درج ہے۔ اس کے آگے خطوط وحدانی کے اندر مرقوم ہے۔ (متعلقہ طاعون) اس کے سوااور کوئی لفظ اس کی تشریح میں نہیں۔ نہ تو اس کا ترجمہ ہی کیا ہے اور نہ ہی ہے بتایا کہ بیکسی آئندہ پڑنے والی طاعون کی بیاری کے بارے میں ہے۔ یا گذشتہ طاعون کی حکایت ہے۔جس نے قادیان میں زوردارصفائی پھیری تھی۔ بہر حال ایک ربر کا گیند ہے۔ جسے تھوکر مارکر ہر طرف لڑھکا یا جاسکتا ہے۔

ناظرین کرام! قبل اس کے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مرزا قادیانی کا اس دورخی سدرخی گولائی سے مطلب کیا تھا۔ آپ کو اس فقرہ کی کچھ تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ یہ شعرلبید بن ربیعة العامری کا ہے۔ جو اس کے قصیدہ کا اوّل مصرع ہے۔ جو سبعہ معلقہ کا چوتھا قصیدہ ہے۔ اس کا ترجمہ بالفاظ مرزایہ ہے۔ ''میرے پیاروں کے گھرمنہدم ہوگئے۔ان ممارتوں کا نام ونشان ندر ہا۔ جو عارضی سکونت کی ممارتیں تھیں۔'' جو عارضی سکونت کی ممارتیں تھیں۔''

ادھر ہمارے پنجا بی شیح قادیانی نبی نے اسے اپناالہام بنا کرشائع کردیا۔ ہبر حال اس ''الہام'' میں طاعون کا کوئی ذکر نہیں۔ (ضیمہ نصر ۃ الحق ص ۸۸ بنز ائن ج۱۲س ۲۳۸)

گرمرزا قادیانی نے پنجاب میں طاعون کی رفتار دیکھ کراہے متعلقہ طاعون ظاہر کیا۔ مطلب بید که اگر آئنده زمانه میں مثل سابق پنجاب میں مجھی دوبارہ طاعون کا زور ہوا تو کہہ دیں گے کہ دیکھو! ہم نے پہلے سے ہی اس کی خبر دے رکھی تھی۔اب کوئی سخت بے حیاہی ہوگا۔جو اس صرح واضح اور عظیم الثان فوق العادت پیش گوئی ہے منکر ہوا ورا گر طاعون نہ پھیلا تو چونکہ اس مصرع میں زمانہ ماضی کا ذکر ہے۔ کہدوں گا کہان آئکھوں کے اندھوں بدذات علماء کونظر نہیں آتا کہ الہام میں صاف ماضی کا ذکر ہے۔ چنانچیہ ۱۹۰ء میں جب پنجاب میں طاعون کا تھوڑ اسازور مواتو آب نے حجٹ کہددیا کہ:'' دوستو! خداتعالیٰ آپ کے حال پر رحم کرے۔ آپ صاحبوں کو معلوم ہوگا کہ میں نے آج سے قریباً قریباً نوماہ پہلے''الحکم''اور''البدر''میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اطلاع ياكربيوج البي شائع كرائي تفي كه: "عفت الديار محلها ومقامها "لعني ملك عذاب اللی سے مث جانے کو ہے۔ نمستقل سکونت کی جگہر ہے گی اور نہ عارضی سکونت کی ۔ یعنی طاعون کی وبا ہرجگہ عام طور پر پڑے گی اور سخت پڑے گی۔ دیکھوا خبار الحکم ۱۹۰۴مئی ۱۹۰۴ء (غلط ہے۔ سیح اسرجولائی ١٩٠٨ء ہے۔ ناقل) نمبر ١٨ ج٨ كالم ٣ (جموث ہے كالم نمبر؟ ميں ہے۔ ناقل) اور اخبارالبدرنمبر ۲۰،۲ مورخه ۲۲ رمنی، کیم رجون ۴۰ ۱۹- اب مین دیکها جول که وه وقت بهت قریب آ گیا ہے میں نے اس وفت جوآ دھی رات کے بعد حارنج چکے ہیں۔بطور کشف دیکھا ہے کہ دردناک موتوں سے عجیب طرح پر شور قیامت بریا ہے۔میرے مند پریدالہام الہی تھا کہ موتاموتی

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیبال تشریف لام http://www.amtkn.org

لگ رہی ہے۔خدانے مجھے خبر دی ہے۔ طاعون کے اس بخت حملہ کی جوعنقریب ہونے والا ہے۔ بیاس لئے کہلوگ متنب ہوجا کیں۔' (مجموعہ اشتہارات جسم ۵۱۵،اشتہارالوصیت) اس تجی میں خدمہ زاتان انی نایا فقہ ہونہ تالیاں سے میاد اور مالتی العمال کھی

استحریر میں خود مرزا قادیانی نے اس فقرہ عفت الدیار سے مراد ہوتی الٰہی طاعون کھی ہے۔ اس کی مزید تشریح دوسرے مقام پر یوں کی گئی ہے کہ:''کسوف اور خسوف کے ساتھ ہی قرآن شریف میں این المفرآیا ہے۔جس سے یہی مراد ہے کہ طاعون اس کثرت سے ہوگی کہ کوئی جگہ پناہ ندر ہے گی۔میرے الہام عفت الدیار محلھا ومقامہا کے یہی معنی ہیں۔''

ناظرین! اس لفظ 'دیمی'' کو یا در کھیں۔ (اخبارالحکم ۲۳ رنوبر ۱۹۰۴ء ۲۰) حضرات! دیکھنے کس زور شور سے اس الہام سے لفظ یہی کے ساتھ طاعون پر تمسک کیا ہے۔ گر آپ بیس کر انگشت بدنداں رہ جا کیں گے کہ مرزا قادیانی نے اس الہام سے (جس کا مطلب یہاں طاعون بتایا ہے وہ بھی لفظ یہی کے ساتھ جو حصر کے لئے آتا ہے ) دوسر بے وقت اسی لفظ یہی سے زلزلہ عظیمہ کے بعداس کا مطلب زلزلہ بتایا ہے۔ ناظرین کرام ملاحظہ فرما کیں اور مرزا قادیانی کی مسیحیت کی داددیں۔ آپ راقم ہیں۔

''دیکھووہ نشان کیسا پورا ہوا اور جیسا کہ میں نے ابھی کہ اسے کہ پیش گوئی نہ کورہ الحکم اور البدر میں اس زلزلہ سے قریباً پانچ ماہ پہلے شائع کردی گئ تھی اور پیش گوئی ہے ہے۔''عفت الدیاد صحلها ومقامها ''اے عزیز و!اس کے یہی معنی ہیں کہ محلون اور مقاموں کا نام ونشان نہر ہے گا۔ طاعون تو صرف صاحب خانہ کو لیتی ہے۔ گرجس حادثہ کی اس وجی الہی میں خردی گئ ۔اس کے توبیہ معنی ہیں کہ نہ خانہ رہے گانہ صاحب خانہ ۔سوخدا تعالی کا فرمودہ پورا ہوگیا۔ آپ صاحبوں کو معلوم ہے کہ اس کی نسبت اشتہار الوصیت میں خردی گئ تھی ہے۔' (مجموعا شتہار الدی سے سام کو با ایمان اصحاب ملاحظ فرمائیں کہ پہلے تو بڑے زور شور سے اس الہام کو بان کے لفظ سے مخصوص بہ طاعون لکھا۔ گرزلزلہ عظیمہ کے بعد اسی لفظ یہی سے زلزلہ کے متعلق مصور کرلیا۔ کیا بی خلل د ماغ تو نہیں؟

#### مغالطه درمغالطه

اور ملاحظہ ہو کہ جب لوگوں نے اس دورنگی پر اعتراض کیا تو اس کے جواب میں مرزا قادیانی نے بیکھا کہ: ''ایڈیٹر الحکم نے (جواس الہام کواس کرئی ۱۹۰۴ء کے پرچہ خطوط وحدانی کے اندر متعلقہ طاعون کھا ہے۔ ناقل) ایسا کھنے میں غلطی کی اور الی غلطی خودا نبیاء علیم السلام سے پیش گوئیوں کے بیجھنے میں بعض دفعہ ہوتی رہی ہے۔' (ضمیم نفرة الحق ۱۹۳۰ نزدائن ج۱۲ س ۱۷۳۷) اف رے خلط بیانی! آہ رے دروغ بافی! قارئین عظام ملاحظہ ہو کس قدر دھو کہ دیا ہے۔آپ ہی تواپیے اشتہار الوصیت میں اس کو متعلقہ طاعون لکھا۔ پھراخیار الحکم ۲۲ مرئی ۱۹۰۴ء

ہے۔ آپ ہی تو اپنے اشتہار الوصیت میں اس کو متعلقہ طاعون لکھا۔ پھراخبار الحکم ۲۲ مرتک ۴۰ ۱۹ء میں لفظ یہی کے ساتھ طاعون ہی سے حصر کیا۔ مگر یہاں معترض کے جواب میں ایڈیٹر الحکم والی تحریر کوپیش کر کے اس غلطی کواس بے جارے نا کر دہ گناہ کے سرتھوپ دیا۔افسوس صدافسوس!

اوّل تو یمی جھوٹ ہے کہ اخبار الحکم ۳۱ رُئی ۴۰ واء نے الفاظ ایڈیٹر الحکم کے ذاتی تھے۔ یقیناً وہ موافق تشریح مرز اتھے۔ دوم بفرض محال تسلیم بھی کیا جائے تو خودمرز اتا دیانی نے جواپی خود نوشت تحریروں میں اسے طاعون سے محصور کیا ہے۔ اس کا کیا جواب؟

احمدی دوستو! ایمان سے کہو کہ خدا کے نبی ایسے ہی ہوتے ہیں جو بات بات میں دورخی سے رخی بات بات میں دورخی سے رخی باتیں اور اپنی اغلاط کو دوسرول کے سرمڑھیں۔انساف! الہامی دوکان کی یانچویں بوتل

برائین احمدید میں اپنے الہاموں کی نمبر شاری کرتے ہوئے (ص۵۵۵، خزائن جا ص۵۵۵) پرائین احمدید میں اپنے الہاموں کی نمبر شاری کرتے ہوئے (ص۵۵۵، خزائن جا ص۵۵۵) پرائیک الہام بیکھا ہے: ''الفتنة بهنا فاصبر کہا صبر اولوالعزم نبیوں کی طرح صبر کر۔' فلما تجلی دباہ للجبل جعلاہ دکا ''جب خدامشکلات کے پہاڑ پر بخلی کرے گا تو آئیں پاش پاش کردےگا۔ قوۃ الرحمان بعیداللہ الصمدیہ خدا کی قدرت ہے جواسیے بندے کے لئے وہ ظاہر کرےگا۔

مرزا قادیانی کے اس خودساختہ کے تعین و تخصیص بے سروپا فقرہ سے ظاہر ہے کہ برا بین احمد یہ کے وقت جن مشکلات میں مرزا قادیانی گھرے ہوئے تھے۔ان سے رہائی ہوگی۔ چنا نچہ الفاظ''اس جگہ ایک فتنہ ہے'' سے موجودفتن کا اظہار ہور ہاہے۔ان سطور میں کوئی لفظ ایسا نہیں کہ آئندہ کسی دور دراز زمانہ میں جب مرزا قادیانی زیر پیٹے ہوں گے۔مخفوظ رہیں گے۔ سنز ہسال بعد

١٨٩٧ء ميں جب كەمرزا قاديانى كاايك اشد مخالف پنڈت كيكھرام كسى ظالم سفاك

کے ہاتھوں قبل کیا گیا تو آریوں نے اس قبل میں مرزا قادیانی کا ہاتھ کا م کرتا ہوا بتایا۔ چنا نچہاس پر بڑا شورا ٹھا۔ بعض آریوں نے مرزا قادیانی کوتل کی دھمکیاں بھی دیں اور مرزا قادیانی کی خانہ تلاشی بھی ہوئی۔ چونکہ کوئی ثبوت اس قسم کا مہیا نہ ہوسکا۔ جس سے مرزا قادیانی مجرم ثابت ہوتے۔اس لئے معاملہ رفع دفع ہوگیا۔

اس واقعہ سے مرزا قادیانی نے اپنی خدانمائی ثابت کرنے کے لئے اپنے سابقہ گول مول الہاموں پرایک گہری نظر ڈالی۔ آخرآ پ کو چندایک نقرات جو ہرطرف لگائے جاسکیس لی بی گئے۔ منجملہ ان کے ایک بیالہام پیٹ کیا گیا۔ جس کا او پر تذکرہ ہو چکا ہے۔ آپ نے اس الہام سے بایں طرز استدلال کیا کہ اس فتنہ کی خبر جھے سترہ برس پہلے خدانے دے رکھی تھی جو حرف بحرف پوراضح ثابت ہوا۔ چنانچ آپ کے الفاظ بیہ ہیں۔ ''پھر آگے دوسر سے الہامات ہیں جواس کے بعد ہیں۔ جن میں صرح اشارہ فر مایا گیا ہے کہ بیہ کب اور کس وقت ہو گا اور اس قسم کے اراد سے اور قل کے منصوب کس زمانہ میں ہول گے اور اس سے پہلے کیا علامتیں ظاہر ہول گی اور وہ الہام ہیہ جو برا ہیں احد بیہ کے ص ۵۵ میں ہے۔ میں اپنی چکار دکھلاؤں گا۔ اپنی قدرت نمائی سے تھے کو اطاؤں گا۔ دنیا میں ایک نذیر آیا۔ پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا۔ لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور برح دور آ ورحملوں سے اس کی سے آئی ظاہر کرے گا۔ الف ناہ بہ نیا فاصبر کہا صبر

ہم حیران ہیں کہ ان پراز غلاط کاروائیوں پرکہاں تک مغز کھپائی کریں۔مرزا قادیائی
کی اس قطعی اور بیٹینی غیب دانی کا پول اور ان کے پر لے درجہ کا غیر صادق مگر ہوشیار دکا ندار ہونے کا
یہی ثبوت کافی ہے کہ اس تحریر کے آٹھ سال بعد خود مرزا قادیانی نے اس الہام کوزلزلہ عظیم کے
متعلق بتایا ہے اور اس الہام کے متعلق سابقہ تشریحات کو عالم اخفا کی تاریک قبر میں دفن کرتے
ہوئے وہی پرانا عذر کیا ہے کہ سابقہ زمانہ میں اس بات کی طرف میراذ ہی متقل نہ ہو سکا۔جس کا
متجہ صاف ہے کہ مرزا قادیانی کا کوئی بھی بیان صاف گو۔ راست باز انسانوں سانہیں ہے۔

نا ظرین! مرزا قادیانی کی اس الهامی بول کی حقیقت معلوم کرنے کوان کا مندرجه ذیل

مضمون ملاحظه فرمائیں: ''یا درہے کہ ان دونوں زلزلوں کا ذکر میری کتاب براہین احمد بید میں بھی موجود ہے جو آج سے بچیس سال پہلے اکثر ممالک میں شائع کی گئی تھی۔اگر چہ اس وقت اس خارق عادت بات کی طرف ذہن شقل نہ ہوسکا۔ پیش گوئی براہین احمد بید میں زلز لے کے بارے میں بیہ ہے۔ میں اپنی چیک دکھلاؤں گا۔ اپنی قدرت نمائی سے تھے کوا تھاؤں گا۔ دنیا میں ایک نذیر میں بید جنانے اس کو قبول نہ کیا۔ لیکن خدااسے قبول کرےگا۔اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سے آئی طام کرکردےگا۔ الفنانہ بہنا فاصبر کہا صبر اولوالعزم و فلما تجلی دیا

للجبل جعله دكا قوة الرحمن لعبيد الله الصهد - عربی كاتر جمديه كه خدافر ما تا به كدان دنول مين تير براايك فتنه برپاكيا جائى گاليس خدا تجفي برى كرنے كے لئے ايك نشائى دكھائے گا دروہ يم الربي الى تجلى ہوگى اوروہ بماڑكو پارہ پاره كردے گا۔ بيخداكى قوت سے موگا۔ تاوہ الى تامى دى الى تان حاص ١٧٥) موگا۔ تاوہ الى تامى دى الى تان دكھائے۔'' (برابين احمدين ٥٥٥، خزائن جام ٢٧٥)

مرزائی بھائیو! ایمان و دیانت کو طحوظ رکھ کرسوچو کہ تبہارے نزدیک سے موعود صادق نبی بننے والے انسان کواسی قدر دیانت وامانت راست گوئی وراست روی یا بالفاظ دیگراسی قدر لفاظی ولسانی، مغالطہ ومبالغہ دورخی سراخی کی ضرورت ہے۔ یااس سے بھی زیادہ کی؟

### بھائيو!اللهـسے ڈرو!!

چندروز دنیا کمانے کی خاطر یارشتہ دار یوں کے بندھنوں کی وجہ سے یا اپنے افسران بالا کی خوشنو دی حاصل کرنے کو یامحض بھیڑ چال کی بناء پر دیکھا دیکھی اپنی ایمان جیسی متاع عزیز کی مبارک ومقدس گھڑی کو بدست خود کذب ومغالطہ کی بھڑکتی ہوئی چتا میں ڈال کر یوں بے در دی سے مت چھوٹکو

## ہارا کام سمجھانا ہے بھائیو!

ناظرين كرام!

مرزا فادیانی کی تحریرات میں اس قتم کے مغالطات کی بکثرت مثالیں ہیں۔جن میں سے بطور نمونہ مشت از خروارے ودانہ از انبارے آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔اگر آپ لوگوں نے اس رسالہ کومفید سمجھا تو اس کے دوسرے حصہ میں بقایا مثالیں بھی درج کی جائیں گی۔انشاء اللہ تعالیٰ!

در کا خرد عوانا ان الحمد للله دب العالمين

خادم امت مرزا:مجمة عبدالله معمارا مرتسر کنژه و کرم شکهه ،کوچه عثمان ژار

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے یہاں تشریف لائی http://www.amtkn.org



ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف لائی http://www.amtkn.org

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمدللة رب العالمين والصلوة على رسوله الكريم!

حضرات! جون١٩١٢ء كا واقعه ہے كەقصبەر و يرضلع انباله ميں فرقه مرزائييے نايك عام جلسه منعقد کیا۔جس کے انتظامات نہایت اخفاء میں رکھے کہ اہل اسلام کوایک دن قبل ہی اس کاعلم ہوا۔جب کہ مرزائیوں نے ایک غیر آباد جگہ میں اپناسائیان نصب کیا۔ الحمد لله قصبه رویر میں اس وقت تك اس فرقد كاكوئى اثر نبيس ب- اگرچداس فرقد نے متعدد دفعه ناكام كوشش كى - آخرى نا كام كوشش غالبًا نومبر١٩١٢ء مين تقى بناء برخا كسار راقم الحروف اورمولوي عبدالسلام سابق امیر جماعت احمدیہ کے درمیان مناظرہ کے شرا کط طے ہوئے۔ان شرا کط میں ایک شرط بیہ بھی تھی کہ جماعت احمد بیتاریخ مناظرہ سے بپدرہ دن پہلے اہل اسلام کواپنے مناظر کے نام سے مطلع کرے گی۔اس کے بعدایک ثالث کا تقرر ہوگا۔ چنانچہ جماعت احمدیہ نے اس شرط کی خلاف ورزی کی ۔ آخرتار یخ تک سی قتم کی کوئی اطلاع اہل اسلام روپڑ کونیددی۔جس ہےروپڑ والوں کا خیال ہوگیا کہ مناظرہ نہیں ہوگا اور بیرخیال یقین کے درجہ تک پہنچ گیا۔ چنانچے جگہ وغیرہ کے انظام کی ضرورت شیمجی گئے۔ بلکہ ہم لوگ بالکل غافل ہو گئے ۔ادھر فرقہ مرزائیے نے بیچال چلی کہ تاریخ مناظرہ کی آخری رات کے دس بجے راقم الحروف کے مکان پر پینے کر دستک دی۔سردیوں کی را تیں اوراس پردس ﷺ بچکے تھے۔ بندہ جب بیٹھک میں پہنچا توان کی صورت دیکھ کرسخت متعجب ہوا اور اپنی بے بسی پرمنظکر۔مرزائی حضرات نہایت تیاک سے ملاقات کو لیکے اور فرمایا کہ مج مناظرہ کی تاریخ ہے۔ یقین ہے کہ جناب نے حسب شرا ئط مکان وغیرہ کا انتظام کرلیا ہوگا۔ بندہ نے امیداللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اثبات میں جواب دیا اور دل میں مصم ارادہ کرلیا کہ رات رات میں انظام کرلوں گا اوران کی خلاف ورزی کا ذکر برسراجلاس کروں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوئی اور رات کے ۲ بجے تک مکان وغیرہ کا انتظام مکمل کر کے اطمینان سے گھر پہنچا۔لیکن سوائے چند دوستوں اور اہل محلّہ کے کسی کو اطلاع نہ دے سکا۔صبح ہوتے ہی مرزائی حضرات زائداز دوصد معدايي مناظر مولوي محداساعيل صاحب آموجود بوئ اللهام كى طرف سے جیسا پہلے عرض کیا گیا ہے۔مناظرہ وغیرہ کا کوئی انتظام نہ تھا۔ بندہ نے خود کوپیش کر دیا۔ فرقد مرزائیے کے صدر چوہدری غلام احدصاحب کاٹ گھڑھ تھاور اہل اسلام کی طرف سے بابو بهادردین هیدٔ کلرک نهر دٔ ویژن رو پر صدراور بنده مناظر، شرا نظر پر گفتگو هوئی ـ خلاف ورزی کوتشلیم

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیبال تقریف انگی http://www.amtkn.org

کیا۔ چوہدری صاحب موصوف صدر جماعت احمد یہ نے نہایت ندامت سے اس خلاف ورزی کی معافی جاہی اور مناظرہ دوسرے دن معجد الی والی میں بلاشرائط ان کے اصرار پر مقرر ہوا۔ اہل اسلام کی طرف سے حافظ عبداللہ صاحب پیش ہوئے۔ چونکہ مولوی محمد اساعیل احمدی مناظر کی زبان لکنت کرتی تھی۔ نیز بمجٹ صرف اثبات نبوت مرزا تھا۔ جو کہ مولوی صاحب احمدی کے بس کا روگ نہ تھا۔ مولوی صاحب احمدی کے بس کا اجمدی موسوف نہ تھا۔ مولوی صاحب کو تپ ہوگیا اور دیوث کی تعریف میں ہی الجھ کررہ گئے۔ کیونکہ احمدی صاحب کی قابلیت سے خود مرزا قادیانی اس تعریف کے نمایاں فرد تھے۔ حالانکہ حافظ صاحب موسوف جیسے ماہر استاد حدیث ہیں ویسے مناظر نہیں۔ لیکن اس کا علاج کہ اثبات نبوت مرزا صاحب نامکن کومکن بنایا ہے۔ ان کے خود استاد سے جب بن آیا تو مولوی مجمد اساعیل صاحب کیا کرتے۔ آخر تپ کے سامید میں اپنی جان چھوڑ ائی اور گھر کوسدھارے۔ جان نچی لاکھوں پائے۔ میاں بھوگھر کو آئے۔ اس کے بعد عرصة تقریباً ۱۹ سال تک اس طرف کا رخ نہ کیا۔

اب پھرمینڈ کی کوز کام ہوااور گئے چھیٹر چھاڑ کرنے لیکن اہل شہرکو تجربہ و چکا تھا۔ اس
لئے فی الفور آ مادہ ہو گئے اور ایک جمعیت اشاعت اسلام کے نام سے قائم کر لی۔ جس میں حنی اور
اہل حدیث تمام اصحاب شامل ہو گئے اور راقم الحروف کواس کا سیکرٹری تجویز کر کے فرقہ مرزائیہ کے
ساتھ خطوکتا بت کا تھم دیا۔ چنا نچہ ارجو لائی ۱۹۳۱ء سے بندہ نے ان سے شرائط مناظرہ کی تحریک
کی۔ چاہئے تو بیتھا کہ جب انہیں کی استدعا کے مطابق جواب ملا۔ خوثی سے شرائط کا فیصلہ کر لیتے۔
لیکن ہوا ہے کہ ہفتوں جواب ندارو۔ متعدد خطوط کے بعد جواب ملا تو بیہ کہ ہم تجھے کو (بندہ) نہیں
جانتے۔ غیر معروف شخص ہو کسی جماعت کے نمائندہ نہیں ہو۔ اس لئے یکصد اہل اسلام کی دیخطی
قصد این ارسال کرو۔ ہاں حافظ عبد اللہ صاحب امیر جماعت اہل حدیث کے نمائندہ ہیں۔ ان
سے ہم بلا تھید بی شرائط طے کر سکتے ہیں وغیرہ و خیرہ ۔ ساتھ ہی حافظ عبد اللہ صاحب کوایک خطاکھا
کے مناظرہ کی خاطر دیہات سے آپ نے بہت عرصہ سے چندہ جمع کیا ہوا ہے۔ آپ مناظرہ
کیوں نہیں کرتے۔ خود شرائط کا تصفیہ کیون نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ۔

اس کے جواب میں بندہ نے ۱۹۱۲ء کے مناظرہ کا حوالہ دے کرعرض کیا کہ عجب اوندھی عقل کے مالک ہو۔ جو شخص ۱۹۱۲ء میں آپ کا واقف تھا اور شرائط مناظرہ طے کرسکتا تھا۔ ۲۰ سال بعد غیر معروف اور نا قابل تصفیہ ہوگیا۔ حالانکہ اس وقت کی خط و کتابت بحثیت سیکرٹری کے ہورہی ہے۔ گویا تمام اہل اسلام قصبہ رو پڑکا نمائندہ بھی ہوں۔ اس جواب پر جنوری ۱۹۳۲ء میں شرائط

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیال تشریف المی http://www.amtkn.org

مناظرہ ہوئیں۔فطرۃ بیلوگ اپنے مطلب کے پکے ہیں۔ بیجانتے تھے کہ حافظ صاحب بتبحرعالم ہونے کے باوجود سادہ لوح سید ہیں۔ایک ہی پہلوکو مدنظر رکھنے والے ہیں۔اگرشرا لکا ان سے طے ہوجا کیں تو دو فائدہ ہوں گے۔ایک شرائط میں کا میابی حسب منشا کی امید ہے۔ دوسرا حافظ صاحب خود مناظر ہوں گے۔جوائی صحت جسمانی کی کمزوری سے ہمارے شوروغوغہ میں شائد گھبرا جائیں اور ہمیں اتن ذات نہ ہو۔ جننی دوسرے علاء کے سامنے اٹھانی پڑے۔گران کی بیہ بات نہ بی حافظ صاحب نے ہماری گذارش کو قبولیت کا شرف دیا اور شرائط بذریعہ سیکرٹری (بندہ راقم الحرف) جمعیت اشاعت اسلام کے طے ہوئی۔مناظرہ کا جونتیجہ ہواوہ آپ کوروئیداد کے مطالعہ سے معلوم ہوگا۔

میرے لئے ضروری ہے کہ میں تمام حضرات علاء کا نہ دل سے اہل قصبہ رو پڑکی طرف سے شکر بیادا کروں۔ جنہوں نے ہماری استدعا پر زحمت سفر برداشت کی اور کسی قتم کی رقم کا بطور نذرانه مطالبہ وغیرہ نہیں کیا۔ بلکہ فراخ حوصلگی سے جن اصحاب کو زائد از سفر خرچ پیش کیا واپس کر دیا اور کہا کہ اسلام کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہم اس پر اجرت لے کر اپناعمل ضائع نہیں کرتے۔ ''جزاء ہد اللّٰه احسن الجزاء ''اللّسجانہ ہرمؤمن مسلمان کوالیا حوصلہ عطاء فراوے۔ آمین!

میں اپنے فرض سے کما حقہ سبکدوش نہیں ہوں گا۔ اگر میں تمام اہل شہر کا شکر میادا نہ
کروں۔ جنہوں نے ہمیں ہرتسم کی امدادد ہے کراس عظیم الشان فرض سے عہد برا ہونے کا موقعہ
دیا۔ خصوصاً وہ صاحبان جنہوں نے علاوہ نقذ امداد کے علماء اور دیگر معززین حضرات کا دوران
مناظرہ میں مکمل خورد ونوش کا انتظام کر کے اہل شہر کی عزت کو چارچا ندلگا دیئے۔ میری مرادش میں مناظرہ میں مکمل خورد ونوش کا انتظام کر کے اہل شہر کی عزت کو چارچا ندلگا دیئے۔ میری مرادش مرحت اللی صاحب میونیل کمشنر وحاجی شیخ احسان الہی صاحب ٹھیکد اروحاجی شیخ رحم الہی صاحب میونیل کمشنر وشیخ عاجی ظہور الہی صاحب وشیخ نعمت الہی صاحب اللہ ان کواس سے زیادہ میونیل کمشنر و کے شریح کفوظر کھے۔ آئین جمن میں ا

سب سے زیادہ اور قابل تحسین ہستی جس کا وجود ہمارے لئے باعث صد ہزار افتخار ہے۔ مستری محمد عبداللہ صاحب معمار امرتسری ہیں۔ جنہوں نے بندہ کوخصوصاً اور تمام ارکان جعیت کوعوماً اپنا گرویدہ احسان بنالیا ہے کہ اس روئیداد کی ترتیب دے کر ہمیں اصل فرض سے باحسن طریق سبکدوش کردیا۔ جملہ ارکان آپ کی اس امداد کاشکریداداکرتے ہیں۔

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تظریف انگی http://www.amtkn.org

میں ناقدرشناس کہلا وَں گا۔اگر میں اپنے مکرم سید سعیدالدین صاحب کاشکر بیادا نہ کروں۔جنہوں نے کمال عنایت سے اپناعظیم الشان مکان حضرات علماء کی رہائش کے لئے عطاء کیا۔جزاہ اللہ!

مناظرہ نہایت امن وامان سے سرانجام پایا اور پبلک کو حسب منشاء اراکین جمعیت پورا فائدہ پہنچا۔ اگر چہمناظر احمد بیہ جماعت نے پوری کوشش کی کہ عوام جوش میں آجائیں۔ مگر پچھ عوام کی امن پسندی اور شخ عبدا تکیم صاحب گجراتی صدر اہل اسلام کی ہوش مندی اور ان سے زیادہ سردار کا ہل سنگھ صاحب سب انسپکڑ پولیس رو پڑ، ایڈیشنل مجسٹریٹ جناب چو ہدری ہے زائن سنگھ صاحب کی قابلیت اور دانشوری نے مجمع کونہایت عمدہ طریق سے قابو میں رکھا۔ جس کا شکر رہے اراکین انجمن اداکرتے ہیں۔

نوف: بابوعبدالرحن صاحب مناظر جماعت احمدی کے رویدی اصلاح کے لئے میں اہل گجرات سے اپیل کرتا ہوں کہ بابوصاحب موصوف کا گجراتی ہونا آپ صاحبان کے لئے باعث ندامت ہے۔ اگر چہ احمدی جماعت گجرات پنجاب کے بہت سے افراد میرے مہر بان ہیں۔ لیکن بابوصاحب موصوف کی اصلاح کوشا بدان کی تنہا کوشش کارگر نہ ہو۔ اس لئے آپ اپنے شہری عزت کی خاطران کی امداد کریں اور بابوصاحب موصوف سے کہیں کہ مناظر و بہلغ کے لئے جو اوصاف ضروری ہیں۔ اگر تمام کے تمام آپ اپنی ذات میں جمع نہ کرسکیں تو کم از کم طرز گفتگو مہذبانہ کرنے کی عادت پیدا کریں اور قرآن مجیدا چھے حافظ سے دوبارہ پڑھ لیں۔ تا کہ تلاوت میں صحت ہوجائے۔ ورنہ اقل درجہ گجرات سے باہر جاکراپنے کو گجراتی ظاہر نہ کریں تا کہ تمام اہل میں صحت ہوجائے۔ ورنہ اقل درجہ گجرات سے باہر جاکراپنے کو گجراتی ظاہر نہ کریں تا کہ تمام اہل

خادم دین: عبدالمجیدمولوی فاضل بهیکرٹری جمعیت اشاعت اسلام بسعر الله الرحیس الرحیعر!

''سب تعریف اس پاک مجتمع صفات کے لئے جورب العالمین ہے اور رحمان ہے در جس نے زمین و آسان کو چیدا کیا اور اس سے باشرت مردعورت ۔ پھران کی ہدایت کے لئے رسول بھیجا اور کتا بیں بھیجیں اور سب کے آخر حضرت محم مصطفیٰ منا اللہٰ آئے کو پیدا کیا جو خاتم الانبیاء وخیر اسل بیں۔''
الرسل بیں۔''

## ديباچة قابل ملاحظه

برادران اسلام! به بات بالکُل نیج ہے کہ: ''دحضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر زمانہ ترقی کرتا گیا اور قرآن مجید کے وقت دائرہ کی طرح پورا ہوگیا۔ حدیث میں ہے کہ زمانہ متدیر ہوگیا اور اللہ تعالیٰ فرما تاہے 'ماکان محمد ابنا احد میں دجالکھ ولکن دسول اللٰه وخاتھ النہیں ''ضرورتیں نبوت کا انجی ہیں۔ ظلماتی را تیں اس نور (نبوت) کو پینچی ہیں۔ جو تاریکی سے دنیا کو نجات دے۔ اس ضرورتیں پوری ہوگئیں۔ اس سے لازم کہ آپ یعنی مجید کے ذمانہ تک پہنچا تو مکمل ہوگیا۔ اب سب ضرورتیں پوری ہوگئیں۔ اس سے لازم کہ آپ یعنی آئے خضرت کا لینہا ہوگیا تھے۔'' (تقریر مرزادر سالانہ جلسة ادبیان منعقدہ ۱۹۹2ء میں ۸۷ میرے بعد کوئی نبی آئندہ پیدا ہونے والوں سے نہیں کہ:''آئخضرت کا اور جاورور اوجوداس کے کہ:''آئخضرت کا اور جد تھی ایسی مشہورتھی کہ اس کی صحت میں کسی کو کلام نہ تھا اور قرآن شریف آئے گا اور حدیث لا نبی بعد بھی ایسی مشہورتھی کہ اس کی صحت میں کسی کو کلام نہ تھا اور قرآن شریف جسی کا لفظ لفظ تعلی ہے۔ اپنی آئیت کریمہ 'ولکن دسول اللٰہ و خاتھ النہیں ''سے بھی جسی کی تھدین کرتا تھا کہ فی الحقیقت ہمارے نبی گا گئی آئی از برنبوت ختم ہو چکی۔''

(كتاب البربي ١٨٨ نخزائن ج١٦٥)

بلکہ آنخضرت ماللیا فرماتے ہیں کہ دنیا کے آخیر تک قریب تمیں کے دجال پیدا ہوں گے۔جونبوت کا دعویٰ کریں گے۔ (ازالداد ہام ۱۹۹ہ نزائن جسم ۱۹۷)

پرجھی بعض دنیاجیفہ کے طلب گاروں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اسی پربس نہ کی۔ بلکہ "
د کف چراغ داشتہ ور آن مجید اور احادیث نبویہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام سے اجرائے نبوت اللہ بیت کرنے کی کوشش یاللجب کی منجملہ ایسے شخاص کے اسی صدی کے اندراسی ملک پنجاب میں ایک صاحب سمی مرز اغلام احمد قادیا نی ولد تھیم غلام مرتضی اٹھے جوایک طرف تو دعویٰ نبوت کو کفر ایک صاحب میں اور دوسری اور دوسری اور دوسری نبوت کو دمسیلمہ کذاب کا بھائی '(انجام آھم ص ۲۸ ہزائن جااس ۲۷) کہتے ہیں اور دوسری طرف برملا نبوت کا دعویٰ کیا۔ بیصاحب بقول خود ۱۲ کا احدیث قادیان ضلع گورداسپور میں پیدا موٹ کے دوسری ایک ایک کیا۔ بیصاحب بقول خود ۱۲ کا احدیث قادیان شلع گورداسپور میں بیدا موٹ کے دوسری التعادیث کا دعویٰ کیا۔ بیصاحب بقول خود ۱۲ کا احدیث قادیان شلع گورداسپور میں کبیدا موٹ کے دوسری کا دیات ساتھ کا دیات ساتھ کا دیات ساتھ کا دیات کا دیات کا دیات کا دیات کا دیات کا دیات کی کا دیات کا دیات کا دیات کا دیات کی کا دیات کا دیات کا دیات کا دیات کا دیات کیات کی کا دیات کا دیات کا دیات کی کا دیات کا دیات کی کا دیات کا دیات کی کا دیات کی کا دیات کا دیات کا دیات کا دیات کا دیات کی کا دیات کی کا دیات کا دیات کا دیات کا دیات کا دیات کا دیات کی کا دیات کی کا دیات کی کا دیات کی کا دیات کا دیات کا دیات کی کا دیات کی کا دیات کا دیات کا دیات کیات کا دیات کی کا دیات کا دیات کی کا دیات کی کا دیات کی کا دیات کا دیات کا دیات کا دیات کا دیات کیات کی کا دیات کی کا دیات کا دیات کا دیات کا دیات کا دیات کی کا دیات کی کا دیات کی کا دیات کی کا دیات کا دیات کی کرا کی کا دیات کا دیات کی کا دیات کی کا دیات کی کا دیات کی کارٹ کی کا دیات کا دیات کی کا دیات کا دیات کی کا دیات کا دیات کی کا دیات کی کا دیات ک

جب سات سال کے ہوئے تو بقول خود مولوی فضل الہی سے قرآن نثریف و فاری کی چند کتابیں پھر بھر دس سال مولوی فضل احمد سے پچھ عربی اور بھر کے اسال مولوی گل علیشاہ (شیعہ) سے صرف ونحو کی چند کتابیں پڑھیں علم طبابت میں بھی پچھ دستگاہ رکھتے تھے جو اپنے والدسے انہوں نے حاصل کیا۔ والدسے انہوں نے حاصل کیا۔

اس کے بعدحسب دستور تلاش معاش کی فکر پیدا ہوئی تو قادیان سے چل کرسیا لکوٹ وارد ہوئے اور بمشاہرہ پندرہ روپے ماہوار پچہری میں ملازم ہوئے۔طبیعت میں خواہش تفوق تھی اور موجودہ عہدہ محرری میں بالائی آمدنی حسب منشاء نہ ہوتی تھی۔اس لئے قدم آگے بڑھایا اور مخاری کاامتحان دیا۔قسمت کی نامرادی نے اثر دکھایا۔امتحان میں فیل ہوئے۔جس سے نہ صرف تمام وہ ہوائی قلعے جو کثیر آمدنی کی خیالی ووئنی بنیا دوں پر قائم کئے تھے۔دھم سے گر کر چکنا چور ہوگئے۔ بلکہ نوکری سے بھی طبیعت اچائے ہوگئے۔نوکری کوسلام کیا اور گھر کوسدھارے۔ مگر دل میں برابرحصول دولت کی خواہش ناموری کی امنگ موجودتھی۔

بچین سے ہی مختلف مذاہب کی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا اورعلم جیسا کہ مذکور ہو چکا ہے۔ خیرسے چھ ہرٹے تک ہی پڑھا تھا۔اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ابتدائی عمر میں ہی دہریت کے ممیق گڑھے میں اوندھے منہ گرے۔الہذا خدا کا خوف یا عاقبت کا فکر تو تھا ہی نہیں ۔نوکری سے چھوٹئے ہی دولت پیدا کرنے کے لئے نئے راستہ کا تجسس شروع کیا۔تھوڑے عرصہ بعد ہی مذہب کی آٹر میں جلب زرکا آسان ترین راستہ ڈھونڈ نکالا۔ ابتدا خادم اسلام کی شکل میں نمودار ہوئے اور

آخر میں مذہب کے پیشواؤں سے چھیڑ چھاڑ شروع کی۔اشتہار بازی کے ذریعہ اپنی گمنام ہستی کو لوگوں سے روشناس کرایا۔ جب کچھ چرچا ہوگیا تو صدافت اسلام پرایک کتاب برا ہین احمد میکھنی شروع کی۔اس کے ذریعہ سے سادہ لوح مسلمانوں کی خوب جیبیں خالی کیں اور مجد د، ملہم ، محدث ہونے کا دعویٰ کیا۔ جب ان دعاوی پراچھی طرح قدم جم گئے تو مثیل میسے پھر سے موعود ہے۔ چونکہ احادیث میں مسیح موعود کے لئے نبی کا لفظ موجود ہے۔اس لئے اس کوظلی ، اعجاز ، مثالی ، جزوی، نقص نبوت خودساختہ اصلاح میں ڈھالا۔

(انجام آئقم ص ۲۸ بزائن ج ااص ۲۸ ایا صلح اردوس ۵ ۷ بزائن ج ۱۳ اص ۹ ۰۳) اس کے بعد تو آپ کے دعاوی نے اس دریا قہار کی صورت اختیار کی ہے س کا جب بند ٹوٹ جاتا ہےتو ہراس چیز کوجواس کے راستہ میں آئے بہالے جاتا ہے۔غیرتشریعی نبی،تشریعی نبی، جامع الانبیاء،ظلی خدا، بلکه سچ مچ خدا، ما لک کن فیکو ن، مختارا حیاءاماتت وغیره وغیره سب کچھ ہی بن گئے۔امت محمد بیرے مسلمہ خود بچانو بے کروڑ مسلمانوں کو کا فرجہنمی قرار دیااوراسی پربس نہ کی بلکه ہروہ مخض جوآپ کی تصدیق نہ کرے اس کوحرام زادہ ،سؤر، کتا، بدذات،خبیث کالقب دیا گیا۔ آخرخدائی غیرت نےجلوہ دکھایا۔اس بڑھتی ہوئی ضال دمضل ہستی کواجل کی ایک ہی ٹھوکر نے قبر میں جا لٹایا۔ چنانچہ کن فیکو ن کی ڈیٹک مارنے وزندہ کرنے کے اختیارات دھرے کے دھرے ہی رہ گئے اور ۲۲ مرتکی ۸۰ ۱۹ ء کو بمقام لا ہور بروز منگل بمرض ہیضہ سوادس بجے دن کے لا كھوں رويبير كى پيدا كردہ جائىدا كو بنظر حسرت ديكھتے ہوئے بعض اقوال خود كى روسے بعم 9 8 سال اینے افتراؤں کی سزایانے کو حاکم حقیقی کے دربار میں بلائے گئے۔متوفی فدکوراینی زندگی میں اگرچه بظاہر بردی ڈینگیں مارا کرتے تھے کہ آؤمجھ سے مباحثہ ومناظرہ وغیرہ کرلو۔ گرجب علاء کی طرف سے آ مادگی دیکھتے، بھاگ جاتے اور طرح طرح کے حیلوں، بہانوں سے ٹال دیتے۔ چنانچة ۱۹۰۱ء يس (۱۶ احرى ص، فزائن ج۱۹ ص ۱۰۷) كاندر مولانا محدثناء الله امرتسرى كومباحثه كي دعوت دی اور ساتھ ہی پیشین گوئی جڑوی کہوہ قادیان میں نہیں آئیں گے۔ جب مولا ناصاحب سر پر جاد ھمکےاور مناظرہ کے لئے بلایا تو مرزا قادیانی نے بہانہ کردیا کہ میں نے خدا سے عہد کیا ہوا ہے کہ علماء سے منا ظرہ نہ کروں گا۔

ہو چکی نماز مصلی اٹھائے مرزا قادیانی نے اپنی تمام عمر میں دوتین ہی مباحثے کئے اور مباہلہ تو ایک ہی کیا۔ مباحثوں میں بھی محکست کھائی اور مباہلہ سے بھی کاذب ہی ثابت ہوئے۔ مختفر یہ کہ مرزا قادیانی تو بھی بھار سے بھی کاذب ہیں قدم رکھا کرتے تھے۔ گران کی وفات کے بعد مرزائیوں نے ان کے دعاوی باطلہ کوفروغ دینے کی ہرممکن کوشش کی جگہ بہجگہ مناظرات کا بازار گرم کیا۔ ہرمقام پر جہاں دوچار بھی مرزائی تھے انجمنیں قائم کیں۔ ہرجگہ جلسے ہونے گئے۔ جن میں کذب، دجل وخداع، مکروفریب غرض ہر طور سے مرزائیت کی زہرناک ہوا پھیلانے کی کوشش کی گئی۔

ملک پنجاب میں شائد ہی کوئی ایسامقام ہو جہاں اس فرقہ محدثہ کا اثر نہ پہنچا ہو۔ روپڑ ضلع انبالہ اوراس کے گردونواح میں بھی بعض غیر سعیدان از لی اس مدعی فرقہ میں داخل ہوئے اور باوجود نوگر فتار ہونے کے شخیاں بگھارنے لگے اور مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگے۔ آخر نوبت با پنجار سید کہ اہل اسلام کوان کی شخی کرکری کرنے نیزاس گمراہ طاکفہ کا سد باب کرنے کے لئے مناظرہ کرنا ہڑا۔

چنانچیمور خده ۲۰۱۲ مارچ ۱۹۳۲ء کومناظره ہوا۔اس مناظرہ میں خداتعالی کے فضل وکرم سے لواء مجمدی سربلند ہوااور قادیانی جیمنڈی کچھاس طرح سرنگوں ہوئی کدان نواح میں دوبارہ اس کے قائم ہونے کی امید نہ رہی۔' فالعصد لللہ علیٰ ذالک ''

چونکہ اس مناظرہ میں اہل اسلام نے نمایاں فتح پائی۔ اس لئے اس کا اثر و یاد وقائم رکھنے کے لئے جمعیت اشاعت اسلام روپڑ کے سر پرست اصحاب نے اس مناظرہ کو بصورت رسالہ شائع کرنے کا تہید کیا۔ جوآپ کے سامنے ہے۔ حق تعالی سے دعاء ہے کہ وہ اس رسالہ سے اپنی مخلوق کو خاطر خواہ فائدہ پہنچاوے۔ آمین! خادم خاکسار: محمر عبداللہ معمارامر تسری شرائط منا ظرہ

جو جناب عبدالمنان صاحب امیر جماعت احمد یه کاٹھ گڑھ و جناب مولوی عبدالمجید صاحب سیکرٹری جمعیت اشاعت اسلام روپڑ کے درمیان طے ہوئیں۔ درج ذیل ہیں۔شرائط مناظرہ مابین جماعت احمد بیکاٹھ گڑھ واہل اسلام روپڑمنعقدہ ۲۱،۲۰ مارچ ۱۹۳۲ء۔

ا...... مناظره تقریری مابین جماعت احمد به کانگه گُرُه وابل اسلام روپژیتاریخ ۲۰،۲۰مارچ بروزا تواروپیر بوگا۔

ا ..... برفريق ايني جماعت كاحفظ امن كاذ مدار بوگا ـ

۳..... درخواست اجازت مناظره فریقین کی طرف سے ہوگی۔

| ۳۰             | بمقام مناظره فریقین تکییسائیں مسکین شاہ ہوگا۔                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>۵</b>       | مبحث مناظرها ثبات نبوت مرزا قادیانی (متوفی ) ہوگا۔                               |
| ٢              | ۲۰ رمارچ ۱۹۳۲ء کی پہلی نشست ۸ربج سے ۱۱ بج میں صرف ممات عیسی علیہ                 |
|                | السلام پر گفتگو ہوگی۔ دوسری نشست ڈیڑھ بجے دوپہرسے لے کرساڑھے چار بج              |
|                | تك مبحث اثبات نبوت مرزا قادياني موگا جس ميس مدى جماعت احمدي موگى اور             |
|                | مجيب ابل اسلام رو پڙ -                                                           |
| ∠              | مری جماعت احمد بیکوا ثبات نبوت مرزا قادیانی پرنصف گھنٹہ تقریر کرنے کی اجازت      |
|                | ہوگی اوراییا ہی مجیب کے لئے نصف گھنٹہ اور بعدہ دس دس منٹ۔                        |
| ۰۰۰۰۰۸         | پہلی نشست کے لئے نمبر 2 کی طرح پہلے نصف نصف گھنٹہ اور بعدہ دس دس منٹ۔            |
| 9              | دلائل عقلی نِفلی ہوں گے نِفلی دلائل میں صرف قرآن مجید واحادیث صحیحہ اور کتب      |
|                | مرزا قادیانی پیش ہوں گے۔                                                         |
| 1+             | ہر دوصدر بااختیار ہوں گے کہ اہل مجلس اور مناظرہ کومفید ہدایات دے سکیس۔ مگر       |
|                | دوسر نے مقر کتی کے صدر کی اجازت ہے۔                                              |
| 11             | تبادلہ تاریخ مقررہ ۱۸رجنوری۱۹۳۲ء سے پہلے پہلے سی فریق کی اطلاع پر ہوسکتا ہے      |
|                | اور بعد ۱۸ کے تبدیل نہ ہوگا۔                                                     |
| 1٢             | اسٹیج وغیرہ کا انتظام المجمن اشاعت اسلام روپڑ کے ذمہ ہوگا۔ جوفریقین کے لئے       |
|                | مساوی ہوگا۔                                                                      |
|                | العبد: عبدالمجيد مولوى فاضل <i>سيكرثر</i> ى المجمن اشاعت اسلام                   |
|                | العبد: عبدالمنان قائمقام امير جماعت احمد بيكا تُطرَّرُه                          |
|                | تاریخ مقررہ سے ایک یوم پہلے علماء کرام جن کو برائے مناظرہ اہل اسلام نے بلایا تھا |
| يَنْ كُدُ      | حضرت مولانا محمد ابراتيم صاحب ميرسيالكوفى وجناب مولوى احمد دين صاحب              |
| م<br>مسکھٹروی۔ | - خاکسار راقم الحروف بھی امرتسر سے ساتھ ہولیا۔ روپڑ کے اسٹیشن پر جمعیت اشاعت     |

اسلام وانجمن خدام المسلمین روپڑ کے سربرآ وردہ اصحاب و والنظیر برائے استقبال موجود تھے۔ چنانچے بڑی شان وشوکت سے بصورت جلوس جائے قیام پر بسواری تا لگد پہنچے۔مرزائی علماء بھی جو قادیان سے آئے تھے۔اسی گاڑی سے انڑے۔ بموجب مقولہ مشہور'' جیسی روح ویسے فرشتے'' ندان کے لئے کوئی سواری مہیا کی گئی اور نہ ہی بعزت و تکریم ان کے لئے استقبال کیا گیا۔ ہمارے جلوس کے پیچھے چیچھے محزن وملال بنے چلے آرہے تھے۔ ایسامعلوم ہوتا تھا کہ سی عزیز کو دفتا کر آئے ہیں۔ آئے ہیں۔

ہم بہ ہمراہی سینکلووں فرزندان اسلام کے شادا وفرحال جائے قیام پر پہنچ۔ انجمن خدام المسلمین کے تمام والدیم ہروقت خدمت گزاری میں منہمک نظر آتے تھے۔ شخ عنایت اللہ صاحب سیدعزیز احمد صاحب بھی شکر وثنا کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنے عزیز اوقات دینی خدمت کے لئے وقف کرر کھے تھے۔ (مولوی عبدالمجید صاحب، مولوی فاصل، سیکرٹری جعیت اشاعت اسلام روپڑ تو ان اشاعت اسلام روپڑ تو ان فاصل نمور فیت کے دنوں نہایت تندہی وجانفشانی سے مصروف کارتھے۔ ان کے معزز عہدے ہی ان کی مصروفیت کے مظہر ہیں۔ مرتب ) جزابھ اللّٰ اللہ خیرالجذاء!

این کار از تو آید ومردان چنین کنند

شرروپڑ کے تمام مسلمان حفی، اہل حدیث، اہل تشیع سب نے اس مناظرہ کے لئے امدادی۔ بلکہ دیگر شہروں کے مسلمانوں نے بھی۔جزابھ اللّٰہ!

مورخہ۲۰ رمارچ کومناظرہ شروع ہوا۔مقام مناظرہ شہرروپڑکے باہرتھوڑے فاصلہ پر تکہ شاہ سکین تھا۔

پہلے دن ہی پہلی نشست میں سامعین قریباً ایک ہزار تھے۔ بعد دو پہر تو بکثرت لوگ شامل ہوئے۔ دوسرے دن بھی حاضری اچھی خاصی تھی۔ مناظرہ بامن وچین ختم ہوا۔ پولیس کا انظام نہایت عمدہ تھا۔ خاص کر جناب ایس۔ ڈی۔اوصا حب جناب سردار ماہل سنگھ صاحب سب انسکٹر پولیس خاص طور پر قابل تعریف ہیں۔ آپ ہر دوافسران پولیس بہت بجھدار، بالغ نظر، لائق ومد بر ختظم ہیں اور اس مناظرہ میں جب بھی کسی امر پر جھگڑا پیدا ہوا۔ افسران فدکورہ نے بلا یاسداری کسی فریق کے احسن طور پراس کو نیٹا یا۔مرحبا!

مرزائيول كى شرا ئطشكنى وبدتهذيبي

خدا کا شکر ہے کہ ہماری طرف سے کوئی بات الیی نہیں ہوئی جس پر فریق ٹانی کو اعتراض ہوا ہوئی جس پر فریق ٹانی کو اعتراض ہوا ہو۔ گرافسوس ہے کہ فریق ٹانی نے نہ صرف بار بار شرائط طے شدہ کی خلاف ہی کی بلکہ اخلاقی نقطہ نگاہ سے اکثر مواقع پر ہمیں شکایت کا موقعہ دیا۔ بار بار جماعت اہل اسلام کی طرف

اشارہ کرکے کہتے تھے کہ''احمد بیگ (محمدی بیگم کا والد) مرگیا اور کتے بھونک رہے ہیں۔''ہمیں اس مرق تہذیب جماعت سے اس کی ہرگز امید نہتی۔ مرز ائی مناظرین کا مبلغ علم

احمدی جماعت کی طرف سے جو مناظرین پیش ہوئے۔ جاہل مطلق معلوم ہوتے سے عموماً عربی بیش ہوئے۔ جاہل مطلق معلوم ہوتے سے عموماً عربی عبارات غلط پڑھتے۔خاص کر قرآن مجید کی آیات بھی صحح نہ پڑھتے۔قرآن مجید میں ہے کہ:''المد نجعل الارض کھاتاً احیاء واصواتا ''اس کا تر جمہ مرزائی مناظر مولوی محرسلیم نے یوں کیا۔''کیاز مین مردوں اور زندوں کے لئے کافی نہیں۔''اور بعد میں جب اس پر اعتراض ہواتوان معنوں سے صاف کر گئے۔اسی طرح ملک عبدالرحمٰن مرزائی مناظر مرزا قادیانی کے الہام''ا۔ تھا المراءة''کوا تھا پڑھتا وغیرہ۔

## مرزائيول كى ديانت

حضرت مولا نا حافظ محمد ابراہیم صاحب سیالکوٹی نے قرآن مجید کی آیت اللہ حدان کان ھوالحق میں عندل "'پڑھی۔اس پر مرزائی مناظر ملک عبدالرحمٰن نے اعتراض کیا کہ مولوی صاحب نے آیت فلط پڑھی ہے۔ لفظ 'ہوالحق "'فلط ہے۔ صحح ''ھوالحق "'ہے۔ اس کے جواب میں مولانا محمد ابراہیم نے فرمایا۔''اگر آپ صادق ہیں تو قرآن شریف سے دکھا ہے''افسوس ہے کہ مرزائی اصحاب نے آخر تک نہ تو اپنی فلطی کا اقرار کیا اور نہ ہی قرآن سے آ بیت پڑھ کرسائی۔

# مرزائیوں کی چالبازی و کذب بیانی اور حق کی فتح

اس مناظرہ میں ہر مبحث پر مدی جماعت مرزائیے تھی اور بموجب وقت مقرر آخری تقریراہل اسلام کی بنتی تھی۔ پہلے دن دونوں نشتوں میں اسی پڑمل ہوا۔ دوسرے دن احمدی اصحاب نے بیچال چلی کہ شرائط مناظرہ میں مرقوم تھا کہ سوائے قرآن وحدیث واقوال مرزاکے اورکوئی کتاب پیش نہیں ہوگ۔ پہلے دن جب مرزائیوں نے اس کی خلاف ورزی کی تو جھڑا ہوکر طے ہوا کہ کتب گرائمر پیش ہوسکتی ہیں۔ مگر دوسرے روز مرزائیوں نے پھر یہی چال کھیلی اورخواہ مخواہ کی تو قبل میں آدھ گھنٹہ گنوادیا۔ مقصوداس تضیع اوقات سے انکا یہ تھا کہ کسی طرح آخری تقریر ہماری ہو۔ چنانچہ وہ اپنی چال میں کا میاب ہوئے۔ اب تو ہمارے پریزیڈن صاحب کو بھی مرزائیوں کی چالا کی پرغصہ آیا۔ اگر معاملہ یہیں پرختم ہوجاتا تو کوئی بڑی بات نہ تھی۔ مگر اس آدھ

گھنٹہ ضائع ہونے کی وجہ سے دوسری نشست میں بھی آخری تقریر مرزائیوں کی ہی بنتی تھی۔اس لئے اس پر جھگڑا ہوا۔ آخر مرزائیوں کے پریزیٹرنٹ جناب عطاء اللہ خان صاحب وکیل نواں شہر نے اپنے طور پر حساب لگا کراعلان کیا کہ اچھا بیر مناظر ۲۵ بجے سے شروع ہوکر ساڑھے چار پر ختم ہوجائے۔ ہمیں منظور ہے۔

کہنے کوتو کہ گئے گربعد میں جب خبر ہوئی کہ اس سے آخری تقریر پھر اہل اسلام ہی کی ہوگی تو باوجود کید مناظر اسلام تقریر شروع کر چکاتھا پھر شور بچا دیا کہ نہیں ہم کو یہ منظور نہیں۔ ہمارے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ دو بجے سے شروع کر کے ۵ بجے تک مناظرہ ہوگا۔ اس پر پھر جھگڑا شروع ہوا۔ بآخر افسران پولیس نے حسب معمول دخل دے کر یہ تجویز پیش کی کہ قرعہ ڈال لوجے مرزائیوں نے یہ کہ کرکہ ' یہ جواء ہے جو ہمارے نہ بہب میں حرام ہے'' مستر دکر دیا۔ اگر چہ قرعہ کو جواء کہنا مرزائیوں نے جہالت کی دلیل ہے۔ تاہم پولیس افسران نے اسے چھوڑ کر دوسری تجویز پیش کی کہ ہرفریق کے دودوآ دمی ایک جگہ بیٹھ کر سمجھوتہ کرلیس۔ یہ تجویز منظور ہوکر اس پرعمل ہوا۔ چونکہ مرزائی سراس ناحق پر تھے۔ اس لئے باوجود بڑے ہوشیار وچالاک کہلانے کے پھر پھنس گئے۔ اپنے حساب میں تو وہ آخری تقریرا پی گن کرا مطے تھے۔ مگر ہوگئی اہل اسلام کی بچے ہالیدی یعلی والی علیٰ ۔۔

۲۰ مارچ ۱۹۳۲ء کامناظر ہنشت اول مبحث حیات ووفات سے

۱۷۰ مارچ کومیح ۸ بجے سے ۱۱ بجے تک حیات وممات میں پر مناظرہ تھا۔ اہل اسلام کی طرف سے طرف سے مولانا حافظ وحاجی محمد ابراہیم صاحب میر سیالکوٹی تھے اور مرزائیوں کی طرف سے جناب مولوی محمد سلیم صاحب۔

مولوی محرسلیم صاحب نے وفات سے پر پہلی دلیل میرپیش کی:

خداتعالى فرماً تام: "واذقال الله ياعيسيٰ ابن مريم ء انت قلت للناس

اتخذونی وامی الهین من دون الله وانت علیٰ کل شعی شهید (الهائده: "اور جب قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے گا ہے علیٰ کل شعی شهید چب قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے گا ہے علیٰ بیٹے مریم کے کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ جھے کو اور میری والدہ کوخدا کے سوائے دومعبود بنالوحضرت عیسیٰ جواب دیں گو پاک ہے جھے لائق نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا جھے کوئی حق نہیں۔اگر میں نے پیر کہا ہے تو تخفی علم ہے تو دلوں کے بھیدوں سے ماہر ہے اور میں نہیں جانتا کہ تیرے دل میں کیا ہے۔ میں نے تو ان کو یہی کہا ہے جو تو تے جھے تھم کیا تھا لیعنی پوجا کرخدا کی جومیرا بھی اور تہرارا بھی مر بی ہے اور میں ان سے خبر دار تھا

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تشریف لامی http://www.amtkn.org

جب تک زندہ رہا۔ پھر جب تونے مجھے مارلیا تو تو ہی خبر رکھتا ہے ان کی اور تو ہر چیز سے خبر دارہے۔
حضرات اس آیت سے ظاہر ہے کہ حضرت مسے اپنے لئے صرف دو زمانوں کا ذکر
کرتے ہیں۔ ایک وہ زمانہ جب وہ لوگوں میں موجود تھے۔ ایک وہ زمانہ جب انہیں وفات دی
گئی۔ سوخدا کے رو بروا تکا دوہی زمانوں کا ذکر کر نا اور اپنے نزول فرمانے کا ذکر نہ کرنا ثابت کررہا
ہے کہ وہ نازل نہیں ہوں گے۔ (واضح رہے کہ بیمناظرین کے اصل الفاظ نہیں ہیں۔ بلکہ ان کی
تقاریر کا میچے مفہوم ہے۔ مرتب)

جواب ازجانب ابل اسلام

اس کے جواب میں حضرت مولاناسیالکوٹی نے فرمایا:

آپ نے جوفقرہ مادمت فیہ ہو کا ترجمہ 'میں جب تک زندہ رہا۔' کیا ہے۔ یہ فلط ہے۔ دکھا یے یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے۔ اس طرح فلہ ا توفیتنی کے معنی موت بھی فلط کئے ہیں۔ توفی کے معنی کس چیز کو پورا پورا لینے کے ہیں (اس کے ثبوت میں حضرت مولانا نے مرزا قادیانی کی تحریبیش کی جوآگ آتی ہے) باقی رہا آپ کا بیکہنا کہ حضرت میں نے صرف دوز مانوں کا ذکر کیا ہے۔ تیسرے کا نہیں۔ سوصا حب من! عدم ذکر سے عدم شے لازم نہیں آتا۔ فتد ہو!

کا ذکر کیا ہے۔ تیسرے کا نہیں۔ سوصا حب من! عدم ذکر سے عدم شے لازم نہیں آتا۔ فتد ہو!

تعجب ہے کہ مرزائی مولوی صاحب نے احیر تک اس نقر بریکا کوئی جواب ہیں دیا اور نہ ہی دوبارہ اِس آیت کو پیش کیا۔

دوسری دلیل لے

مرزائيوں كى طرف سے ثبوت وفات مسے پر به پیش كى گئ:

قرآن شريف مي م: "أيا عيسى انى متونيك ورافعك الى ومطهرك

من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الي يومر

القيامة "اعيسى ميس تحقيه وفات دينه والا بهول بهرعزت كساتها بني طرف الهاند والا بهول ويمرعزت كساتها بني طرف الهاند والا بهول اور تيرية تا بعدارول كوكفار برقيامت تك غلبه دينه والا بهول -"

یں مرزائیوں نے پہلی دوسری بلکہ اور بھی کی دلیلیں جوآ گے نقل ہوں گی پہلی تقریر بیک ہی دفعہ کیس تھیں۔ بنظر سہولت ہر ایک دلیل اور اس کے جواب کو علیحدہ علیحدہ لکھ دیا ہے۔ تا کہ ناظرین کو بیجھنے میں آسانی ہو۔ مرتب اس آیت میں جیسا کہ اس کے ترجمہ سے ظاہر ہے خدانے چار وعدے سے کئے ہیں۔سب سے پہلے موت کا کر فرمایا ہے اس کے بعد رفع پھر تطہیر کا پھر غلبہ عین کا۔ بیآ پ کو بھی علم ہے کہ امور مو خرالذکر یعنی رفع ، تطبیر وغلبہ ہو چکے ہیں۔اس سے لازم آیا کہ وفات بھی ہو چک علم ہے۔ کیونکہ وفات پہلے فدکور ہے اور قرآن مجید میں جو تر تیب مندرج ہے اس میں تقدیر وتا خیر قطعاً جا تر نہیں۔ ہاں اگرآپ میں ہمت ہوت قرآن شریف بدل و جیخے ۔ پھراگرآپ اس پراصرار کریں کہ اس آیت میں تقدیم وتا خیر ہوگی اور کھرا ہوگی ہوگی اور کھرت سے میں تقدیم وتا خیر ہے تو مہر بانی سے آیت کی ترتیب بیان کیجئے کہ س طرح ہوگی اور حضرت سے کہ تا ہوں کہ اگرآپ تو فی کے معنی پورا پورا لورا لینے کے ثابت کردیں تو مبلغ یا خی رو پیرا نعام دوں گا۔

جواب ابراجيمي

عزیز من! آپ کاساراسوال ہی بنافاسد علی الفاسد ہے۔فقرہ یاعیسیٰی انی متوفیک کے معنے موت ہی نہیں ہیں۔اس کے صحیح معنے یہ ہیں کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں۔ باقی رہا تمہاراانعام مقرر کرنا سوجو کچھ اللہ تعالی نے مجھے دیا ہوا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا گیا ہے۔ ہاں آپ کے مطالبہ کا پورا کرنا میرافرض ہے۔ جو بغیرانعام لئے کئے دیتا ہوں۔

سننتے! خودتمہارے امام ومطاع مرزا قادیانی جن کا دعوے تھا کہ میں براہین احمد بیے وقت ہی عنداللدرسول تھا۔ (ملاحظہ ہوایا صلحص ۵ ے بخزائن ج ۱۳ اص ۹۰۰۰)

اسی کتاب براہین احمد بید میں اس آیت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں: 'انی متوفیك ورافعك التى ..... میں چھۇ يورى نعمت دول گا اورا پئی طرف اٹھاؤں گا۔ '

دیکھئے خود مرزا قادیانی نے فقرہ متوفیک کے معنے''پوری نعمت دوں گا'' کئے ہیں اور ترتیب کے متعلق جوسوال تم نے کیا ہے سو جبکہ میں نے ثابت کردیا ہے کہ متوفیک کے معنی موت نہیں ہیں تو بیسوال ہی اڑ گیا۔لیکن اگر ہم بفرض محال متوفیک کے معنی موت دوں گاہی تتلیم کرلیں تو ترتیب کے متعلق جواب بیہ ہے کہ خود مرزا قادیانی اقراری ہیں کہ:'' بیتو پچ ہے کہ بیضروری نہیں کرح ف واؤکے ساتھ ہمیشہ ترتیب کالحاظ واجب ہو۔''

(ترياق القلوب ص٣٥٦ خزائن ج١٥ص٥٥)

علاوه قول مرزا قادیانی کے قرآن مجید میں اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں کہ حرف واؤ میں ترتیب لازی نہیں ۔ چنانچہ اس آیت میں' واقیہ و الصلوٰۃ واتوالز کوٰۃ واد کعوا صع الوا کعیں جھرہ: ''اہل کتاب کوخطاب ہے کہ قائم کرونماز اور دیا کروز کو ۃ اور رکوع کرورکوع يہوت فيدفن معى في قبري

حضرت مولانا صاحب کی اس تقریر کاکوئی سیح جواب مرزائی مولوی سے آخرتک ندین پڑا۔ ہاں اپنے نبی کی سنت پڑل پیرا ہوکر بیافتر اء باندھا کہ: ''مولوی محمد ابرا ہیم قر آن کی تر تیب کو غلط کہتے ہیں۔''اس کے جواب میں حضرت مولانا صاحب نے فرمایا:'' یہ مجھ پرافتر اء ہے۔ میں نے تو یہ کہا ہے کہ اس آیت کی تر تیب اس طرح ہندرج قر آن ہے۔ ہاں معنی وہ نہیں جو آپ کرتے ہیں اور اگر بفرض محال وہی معنی ہوں تو چونکہ قر آن مجید واحادیث سیح حصر سات حضرت میں علیہ السلام کی ثابت ہے۔ اس لئے بقرین نصوص نبویی تر تیب بیہ ہوگی کہ بعد زول حضرت میں جونت میں ہوں تو پوئٹہ وات یا تمیں گے۔ جسیا کہ حدیث میں ہے۔' نہیں بھوت ''فافہم!

عيسى ابن مريم في الارض فتزوج ويولدلله ويمكث خمس واربعين سنة ثمر

حدیث پراحمدی مناظر نے بیاعتراض کیا کرفقرہ 'یدفن معی فی قبری ''کمعنی ہیں میری قبریں وفن ہوگا۔ اس لئے ہیں میری قبر میں دفن ہوگا۔ حالا نکہ قبر نبوی کو بھاڑ کرمسے کو فن کرنا نبی گالی کا کہا ہے۔ اس لئے اس سے مرادروحانی قبر ہے۔ اگر قبر بمعنی مقبرہ مولوی صاحب ثابت کردیں تو مبلغ پانچ سوروپیہ

انعام دوںگا۔ ماسوااس کےخود حضرت عائشہ صدیقہ ؓ نے جن کے جمرہ میں نبی مالٹینے او جناب ابو بکر ؓ وعلی قبریں ہیں۔خواب میں اپنی جھولی کے اندر تین چاندگرتے دیکھے۔جس سے مراد حضرت نبی کریم مالٹینے اوابو بکر وعمر کا ان کے جمرہ میں مدفون ہونا تھا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی وہیں دفن ہونا ہوتا تو ان کو بجائے تین کے چارچا ندنظر آتے۔

جواب ابراجيمي

حضرت عیسی علیه السلام کی قبر آنخضرت مگالین اسلام کی قبر آنخضرت مگالین سیاحتی ہوگی۔اس کئے بیہ کہنا درست ہے کہوہ میری قبر میں دفن ہوں گے۔اس کی مثال مرزا قادیانی کی تحریر میں ملتی ہے۔حضرت ابوبکر اور میں متعلق مرزا قادیانی کھتے ہیں۔''ان کو بیمر تبہ ملاکہ آنخضرت مگالین کے ساتھ ہوں۔ان کے گئے کہ گویا ایک ہی قبر ہے۔'' ملاکہ آنخضرت مگالین کے سیاحتی ہوکر فن کئے گئے کہ گویا ایک ہی قبر ہے۔''

(نزول أسيح ص ٧٤ بخزائن ج٨١ص ٢٢٥)

احمدی دوستو! جومطلب ومراداس تحریر کی ہے وہی مراد آنخضرت سائلیُم اُکی ہے۔ فقرہ یدفن فی معی قبری کے اصلی معنی میہ بیں کہ وہ میرے ساتھ دفن ہوگا۔ آیئے ہم مرزا قادیانی کی تحریر سے ان معنوں پرد شخط بتادیں۔ ملاحظہ ہولکھا ہے۔''اگراس حدیث کے معنی ظاہر پر ہی حمل کریں تو ممکن ہے کوئی مثیل مسئے ایسا بھی آ جائے جو آنخضرت مگائی کے روضہ کے پاس مدفون ہو۔''

(ازالهاوبام ص الميم، فزائن جس ٢٥٠)

تحریر ہذا شاہد ہے کہ حدیث کے ظاہری معنی روضہ کے پاس مدفون ہونا ہیں۔رہ گیا حضرت عائشہ کے خواب کا سوال سوتوجہ سے سنئے نبی طالتی او حضرت ابو بر وعمر انے حضرت عائشہ صدیقت کی زندگی میں ہی ان کے جمرہ میں مدفون ہونا تھا۔اس لئے ان کو تین ہی چاند دکھائے گئے اور چوتھا چاند چونکہ ان کی زندگی کے بعد وہاں دفن ہونا تھا۔اس لئے وہ ان کونہیں دکھایا گیا۔آگے چلو۔

تيسري و چوهي دليل

وفات مسے پرمرزائیوں کی طرف سے بیپش کی گئے۔''ما المسبح ابن مریھ الادسول قد خلت من قبلله الرسل واصف صدیقله کانا یاکلان الطعام مسے ابن مریم مگرایک رسول فوت ہوگئے اس سے پہلے سب رسول اور سے کی والدہ صدیقہ تھی۔ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ بیآ یت بتلارہی ہے حضرت مسے ومریم صدیقہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ ابنیس کھاتے۔ حالانکہ انسان بغیر طعام کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسا کہ دوسری آیت میں ہے کہ: "وما جعلناہم جسداً لا یاکلون الطعام ""نہیں بنایا ہم نے کوئی جسم جوطعام نہ کھا تا ہو۔ ان آیات نے فیصلہ کردیا کہ حضرت سے فوت ہو بھے ہیں جس طرح مریم فوت ہو بھی ہے۔ جواب ابرا ہیمی

صفلی انی ابیت یطعه منی ربی ویقینی به این این در این و مسلم "…… مین روزه کمی مین تمهاری مثل نبین ہوں کہ بغیر ماکولات ومشر و بات دنیا کے زندہ ندرہ سکوں۔ میں رات گذارتا ہوں اور میرا خدا مجھ کوطعام کھلاتا ہے اور پانی پلاتا ہے۔ ویکھنے الحدیث میں طعام سے مراد دنیا وی طعام تو ہوئیں سکتا۔ کیونکہ اس کے کھانے سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پس جوطعام اس جگہ مراد ہے وہی حضرت مسلح کھاتے ہیں۔

نوك ازجانب مرتب

معرت مولانا سالکوئی تو پینو پیزو با ہے کہ سیج ونقدس رحمانی پر بھی اصطلاح شرع میں طعام کا لفظ استعال ہوا ہے اور وہ انسان کے لئے اسی طرح مربی جسم ہیں جس طرح طعام دنیاوی۔ یہ جواب بالکل حدیث رسول الله طاقیۃ کے مطابق ہے۔ جو ذکر دجال میں فرمائی گئی۔ ایک صحابی نے عرض کی کہ یارسول الله طاقیۃ جب دجال کے ہاتھ میں طعام ہوگا۔ تو ہم اہل اسلام کا اس وقت کیا حال ہوگا۔ حضور طاقیۃ نے فرمایا: ' یہ زیہ حد صا یہ دی اہل السماء میں التسبیح والتقدیس '' (روایت کیا الحدیث کواحمہ ابوداؤد ، طیالی نے) ترجمہ: جس طرح التسبیح والتقدیس

اہل سا کا مدار حیات شہیج ونقذ لیں رحمانی ہے۔اس طرح تمہارا مایۂ حیات ہوگا۔الحدیث سے مہر ٹیمروز کی طرح عیاں ہے کہ حمدوثناء رہانی انسانوں کے لئے اس طرح مربی جسم ہیں۔جس طرح طعام دنیاوی۔فالحمدللہ!

دوسرا جواب مولانا سیالکوٹی نے بجواب مرزائی سوال کے بیددیا۔"جوطعام اہل جنت کھاتے ہیں وہی طعام حضرت میں علیہ السلام کھاتے ہیں۔"حضرت مولانا صاحب کی اس تقریر کا احمدی مناظر نے پھرکوئی جواب الجواب نہیں دیا۔ ہاں بیا فتراء کیا کہ:"مولوی محمد ابرا ہیم نے مان لیاہے کہ حضرت میں دہتے ہیں اور وہیں کھانا کھاتے ہیں۔"

(بجواب اس کے مولانا صاحب نے فر مایا) میں نے جنت میں جاناتہیں۔کہا جنت کا طعام کھانا کہا ہے۔ یا نچویں دلیل

مرزائی مولوی صاحب نے ممات کے پیش کی۔'وصا محمد الا دسول قد خلت من قبله الرسل ''نبیں ہے محمد گالی آگر رسول، فوت ہوگئے اس کے پہلے سب رسول۔ آیت ہذا ظاہر کر رہی ہے کہ نبی گالی آئے کے پہلے سب رسول فوت ہو پھے۔ پس مسے کی موت ثابت ہے۔

جواب ابرا ہیمی

لفظ خلت کے معنی جو آپ نے موت کئے ہیں۔ بید غلط ہیں۔ پڑھئے آیت' واذا خلوا الی شیطینہ ہر ''یعنی کفار جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں۔ ہم ایمان لا کے اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں۔''انسا نحن مستہزؤن ''ہم تو مسلمانوں کو شخصا کرتے ہیں۔

اس آیت سے ثابت ہے کہ لفظ خلت کے معنی تنہا ہونا، ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانا ہیں۔ پس آپ کا سرارا زور ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد آیئے ہم آپ کو آپ کے نبی کا ترجمہ سنائیں جو آپ کے خودسا ختہ معنوں کی تردیداور ہماری تائید کرتا ہے۔ بغور سننے مرزا قادیانی ککھتے ہیں۔'' قد خلت میں قبللہ الرسل ''اس سے پہلے بھی رسول ہی آتے رہے۔''

(جنگ مقدس ٤، خزائن ج٢ص ٨٩)

ہاں!الرسل کا ترجمہ جوآپ نے سب رسول کیا ہے بیجھی غلط ہے۔ چونکہ شرا کط مقررہ کی روسے سوائے قرآن وحدیث واقوال مرزا کے کسی اور کا قول پیش کرنا جائز نہیں۔ورنہ میں بتا تا كةخودآ پ كے خليفه اوّل مولوى نوردين نے الرسل كا ترجمه بہت رسول كيا ہے۔

. (فصل الخطاب ج اص٣٢)

پس اگر ہم فرض محال خلت کے معنی موت بھی تشلیم کرلیس تو بھی بی آیت آپ کی دلیل نہیں ہوسکتی۔اس میں آنخضرت مگالٹیا ہے پہلے سب رسولوں کی وفات نہیں بیان کی گئی۔ بلکہ اکثر رسولوں کی کی گئی ہے۔

ر دول 000 ہے۔ مرزائیوں کی چھٹی دلیل وفات سے پر

" والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وبمر يخلقون

اصوات غیر احیاء ''جولوگ من دون الله پکارتے جاتے ہیں۔وہ پھھ پیدانہیں کر سکتے۔ بلکہ خود پیدائہیں کر سکتے۔ بلکہ خود پیداشدہ ہیں۔مردے ہیں جن میں جان نہیں۔اس آیت میں ہراس شخص کو جوخدا کے سوا پوجا جاتا ہیں۔البذاوہ بھی مر پچے۔

جواب ابراتبيي

آیت کا یہ مطلب نہیں کہ معبودان مصنوعی مریکے ہیں۔ بلکہ یہ مطلب ہے کہ ان سب
کوموت آنے والی ہے۔ اگر چہ کئی مربھی چکے ہیں۔ فلط ہے دیکھئے قرآن مجید ہیں حضرت نبی
کریم طالیہ کا اوخ اطب کر کے فرمایا گیا ہے۔ ' اندک صیت وانہ حرصیتون ''اےرسول طالیہ کی آتیت ہوآ پ نے پیش کی
میت ہے اور وہ بھی مطلب یہ کہ بآخر سب کوموت آنے والی ہے۔ پس آیت ہوآ پ نے پیش کی
ہے۔ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ تمام وہ لوگ جو اللہ کے سوائے پوجے جاتے ہیں۔ آخر کا رمرنے
والے ہیں۔ گوان میں کئی مربھی چکے ہوں اور ہم بھی مانتے ہیں کہ حضرت سے بعد نزول کے فوت
ہوجا کیں گے۔ جب کہ رسول اللہ طالیہ کا اللہ فالیہ کی مدیث میں میزل عیسی ابن مریم الی الارض ثم یموت
یعن عیسیٰ بن مریم نے میں پر نازل ہوں گے۔ پھر فوت ہوں گے۔

سانویں دلیل

احمدی مناظرنے یہ .....کقرآن شریف میں ہے کہ: 'الحد نجعل الادض کھاتاً احیاء واصواتاً ''کیاز مین زندوں اور مردوں کے لئے کافی نہیں۔ لیمنی زمین کافی ہے۔ پس کسی شخص کا آسان برجانا خلافت آیت ہذاہے۔

جواب ابراجيمي

آپ نے جولفظ کفا تا کے معنی'' کافی'' کئے ہیں پی فلط اغلط صرت کا درخلاف زبان عربی ہیں۔اس کے صحیح معنے ازروئے زبان عربی پیر ہیں کہ:''سمجھائے ہوئے'' پس آپ کا استدلال بنائے فاسد علی الفاسد ہے۔ باتی رہا آپ کا بیکہنا کہ:''کسی شخص کا آسان پر رہنا خلاف آیت ہے۔''قطع نظر بے ثبوت ہونے کے تحریرات مرزا قادیانی کے بھی مخالف ہے۔ سنئے! مرزا قادیانی اقراری ہیں کہ حضرت موگی آسان میں زندہ موجود ہیں۔

مصرت مولاناسیالکوٹی کی اس تقریر کے جواب میں احمدی مناظرنے کہا کہ:"مصرت موسیٰ کی روحانی زندگی مراد ہے اور آیت "المد نجعل الادض تھاتاً "کے معنے میں نے کافی نہیں کئے۔"

اس کے جواب میں مولانا محمد ابراہیم صاحب نے فرمایا کہ اگر کفاتا کے معنی آپ نے کا فی نہیں کہ تو پھر بتلایئے آپ کا اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ (اس کا کوئی جواب احمدی مولوی صاحب نے نہیں دیا) باقی رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو روحانی کہنا سویہ مرزا قادیانی کی تصرح کے سراسر خلاف ہے۔ روحانی زندگی تو بعد وفات سب انبیاء کرام بلکہ جوام کو بھی حاصل ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کون سی خصوصیت ہے۔ مرزا قادیانی نے جیسا کہ ہم ان کی عبارت پیش کر بھی جیں۔ حضرت موسیٰ کو تو زندہ مانا بخلاف اس کے حضرت عیسیٰ کو وفات شدہ کھا ہے۔ اس کے بعد مرزائی مولوی صاحب نے اس پر پچھن فرمایا۔

آ تھویں دلیل

جواب ابراجيمي

بعدى كے لفظ سے موت مراد لينا غلط ب- سنے قرآن ميں ہے- "واذ وعدنا

موسیٰ ادبعین لیلة ثعر التخذتعر العجل من بعده وانتعر ظالهون (البقره "الیخی خدا تعالی فرما تا ہے کہ جب ہم نے موسیٰ علیه السلام سے چالیس رات کا وعدہ کیا تو اس کے بعدتم نے ازراہ بے انصافی بچھڑ اپو جنے کو بنالیا۔ احمدی بھائیو! من بعد کا ترجمہ موت کر کے دکھاؤ تو ہم تمہاری بہادری مانیں۔ مرزائیوں کی طرف سے جواب ندارد۔ مرتب مرزائیوں کی طرف سے جواب ندارد۔ مرتب مرزائیوں کی فویس دلیل وفات مسیح پر

''وما جعلنا لبشر من قبلك النحلد افان مت فهم النحادون ''ليمن الله تعالى فرما تا ہے كہ السر من قبله النحل النان من فهم النحادون ''ليمن كالله تعالى فرما تا ہے كہ اے رسول الله يہ تحصر ہيں گے۔ بير آيت بتلار ہى ہے كہ آنخصرت الله ين الله على الله تعالى الله الله يك كونده ما ننا رسول والانہيں بنايا گيا۔ ماسوااس كم تخضرت الله الله يك كوفات يا فقة اور سے كوزنده ما ننا رسول الله مالله يك تحصر ہيں ہے۔

### جواب ابراجيمي

آیت جوآپ نے پیش کی ہے۔ اس میں آنخضرت کالی کیا ہے۔ اس انسانوں کی موت کا کوئی فرکز ہیں۔ صرف بیفرمایا گیا ہے۔ آپ سے پہلے (بلکہ بعد بھی۔ منہہ) کسی انسان کے لئے دائی زندگی نہیں کی گئی۔ سو ہمارا ایمان ہے کہ حضرت سے علیہ السلام ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے۔ موت ان کو بھی آنے والی ہے۔ جبیبا کہ حدیث سے میں ہے۔ '' ثم یموت' پھروہ فوت ہوں گے۔ ہاں حضرت مسے علیہ السلام کی لمبی عمر سے نبی کالی نیم ہمک کی بھی خوب کبی۔ اب ہوں گے۔ ہاں حضرت مسے علیہ السلام کی فرائی فضیلت اور اس کے غیر کی ہمک نہیں ہے۔ ویکھے مزا قادیا نی ہزاروں برسوں سے حضرت موگی کو زندہ مانتے ہیں اور سننے مرزا قادیا نی کی نص موجود ہمی عمر دلیا قادیا نی ہزاروں برسوں سے حضرت موگی کو زندہ مانتے ہیں اور سننے مرزا قادیا نی کی نص موجود ہمیں آیا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی روحانی زندگی ثابت کریں اور صرف اس لمبی عمر پرخوش نہ ہوں۔ جس میں اینٹ اور پھر بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ (تریاق القلوب س۲ برخوائن ج ۱۵ سے میں اینٹ اور نہیں عمر افضلیت کی دلیل نہیں۔ پس مرزا ئیوں کی مخالطہ دبی باطل ہوگئ۔ تحریر سے ثابت ہمی برحیات میں علیہ السلام و دلائل ابرا ہمیمی برحیات میں علیہ السلام

ناظرین کرام! جہاں تک مجھے یاد ہے یہی وہ دلیلیں ہیں جواحدی حضرات کی طرف سے وفات کے پیش کی گئیں۔جن کے جوابات بھی آپ ملاحظ فرمان کے چونکہ اس مجٹ میں

جماعت مرزائید مدی تھے۔اس لئے حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب نے زیادہ تر توجدان کی پیش کردہ دلائل کی قلعی کھو لئے میں کی۔ ہاں جب مرزائیوں نے خودمولا ناصاحب سے کہا کہ آپ کسی دلیل سے حیات میں خابت کریں تو مولا ناصاحب نے نہ صرف قرآن واحادیث بلکہ قول مرزاسے بھی حضرت میں کا آسانوں پر جانا، دوبارہ تشریف لانا اور پینتالیس برس زمین میں رہ کر مدینہ شریف میں حجرہ نبو یہ میں مدفون ہونا خابت کیا۔

دليل اوّل حضرت مسيح كارفع آساني ونزول ثاني مرزا قادياني كي زباني

مرزا قادیانی (برابین احدیمی ۱۳۱۱ ماشیه نزائن جاس ۲۳۱) پردقمطراز بین \_ "سوحفرت مسیح تو نجیل کوناقص بی چهوژ کرآسانوں پر جابیٹے۔ "عبارت بالا سے حضرت مسیح کا رفع آسانی ابت ہے۔ اب سنئے ان کے نزول ثانی کا ثبوت \_ مرزا قادیانی اسی کتاب (برابین احدید ص۸۹۸،۳۹۸ ماشیه نزائن جاس ۵۹۳،۳۹۸ ماشیه نزائن جاس می کی ایک اور الله می المدی ادسال دسوله بالهدی

ودین الحق لیظہرہ علی الدین کله "بیآ یت جسمانی اور سیاست کمی کے طور پر حضرت مسئے کے حق میں پیش گوئی ہے اور جس غلبہ کا ملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ سی کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت سی علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق واقطار میں پھیل جائے گا۔"مرزا قادا بنی کی بیتر مرجتاج تشریخ نہیں بالفاظ اصرح حضرت سے علیہ السلام کی آمد ثانی وہ بھی بخیال خوز ہیں بلکہ جمسک آیت قرآنی کا اقرار واظہار ہے۔ اس کی مزید وضاحت اسی (براہین احمدیص ۵۰۵، فرائن جاس ای مزید وضاحت اسی (براہین احمدیص ۵۰۵، فرائن جاس ای بریوں مسطور ہے۔" وہ زمانہ بھی آئے والا ہے کہ جب خدا تعالی مجر مین کے لئے شدت اور غضب اور قبر اور خشرت سیح علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا پر اور خشرت سیح علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا پر آئیں گے۔"

جواب مرزائی

اس کے جواب میں مرزائیوں کی طرف سے بینہایت لغو، لچر، بودا عذر کیا گیا کہ مرزا قادیانی نے براہین احمد بیر میں رسی عقیدہ کی بناء پر ایسا لکھااور قبل ازعلم ایسا ہونا انہیاء سے پایا جا تا ہے۔ چنانچہ نبی کریم کالٹینے تیرہ مہینے (صحیح سترہ ماہ ہیں۔ ناقل) ہیت المقدس کی طرف نماز میڑھتے رہے۔

جواب ابراهيمي

بیت المقدس انبیاعلیم السلام کا قبله تھا اور قرآن مجید میں آنخضرت من اللیم کا قبله تھا اور قرآن مجید میں آنخضرت من اللیم کا قبله کا اسلام کا بیت المقدس کو قبله بنانا اقتداء انبیاء تھی۔ جونہ شرک تھی نہ کفرنہ گناہ کبیرہ نہ صغیرہ۔ بلکہ ممل السلام کا بیت المقدس کو قبلہ بنانا اقتداء انبیاء تھی۔ جونہ شرک تھی نہ کفرنہ گناہ کبیرہ نہ صغیرہ۔ بلکہ ممل صالحہ موجب ایمان بہاں کعبہ شریف حضرت ابرا ہیم علیہ الصلاح والسلام کا قبلہ تھا اور حضور من اللیم کی ہم ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں سوح ق تعالی نے حضور منا اللیم کی مراد پوری کی اور کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں سوح ق تعالی نے حضور منا اللیم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں شروع کیں۔ بخلاف اس کے حیات میسے کا عقیدہ اوّل تو برعم ثنا تعلیم انبیاء تو کجا النا شرک ہے۔ جسیا کہ خود مرز اقادیا نی نے بعد میں کھا ہے۔ '' حضرت سے کو زندہ مانا بھی تو ایک شرک ہے۔ ''

اوریہ ہونیں سکتا کہ انبیاء جوشرک مٹانے آتے ہیں خودشرک میں مبتلار ہیں۔اسی کی تائید مرزا قادیانی سے بھی مرقوم ہے۔ جبیسا کہ لکھا ہے''اور یہ کیوکر ہوسکتا ہے کہ جب کہ ان (انبیاء) کے آنے کی اصل غرض میہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کوخدا کے احکام پر چلاویں تو گویا وہ خدا کے احکام کو مملدر آمد میں لانے والے ہوتے ہیں۔اس لئے اگر وہ خود بی احکام کی خلاف ورزی کریں تو پھر وہ مملدر آمد کرنے والے نہ رہے یا دوسر کے لفظوں میں یوں کہو کہ نبی نہ رہے وہ خدائے تعالیٰ کے مظہر اور اس کے اقوال وافعال کے مظہر ہوتے۔ پس خداتعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ان کی طرف منسوب بھی نہیں ہوسکتی۔''
خلاف ورزی ان کی طرف منسوب بھی نہیں ہوسکتی۔''

مرزا قادیانی کی تحریر منقولہ مرزائی صاحبان کے مسلمہ عقائد کی بناء پران کے عذرات پر ضرب کاری ہے اور بیضرب اور بھی مضبوط ہوجاتی ہے جب مرزا قادیانی کی تحریر سے یہ بھی ثبوت مل جاتا ہے کہ وہ بقول خود براہین احمد بیے وقت بھی خدا کے نزدیک رسول اللہ تھے۔

(ایام اصلح ص۵۷، خزائن ج۱۳ ص۳۸ کیر مرزا قادیائی کا بیجی قول ہے کہ: ''قرآن شریف میں بکثرت ایسی آیات موجود ہیں جن سے صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی اپنی ہستی کی خزبیں ہوتی ۔ بلکہ وہ اس طرح بالکل خدائے تعالی کی تصرف میں ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک کل انسان کے تصرف میں ہوتی ہے۔ انبیاء نہیں بولتے جب تک خداان کو نہ بلائے اور کوئی کلام نہیں کرتے۔ جب تک خداان سے خدائے سے خدائے تعالی کی مرضی کے خلاف کوئی انسان کرتا ہے۔ وہ خدا کے ہاتھ میں ایسے ہوتے ہیں جیسے مردہ۔'' تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی انسان کرتا ہے۔ وہ خدا کے ہاتھ میں ایسے ہوتے ہیں جیسے مردہ۔''

مرزا قادیانی کی بیتمامتحریرات بآ واز بلندیکار رہی ہیں کہ براہین احمد بیمیں جو پچھکھا گیا وہ مرزائیوں کے لئے بطور الہام وی اللی ہے۔ احمدی دوستو! براہین احمدیدوہ کتاب ہے جو بقول تمهارے نبی کےمؤلف نے ملہم اور مامور ہوکر بغرض اصلاح تالیف کی۔ دیکھواشتہار براہین احمد بیہ ملحقه كتاب (آئينه كمالات ، خزائن ج ۵ص ۲۵۷) بال بيكتاب وه ب جو بقول مرزا قادياني عمررسول اللَّهُ كَاللَّيْنِ كَدر بار ميں پيش ہوكر رجسر دُبھي ہوگئ تھي۔ چنانچيخو دُمرزا قادياني نے لکھاہے۔''منجملہ ان كايك وه خواب ہےجس ميں اس عاجز كو جناب خاتم الانبياء خالين كى زيارت ہوئى تھى۔اس وقت اس عاجز کے ہاتھ میں ایک دینی کتاب تھی جوخود اس عاجز کی تالیف معلوم ہوتی تھی۔ آ تخضرت كالليالم في اس كتاب كود مكور عربي زبان مين يوجها كتوف اس كتاب كاكياناً مركها بـــ خاکسارنے عرض کیا قطبی رکھاہے۔جس نام کی تعبیراب اس اشتہاری کتاب کی تالیف ہونے پر بیہ کھلی۔وہ ایسی کتاب ہے جوقظب ستارہ کی طرح غیر متزلزل اور متحکم ہے۔جس کے کامل استحکام کو پیش کر کے دس ہزارروپیکا اشتہاردیا گیا ہے۔'' (براہین احمدیص ۲۳۹،۲۳۸ عاشیہ نزائن جام ۲۷۵) مرزائی بھائیو! ایمان سے بتلاؤ کہ ایک ایسی کتاب جو باعتقاد تمہارے قطب ستارہ کی طرح غير متزلزل اورمضكم پهرمشحكم بهى كامل استحكام ركضے والى جسے اس شخص نے كيمياجو بقول خودرسول الله تقا جوخدا کے ہاتھ میں ایک کٹ بیلی بلکہ مردہ کی طرح تھا اور اس کا ہر قول وفعل خدا کا قول وفعل تھا۔ کیا تمہاراا بمان ہے کہ بیکتاب بغیرخدا کے مرضی ومنشاء ورضاع تھم کے کصی گئی؟ العجب ثم العجب! بھائیو! مرزا قادیانی جسے تم نبی ورسول مانتے ہووہ تو کہتا ہے۔انبیاء کے اقوال وافعال سب خدا کے ہوتے ہیں اورتم لوگ برسرمنبر ہزاروں انسانوں کی موجودگی میں کہتے ہو بلکہ اس پر . اصرار وتکرار کرتے ہو کہ نہیں مرزا قادیانی براہین احمدیہ کے وقت غلطی سے مشرک تھے۔ وہ اس طور سے کہ برابر بارہ برس تک الہام پر الہام ل ہور ہا ہے کہ سے موعودتم بی ہو۔ گر مرزا قادیانی ایسے مبهوت ہورہے ہیں کہ حضرت میسے کوزندہ مانتے چلے جاتے ہیں اور اپنی مسحیت کی خبرتک ہی نہیں۔ آه! كس قدر حيرا كلى بى كى دۇيك توان الفاظ ميس مارى جاتى بىي كە: "مىس اپ ذاتى تجربه سے کہدر ہاہوں کروح القدس کی قدسیت ہروقت اور ہردم اور ہر لحظ باقصل ملہم کے تمام قوی میں کام کرتی رہتی ہے۔" (آئینه کمالات اسلام ص۹۳ حاشیه بخزائن ج۵ص۹۳) مگر حقیقت بیکل رہی ہے کہ حضرت کواپنی نبوت ومسیحیت کی بھی خبرنہیں اور برسول

لے برامین احمد بیرجو• ۱۸۸ء میں لکھنی شروع ہوئی سے لے کراز الداوہام وغیرہ ۱۸۹ء تک برابر مرز ا قادیانی باوجودالہام کے حضرت سے کوزندہ مانتے رہے۔اس کی طرف مولاناصا حب کا اشارہ ہے۔

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تقریف لامی http://www.amtkn.org

تک ایسے عقیدہ پر قائم رہے جونہ صرف شرک تھا بلکہ آگے چل کراس کے دعویٰ مسیحیت کے راستہ میں ایک نہ ملنے والی مضبوط چٹان کی طرح حائل ہونے والا تھا۔ احمدی بھائیو!غور کرو پھرغور کروکیا انبیاء صادقین سے ایبا ہوناممکن ہے؟ ہرگزنہیں سو ہزار بار ہرگزنہیں۔

احمدی مولوی صاحب بی تو بتلاؤ که جب کشف میں بقول مرزا قادیانی برا بین احمد بیہ رسول الله طالی بنا احدید رسول الله طالی بیش بوکر قبولیت حاصل کررہی تھی۔کیااس وقت بیر بیانات جن میں حصرت سے کی حیات ورفع آسانی ونزول ثانی رقم تھی۔اس میں سے کاٹ کر برا بین احمد بیپیش کی گئی تھی؟ یا کیا نعوذ باللہ رسول الله طالی بی کو بھی اس عقیدہ شرکیہ سے اس وقت تک خبر نہ تھی؟ افسوس ہے تمہاری قابل رحم حالت پر اور تعجب ہے تمہارے ان مباحثات ومناظرات پر۔

اٹھواگریم میں ہمت ہے تو کسی صادق رسول کی ایسی نظیر پیش کرو کہ برابر باون برس کی عمر اِللہ علیہ میں ہمت ہے تو کسی صادق رسول کی ایسی خطرنا کے خلطی میں مبتلار ہاہوتم ہر گزییش نہ کرسکو گے۔ پھر کہتا ہوں کہ ہر گزنہ پیش کرسکو گے۔ لہذا خداسے ڈرواور مخلوق کو دھو کہ نہ دو۔

اس ماری تقریر کا آخر مناظرہ تک کوئی جواب احمدیوں نے نہیں دیا۔ دوسری دلیل حضرت مسیح کے جسم عضری زندہ اٹھائے جانے پر

حضرت مولاناسیالکوٹی نے بیٹیش کی کہ:''قرآن شریف میں ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ اللہ اللہ تعالی نے اس کواپٹی طرف عیسیٰ علیہ السلام کوٹل نہیں کیا اور نہ ہی اس کوسولی پر چڑھایا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کواپٹی طرف اٹھالیا۔''

غورفرما یے! آیت شریفه میں الفاظ 'وما قتلوہ وما صلبوہ ''کامرجع حضرت عیسیٰ علیہ الله الله ''بلکہ خدانے اس عیسیٰ علیہ الله الله ''بلکہ خدانے اس کو اپنی طرف اٹھالیا۔ صاف ظاہر ہے کہ حضرت میں معہ جسد عضری آسان پر اٹھائے گئے۔ ''فتدبد ولا تکن من الکافرین

تیسری دکیل نزول مسحواز آسان

چونکہ مرزائی بار بار کہتے تھے کہ آسان سے سے کنازل ہونے پرکوئی دلیل پیش کرو۔ اس لئے حضرت مولا ناصا حب نے مرزا قادیا نی کی تحریر ہی سے نزول از آسان کی احادیث دکھائیں۔ چنانچے آپ نے رسالہ (تشحیدالا ذہان جاشماص ۵،مارچ۱۹۰۷ء) سے مرزا قادیانی کا قول

ے مرزائیوں کا عقاد ہے کہ برائین احمدید ہم ۴۰ سال مرزا قادیانی لھنی شروع کی اوراس کے بارہ برس بعد تک حیات میسے کے معتقدر ہے۔ ملاحظہ حقیقت النبو ۃ وغیرہ تالیفات میاں مجمود احمد۔ د کھایا کہ:''مرزا قادیانی نے فرمایا دیکھومیری بیاری کی نسبت بھی آنخضرت مُلَّالَّیْنَا نے پیش گوئی کی تھی جواس طرح وقوع میں آئی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ سے آسان پرہے۔ جب اترے گا تو دوزرد چادریں اس نے پہنی ہوں گی۔سواسی طرح مجھ کو دو بیاریاں ہیں۔''

اس کے جواب میں احمدی مناظر کچھے جواب نہ دے سکا۔ نہ الثانہ سیدھا۔ فالحمد للدعلی ذالک! پہلامناظرہ مورخہ ۲۰ رمار چ کا صبح ۸ بجے سے اا بجے تک کا ثنتم ہوا۔

دوسرى نشست مناظره برصدق وكذب مرزا

اس دوسرے مناظرہ ''کذب وصدق مرزا'' میں بھی مدعی جماعت احمدیتھی۔ان کی طرف سے ملک عبدالرحمٰن صاحب گراتی اوراہل اسلام کی طرف سے مولانا محمد ابراہیم صاحب سالکوئی۔ ملک عبدالرحمٰن صاحب نے پہلی دلیل صدق مرزا پریددی کہ بعددعویٰ نبوت ہرا یک نبی پراعتراض ہوتے ہیں۔اس لئے خدا تعالیٰ نے صدافت انبیاء پریدمعیار پیش کیا ہے کہ ان کی پہلی زندگی بحثیت پاکیزگی،امانت، دیانت پیش کی۔ چنانچہ ارشادہے۔''فقد لبغت فیکھ عمداً

من قبله افلا تعقلون "ميرره چا مول توتم مين است بيل كياتم عقل نييس كرت\_

ایسا ہی مرزا قادیانی کے متعلق ہوا کہ آپ کی ابتدائی زندگی پر کسی مخالف کو گنجائش اعتراض نہیں ۔خودمولوی مجمد حسین بٹالوی جو بعد میں اوّل المکفرین بناوہ بھی حضرت مرزا قادیانی کی تعریف میں رطب اللمان تھا۔ ہم اپنے مخاطبوں سے بزور کہتے ہیں کہوہ حضرت مرزا قادیانی کی پہلی زندگی پرکوئی اعتراض ثابت کریں۔

جواب ازابل اسلام

اس دلیل کا اہل اسلام کی طرف سے تین طرح پرجواب دیا گیا۔ اوّل جواب حضرت مولا نامجمد ابرا ہیم سیالکوئی

مرزا قادیانی کی ابتدائی زندگی جسیا کہ ظاہر کی جاتی ہے۔ پاکیزہ نتھی۔ (مثل مشہور ہے کہ دائی سے پیٹ چھپانہیں رہتا۔ مرتب) ان کی پہلی زندگی کا حال ہم سے پوچھو۔ ہمارے شہر سیالکوٹ میں مرزا قادیانی بسیغہ ملازمت پندرہ روپیہ پر ملازم ہوکر گئے۔ وہاں بذر بعدر شوت وغیرہ خوب ہاتھ رفئے۔ یہ ہاں کی ہی دولت تھی۔ جس سے مرزا قادیانی نے چار ہزار کا زیور بعد میں اپنی زوجہ محرّمہ کو بنگ دیا۔ اس طرح جب آپ نے بام ہونے کی ڈیک ماری اور تھانیت اسلام پر کتاب براہیں احمد یہ کسی شروع کی تو ظاہر کیا کہ: "ممیرے پاس کچھ سرمائی ہیں۔" اوراشتہار پر اشتہار دیئے کہ رئیسان اسلام اس کام میں میری معاون کریں۔ چنانچہ اس طرح آپ نے خوب روپیہ کمایا۔ اس کا اس سے اسلام اس کام میں میری معاون کریں۔ چنانچہ اس طرح آپ نے خوب روپیہ کمایا۔ اس کا اس سے

برُھ کر کیا ثبوت ہوگا کہ وہی مرزا قادیانی جو بقول خوداینے والد کی وفات کے وفت' روٹی کی فکر'' (نزول المستح ص١١٨ بزائن ج١٨ص ٣٩١) ميں كھلے جاتے تھے۔لاكھوں كى جائىداد چھوڑ كرمرے مختصر كه آپ پر لے سرے کے دنیا پرست تھے۔ لہٰذا آپ نی نہیں ہو سکتے۔اس کے جواب میں مرزائیوں سے بیں فونہ موسكا كمرزا قادياني كى دولت جمع مونے كاكوئى شرى عذريتي كرتے بال بيجواب ديا كه: محضرت سليمان بھي توباوشاه تھے۔نيزنبي كريم مالليكم ال فنيمت سے پانچوال حصد ليتے تھے "

جواب ابراجيمي

حضرت سلیمان علیه السلام نے نبوت کے ذریعیہ دولت وحکومت نہیں پیدا کی تھی۔ بلکہ ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے۔ان کے وفات پانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے جانشین ہوئے اور نبی کریم ٹالٹیز جو مال ننیمت سے یا نچواں حصہ لیتے تھے۔سو جنگوں کا معاملہ ہے۔ نبی علاقیم کی خصوصیت نہیں۔ ہرایک سپاہی ادنی سے اعلیٰ تک مال غنیمت کا حصد لينا تفا- نبي مَا لَيْنِ المِدات خود جنگ ميس كمان افسر موتے تھے۔اس لئے آپ بھی حسب قانون سیاست این حصد کے حقد ارتھے۔ ہاں ریجی واضح رہے کہ یانچواں حصد نبی فاللیز اسلیا ہی نہیں لیتے تھے۔ بلکہوہ حصہ بیت المال کہلاتا تھا۔جس میں سے تمام پنتیم وسکین ومسافر بھی کھاتے تھے۔ يراهوآيت واليتمي والمساكين والرسول ولذى القربي واليتمي والمساكين وابن

''یعنی یا نچوال حصه الله ورسول ومسلمانوں کے ( کمز وروغریب ) قرابت داروں ویتیموں ومسکینوں ومسافروں کے لئے ہے۔ (الانفال)

بھائیو!غور کروکہ آنخضرت مالٹینل نہ صرف مسلمانوں کے جن میں بڑے بڑے امراء رئيس تھے۔ روحانی پیشوا تھے۔ بلکہ حاکم وقت بھی اندریں حالات اگر آپ چاہتے تو لا کھوں کروڑوں روپیے جمع کر لیتے ۔ گرآپ نے جس طور پر دنیا میں گذارہ کیاوہ ہم اپنے الفاظ میں نہیں۔ مرزا قادیانی کے الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہولکھا ہے:''جب مدت مدید کے بعد غلبہ اسلام كاموا توان دولت واقبال كے دنوں میں (آنخضرت اللّٰیٰ اللّٰے) كوئى خزاندا كھاند كيا كوئى عمارت نه بنائی کوئی یا دگار تیار نه کی کوئی سامان شام نه عیش وعشرت کا تجویز نه کیا گیا۔کوئی اور ذاتی نفع نها ٹھایا۔ بلکہ جو کچھآیا وہ سب بتیموں اورمسکینوں اور بیوہ عورتوں اورمقروضوں کی خبر گیری میں خرچ ہوتار ہااوربھی ایک وقت بھی سیر ہوکرنہ کھایا۔'' (برابین احدید سا ۱۰۹ نزائن جاص ۱۰۹) احمدی بھائیو! محدرسول الله طالیم جیسے مقدس رسول سے مرزا قادیانی کی مثال دیے والوا شرم كرو\_ يوم الحساب كوخدا كرو بروكيا \_ جواب دو كي؟

http://www.amtkn.org

اسى دليل مرزائية فقد لبثت وفيكم عمراً "كادوسراجواب

مولانا محمد ابراہیم نے بید یا کہ انبیاء کرام شرک وکفرسے پیداکشاً پاک ہوتے ہیں۔
بخلاف اس کے مرزا قادیانی قبل دعویٰ نبوت کے بقول خود شرک تھاور قرآن میں ہے۔ 'انہا
الہ مشدر کون نجس
الہ مشرکون نجس
مرزا قادیانی عرصہ دراز تک عقیدہ حیات سے کے معتقد بلکہ مشتہر و بلغ رہاور بعد میں آپ نے
مطالفاظ میں اس عقیدہ کوشرک قرار دیا۔ نتیجہ صاف ہے کہ مرزا قادیانی پہلے خود بھی مشرک تھے۔
مطالفاظ میں اس عقیدہ کوشرک قرار دیا۔ نتیجہ صاف ہے کہ مرزا قادیانی پہلے خود بھی مشرک تھے۔
اس کے جواب میں مرزائیوں سے اور پچھنہ بن پڑاتو نہایت بے حیائی، ڈہیٹ پن،
بے ایمانی اختیار کرتے ہوئے رسول اللہ کا اللہ اللہ الا الله الا الله کا برقائم کیا۔''

(ست بچن ص۳۷، خزائن ج٠١ص ١٩٧)

مشرک ثابت کرنے کی کوشش کی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ! استغفر اللہ ثم استغفر الله!

افتراء صرت و بہتان فتیج کا ثبوت یوں بتایا کہ: ''آنخضرت مُلَّالَّیْنِ اَنْ فرمایا ہے۔ 'من حلف

بشی من دون الله فقد اشرك ''الحدیث سے معلوم ہوا کہ خدا کے سواکس اور کی فتم کھانا
شرک ہے۔ مگر دوسرے وقت آپ نے ایک شخص کے باپ کی خودشم کھائی۔ جیسا کہ حدیث میں
ہے۔ ''قد افلح وابیا کہ ''شخص نجات پاگیا جھے اس کے باپ کی فتم۔''
جواب ابرا جمیمی

بھائیو!ہم نے مرزا قادیانی کے مشرک ہونے پران کی صریح تحریات پیش کیں ہیں۔اس
کے جواب میں ہمارے مخاطبوں نے نہایت بانسانی سے آنخضرت مالی نیا سید الموحدین کومشرک ثابت کرنے کی کوشش کی۔ پناہ بخدا۔ خیران کی مرضی حق تعالی خود حساب لےگا۔ہمارا کا مرضی حق تعالی خود حساب لےگا۔ہمارا کا مرضی حواب دینا ہے۔سوسنئے جو حدیث آپ نے پیش کی ہے۔اس میں ایک لفظ محذوف ہے۔مطلب حدیث کا سیہ ہے کہ: 'قد افلح ودب ابیه ''اس خض کے باپ کرب کی شم پینجات یا گیا۔اس طرح کے حذف محذف محل موجد بین محواقع کشرہ میں اس کی حذف محدوث کلام عرب میں بکثرت ہوتے ہیں۔خود قرآن مجید میں ہی مواقع کشرہ میں اس کی مثالی مثالی ملتی ہیں۔بطور مودہ ایس کے موجد پیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ ہو۔سورہ یوسف میں ہے۔''واسئل القدید ''اس کا ترجم لفظی ہے کہ''یو چھر لے قریب سے الانکہ قرید کوئی قابل استفسار ہستی نہیں۔سواس آیت میں بھی ایک لفظ اہل محذوف ہے۔ جس کے ملانے سے عبارت یہ ہوگ کہ:''یو چھرستی میں فیر رہنے والوں سے،اور یہی صحیح ہے۔ جس ہمارے خاطب بھی مانتے ہیں۔حاصل یہ کہ حدیث میں غیر

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیبال تشریف المی http://www.amtkn.org

الله کاشم (جیسا که مرزائی اصحاب کہتے ہیں) ہرگزنہیں کھائی۔ 'فتد بوہ لائکن من الهفترین ''
الله کاشم (جیسا که مرزائی اصحاب کہتے ہیں) ہرگزنہیں کھائی۔ 'فتد بوہ لائکن من الهفترین کیا۔
اس کے جواب میں مرزائیوں نے دوبارہ الحدیث پراعتراض نہیں کیا۔ فلللہ الحمد!
مرزائیوں کی دلیل فقد لبت فیم عمراً من قبلہ الح کا تیسرا جواب مولوی احمد مین صاحب کھووی مناظراہل اسلام نے دوسرے دن کے مناظرہ میں بیدیا کہ:''گوبیدرست ہے کہ انبیاء کیم السلام کی زندگی ہوشم کے عیوب ونقائص سے پاک ہوتی ہے۔تا ہم اس کے ثبوت میں اس آیت سے استدلال کرنا فلط ہے۔ خلاف مراد آیت ہنا ہا ہے۔ کیونکہ اس آیت میں کفار کے سامنے نبی ٹائٹینے کی ابتدائی زندگی ہج ثبیت کی گئی۔ بلکہ اس آیت کا مطلب صرف میہ ہے کہ کفار کہتے ہوئی اللہ نبوی سے کہلوایا کہ سے ابتدائی زندگی گئی آل دار چکا ہوں اور تم بخو بی جائے ہوکہ میں ان پڑھ ہوں۔ پس عقل کروکہ میر حجمیدان پڑھ ہوں کو کیل ہے کہ عقل کروکہ میر حجمیدان پڑھ ہوں کو کیل ہے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں جو بچھ ہجھ پروتی الٰہی نازل ہوتی ہے۔''

بھائیو! اس آیت کا اصلی وضیح مطلب یہی ہے۔مرزائی صاحبان کی طبیعت کا جزو غالب چونکہ مغالطہ دہی ہے۔اس لئے وہ اگلی پچپلی آیات کو چھوڑ کرلوگوں کو دھو کہ دیتے ہیں۔ ملاحظہ ہوساری آیات اس مقام کی یوں ہیں۔

> "واذ اتتلے علیہ مرایتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاء نا ائت بقرآن غیر بذا اوبدلله و قل مایکون لی ان ابدلله من تلقاء نفسی ان اتبع الا مایوحیٰ الی انی اخاف ان عصیت وربی عذاب یوم عظیم و قل لوشاء الله ما تلوته علیکم ولا ادر کم به و فقد لبثت فیکم عهراً من قبله افلا تعقلون

یعنی جب ان لوگوں پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں۔ جن کو ہماری ملاقات کی امیر نہیں تو کہتے ہیں ہے۔ آہارے پاس سوائے اس قرآن کے اور کتاب یابدل ڈال اس کو کہہ کہ اس کو بدلنا میں شراکا منہیں میں تو وی الٰہی کا متبع ہوں جو مجھ پراترتی ہے اور میں ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے اگر حکم عدو کی کروں اپنے رب کی ، انہیں یہ بھی کہہ دے اگر خدا جا ہتا میں نہ پڑھتا تم پر اور نہ تم کو اس کی خبر دیتا۔ کیونکہ میں رہ چکا ہوں تم میں ایک عمراس سے پہلے بھر کیا نہیں سمجھے۔

بھائیو! خداراان آیات پر مررسہ کرنظر ڈال کر دیکھو۔کیااس میں کوئی بھی لفظ ایسا ہے کہ محمر کا لٹیوائی پہلی زندگی چونکہ پاکیزہ تھی اس لئے وہ ان کی نبوت پردلیل ہے؟۔ ہر گرزنہیں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ لاریب انبیاء کی پہلی کیا ساری زندگی پاک ہوتی ہے مگراس وقت سوال ہیہ ہے کہ کیااس آیت میں وہ پاکیزگی بطور دلیل صدق دعویٰ نبوت پیش کی گئے ہے یانہیں سواس آیت سے پیکہیں نہیں نکلتا اور نہ ہی کسی دوسری جگم تھن پاکیزہ زندگی کودلیل نبوت قرار دیا گیا ہے۔اس کا جواب مرزائیوں نے کوئی نہ دیا۔

مرزائیوں کی دوسری دلیل

اسی ضمن میں بیتھی کہ مولوی مجرحسین بٹالوی نے مرزا قادیانی کونیک، پارسا، خادم دین وغیرہ کہا۔اس کا جواب از جانب مولانا محمد ابراہیم صاحب سیالکوئی بیدیا گیا کہ مولوی مجرحسین بٹالوی نے خوداس کا جواب دیا ہوا ہے کہ: ''جو میں نے مرزا قادیانی کے ملہم ہونے کو ممکن سمجھا تھا تو وہ اس وقت تک تھا کہ مرزا قادیانی نے سے موجود ہونے کا دعوی نہ کیا تھا اور نہ نبوت ورسالت کا اس کو دعوی تھا۔ جب سے وہ سے موجود خود بن بیٹھا اور حضرت سے علیہ السلام کو بر ملا گالیاں دینے لگ گیا ان کو برچلن، بدزبان، شرابی، موئی عقل والا، جھوٹ ہولئے والا، زنا کا رعورتوں کے خون سے وجود پذیر، بیٹھلن، بدزبان، شرابی، موئی عقل والا، جھوٹ ہولئے والا، زنا کا رعورتوں کے خون سے وجود پذیر، کنجر پول سے مجبت رکھنے والا وغیرہ وغیرہ (نقل کفر نباشد) یہ بعینہ مرزا قادیانی کے الفاظ ہیں۔ دیکھوٹی میں انجام آتھم صہ، ۲، خزائن جااس ۲۸۹ ) اور آنخضرت خاتم الانبیاء پرعلم یا جوج ما جوج و دوجال وغیرہ میں فوقیت کا مدی ہوا ہے اور جھوٹ ہولئے میں اور کتابوں کے جھوٹے حوالے دینے میں اپن ظیر و وسم انجام آتھ میں ہوگیا ہے۔ تب سے وہ ہمار ہے اس ریو یو کا کل نہیں رہا۔' (اشاعت الندج می نبر میں میں ہوگیا ہے۔ تب سے وہ ہمار سے اس ریو یو کا کل نہیں رہا۔' (اشاعت الندج می نبر میں میں ووسر اجواب

اس کا مولانا سیالکوئی نے بید دیا کہ ماسوائے اس کے خدا تعالیٰ نے مولوی مجمد سین بٹالوی کے ذریعہ سے ہی مرزا قادیانی بٹالوی کے ذریعہ سے ہی مرزا قادیانی کے غیرصادق ہونے پرمہر لگادی۔ وہ یوں کہ مرزا قادیانی نے اپنی تصنیف (اعجازاحمدی ص۰۵،۵، خزائن ج۱ مسلام) پر بطور پیش گوئی لکھاتھا کہ مولوی مجمد سین مجھ پرایمان لے آئے گا۔ حالانکہ بیپیش گوئی صرت جھوٹی نکلی۔

اس کے جواب میں مرزائی مناظر نے مولانامحمابراہیم کے سامنے کوئی جواب نیدیا۔ پھر دوسر سے دن کے مناظر ہیں جب یہی دلیل مولوی احمالدین صاحب نے کذب مرزا پر پیش کی تو مرزائیوں نے اس کا بیجواب دیا کہ: ''حضرت میں موجود (مرزا قادیانی) نے اس پیش گوئی کاریم طلب بتایا ہواہے کے جمھے سین بٹالوی فرعون کی طرح مجھے پرایمان لائے گا۔ سومولوی مجھے سین مرتے وقت ایمان لایا ہوگا۔

جواب ازجانب ابل اسلام

جناب! جوتحريمرزا قادياني كى آپ نے پیش كى ہے كہ محرحسين فرعون كى طرح ايمان لائے گاوہ اس وقت كى ہے جب مرزا قاديانى بقول خوداصليت سے ناواقف تھے۔جبيبا كه وہ خود کھتے ہیں:'' مجھے معلوم نہیں کہ وہ ایمان فرعون کی طرح ہوگا یا پر ہیز گارلوگوں کی طرح۔'' حاشیہ استفتاءار دوس۲۲، خزائن ج۲اس ۱۳۰ بخلاف جوتح پر مرزا قادیانی کی ہم نے پیش کی ہے وہ اس کے بہت بعد کی ہے جس میں بقول مرزا قادیانی خدانے انہیں بذریعہ وی بتادیا تھا کہ''محمد حسین کا ایمان سعیدلوگوں کی طرح ہوگا اور میرے مریداس کوچشم خوددیکھیں گے۔''

(ملاحظه مواعجاز احمدي ص٠٥،٥١ فزائن ج١٩٣٧)

پس آپ کا عذر باطل اور ہمارا اعتراض بحال (اس کا جواب الجواب مرزائیوں نے نہیں دیا۔مرتب)

تيسرى دليل صداقت مرزا پر

احمدیوں کی طرف سے بیپیش گئ کہ:''مرزا قادیانی نے اعجاز احمدی کتاب لکھ کربطور تحدی دعویٰ کیا کہ بیالی فصیح وبلیغ بے مثل وظیر ہے کہ کوئی شخص اس کا جواب نہ دے سکے گا۔ چنانچ کسی سے جواب نہ بن پڑا۔

جواب ابرا ہیمی

اے جناب! مرزا قادیانی کا ایسا دعویٰ کرنا ہی ان کے مفتری ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ دنیا بھر میں صرف ایک کتاب بے مثل ونظیر ہے۔ یعنی قرآن مجید۔ اب اس کے بعد جو دعوے کرے کہ میرا کلام بھی ایسا ہی ہے وہ مفتری علی اللہ۔ جیسا کہ آبیت قرآن اس پر شاہر ہے: ''وصن اظلمہ صہن افتویٰ علی اللّٰہ کذبا اوقال او حی التی وصن قال سانول صفل

ما انول الله ، انعام ع ١١٠ '' بين اس سے برو حركون ظالم ہے جوخدا پرافتر ابا ندھے۔ نيزاس سے برو حركون ظالم ہے جو كہے كہ ميں اتارتا ہوں ( يا بناسكتا ہوں ) اس جيسا جوخدا نے اتارا باقی ر ہا يہ کہنا كہ اس كا جواب كسى نے نه ديا۔ يہ بھى غلط ہے۔ يدد يكھئے ميرے ہاتھ ميں رسالہ پكڑا ہے جس كا نام ہے '' ابطلال اعجاز مرزا'' شايدتم يہ كہوكہ مرزا قاديانی نے جواب كے لئے جو ميعاد مقرر کی اس کے اندر جواب بیں دیا گیا۔ سوواضح ہوكہ مرزا قادیانی كا اس كے جواب ميں ميعاد مقرر كرنا ہى ان كے بحزى دليل ہے۔ خودتو المجھی خاصی مدت میں ایک كتاب كھى ياكھوائی مگر مخاطبوں كويس يوم كى مہلت دى وہ اس طرح كہ كتاب كھ كراور چھاپ كر ٢٠ يوم ميں شائع كى جائے۔ آ ہ اللہ كا میں قدر ہوشیاری ہے۔

اس کے جواب میں مرزائیوں نے کہا کہ رسالہ ابطال اعجاز مرزا کا جواب الجواب ہماری جماعت کی طرف سے دیاجاچکا ہے۔ گر اصل اعتراض لینی ۲۰ پوم کی دجالانہ قید کا کوئی

جواب نہ دیا۔ دوسرے دن کے مناظرہ میں پھراسی اعجاز احمدی کو پیش کیا تواس کے جواب میں مولوی احمد دین صاحب گلھڑوی نے اس قصیدہ اعجازید کی خوب دھجیاں اڑا ئیں اور کئی ایک شعر اس قصیدہ کے پڑھ کرسنائے جن میں صرفی ،خوی،عروضی ، ہرتسم کی بکثرت غلطیاں ظاہر کیس جن کا آخرتک مرزائیوں نے باوجود بار بارکے مطالبہ کے کوئی جواب نہ دیا۔

مرزائيوں کی چوتھی دليل

صدق مرزا پر بیتی کہ جس طرح حضرت نوح کی دعاسے ان کی قوم پر طوفان آیا اس طرح مرزا قادیانی کی بددعا و پیش گوئی سے ان کے مخالفین پر طاعون جیجی گئی اور قادیان جس میں مرزا قادیانی رہتے تھے کی نسبت وعدہ ہواانہ اوی القریة!

جواب ابراجيي

حضرت نوح على نبینا علیه الصلوة والسلام كی دعا پر جوطوفان آیا تھااس میں كافر ہى تباہ و بر باد كئے تئے اور مومن سب كے سب بچائے گئے تئے جبیبا كه قرآن پاك اس پرشامد بخت نفی الفلك واغر قنا الذين كذبوا بآياتنا داعراف " بى ہم نے نوح اور اس كے ساتھيوں كونجات دى شتى ميں اور غرق كئے ہم نے وہ لوگ جو ہمارى كئے بہم نے وہ لوگ جو ہمارى كئے بہر نے تئے۔

بخلاف اس کے طاعون میں علاوہ غیر مرزائیوں کے مرزائی بھی مبتلا ہوئے اوران پر کچھشدت سے طاعون کا حملہ ہوا کہ مرزا قادیانی پکاراٹھے''اے خدا ہماری جماعت سے طاعون اٹھالے۔''(اخبار بدہم می ۱۹۰۵ء) پس بیدلیل جوآپ نے صدق مرزا پر پیش کی ہےالٹی کذب مرزا پر ہماری دلیل ہے۔مرزائیوں نے اس کا بھی کوئی جواب نہ دیا۔

مرزائيوں كى يانچويں دليل

"نبوت کا جھوٹاد کوے کرنے والا ماراجا تاہے۔اگر مرزا قادیانی کاذب ہوتے توزندہ ندہے۔" جواب ابرا ہیمی

قطع نظراس بات کے کہ قرآن مجید میں کا ذب مدی نبوت کی موت ضروری قرار دی گئی ہے
یا نہیں۔ مرزا قادیانی اس اپنے مسلمہ اصول پر بھی کا ذب ہی ثابت ہوتے ہیں۔ وہ یوں کہ مرزا قادیانی
نے دعوی نبوت جیسا کہتم احمد یوں کا اعتقاد ہے۔ ۲۰۹۱ء میں کیا اور وفات ان کی ۱۹۰۸ء ہے۔ لیحنی بعد
دعویٰ کے کل چیسال کے قریب زندہ رہے۔ حالانکہ خود مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ صادق نبی کے لئے
سے سال زندہ رہنا ضروری ہے اور ۲۳سال کی مہلت کا ذب کوئییں ملتی۔ دیکھو (اربعین نمبر ۴ ص)، نزائن

جاس ۴۳۰) وغیره پس ثابت مواکه مرزا قادیانی بقول خود مطابق قرآن مجید کاذب ثابت موے۔ دومرا جواب

اس دلیل مرزائید کامولوی احمددین صاحب مگھ وی نے دوسر بون کے مناظر میں بیدیا کہ:
احمدی دوستو! تم اور تمہارے نبی مرزا قادیانی جوصادق اور کاذب میں تفریق کرنے
کے لئے ۲۳ سال مدت ضروری قرار دیتے ہیں۔اس کا ثبوت قرآن وحدیث سے کہاں ماتا ہے؟
پیش کرو۔ ماسوااس کے بیکھی غلط ہے کہ کاذب نبی بطور سرزا مارا جاتا ہے۔قرآن مجید میں صاف
مرقوم ہے کہ مفتریان علی اللہ کی سرزا دنیا میں مقرر نہیں ہے۔ بلکہ موت کے وقت سے سرزا شروع ہوتی
ہے۔چنا نچے انعام رکوع اامیں ہے۔ 'وصن اظلمہ مہیں افتویٰ علی اللّٰ کے کنباً اوقال

اوحىٰ الى فلم يوح اليه شئ وص قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذا

الظلمون في غمرات الموت والملئكة بأسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم

تجزون عذاب الهون بها كمتم تقولون علىٰ الله غير العن "يعنى الله عنر العن ون طالم ہے جو خدا پر افتر اء كر بيا ہے كہ ميرى طرف وى ہوتى ہے اور نہ ہوتى ہواس كى طرف وى يا كہے كہ ميرى طرف وى ہوتى ہے اور نہ ہوتى ہواس كى طرف وى يا كہے كہ ميرى طرف وى يا كہے كہ ميں اتارتا ہوں۔ اس جيسا جو خدا نے اتارا۔ اے نبى طالم موت كى بيہوشى ميں ہوتے ہيں اور فرشتے ہاتھ پھيلائے ہوتے ہيں كہ ذكا لوا پئى جان آج تم كو جزا ملے كى۔ ذلت كى مار بوجه اس كے كه تم خدا پر جموث باندھتے تھے۔ بير آيات پكاردى تبیل كہ خدا پر افتراء باندھنے والوں كى سزا ان كى موت كے وقت سے شروع ہوتى ہے۔ پس مرزائيوں كا بياصول كه كا ذب مدى نبوت كواسى دنيا ميں ضرورى موت كى سزا بحثيت قانون مقرره بنتى ہے۔ خلط ہے (اس تمام تقرير كا مرزائيوں نے كوئى جواب نہيں دیا۔ مرتب)

مرزائيوں نے بيپش كى كەجھوٹاموت كى تمنانہيں كرتا جبيبا كه آيت' فتيه نوا الهوت ان كنتھ صادقين "سے ظاہر بخلاف اس كے حضرت مرزا قاديانى نے بڑے جوش وخروش سے درگاہ البى ميں دعاء كى كها ہے خدااگر ميں جھوٹا ہوں تو مجھ پرعذاب نازل كر۔ (وغيرہ) **جواب ابرا ہيمى** 

بیکہنا کہ کا ذب موت کی دعا نہیں کرتا۔ آپ لوگوں کی قر آن دانی کی پردہ دری کرر ہا ہے۔قر آن مجید میں موجود ہے کہ کفار مکہ نے دعاء کی تھی۔''اللہ ھران کان بذا ھوالحق ص عندك فاصطرعلینا حجارۃ ص السہاء واتینا بعذاب الیھروماً کان اللّٰئے لیعذبہ ہر وانت فیہ هر (الانفال: ''لیعنی کفار کہتے تھے کہ اگر بیت ہے تو اے خداہم پر آسانوں سے پھر برسا، یالے آہم پر عذاب در دناک ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ۔ خداان پر عذاب نہیں کرے گا۔ کیونکہ اے نبی رحمت توان کو درمیان ہے ۔ پس تمہارا بیکلیہ کہ کا ذب عذاب کی دعا نہیں مانگا ٹوٹ گیا۔ اس کے جواب میں مرزائیوں میں عجب تھا بیلی محلی ۔ دلیل تو بیدی تھی کہ کا ذب موت کی تمنا نہیں کرتا۔ اس لئے مرزاصادق ہے ۔ کیونکہ اس نے موت کی تمنا کی مگر جب بیقر آن سے ٹابت ہوگیا کہ کا فربھی موت کی دعاء مانگتے تھے تو مرزائی صاحبان خلط محث کرے کہنے گئے۔ ماں یہ تو درست ہے کہ کفار نے موت کی تمنا کی تھی ۔ مگران برعذاب وارد ہوگیا تھا۔

ہاں بیتو درست ہے کہ کفار نے موت کی تمنا کی تھی۔ گمران پر عذاب وارد ہو گیا تھا۔ چنانچہا بوجہل آسانی پھروں سے ہی ہلاک کیا گیا تھا۔

جواب ابراجيمي

آپ کی دلیل صرف میتی کہ کا ذب عذاب کی دعائمیں کرتے اور مرزا قادیا نی نے کی ہے اور میں نے قرآن پاک سے ثابت کردیا کہ کا فربھی عذاب کی دعاء کرتے رہے ہیں۔ لہذا تہماری دلیل' گا و خور دہوگئ' باقی رہا یہ کہنا کہان پر عذاب آ گیا تھا۔ سویبھی غلط ہے اس دعاء کے جواب میں خدا تعالی نے صاف فر ما دیا کہ ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ بوجہ اس کے رسول رحمتہ اللعالمین ان کے اندر موجود ہے۔ پس ثابت ہوا کہ ابوجہل و غیرہ کی موت بیا عث اس دعاء کے نہ تھی۔ پھر یہ بھی غلط ہے کہ ابوجہل آسانی پھروں سے مارا گیا تھا۔ کیونکہ وہ تو قتل ہوا تھا۔ (جیسا کہ خودمرز ا قادیا نی نے آئی کتاب (چشم معرف سے ۱۲۸ ہزائن ج ۲۳ س ۱۳ میں شلیم کیا ہے۔ مرتب) محضرت مولانا کی اس تقریر کے جواب میں مرزائیوں نے صاف تسلیم کرلیا کہ' واقعی ابوجہل قبل کیا گیا۔ گراس کی موت اس دعاء کے باعث ہی تھی۔''

اس کے جواب میں

مولوی صاحب نے فرمایا کہ 'قرآن پاک سے ثابت ہے کہ کفار کی اس دعاء پرعذاب کی افغی کی گئی ہے۔ گرآپ ضداور ہٹ اختیار کرتے ہوئے صرح کآ یات کے خلاف الررہے ہیں۔ اچھاا گر بغرض محال بیشلیم بھی کرلیا جائے کہ ہراس کا ذب کے لئے جوعذاب کی خواہش کرے ذات کی موت مقرر ہے تو بھی مرزا قادیانی کا ذب ہی ثابت ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ بھی ذات ورسوائی کی موت کے گھاٹ اتار لے گئے۔ جس کا ثبوت ہیے کہ انہوں نے حضرت مولانا محمد ثناء اللہ امرتسری کے ہاتھوں سے تنگ آکردرگاہ الہی میں بدیں الفاظ دعاء کی کہ: ''اے میرے مالک بصیروقد را گرمیں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں تو مجھے ثناء اللہ کی زندگی میں ہلاک کر۔'' (اشتہار آخری فیصلہ مجموعہ اشتہارات جس

ص ۵۷۹) مرزا قادیانی کی اس دعاء کا نتیجدید مواکه مرزامولانا امرتسری کی حیات میں ہی مرکے اور مولوی صاحب موصوف بفضلہ تعالی زندہ سلامت بکرامت موجود ہیں۔ فلللہ الجمد۔ اسی طرح مرزا قادیانی نے اپنے صادق یا کا ذہ بونے پر بار بار خدا تعالی کی قسمیں کھا کھا کرید کیل دی تھی کہ مرزا احمد بیگ کی تواس کا خاونداڑھائی بڑی لڑکی حمدی بیگم میرے تکاح میں آئے گی۔ اگر وہ دوسری جگہ بیابی جائے گی تواس کا خاونداڑھائی سال کے اندر مرجائے گاوغیرہ۔ اس میں بھی مرزا قادیانی سراسر غیرصادق نکلے۔ " جواب مرزائی

مرزا قادیانی کی دعا آخری فیصلہ مباہلہ نہ کی کہ اس کے لئے مولوی ثناءاللہ کی منظوری یا عدم منظوری ضروری ہوتی۔ بلکہ بیددعاء جسیا کہ خوداسی اشتہار میں لکھا ہے۔ محض دعا تھی۔ اسی طرح اس اشتہار کے اخیر میں بیفقر ہے موتوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں کہ بالا خرمولوی صاحب سے التماس ہے کہ وہ میرے اس مضمون کو اپنے پر چہ ہیں چھاپ دیں اور جو چاہیں اس کے نیچ لکھ دیں۔ اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یہ الفاظ بالتصری یہ طاہم کر رہے ہیں کہ یہ 'فیصلہ مرزا' مولوی ثناءاللہ صاحب کی منظوری یا عدم منظوری پرموقوف نہ تھا۔ پس مولا ناصاحب کی منظوری یا عدم منظوری پرموقوف نہ تھا۔ پس مولا ناصاحب کی انکار کا اس کے برکوئی اثر نہیں۔ باقی رہا مسیلہ کذاب کا واقعہ سووہاں کا ذب اور صادق میں امتیاز کرنے کو ایسی کوئی اثر نہیں۔ باقی رہا مسیلہ کذاب کا واقعہ سووہاں کا ذب اور صادق میں امتیاز کرنے کو ایسی کوئی میں کہ منظوری بیا ہے کہ ان لوگوں نے تو بہ کی ۔ یہ اس لئے موت ٹل گئی۔ یہ سراسر مغالطہ ہے۔ پہلے بید کے محت ٹل گئی۔ یہ سراسر مغالطہ ہے۔ پہلے بید کے محت ٹل گئی۔ یہ سراسر مغالطہ ہے۔ پہلے بید کے محت ٹل گئی۔ یہ سراسر مغالطہ ہے۔ پہلے بید کے محت ٹل گئی۔ یہ سراسر مغالطہ ہے۔ پہلے بید کے محت ٹل گئی۔ یہ سراسر مغالطہ ہے۔ پہلے بید کے محت ٹل گئی۔ یہ سراسر مغالطہ ہے۔ پہلے بید کے محت ٹل گئی۔ یہ سراسر مغالطہ ہے۔ پہلے بید کے میں سلطان محمد کا اشتہار د کھراس کی پر واہ نہ کی۔ پیش گوئی کون کر پھر نکاح کرنے پر راضی ہوئے۔ ''

(اشتبارانعامی چار بزارص اشید مجموعه اشتبارات ج ۲ص۹۵)

معلوم ہوا کہ سلطان محمہ کا قصور محمدی بیگم سے نکاح کرنا تھا۔ابغور طلب بات یہ ہے کہ کیااس نے توبہ کی سینے مرزا تا دیانی کہ کیااس نے توبہ کی سو پہلے ہم کتب مرزا سے دکھاتے ہیں کہ توبہ کہتے کسے ہیں۔ سننے مرزا قادیانی رقمطراز ہیں۔''مثلاً اگر کا فر ہے تو تیج مسلمان ہوجائے اورا گرایک جرم کا مرتکب ہے۔ تو تیج جی اس جرم سے دستمبردار ہوجائے۔'' (اشتہار مرزاص ۲،مور نے ۱۸۹۲ ماکوبر ۱۸۹۲ء)

یہ تحریف توبہ کی بالکل صحح ودرست ہے کہ جس کی روسے سلطان محمد کی توبہ بیہ ہونی چاہئے تھی کہ وہ اپنی منکوحہ کوطلاق دے کراس جرم سے دستبردار ہوجا تا۔ بخلاف اس کے اس نے جو کچھ کیا وہ محتاج دلیل نہیں۔ آج وہ اس عورت پر قابض و متصرف ہے۔ ادھر ہمارے مرزائی بھائی کہدرہے ہیں کہ وہ تائب ہوگیا تھا۔ اس لئے نے کرہا۔ کیا خوب!

اس کے جواب میں مرزائی صاحبان بہت پریشان ہوئے۔ جب کہیں سہارا نہ ملا تو ایک غیر مشتدروایت کی بناء پر نبی گانٹیٹا پر اعتراض کیا کہ آپ نے بھی فر مایا تھا کہ مریم میرے تکا ح میں آوے گی جونہ آئی۔

## جواب ابرا ہیمی

بیروایت جوآپ نے پیش کی ہے۔ بالکل غیرمتند ہے۔ مہر پانی کر کے اس کی سند
بیان کیجئے۔ بفرض محال اگرضے بھی ہوتو بدا یک شفی معاملہ ہے۔ جناب مریم صدیقہ آنحضرت کاللیا کم
کے سینکٹروں برس پیشتر فوت ہو چکی تھیں۔ پس اس نکاح کے شفی اور متعلقہ عالم آخرت ہونے پر
بھی دلیل کافی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ خود مرزا قادیانی کو اقرار ہے کہ اس روایت میں اس
نکاح کوقیامت کے دن ہونے والا کہا گیا ہے۔ ملاحظہ ہومرزا قادیانی کی تحریر ذیل ' بعض آ ثار میں
آیا ہے کہ حضرت مریم صدیقہ والدہ حضرت میں علیہ السلام عالم آخرت میں زوجہ مطہرہ آنحضرت
کی ہوگی۔''
(سرمہ چشم آریی کے ۲۰ بزرائن ۲۵ سے ۲۵ بھی۔'

پس جب کہ خوداس روایت میں اس نکاح کو متعلقہ عالم آخرت قرار دیا گیا تو تمہارااس کومحمدی بیگم کے نکاح کی نظیر بنانا صرح خلاف دیانت ہے۔اس کے جواب میں مرزائی پھھالیے بوکھلائے کہ گھبراہٹ میں آ کر کہد دیا کہ محمدی بیگم کا نکاح بھی قیامت کو ہوگا۔

## جواب ابراجيمي

جناب من! جس طرح میں نے تمہارے نبی کے دستخطوں سے ثابت کیا ہے کہ مریم کا نکا ح والی روایت میں قیامت کا حال مسطور ہے۔ اس طرح تم بھی کسی الہام مرزا سے ثابت کرو کہ بیز نکاح محمدی بیگم کا قیامت کے دن ہوگا۔ میں علی الاعلان کہتا ہوں کہتم بیثابت نہ کرسکو گے۔ کیونکہ خودمرزائی تحریرات موجود ہیں کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں گا جب تک مجمدی بیگم میر نے نکاح میں آوے۔
چنانچہ (شہادۃ القرآن ص ۸۰ بخزائن ج۲ ص ۲ سے) پر لکھتے ہیں کہ: ''محمدی بیگم والی پیش
گوئی بہت ہی عظیم الشان ہے۔ کیونکہ اس کے اجزابہ ہیں کہ اسسسمرز ااحمد بیگ ہوشیار پوری تین
سال کی میعاد کے اندر فوت ہو۔ ۲ سسس پھر داما داس کا جواس کی دختر کلاں کا شوہر ہے اڑھائی سال
کے اندر فوت ہو۔ ۳ سسب پھریہ کر مرز ااحمد بیگ تاروز شادی دختر کلاں فوت نہ ہو۔ ۲ سسب پھریہ کہ دوہ
مزتر بھی تا نکاح اور تاایام بیوہ ہوئے اور نکاح ٹانی کے فوت نہ ہو۔ ۵ سسب پھریہ کہ بیعا جز بھی ان
مزام واقعات کے پورے ہونے تک فوت نہ ہو۔ ۲ سسب پھریہ کہ اس عاجز سے نکاح ہوجائے۔''

مرزائی دوستو! بیعبارت جہاں ایک طرف میہ کہدرہی ہے کہ مجمدی بیگیم کا نکاح اسی عالم دنیا کے متعلق تھا۔ وہاں دوسری طرف میہ بھی بتارہی ہے کہ آپ لوگ بحث ومناظرے میں مخلوق خدا کو گمراہ کرنے کے لئے ہرقتم کے دھو کہ، فریب، مغالطہ بازی سے اجتناب نہیں کیا کرتے۔ افسوس شہادة القرآن کی تحریر کے علاوہ اورسنو۔

مرزا قادیانی اس نکاح کوتقد ریمبرم یعن قطعی ان اٹل قرار دیتے ہوئے فرماتے ہے کہ اگر
یہ نکاح ٹل جائے تو خدا کا کلام باطل ہوتا ہے۔ ملاحظہ ہوان کی تحریر ذیل: '' یعنی فس پیش گوئی یعنی
اس عورت کا اس عاجز کے نکاح میں آنا یہ تقدیر مبرم ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی۔ کیونکہ اس کے
لئے البہام الہی میں یہ فقرہ موجود ہے کہ لانبدیل لکلہات اللہ یعنی میری یہ بات ہر گرنہیں ٹلیں گی۔
پس اگر ٹل جائے خدا کا کلام باطل ہوتا ہے۔ سوان دنوں کے بعد جب خدا تعالی ان لوگوں کے دلوں
کودیکھے گا کہ شخت ہوگئے اور انہوں نے اس ڈھیل اور مہلت کا قدر نہ کیا جو چندروز تک ان کودی گئی
تقی تو وہ اپنی کلام پاک کی پیش گوئی جاری کرنے کے لئے متوجہ ہوگا اور اس طرح کرے گا جیسا کہ
اس نے فرمایا کہ میں اس عورت کواس کے نکاح کے بعد واپس لاؤں گا اور بینے دوں گا اور میری تقدیر
کبھی نہیں ٹاتی اور میرے آگے کوئی بات انہونی نہیں اور میں سب روکوں کو اٹھا دوں گا جواس کے تکا میں سب روکوں کو اٹھا دوں گا جواس کے تکا کے نفاذ سے مانع ہوں۔''
کرنفاذ سے مانع ہوں۔''

اس کے جواب میں مرزائی مناظریہ پہلوتو بالکل چھوڑ گیا کہ''یہ نکاح قیامت کو ہوگا۔'' اور دوسرا پہلو بدلا کہ حدیث میں ہے کہ نقد پر مبرم دعاسے ٹل جاتی ہے۔ جواباً مولانا محد ابراہیم صاحب نے فرمایا کہ بینقد پر مبرم الی نہتی جوٹل جاتی۔ کیونکہ مرزاصاحب نے اس کے ٹل جانے کی صورت میں خدا کا کلام باطل ہونالاز می قرار دیا تھا۔ ماسوائے اس کے بین کاح مرزا قادیانی کے صادت رسول یا کاذب دجال ہونے میں بطور ایک دلیل فاضل و تھکم کے پیش کیا گیا۔ جیسا کہ خود

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیبال تشریف المی http://www.amtkn.org

مرزا قادیانی کصت ہیں:''فوالذی بعث لنا محمد ن المصطفی ......... ان بذا حق فسوف تری وانی اجعل بذا النباء معیار صدقی اوکذبی خزائر، جرام بروروس کی قسم مراس خرا کی جس فر میں اس کر مراسلی کردھ میں فر ال

خزائن جااس ۲۲۳) پس قتم ہے اس خداکی جس نے ہمارے لئے محد طالیہ کا وحدوث فرمایا .......... بد بالکل سے عقریبتم دیکھو گے میں اسے اپنے صادق یا کاذب ہونے کا معیار بنا تا ہوں۔''

یة تحریر ظاہر کررہی ہے کہ بیڈکاح والی تقدیران ٹل تھی۔جس کاٹل جانا مرزا قادیانی کے

کاذب ہونے کی دلیل ہے۔

احمدی دوستو! ہتلا و مرزا قادیانی کا نکاح کون سےسبب کی دجہ سے فتخ ہوا تھا۔ کیونکہ نہ تو مرزا قادیانی مفلس تھے کہنان دفققہ نہ دیتے اور نہنا مرد تھا در نہ تخت گیر۔ بلکہ بیوی کے عاشق تھے۔اگر سبب ہوسکتا ہے قو صرف نمبر ہم لیعنی مرتد تھے۔ نکاح فنخ ہوا،اس کا کوئی جواب احمدی جماعت سے نہ بن پڑا۔

دوسرے دن کے مناظرہ میں مولوی احمد دین صاحب مناظر منجانب اہل اسلام نے بھی محمدی بیگم کے نکاح کی پیش گوئی کو جھوٹی ثابت کیا اور علاوہ سابقہ تحریرات مرزا قادیانی کے میتحریر بھی پیش کی کہ مرزا قادیانی نے بصورت نہ نکاح ہونے کے اپنے آپ کو ہرایک بدسے بدتر تھہرایا ہوا ہے۔ جیسا کہ (ضیمہ انجام آتھم ص۵۴ ہزائن جااص ۳۳۸) پر کھھا ہے: ''یا در کھو کہ اس پیش گوئی کی دوسری جزابی نہروئی تو میں ہرایک بدسے بدتر تھہروں گا۔''

پس مرزا قادیانی نے جوفتو کا اپنے پرلگایا ہے۔ ہم انہیں ایسا ہی ماننے پر مجبور ہیں کے دنکہ میہ بیش گوئی کی پوری نہیں ہوئی۔اس کے علاوہ مرزا قادیانی نے اس میں میں میہ میں پیش

ا مرزا قادیانی کااپناقول ہے کے میری بوی اس نکاح کے واقع ہونے کے لئے رور کردعا کرتی تھی۔

گوئی کی تھی کہ سلطان مجمہ بے برکت رہے گا۔ حالانکہ وہ بعیش وراحت زندگی گز ارر ہاہے اور خدا کے فضل سے درجنوں اس کی اولا دہے۔

شرط توبی توبی کے متعلق مولوی احمد دین صاحب نے فرمایا کہ:''بقول مرزا قا دیانی خدا کا وعدہ تھا کہ آخروہ عورت تیرے نکاح میں آئے گی اور خداسب روکیں درمیان سے اٹھادے گا۔ خداکی باتیں ٹل نہیں سکتیں۔''

استحریر میں صاف صاف موجود ہے کہ خداسب موانعات کواٹھادے گا اوراگریہ مان لیا جائے کہ اس نکاح کے لئے شرط یکھی تو بھی اس شرط والی روک کا اٹھانا حسب وعدہ الہم مرزا ضروری تھا۔ پس اس روک کا نہ اٹھناہی اس پیش گوئی کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔

منهاج نبوت کی روسے کذب مرزایرایک دلیل

مرزائی صاحبان نے اسبات پر بڑا زور دیا کہ مرزا قادیانی منہاج نبوت پر پورے
اترتے ہیں۔اس لئے مناظرین اسلام نے منہاج نبوت کی روسے بھی مرزا قادیانی کا کا ذب ہونا
ثابت کیا۔ چنانچیہ مولانا محمد ابراہیم صاحب سیالکوٹی نے فرمایا: ''انبیاء کرام کو ہمیشہ ان کی مادری
زبان میں وی ہوتی ہے۔ بخلاف اس کے مرزا قادیانی خود مانتے ہیں کہ بعض الہامات مجھے ان
زبانوں میں ہوتے ہیں جن سے مجھے کچھ بھی واقفیت نہیں۔ جیسے انگریزی یاسنسرت یا عبرانی
وغیرہ۔''

پس مرزا قادیانی ازروئے منہاج نبوت بھی غیرصادق ثابت ہوئے۔اب سنئے ثبوت اس امرکا کہ انبیاء کی وجی ان کی جانی ہوئی زبان میں ہوتی ہے۔ قرآن مجید سورہ ابراہیم میں ہے۔ ''نہیں بھیجا۔ہم نے کوئی رسول مگر اس کی قوم کا ہم زبان تا کہ انہیں واضح کرے۔

اس پرمرزائی مناظرنے کہا کہ:''اس آیت سے ہررسول کا ہم زبان ہونا ثابت ہے۔ گریپٹابت نہیں کہاس پردی بھی قوم کی زبان میں ہوتی تھی۔''

یے عذر مرزائیوں کا اگرچہ بالکل لغوتھا۔ کیونکہ بیخود مرزا قادیانی کو بھی مسلم ہے کہ: '' بیہ بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہواور الہام کسی اور زبان میں ہو۔ جس کو وہ بچھ بھی نہیں سکتا۔ اس میں تکلیف مالا بطاق ہے۔'' (چشم معرفت میں ۲۰۹ ہزائن جسم ۲۵ مرت مولانا مجمد ابراہیم صاحب نے سنت ابرا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بڑمل کرتے ہوئے اس سے واضح دلیل قرآن مجید سے بیش کر کے مرزائیوں کوساکت و عاجز کردیا۔ فرمایا:

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف لائی http://www.amtkn.org

دوسر عمقام يرالله تعالى في بوضاحت فرمايا ب- 'ولو جعلنا قرانا اعجمياً لقالوا

(حد: " اگرہم اس قرآن کواوپری زبان میں بناتے تو کفار لولا فصلت ايتهء اعجمي وعربي معترض ہوتے کہاس کی آیات کھول کر کیوں نہ بیان کی کئیں۔ بیکیا بات ہے کہ مجمی الہام اور عربی

مخاطب؟ بيآيت صاف ثبوت ہے۔اس امر کا کہ الہام الہی مخاطبوں کی مادری زبان میں ہوتا ہے ۔

آپ کے جواب میں مرزائی ایسے چپ ہوئے کہ گویا نہیں سانپ سونگھ گیا ہے۔اصل دلیل کا جواب تو نددے سکے۔ ہال حسب عادت خودومطابق اسے نبی کی سنت کے مطابق تجروی اختیار کر کے پچھلےانبیاء پرخواہ کو اہ نکتہ آ ذینی شروع کردی۔ چنانچہ ملک عبدالرحمٰن مرزا کی مناظر نے نہایت گتا خانہو شوخانہ آبجہ میں عجیب طور پر منہ بنا کرکہا کہ: ''قر' آن مجید میں انسانوں کی بولی کے علاوه كان كان اورچون چون اورچر چر كاالهام موجود ب\_حضرت سليمان كت بيل كه: "عله ما 

جواب ابراجيمي

مرزائيو! كيحةوا يمان،انصاف ديانت سے كام لوكهاں بيامركه انبياء كيم السلام يرجو الہام لوگوں کی ہدایت کے لئے نازل ہوتا ہے۔وہ ان کی جانی ہوئی زبان میں ہوتا اور یہ جواب کہ حضرت سلیمان کوخدانے جانوروں کی بولی ہی سکھلائی۔ ہاں اگرتم قرآن مجیدے بیثابت کرتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جوالہام انسانوں کی ہدایت کے لئے ہوتا تھا۔ وہ ان کی جانی ہوئی زبان اوران کی قومی زبان میں نہ تھا تو البعد تمہاری دلیل تھی ۔ گرافسوں ہے کہتم لوگ اس قتم کی مغالطه بإزيول سے جہلاء کو دھوکہ دیتے ہو۔ پھریہ بھی غلط ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بذر بعدالہام جانوروں کی بولی سکھلائی گئی تھی۔علمنا کا لفظ الہام کے لئے مخصوص نہیں بلکہ طبعی فہم وتفہيم بھى اس ميں داخل ہے۔سواللدتعالى فے حضرت سليمان عليه السلام كى فطرت ميں اپنى قدرت سے بیطافت ود بعت کردی کہ وہ جانوروں کی بولی بیجھنے لگ گئے۔فاذہ مروتند بر

دوسرے دن یعنی ۲۱ رمارچ کامناظرہ

دوسرے دن کے مناظرہ میں بھی مثل یوم گذشتہ مدی جماعت احمد بیتھی اور معترض اہل اسلام ،مرزائيول كى طرف سے مولوي محرسليم صاحب وملك عبدالرطن صاحب تصاور الل اسلام کی طرف سے مولوی احمد صاحب گکھڑوی اس دن دونوں نشتوں میں زیادہ تر انہی مسائل پر گفتگو ہوئی۔جن کوہم نقل کریکے ہیں۔ کیونکہ آج بھی اثبات ثبوت مرزا ہی زیر بحث تھا۔ ہاں چند ایک نی باتیں جوزر بحث آئیں۔ان کو ذیل میں لکھا جاتا ہے۔مولوی احد دین صاحب نے

http://www.amtkn.org

مرزا قادیانی کے کاذب ہونے پر بیددلیل پیش کی کہ: ''قرآن شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کاذکرکر کے فرمایا گیا ہے کہ: ''وجعلنا فی ذریقہ النبوۃ والکتٰب العنکہوت: '' ہم نے نبوت وشریعت ابراہیم کی اولا دمیں رکھی۔ بخلاف اس کے مرزائی صاحبان مرزا قادیانی کو فارس الاصل ظا ہرکرتے ہیں۔ جسیا کہ انہوں نے بھی کہا ہے اور یہ سلمہ ہے کہ اہل فارس حضرت ابراہیم کی اولا دمیں سے نہیں ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ مرزا قادنی کا ذب شنبی تھے۔ کیونکہ بموجب قرآن مجید نبوت صرف حضرت ابراہیم کی اولا دکے لئے مخصوص ہے۔''

جواب مرزائيان

حفرت مرزا قادیانی جناب نوح علیه السلام کی اولا دسے ہیں اور قر آن سے ثابت ہے کہ نوح علیہ السلام کی اولا دمیں بھی نبوت ہے۔

جواب ازابل اسلام

بیشک حضرت نوح کی اولادیس ایک وقت تک نبوت کا وعدہ تھا۔ سویہ وعدہ سینکٹروں برس تک پورا ہوتا رہا اور حضرت نوح علیہ السلام کی اولادیس نبی آتے رہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کومبعوث کیا تو پچھلے سلسلہ کوقطع کر کے آئندہ کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جدالانبیاء قرار دیا۔ جیسا کہ آیت سے جویس پیش کرچکا ہوں ثابت ہے۔ پس آپ کا میعذر باطل ہے۔ مرزائی۔ خاسسہ موسشش

كذب مرزا پردوسرى دليل

مولوی احمد دین صاحب نے بیپیش کی کہ مرزا قادیانی (حملہ البشری ص۱۹۰۰ بخزائن ج۷ ص۱۹۰۹) پر لکھتے ہیں کہ:"ہرایک نبی اپنے سے پہلے نبی کی عمر سے آدھی عمر پاتا ہے۔"اس سنت انبیاء مسلمہ ومقبولہ بلکہ پیش کردہ مرزا قادیانی کی روسے اگر صرف انبی انبیاء سے صاب لگایا جائے جومندرج قرآن ہیں۔ تو خیریت سے مرزا قادیانی کی عمر پر کی تھنچ تاک کے ۱۸ اسال بنتی ہے۔ حالانکہ وہ باعتقاد مرزا توں یا کی عمر بالدہ عمر پاکر مرے۔ اسے بھی جانے دہ بیخے مرزا قادیانی کی عمر ایک سوئیس برس ہوئی۔"اس صاب سے نبی گائی کے ۱۸ برس کھتے ہیں:"حضرت عیسی علیہ السلام کی عمر ایک سوئیس برس ہوئی۔"اس صاب سے نبی گائی کے ۱۳ برس ہوئی۔ پس اگراسی حساب سے ہم مرزا قادیانی کی عمر کا اندازہ مقرر کریں قو ۲۰ یا ۲۰۱۱ برس ہوئی چاہئے تھے۔ جون ہوئی۔ پس الحدیث مسلمہ مرزا تادیانی کی عمر کا اندازہ مقرر کریں قو ۲۰ یا ۲۰۱۱ برس الحدیث مسلمہ مرزا تادیانی کی عمر کا اندازہ تادیانی نبی نہ تھے۔ بلک کا ذب متنبی تھے۔ جون ہوئی۔ پس الحدیث مسلمہ مرزا سے ثابت ہے کہ مرزا قادیانی نبی نہ تھے۔ بلک کا ذب متنبی تھے۔

موجه و مامان عدیت منه رو سک باب که در مامین می مرسک به معاور به بین کارگریز اس کے جواب میں مرزائیوں نے کہا کہ:'' بیرقاعدہ عمر والاصرف حضرت میں و نبی مالگیزا سے مخصوص تھا۔ آئندہ انبیاء کے لئے نبیں تھا۔''

جواب ازابل اسلام

یے عذر مرزا قادیانی کی نصرت صرت کے مخالف ہے۔ انہوں نے اس قاعدہ کو عام کھھا ہے اور جو روایت پیش کی ہے۔ اس میں بھی بلا تخصیص عام ذکر ہے۔ اس کے بعد مرزائیوں نے کوئی جواب نددیا۔ کذب مرز ایر تنیسری دلیل

مولوی احمدین صاحب نے بیٹیش کی۔"حدیث میں ہے کہ ہرایک نبی جہال فوت ہوتا ہے۔ اس جگہاس کی قبر ہوتی ہے۔ بخلاف اس کے مرزا قادیا نی لا ہور میں مرے اور قادیان میں فرن ہوئے۔" جواب مرزائی

''یرحدیث ضعیف ہے۔ کیونکہ اس کے اندر حسین بن عبداللدراوی ہے۔ جو ضعیف ہے۔ دیکھوتر مذی شریف۔''جواباً مولوی احمد الدین صاحب نے فر مایا۔''الحدیث میں حسین بن عبداللہ نام کا کوئی راوی نہیں ہے۔ یہ تہماری ہے ایمان، بددیانتی اور مغالطہ دہی ہے۔اگر بچ ہوتو تر مذی دکھاؤ۔ چنانچہ جب باربار کے اصرار سے مجبور ہوکر مرزائیوں نے الحدیث کو پڑھ کر بہت شرمندہ ذلیل ورسوا ہوئے۔ مرتب )

اس پر مرزائیوں نے اپنی ذات یوں مٹانی چاہی کہ غیر مستند کتب یہود ونصار کی سے
استدلال کیا کہ کی ایک انبیاء جہاں فوت ہوئے سے وہاں دن نہیں ہوئے۔اس کے ردیں مولوی
احمد دین صاحب نے فرمایا: ''بھائیو! میں نے رسول اللہ کاللیوائی حدیث پیش کی ہے کہ ہرایک نبی
جہاں انتقال فرما تا ہے وہیں دفن ہوتا ہے۔' اس کے خلاف مرزائی صاحبان ادھرادھر کی غلط سلط اور
نہایت ردی ونا قابل استناد کتب سے تمک کرتے ہیں۔ بینصرف خلاف دیانت ہی ہے بلکہ خلاف
شرائط بھی ہے۔ شرائط نامہ میں صاف کھا ہوا ہے کہ قرآن وحدیث واقوال مرزا قادیانی کے سواکوئی
کتاب پیش نہ کی جائے گی۔ احمد کی دوستو! یہ مان لیا کہتم لوگ ایمان ودیانت سے کوسوں دور ہو۔
تاہم اپنے مسلمہ شرائط بیرائط کی تو پابندی کرو۔خداسے نہیں مخلوق خداسے تو حیا کرو۔

كذب مرزا پر چوتھى دليل

مولوی احددین صاحب نے پیش کی:

انبیاء کرام اعلی درجہ کے بااخلاق ہوتے ہیں۔ بخلاف اس کے مرزا قادیائی نے نہایت ظلم و تعدی و بے انصافی اختیار کرتے ہوئے اپنی کتاب (آئینہ کمالات اسلام ۵۲۵،۵۲۸،۵۲۷، نزائن جه ۵۵،۵۴۸) پر کھا ہے: 'دکل مسلم ..... یقلبلنی ویصدق دعوتی الا ذریة البغایا لینی مسلم سب مسلمانوں نے جمحے مانا اور میری تقدیق کی مگران میں سے بدکا رعورتوں کی اولا دنے جمحے نہیں مانا۔ ' بھائیو! خداراغورفر مایئے کہ مرزا قادیاتی ایسا شخص بھی بھی بااخلاق کہلاسکتا ہے۔ ہرگر نہیں۔

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف لائمی http://www.amtkn.org

جواب مرزائي

مسلمانوں كوذرية البغا يانہيں كها بلكه غيرمسلموں كوكہا۔

جواب ازابل اسلام

اول توبین فلط ٰ ہے۔ بالفرض سیح بھی ہوتو بھی بیخت کمروہ بہتان ہے۔ کیا ہندو، آریہ سکھ، عیسائی وغیرہ عنافی منافی عنافقین مرزا قادیانی بدکاروں کی اولاد ہیں۔ تف ہاس بدلگا می پر۔اس کےعلاوہ اورسنو! جب مرزا قادیانی نے پیش گوئی کی کہ' عبداللہ آتھ میسائی پندرہ ماہ میں مرجائے گا اوروہ نہ مراتو مرزا قادیانی نے (انوار اسلام ۲۹،۳۰،۴ ترتائن ج9ص۳) پر کھیا:'' جو شخص ہماری فتح پر قائل نہ ہوگا اس کو دلدالحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں گھے''

بھائیو! کس شخص کا حلال زادہ یا حرامی ہونااس کے دالدین کے میلاپ جائزیانہ جائز پرموقوف ہے۔گر د کیھئے مرزا قادیانی کس قدرظلم سے کہدرہ ہیں کہ جومیری فتح نہ مانے دہ حرام زادہ ہے۔ آہ ریے ظلم، اف رے ستم! مرزائیو!اگرمرزا قادیانی کی تصدیق یاعدم تصدیق پر ہی حلال زادہ یا حرام زادہ ہونا مخصرہے تواہمان سے بتلاؤ

كذب مرزا قادياني پريانچوين دليل

مولوی اتحدین نے بیٹی کی کے مرزا قادیانی نے اپنی کتاب چشم معرفت پرکھا کہ "واکٹر عبداککیم پٹیالوی کا دو ہے کہ سال کی دو خود عذاب میں بہتا کیا جائے کہ سال کی دو خود عذاب میں بہتا کیا جائے گا الدو خدااس کی دری ہے کہ دو خود عذاب میں بہتا کیا جائے گا الدو خدااس کو ہلاک کرے گا الدی میں سے باشہ بہتی گا الدو خدااس کی الدی سے میں میں میں ہے۔ بات ہے کہ جو خواس میں اسل کی مدرکے گا۔ (چشم معرف سے سال میں اسل میں میں کہ سے مداس کی مدرکے گا۔ (چشم معرف سے سال میں اسل میں کہ سے مداس کی مدرکے گا۔ اور چشم معرف سے مداس کی مدرکے گا۔ اور چشم معرف سے مداس کی مدرکے گا۔ اور چشم معرف سے مداس میں کہ مداس کی مدرکے گا۔ اور چشم معرف سے مداس کی مدرکے گا۔ اور چشم معرف سے مداس کی مدرکے گا۔ اور چشم معرف سے مداس کی مدرکے گا۔ اور چشم کی کرنے گا کہ مداس کی مدرکے گا۔ اور چشم کی کرنے گا کہ کہ مداس کی مدرکے گا کہ کرنے گا کہ کرنے گا کہ کرنے گا کہ کرنے گا کہ کہ کرنے گا کہ کرنے گا کہ کرنے گا کہ کہ کرنے گا کرنے گا کہ کرنے

ا*س تحریبی مرز*ا قادیانی نے بالہام خودڈا کٹر عبد کھیم کی ہلاکت اپنی زندگی میں بتائی ہے۔ حالانکہ ڈاکٹر صاحب مرزا قادیانی سے ٹی سال بعد فوت ہوئے کیس خدانے فیصلہ کر دیا کہ مرزا قادیانی کا ذب تھے۔

جواب مرزائی

ڈاکٹرعبدالحکیماپی پیش گوئی کومنسوخ کرچکاتھا۔

جواب ازابل اسلام

اے جناب! ہوش کرو۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کی پیش گوئی پیش ٹیمیں کی جس کا آپ جواب دے رہے ہیں۔ میں نے تو مرزا قادیانی کی الہامی پیش گوئی پیش کی ہے کہ خدااس کو ہلاک کرے گا اور میں محفوظ رہوں گا۔ پیپیش گوئی از سرتا پا جھوٹی لکلی فلحمد اللہ!

مرزائی جواب ندارد

دوسرےدن کامناظرہ بالاختصارختم ہوا۔

مناظرہ ختم ہونے کے بعدائل اسلام بخوثی وخرم تکبیر بلند کرتے ہوئے گھروں کوسدھارے۔مرزائی اسحاب بھی ذلت،رسوائی،ناکامی،نامرادی کی مجسم اقراری صورت میں بصد حزن وطال چلتے ہئے۔

فالحمدالله رب العالمين والصلؤة والسلام على خيرالمرسلين